یشخ الاسلا) عُلامه شب بلیر حمر عنما فی صَاحر میلیا کی سوانح اور حیرت انگیز علمی و ملی کمالات کی سوانح اور حیرت انگیز علمی و ملی کمالات



المعروف به تجليات عثماني

علامه انور شاہ کشمیری رحمه الله کے شاگرد رشید حضرت مولانا محک متنزلوار الحکی الورقائمی رمرایت

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشَرَفِينَ پوک فراره نستان پَائِتَان پوک فراره نستان پَائِتَان پوک فراره نستان پَائِتَان



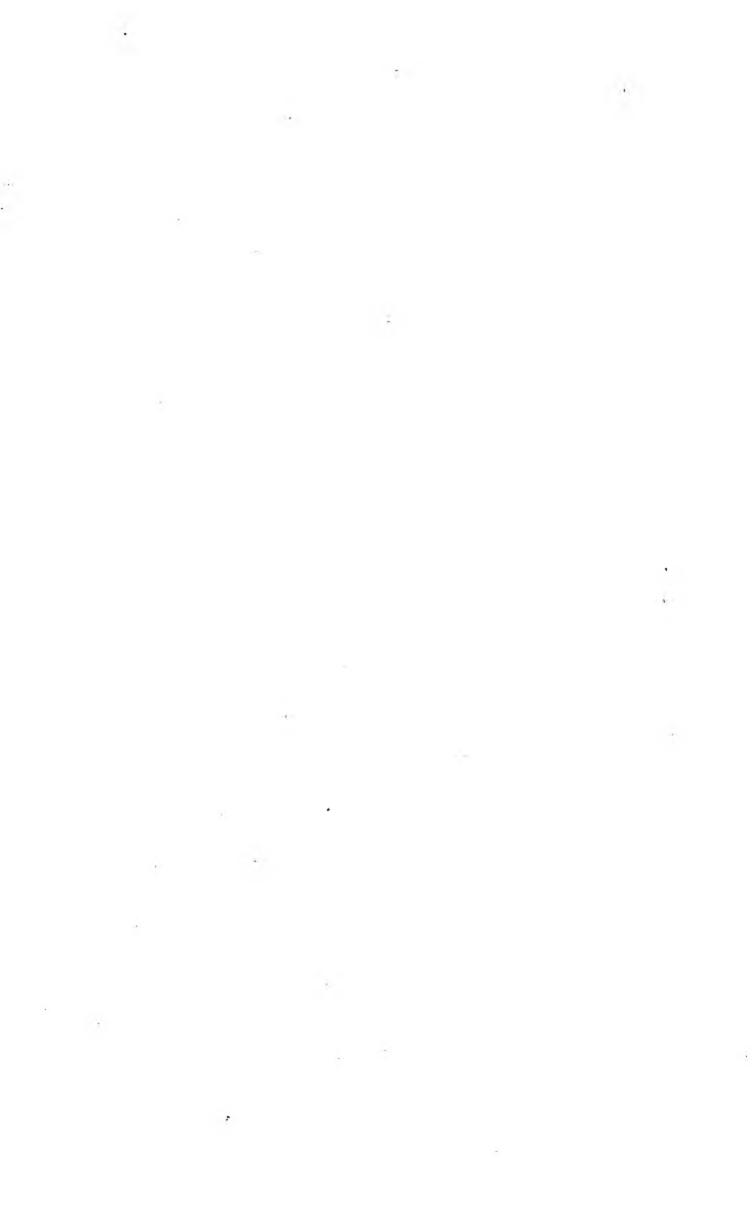

## برصغيرى جماعت حقة كايك عظيم مُفتر كعلمي كمالات كالممل جائزه

ممالات عمالی البعروف به البعروف به محلیات عمانی

شخ الاسلام عُلامر من المرائل علامر من المرائل علام من المرائل علام من المرائل المرائل

مصنف

پروفیسرمولا نامحمدانوارالحن انورقاسی رحمدالله بیش مفظ شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی مدخله

> اِدَارَهُ تَالِيَفَاتِ اَشَرَفِي مُ بوك فواد، مستان بَائِثَان (061-4540513-4519240)

# كمالات عثانی المعروف برتجلیات عثانی المعروف برتجلیات عثانی ۱۳۶۷ه تاریخ اشاعت است اداره تالیفات اشرفید مان مانان طباعت است اقبال بریس ملتان طباعت است اقبال بریس ملتان

## جمله حقوق محفوظ ہیں

#### قارئین سے گذارش

ادراہ کی تی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔ الحمد دنشاس کام کیلئے اوارہ میں علا مرکی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پر بھی کوئی تنظمی نظر آئے تو برائے مہریائی مطلع فرما کرممنون فرما تیں تاک آئے تندواشاعت میں درست ہوئے۔ جزاک اللہ





# عرض ناشر

الله تعالی کے فعل وقوفتی سے ادارہ جن امور خیر میں مصردف عمل ہے ان میں آبک امر بہمی ہے کہ اسینے اکابر کی ان ناور ونایاب کتب کی اشاعت کا شرف بھی ادارہ کو حاصل رہا ہے جنہیں دیکر اشاعت کا شرف بھی ادارہ کو حاصل رہا ہے جنہیں دیکر اشاعتی ادار سے کاروباری حوالہ سے شائع بیس کرتے ۔ مثلاً آب حیات ۔ تقریر دلیدی تقاریر شیخ الہند، کلید مثنوی اور ایک دیگر عربی اردواور ایکریزی کی نایاب کتب بتو فیقد تعالی ادارہ کی طرف سے شائع ہو جھی ہیں۔ ذاکک فضل الله یو تبد من بشآء

شخ الاسلام علامہ شیراحمہ عثانی رحمہ اللہ کی شخصیت موام وخواص بھی مختاج تعارف نہیں۔ آپ ہانی ہا کستان محر علی جناح مرحوم کے معتقد رہے تیام باکستان کے سلسلہ بیں آپ کے روشن کرداراوراعلیٰ خدمات پرتاری کا درق ورق کواہ ہے۔

کا رمضان المبارک ۱۳۷۱ میں اگست ۱۹۳۷ء بروز جمعۃ المبارک جشن پاکستان مناید جانے لگاتوبائی پاکستان کی توریخی خدمات کا اعتراف کے طور پر پاکستان کو جانے لگاتوبائی پاکستان کی تاریخی خدمات کا اعتراف کے طور پر پاکستان کو بیشرف تعیب ہوا کہ پہلی پر چم کشائی علامہ شبیرا حریثانی رحمہ اللہ کے دست مبارک ہوئی۔

مرا چی جی علامہ صاحب نے تلاوت قرآن مجیدا ورختھ تو تر یہ بعدا ہے متبرک ہاتھوں سے آزاد یا کستان کا پر چم آزاد نعنا جی ابراکر دنیا کی سب سے بوری اسلای مملکت کواسلامی ممالک کی برادری

یں شافل کیا۔ پاکستانی افواج نے پرچم پاکستان کی پہلی ملامی دی اورسب نے فل کریز اند پڑھا۔ اونچا رہے گانشاں ہمارا (الله عامل ہے)

حضرت کی دیگر خدمت جلیلہ پر فائق آپ کی کھی ہوئی '' تفسیر عثانی'' مقبول ومعروف ہے۔ ادارہ اس مبارک تفسیر سے خلف الم یشن شائع کر چکا ہے اوراب بفضلہ تعالی سعود بہی مطبوعہ جدید تفسیر (علاوہ تغسیر عثانی ) کے انداز میں شائع کر دہا ہے جس میں قرآئی آ بت کے بالمقائل ترجمہ اور پورے سفی کی متعلقہ تفسیر قلاش کرنے ترجمہ اور پورے سفی کی متعلقہ تفسیر قلاش کرنے کی زحمت نہ ہوان شاء اللہ جدید خوبیوں سے آ راستہ بیا یہ یشن سابقہ تمام شخوں پر فائق اور مطالعہ میں نہایت آ سان ہوگا جس ہے ایک صفحہ پردیا گیا ہے۔

الله پاک بحض این فضل سے اوارہ کی ان خدمات کوشرف قبولیت سے توازیں آبین۔

زیرِ نظر کتاب '' تجلیات عثانی'' حضرت علامہ عثانی رحمہ اللہ کے حالات و کمالات پر مشمل ہے جس میں علوم دینیہ کے تناظر میں آپی شخصیت کے کمالات کواجا گرکیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی عرصہ سے نایا بھی اللی علم اینے ذوق کی تسکین کیلئے احباب سے مستعار نے حاصل کر کے اس کا فوٹو محفوظ رکھتے۔ اللہ کی توفیق سے ادارہ حسب روایت اس نا در جموعہ کو جدید خوبصورت کم پیوٹر کتابت میں شائع کر کے المام کی خدمت میں بیش کر دیا ہے۔

الله پاک کتاب بذا کے مصنف مولانا پروفیسر محدانوارالحن قاسمی رحمہ الله کے درجات بلند فرما کیں جومحنت بسیار سے علامہ عثانی رحمہ اللہ کے بیرمبارک نفوش محفوظ ومربوط فرما گئے۔ اللہ پاک ہمیں تازیست اسپنے اکا بر کے تفش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔

> درالهلا) محمد آخل عفی عشه ( بهادی الافری ۱۳۲۷ه ه.... بسطایق جولا کی **2006**)

ٲۅڷڸۜڬۼڵڡؙۮؽۺؙڗؙؿ؆۫ٷؙڰٳڮۿؙڡؙ ڶڷڣٚڸڬۥ۫ڹؙ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ لَغُرُّ وَاسَّوَا أَوْعَلَيْهِ مِ عَالَيْكُ وَاسَّوَا وَعَلَيْهِ مِ عَالَنْكُ دَنِّهُمْ

خُهُمُ اللهُ عَلَى تُلُوْعِهِمُ وَعَلَى مَفِعِهِمُ وَعَلَى مَفِعِهِمُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم

وَلَهُوْعَنَ النَّاسِ عَظِيْرُهُ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتُوْلُ امْنَا بِاللهِ وَبِالْيُوْءُ الْأَخِرِ وَمَاهُمُ يُمُوُّمِنِيْنَ ﴾

يُغْلِيغُوْنَ اللهُ وَالَّذِيْنَ امْنُوْاْوَكَا يَغَلَّمُوْنَ الْآانَفُسُهُمْ وَمَالِيَتُعُرُّوْنَ \*

فِي قُلُوْبِهِ وَمُرَضُ فَزَادَهُ مُ اللَّهُ مُرَضًا "

وی لوگ یں ہدا ہے پر اردگاری طرف سے اور وی بہی مواولو کنچنے والے (آ)

بِ شَک جُولُوگ کا فرہو چکے برایر ہاں کوتو ڈرائے یا شدّ رائے وو ایمان شلائم سے ﴿

حبر کردی اللہ نے ان کے دلول پر اور ان کے کا توں پر اور ان کی سیکھوں پر بردہ ہے (

اوران کے لئے بڑاعذاب ہےاورلوگوں میں پکھا ہے بھی جی جی جو کہتے میں ہم ایمان لائے اللہ پراورون تیامت پراوروہ ہرگز مومن جیس ﴿

وعابازی کرتے ہیں اللہ ہاورا مان والول سے اور وراصل کمی کودعا میں دیے مرایخ آپ کواورٹین سوچے @

ا كےداول يس عارى ب مجرية حادى الله ق الى يمارى ا

ا اہل ایمان کے دوگر دو: بیعنی اہل ایمان کے دونو ل گروہ فدکورہ بالا دنیا ش ان کو ہدایت تصیب ہوئی اور آخرت میں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی جس معلوم ہوگیا کہ جوتھ ہا کان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے ان کی دنیا وآخرت دونو ل ہر باد جیں اب ان دونو ل فر ای میشین سے قارغ ہوکراس کے آگے کفار کی حالت بیان کی جاتی ہے۔

ان کفارے خاص وہ لوگ مراد ہیں جن کیلئے گفر مقرر ہو چکا اور دولت ایمان ہے ہمیشہ کیلئے محروم کردیئے گئے ( جیسے ابوجہل ابولہب وغیرہ) در نہ ظاہر ہے کہ بہت ہے لوگ جو کا فریقے مشرف پاسلام ہوئے اور ہوئے رہتے ہیں۔

ان كولوں يرمبركردى (لينى حق بات كوئيں جھتے) اور كالوں يرمبركردى (لينى كى بات كومتوجه اوكرئيس فينے) اورآ كھوں يريردوب (لينى راوح كوئيس و كھتے) كفاركا بيان شتم ہوكيا اب منافقوں كا حال اس كے بعد تيرو آئيوں ميں ذكر كيا جاتا ہے۔

﴿ يعنى ول سے ايمان بيل الله جو حقيقت ميں ايمان ہے صرف زبان سے قريب دينے كے ليے اظہارا يمان كرتے ہيں۔ ﴿ ليعنى ان كى قريب بازى شرفدائے تعالى كے اوپر چل سكتى ہے كہ ووعالم الغيب ہے اور شرموشين پر كہ جن تعالى موشين كو بواسط وَ غَبر صلى الله عليه وسلم اور ديم ولائل وقر ائن كے متافقين كے قريب سے آگا وقر ما ديتا ہے بلكدان كى فريب بازى كا وبال

اورائی خرابی حقیقت میں ان ہی کو پہنچتی ہے گروہ اس کواپی فغلت اور جہالت اور شرارت سے فیس سوچتے اور نیس بچھتے اگر غور کریں تو سجے لیس کراس فریب بازی سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس کا متبحہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے حضرت شاہ

صاحب قدس مرہ (شاہ عبدالقاور صاحب ) کے قیم کی نزاکت ہے کہ بھال یشفو وُنَ کا ظاہر ترجمہ چھوڈ کراسکا ترجمہ بوجمنا یعنی سوچنا فرمایا۔ ﴿ یعنی ان کے دلول میں نفاق اور دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسداور عنادید مرض پہلے

ے موجود تھا بنزول قرآن اورظمبور شوكت اسلام اور تى ولفرت الل اسلام كود كيد كيدكران كى وه يارى اور يوھى -

ادارہ سے شائع هونیوالی جدید تفسیر عثبانی سے ایک صفحہ

## فهرست عنوانات

| 4.  | جانشيني شخ الهند                 | 7'0    | وَيُنْ لَقُطُ (مولانا مُحرِقَى عَبَانَى مِرَطَلهِ) |
|-----|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 20  | نبىت اشرنى                       | 1/A    | مخضرتعارف مولانامحمانوارا محتضرتعارف مولانا        |
| 44  | علامه عثاني اورمعاصرين           | la.la. | تغريظ معزت مولانا محدادريس كاندهلوى                |
| 22  | سيدنامولانامحمانورشاه صاحب       | ra     | تعارف .                                            |
| ۸٠  | حضرت مولانا عبيدالله سندهى مرحوم | ۳۸     | موارخ علمي علامة شبيراحد عثاق                      |
| ۸٠  | حعنرت مولا ناحسين احدمدني        | 170    | دانائے شریعت                                       |
| Al  | سيدعبدالحميد                     | (°*    | عالم دين ونائب رسول علي                            |
| AI. | حطرت مفتى كفايت الله صاحب وبلوى  | P4     | دا می الی الله                                     |
| Αí  | شبيد لمت خان ليانت على           | 12     | محقق اسلام                                         |
| ۸ř  | مولاناعبدالماجدورياة بادى        | Md     | شخ زامدالکوژی اور مقتی عثانی<br>منابع منابع کا     |
| ۸r  | مسٹراپوسعید بردی                 | ۵۰     | نقاد عثانیعلامه کامر کزعلم د کمتب فکر              |
| ۸۲  | تصنيفات عثاني اورمقالات خطبات    | ۵۱     | سندحديث علامة شبيراحية عثماني                      |
| ۸۳  | ا-املام                          | ۵۲     | سلسله وتبحرة نسب خاعمان ولى اللهى<br>نمريسة نسنة   |
| ۸۳  | ۲ – الحقل والحفل                 | ۵۵     | محصوصی سبتیں<br>نالہ                               |
| ۸۵  | ٣-اعازالقرآن                     | ۵۵     | کبت ولی انهی<br>: مد د                             |
| ۸۵  | الإساب                           | 10     | نسبت قادری                                         |
| ۸۵  | ۵-معارف القرآن                   | 04     | نبهت قاسمی<br>نبهت محمودی                          |
| ΥA  | ۲-الدارلآخره                     | 71"    | سبت مودن<br>علماء حق ادر حضرت عثمانی               |

| الم المرابع   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| المنتائي خطب بحد المنتائي المنائي المنتائي المنائي ا | <b>  •  </b> | مولاناعثاني كامقام تغييراورتغيير عثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PΛ  | 2- بديرسنيه                               |
| ال المنافي الحديث المدين المنافي المن | 1+1"         | خواجة عيدالحي صاحب تغيير مولاناعثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14  |                                           |
| ال سينما يني المحدد الله المحدد المح | 1+1"         | کے متعلق تحریر فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AZ  | ٩ يختين علبهُ جعه                         |
| ال الطائف الحديث المم المعلق  | ا+ات         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14  | ١٠-تشريخ واقعدد يويند                     |
| المناح ا | 1+0          | تقريظ علاء "فخر المدارس" (كابل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۸  | اا_سينمايني                               |
| المارة عادات المارة عادات المارة على المارة على المارة على المارة عادات المارة على المارة على المارة عادات المارة على ا  | 1+4          | = 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۸  | ١٢ لطا نَف الحديث                         |
| الا الروح في القرآن عادات الموسطة الم | 1.4          | فن تغیر کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۸  | ۱۳ جاب شری                                |
| ااا الروح في القرآن الموسط ال | 1•A          | تغيير كقفلي اورا صطلاحي معني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A4  | ۱۹۱ يجودالقمس                             |
| الا المرد على القرآن الا المرد على القرآن الا المرد على | 111          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A9  |                                           |
| اله المنافع   | 1194         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A4  | ١٧ _ الروح في القرآ ك                     |
| الا تغلیر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110"         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9+  |                                           |
| الا علاقة المارت المارت العلامة العل | 114          | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9+  | مخطخ البند كرجمة مرآن اورتغيير علاني      |
| ال الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91- |                                           |
| الرك موالات الم المراحل المراحد المرا |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90" | ١٩- في أملهم شرح مسلم سيجلد               |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94  | ساكامكا تيب سياى خطبات وبياثات            |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.4 | ارترك موالات                              |
| ۱۱۹ علامه تعراده دیث واصول حدیث ۱۱۹ علامه تعمراور حدیث واصول حدیث ۱۱۹ ۱۲۲ مکالم ته العمدرین ۱۲۱ مکالم تا العمدارت ملم لیگ کانفرنس برند ۱۰۰ مولا تا عثمانی اور تلم فقد ۱۲۳ ۱۳۳ مغمراور تقوق ۱۳۳ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94  | ٢- پيغام بنام مؤتمر كل بند جعية العلماء   |
| ۱۰۰ مولاناعثمانی اور علم فقد مدارت مسلم لیگ کانفرنس بر اور استانی اور علم فقد مدارت مسلم لیگ کانفرنس بر اور استانی اور تصوف مدارت جمید انعلما داملام کانفرنس ۱۳۵ مسراور تصوف مدارت دُها که این اور این مسراور علم الاسرار کے ماتحت ۱۳۵ میں مدارت دُها که مدارت داخل که مدارت دُها که در در مدارت دارت دارت دارت دارت در                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  | ۳_مراملات ساسد                            |
| ۲_ خطبه مدارت جمیة انعلما داسلام کانفرنس ۱۰۰ مغسراور تصوف<br>۷_ خطبه مدارت دُها که ۱۰۱ حضرت مغسراور علم الاسرار کے ماتحت ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49  | ٣_مكالمة العدرين                          |
| المرارت و ما كر الحال المرارك اتحت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ırr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [++ | ۵ د خطبه صعدارت مسلم لیگ کانفرنس بر تا    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IPP"         | مغسراورتصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 | ٢ ـ خطبه صدارت جعية العلماء اسلام كانفرنس |
| ۸ قرارداد مقاصد کی تائید ۱۰۱ تمازیری یا توں سے روکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ira          | The state of the s | 1+1 | ٤ - خطبه صدارت دُ حاک                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174          | تماز برى اتوں سے روكتى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1+1 | ٨_قراردادمقاصد کی تائید                   |

| 150  | حواله ہائے کتب داقوال                   | 112    | مفسراورا نلي علم كلام اورعلم الحقائق هي |
|------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| IDM  | متقدمين اورعلامه مفسر                   | 172    | مهارت نيز برق رعداورصاعقه کی حقیقت      |
| ۳۵۱  | تائيد شخ الهند                          | 1870   | حضرت مفسرا درعكم الاخلاق                |
| 100  | تائيدشاه عبدالقادرصاحب                  | 11"1   | مغسراورتاريخ وجغرافيه                   |
| ۱۵۵  | تخسين شاه عبدالعزيز صاحبٌ               | parpar | علم الحساب اورمفتر علّا م               |
| 144  | حواله شاه ولی القدصاحب ّ                | ll.m.  | علم القر أت اورعلامه عناني              |
| 104  | حضرت شيخ البند سے اختلاف                | (Inter | عم السير                                |
| 104  | امام رازيٌ                              | 150    | ضال کی حقیقت                            |
| IOA  | ابن کشراور حضرت عثانی                   | IPY    | علم اللغت                               |
| 169  | حعزت شخ البنداح مزت شاه عبدالقادر       | 12     | ملامه مفسر كاللم صرف ونحوجس ورك         |
| 109  | اور حصرت شاه ولى الله كي تفييرول        | IPA    | مغس علام الرصي فحقيق ثبيد               |
| 109  | مصرولا ناعثاني كااختلاف                 | 100    | مفسر علام اورهم لغت وعلم ببيئت          |
| 171+ | انتلاني                                 | 100    | مولا نامحمر بالمين صاحب شيركوني         |
| PIP  | ردامرا يليات                            | 100    | مو اناخير لدين اورمور نامم مخاوالدين    |
| 146" | معاصران وسعت قلبى اورمخالفانه لمي جشمك  | irr    | ه و ، نامظهر الدين صاحب شير كو في       |
| arı  | تحقیق یا جون و ماجوج وسد سکندری         | Int    | مولا ناعبدالقيوم صاحب شيركوني           |
| 144  | اختلا فات محابه من تطابق                | ٠١/٣١١ | منسرا ورملم كتب ساويه                   |
| PYA  | مغسم عذا مه كي تفسير مين حكمت اور موعظت | 100    | بثارت احمر سلى الله عليه وسلم           |
| 117  | كالبهترين امتزاج                        | INT    | علامه عثمانی اور سیاست                  |
| AYI  | تغییر میں راہ اعتدال                    | IM     | تغيير عناني كي خصوصيات                  |
| 144  | قرآن کریم کی تغییر قرآن کریم ہے         | ICA    | تغير عثاني ابلسدي والجماعت              |
| 14+  | قرآن کی تغییر حدیث نبوی ہے              | IrA    | القيده کے پیش نظر کھی گئے ہے            |
| اکا  | فرقول کی تر دیداورنام سے سکوت           | 10'9   | ر فع ميسى عليه إسلام البلسنت والجمأ عت  |

| IAA    | معطقيانه مكر حكيمانه رنك استدلال   | اكا   | فرقد قاد ما نيت اورختم نبوت            |
|--------|------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| IAA    | میں وحی کی ضرورت<br>م              | 127   | فرقه شيعه اورمودت قربي                 |
| 199    | تغيرى مستثنات تبيبات               | 121"  | فرقهٔ بریلوی اور بشریت                 |
| 19+    | لطيف ظرافت                         | الالا | فرقئ نيچرى اور معجزات                  |
| 191    | ادب                                | 140   | الل حديث اورمسئله تقليد                |
| 191"   | كلته آرائي                         | 120   | بت يرستول عيسائيول شيعون برييويول      |
| 191"   | حل وتحقيق لغات                     | 140   | پیر پرستوں اور قبر پرستوں کو فہمائش    |
| 197"   | تنور                               | 144   | جديد تعليم بإفته طبقه كيلئ سامان       |
| 197    | اشعار كااستعال                     | 124   | ضيافت تغيير عثاني بين تمثيلات كارتك    |
| 144    | تغییرعنانی میں رہ جانبیت ونورا نیت | 124   | اعجاز شهاب القب اوران كي حكمت          |
| 194    | دبامضاجن آيات قرآني                | 122   | تفسير عثاني من مطالعه حيوانات ونفسيات  |
| 199    | اعمال وادراد قرآنی                 | 144   | سليمان عليه السلام اورمنطق الطير       |
| ř+1    | علامه عني في كامقام حديث           | IZA   | چيوخی اورسليمان عليه السلام            |
| 1-1"   | محدث یا کبار اور حصول حدیث         | 149   | شهدك مكهمي كاشعور                      |
| Y+  ** | سندهد يث                           | IA+   | عجائب فمدرت اور مظاهر فطرت كاجد يدرنك  |
| r. F   | لغليم حديث                         | IA+   | آب شوراورآب شيري كاباجم ملنا ورجدار بت |
| P+ (*  | مدریس صدیث<br>مدریس صدیث           | IAI   | آ سانوں کا وجود                        |
| t+0    | مهادت علم حدیث                     | IAP   | تحقيقات جديده                          |
| P+ Y   | حضرت مولانا حبيب الرحمان عثاني     | ۱۸۳   | وجدان سيح اور ذوق سليم                 |
| F= 1   | اورد مگرا کابر کی محققاند آراه     | I۸۳   | اصلاح امستة مسلمه                      |
| F+A    | فتح إملهم شرح مسلم                 | I۸۴   | مشكلات قرآن كاسليس طل                  |
| r- 9   | فتح المنهم كے خصائص اور اوصاف      | IAI   | الماع موتى                             |
| ۲.     | علامت محمرزابدا کوژی کی نظر میں    | IAQ   | علم الغيب                              |
|        |                                    |       |                                        |

| ر الماجداور فتح المام الماجداور فتح الماجدا | تقریظ علا<br>مولاناع<br>فخاملهم ک |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| برالماجداور فخ اللهم ١١٩ تزول عينى بن مريم كامراروهم ٢١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مولاناء<br>فیلملهم<br>کاملهم ک    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حالم ك                            |
| خصوصیات خودشارح کی نظری ۱۲۲ مسئله ایسال تواب برمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                 |
| قاملهم كا قتباسات ١٢٣٠ علامة هماني كي مربي بي تعبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| ا نام مديث كيول ركما ميا ٢٢٣ الخالفت اليسال أواب كاردقر آن اور ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث                              |
| ريث اورامام سيوطي رحمه الله ٢٢٢ مديث كي روشني شي معتزله كارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تعيزه                             |
| اليسال أواب عقلاً درست ب ٢٨٠ اليسال أواب عقلاً درست ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حافظا ير                          |
| بر ٢٨٨ ايناساتدولي تحقيقات اورائح حوال ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تعريف                             |
| سنت ٢٢٩ وَكُرَثُمُ اللهُ ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تعريف                             |
| ديث ١٨٦ وكرشاه محمدا المحمل صاحب شهيدد بأوى ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انسام                             |
| حديث ي ١٢٦ و كر حضرت مولانا محدقاتم نا لوتوي ٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تعريف                             |
| مديث ومدوين اسيرمالنا ٢٣٠ وكرفيخ البندمولا نامحمود حسن اسيرمالنا ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كتابت                             |
| ريث ين الم بخارى كاكام ٢٣٦ وكر حفرت ثاوالورصاحب رحمدالله ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محته                              |
| المراكب كم المتارك ٢٣٩ وجدان اورؤون سليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آ سال                             |
| مرمسلم ١٩٢١ كايول كوافي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بررم                              |
| ام سلم صلح المسلم مديث كالماخذ قرآن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المقدمها                          |
| رين مديث ٢٩٨ جديد شبهات كالزاله ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سندياط                            |
| بث يامتن ١٣٥ تخقين القاظ ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المد                              |
| فيزيم محدث إكبازك كبرى نظر ١٣٥٥ العنقاق لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | راديون كر                         |
| يُل اورا كان أمان من منتقت ١٢٨ محدثين المنظاف اورجر ح ٢٠٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حديث ج                            |
| حمان ۱۵۰ منع پرین ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تحقيق                             |
| با كباز كرورش فسائص ١٢١ روايت ودرايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تحدث                              |

| mh.            | التنفيح                               | 170       | قعيده مبادكباد بخدمت علامة ثبيرا حرحثاني |
|----------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| <b>1</b> -10.1 | قيارنتهي                              | P79 :     | عد شانی                                  |
| +44            | الگ کی شرکت فقه کی روشی عمی           | PF6       | علم فتنه                                 |
|                | مینارقومیت فقد کاروشی                 | P"F"      | آمد<br>تعریف علم فنند                    |
| 1770           |                                       | -         |                                          |
| rra            | اسلام کا دوتو موں کا نظریہ            | rr.       | فقد حقد ثين في تظريض                     |
| buta.A         | اسلامي قوميت كالحرنايداكنار           | 1-44      | علم فقة تاريخ كى روشى يش                 |
| 772            | فقيه وأش مندا وفقهي معلومات واستدلال  | PPP       | احاف                                     |
| ro.            | موتمر مكه شي شاه الن سعود اور مالي    | Parket.   | امام المظم الوحنية رمني الأدعنه          |
| <b>70</b> +    | اسلام كسامضعلام شبيراحدكي تقارير      | 1712      | حلامية امام اعظم                         |
| rar            | تبريرست مسلمانول كمتعلق فقدكي         | P72       | ا: فام الويوست                           |
| rar            | روشی شن علامه هانی کی تقریب           | P72       | ۲:۱۶م محدین حسن                          |
| 200            | انبدام فغيرات توروز بارت مقامات مقدسه | 772       | ائته تظیداور با جم رواداری               |
| TOA            | غلاف كعبه                             | PPP       | تعلیدی دجہ                               |
| ۳۵۸            | غلاف كعبكا سراف وعدم اسراف ير         | PP4       | اجتهاد كابند                             |
| ran            | علامه عثانی کی تقریر                  | 1771      | بإكستان ومندوستان كي فقيه علا            |
| <b>709</b>     | تطميرج برةالعرب                       | PPP       | تلقة خانى كروه                           |
| <b>174</b> +   | تقرير علامه شبير احرحاني بسلسله جويز  | PPY       | عبدعاني كاجم تقاضا ورفقيه وأشمند         |
| ۳۲۰            | يرية العرب وترويد تقرير كيس وقدروي    | rrr       | کی فتنبی مودگا فیاں                      |
| 2715           | قاسم عاني متكلم اسلام علامه شبير احرّ | PPP       | كمتزب كرائ مفتى محرشفي صاحب              |
| 244            | عثاني اوران كامقام علم الكلام ميس     | יוידיו    | لغل تحريمفتي محدثنيع صاحب                |
| ۵۲۳            | تعارف علم الكلام                      | Industry. | نماز میں لاؤڈ الپکیر کے استعال بر        |
| 242            | دورمحاب                               | Partie.   | حضرت علامه شبيراحمه عثاني كالمتوب        |
| 742            | فردمعتزله                             | PPY       | كتوب عثانى ينام مفتى محرشفيغ معاحب       |

|               |                                                      |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| MID           | خوارق كاوجودوا تنفن فطرت كادتمن تبيس                 | PYA         | الل سنت والجماعت                            |
| רוץ           | معجزہ قانون قدرت کے مطابق ہے                         | FYA         | فرقه اشعربيه                                |
| ויוא          | معجزه ایک اعلیٰ قانون قدرت ہے                        | <b>174</b>  | فرق ازیدی                                   |
| MZ.           | معجزها تسان كوعالم بالاي حمك دكها تاب                | 1724        | علم العظا كدوالكلام                         |
| MZ            | تمام تواميس قطرت بربهارا احاطرتيس                    | 121         | علم الكلام كوهم الكلام كبني كي وجه          |
| MZ            | اورشهومكاري                                          | 121         | علم الكلام بس حسب اقتصائے ذماتہ كيك         |
| MIA           | عالممارواح                                           | 121         | كلام القند ماوكلام الهناخرين                |
| (r)+          | مریٰ کے چودہ کنٹرے کرجانا                            | 121         | الخرامحضين حضرت مولانا محرقاتهم             |
| P***          | آ تحضور کا بس بشت ہے دیکنا                           | 721         | صاحب بانی دارالعلوم دیوبتد                  |
| ויויין        | آ مخصنور کے سامنے درختوں کا جھکٹا                    | 720         | علم كلام كي تجديد                           |
| אאט           | شهاب ثاقب اورياسارية الجمل                           | 122         | ۵ م الى كول؟                                |
| L1,6,6.m      | قيامت ش ائدال كار يكارد اوروزن                       | <b>የ</b> አለ | تعش اول عظش الى كاعقيدت                     |
| rra           | مئله على قلوبهم                                      | 173.9       | قاسم الى مولانا حتانى قاسم اول كى           |
| ۳۲۷           | مئلەنقۇر                                             | PA4         | لقبيروزيان بين                              |
| (r)p=0        | انسان مخارے یا مجبور                                 | MA          | علامه دانی کاملم کلام می مستقل انفرادی مقام |
| אשאו          | معراج جسمانی نبوی صلی الله علیه وسلم                 | 6-0<br>6-0  | علامه عناني علم كلام كالبهار ياطوفان خير    |
| بناسلما       | رواز کا تیار یکار ڈ                                  | -           | . سمندور چیل<br>در کریم در از ده            |
|               |                                                      | r-a         | اعلامه کی کلامی تصانیف                      |
| משים          | محتم نبوت مولاعثانی کی نظر میں<br>معاقب علم منطقه ما | M-A         | وجود بارى تعالى                             |
| 779           | علامة حماتى اورعكم منطق وقلسفه                       | la.d        | ا ثبات توحیدا درعلامهٔ ۴۰ تی<br>ده مرسم     |
| lu/lu+        | مولانا عبدالوماب بهاری منطق اور                      | Mr          | ا ثبات نبوت جمری                            |
| مباريا        | علامه هيراحمة عثاني                                  | וייורי      | اثبات دسالت محرى                            |
| <b>L.L.</b> * | فلسقه معتاني اورمولانا سراح احمرصاحب                 | MP          | متجزات دخوارق عادات                         |

| ٨٢٦         | جواب کی لا جوانی                    | ויזיין      | مولانا عبیدالله صاحب سندمی کے          |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| ۸۲۳         | سوای جی کی دلیل                     | <b>ሲ</b> ኒኒ | علامه کی فلسفیت پرد ہے ادکمی           |
| ۳YA         | جواب عثاني                          | וייןיון     | عبدالقادرصاحب ورعثاني كاقلف            |
| ۲۲۹         | آ ربوں کااعتراض                     | المالما     | تغارف روح وماده                        |
| 144         | جواب عثاني                          | دعام        | فلشدوح                                 |
| <b>MA4</b>  | شب                                  | Lala.A      | روح حادث اور مخلوق ہے                  |
| 7"49        | جواب عثاني                          | M74         | روح امررنی کس طرح ہے                   |
| FZ+         | شعله مقال مقرر وخطيب                | 667         | امرکیاہے                               |
| 14.         | خطابت كم تعريف                      | rra.        | کن جو ہر جحرد کیے بنا                  |
| <b>62</b> 6 | علامه کی خطابت کے جائزے             | MUV         | خواب کی مثال                           |
| r25         | مولانا کی جادو بیانی                | MA          | روح كابدن ك عليمه موكر بحى تعلق مربتاب |
| 172 Y       | حن بياني                            | MOI         | سيحو والفشس                            |
| ۳۷۸         | تقرير علامه شبير احدعثانى تمبرمجلس  | 704         | مناظره ومباحثة ومكالمه                 |
| MZA.        | وستورساز مملكت بإكستان روشي كامينار | l7'74+      | تر ديدقا ديانيت اورعلا مدهماني         |
| MAY         | درس کی خصوصیات                      | MAI         | كرا في على علام كاآر بون عما عره       |
| የለግ         | لسان الغيب كاصطالعدكتب              | PHF         | سكالم                                  |
| MAZ         | اد لي مقام                          | ۳۲۳         | هنانی اور تبلیخ اسلام                  |
| MAZ         | اردوادب                             | MAL         | تبليغ كافرمنيت                         |
| ľΑΛ         | علامد عثاني كاردوادب يرانل علم      | מד״ו        | تبلغ كاآعاز                            |
| ۳۸۸         | وادب کے خیالات جہائد بدہ ادیب       | ۵۲۳         | حكيما ندرتك                            |
| <b>M</b> 4  | ملاست ونصاحت                        | מריי        | حامنرجواني اورمئله كي تهديك رساتي      |
| PA 9        | اد بي فلنظى                         | ሮዝኘ         | منتكوم بذله مجى اور حقيقت كي ملاوث     |
| <b>የ</b> አባ | متأنت وبلاغت                        | ۳۲۷         | قوت نيمله                              |

|                 | <del></del>                                |                   | <del></del>                           |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ۵۰۳             | رنگ استعاره                                | <b>የ</b> Ά4       | شوخی اور کہنگی کےورمیان               |
| ۵۰۳             | كاكات                                      | የለባ               | اد في جامعيت                          |
| ۵۰۵             | علامه بی                                   | 179+              | انكريزي ساخت كي اردومولا نامحمة لي    |
| ۲۰۵             | مخاط جامع ومانع نشر نگاری                  | (*4-              | جو ہر کی رائے                         |
| ۵٠۷             | اظمار معا ير تدرت الفاظ هيشة               | l <sub>a</sub> d+ | اسلامی اوب                            |
| 0.4             | قلب عثاني من توريفيي                       | 191               | ادب کی تعریف اورادیب                  |
| ۵۰۹             | عربی اور انگریزی الفاظ کا بهترین           | MAL               | قديم وجديد تقيدون كامعيار             |
| ۵۰۹             | يو ندوا سنهال                              | وسوس              | علامه كااد في ارتقا                   |
| A+4             | تخدات عثاني                                | lad.              | اد في اور خطا في خدمات                |
| ۵i•             | تنتيد كفظى اوراصطلاحي معتى                 | 14414             | القاسم كالمنتمون لكارى اور مقصد       |
| ۵۱۵             | تغيرهم قرآني ش اوبيت كارتك                 | (Ldt.             | ادب كي خدمات                          |
| ۲۱۵             | اقتباس قصه موی علیه السلام از تغییر عثانی  | 1790              | المحود                                |
| ۵۱۸             | شاعری                                      | ۲۹۲               | اعجازالقرآ ن                          |
| ۵۲۰             | ما رن نتخبه اشعار مرثیه                    | MAA               | مكا تنيب وخطوط                        |
|                 |                                            | MAA               | شاعرى                                 |
| arr             | رياعيات                                    | 1792              | مركبات اضافى وتوصفى                   |
| orr             | عربي ادب                                   | P94               | مولا ناعثانی کاایک ذومعنی اور عجیب    |
| oro             | مولانا عثانی کی عربی گفتگواور تقریری       | MAZ               | لفظ كااستعال                          |
| ara             | علامك وفي تحريرة قرر رسيدسليمان ك دائ      | M9.A              | محاورون اورروزمرون كااستعال           |
| DFA.            | خطبها ستقبالية عربي مين                    | ۱۳۹۹              | مولانا عماني اورمولانا تذميا حمدو اوى |
| OFA             | المجنة الاصلاح كامريرى                     | ۵۰۰               | فصيح وبليغ جمليا ورشهرت يافتة اقوال   |
| 279             | الموتمر الاسلامي كالبس منظراه راسلامي بلاك | a-r               | خنخب عبارتين                          |
| <b><u></u> </b> | صدادت عرب يا كسّان ثقافي المجمن            | ۵-۲               | شوخی تحریر کا خالص اد بی رنگ          |
|                 |                                            |                   |                                       |

| _   |                                     |      |                                           |
|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| YYA | علماه اورسياست                      | ۵۳۰  | بيان مولا ناشبيراحم عثاني                 |
| 022 | حضرت مجد والف ثاني                  | ar-  | في الموتمر الاسلام كراشي                  |
| ۱۷۵ | شريعت املام اورسياست                | ۲۵۵  | خطبه مولا بالشبيراح وعثاني زيس المقرائدام |
| 54  | حضور المضايد المكارتمك كاخلامه      | ۵۳۰  | فارى اوب                                  |
| ۵۷۸ | علاء كى سياست كے مختلف رنگ          | APT  | تقريظ اذبيت الفعنل وبع بثك                |
| 025 | خدمات اسلامي ويكي أورسياسيات عماني  | مره  | كمتوب عثاني بنام شاه ايراني               |
| 045 | دورادل                              | ۵۳۵  | فارى تفتكو                                |
| ٥٨٨ | جك عقيم كالس منظر                   | ۵۳۵  | ذا كنرشبيراحمة عثاني                      |
| ۵۷۸ | جنگ کی فرری دجہ                     | ריים | سياست حماني                               |
| 049 | کادٹرکی                             | ٥٣٤  | سامت كى اجميت اورساست وان                 |
| ۵۸۰ | تركى كے افتلاب كاددمرارخ مصطفے      | 51%  | کی ڈمہداری                                |
| ۵۸۰ | كال كاعروج                          | ۹۸۳  | و مدارى سے بچامردا كى كيس                 |
| ΔAI | فوجی کیبنٹ                          | 674  | مقامات امانت                              |
| DAP | فتح سمرنا اور تحريس نيز قسطنطنيه سے | AP9  | سياست وخلافت                              |
| DAT | بوناغول اورا تحاد يول كاكوج         | ۵۵۰  | ساست كالغوى اورا صطلاحي معنى              |
| DAF | تركی شر خلافت كى بجائے جمہوريت      | ۱۵۵  | علامه كاسيات شماعنا لماقدام               |
| ۵۸۳ | معرت الألى كاساسات كاليس معفر       | 201  | كياعلامه مياست وان شدهيج                  |
| ۵۸۵ | علامة على اورجك بلغان               | مهد  | علم وعثل                                  |
| PAG | دارالطوم ويوينداور چنده بلال احر    | ٥٥٢  | شفايا بي اورتسل                           |
| 644 | تحريك غلافت اورعلامه                | ۵۵۵  | سياست داني                                |
| 0.4 | تحريب ظانت والإي                    | ۵۵۵  | شہیدسہروردی کی رائے                       |
| ۲۹۵ | علامدهاني اور جعية العلما مندوبلي   | ۵۵۵  | موادي تميزالدين مدروستورسازام بلي كامائ   |
| 04m | جعية العلماكي نبياد                 | YFA  | مكني حكومت                                |

| 777    | مكالمة العددين                        | 090  | هلبه عناني كاقتباسات ترك موالات              |
|--------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 444    | مولانا حفظ الرحن صاحب                 | ۵۹۵  | لتحقيق لفظ موالات                            |
| 477    | علامة حاتي                            | 294  | كفاركه ماتحة فريدوفر وخت                     |
| HPP    | سوالات حضرت عناني                     | APA  | كفارى رسوم شرائركت                           |
| 410    | جنعية العلماء كافارمولا               | 4-1  | انكشاف هيقت                                  |
| YPA    | باللني جائزه                          | 7+1  | جعية العلماكيمر ب مالان جلسش أثركت           |
| 444    | ليك شي علامه كي سركري                 | 4.1  | جعية العلمائ مندكا جوتفاا جلاس               |
| 479    | الكيل حركت ش مريد يركت                | 4+4  | جعيت العلمائ بتدكا جعثا وال                  |
| 484    | خطر صعادت موبدهاب بمية المعلمائ المام | Y+Y  | حيار موال اجلاس                              |
| HAM    | علامه كي پيشين كوئي                   | 41.  | بنية العلمائ مندش علامك فدات                 |
| 420    | حضرت تفانوى كي علامه كومهاركهاد       | 111  | تحريك باكتان اورعلامه حلل جوتعادور           |
| 420    | مير تعد كا نفرنس                      | All  | جعية العلمات عليدكي                          |
| 420    | لا مورا كا نيور كالفرنس               | 711  | مسلم لیک بین شرکت اوراس کی وجه               |
| ארץ    | مبيئ كانفرنس                          | 4115 | اعلان شركت اوراس كااثر                       |
| 727 2  | بجود مهار تيود مظفر محر الكعنو كودر   | 711  | صدادت كل مندجعية العلمائ اسفام               |
| 75-4   | ولى كونشن المهاواء اورعلامه           | 410  | اعلانات هماني                                |
| YP2    | بإكستان اور بحارمت كي صديندي          | ALA  | كفارسيدولينا                                 |
| لم ۱۳۸ | صوبه مرحد کی رائے شاری اور            | YIZ  | حسن خلاق كالفيحت                             |
| YPA    | ليگ کي کاميا بي                       | AIF  | معرت عثاني اورمولانامه ني                    |
| YPA    | مسلم ليك كوسل ديلي                    | 414- | أيك لا مور كرضا خاني كاقول                   |
| 7177   | با كستان ش اصلاحي نظام                | Ale- | دانش د بویندی                                |
| 41%    | عثاني اورجناح ملاقات                  | ולוי | علامة عمانى في والمانطوم ويو بندك لا ح رك لى |
| 400    | التعين حدوداور منزل                   | YPY  | پر سرمطلپ                                    |

| מחד  | متلكشمير                        | ነቦተ   | استقلال                            |
|------|---------------------------------|-------|------------------------------------|
| מיזר | نزغيب جهاد                      | אווא  | پاکستان ش آ ۸                      |
| anr  | چهاد کا فتو ک <u>ی</u>          | YPP-  | وستورساز اسمبلى بإكستان كرجلي      |
| YEY  | دستورسازا مبلى ش كشمير پرتقر بر | 464   | تلاوت قرآن كريم اورعلامه           |
| ארץ  | ا وفات قا مُداعظمٌ              | אפר   | ابل باكستان ك خدمت                 |
| 464  | دستورسازي                       | Alala | الامكاني                           |
| 4174 | اسلامی قانون سازی               | Alah  | علامه عثاني كالوني كرايتي          |
| 4154 | قرارداد مقاصد                   | YPP   | علامه عثماني بإلى سكول             |
| 47%  | علامه كاحكومت كوينج             | AUT   | بإكستان عرب ثقافتي المجمن كي صدارت |
| YrZ  | مملکت پاکستان کے لئے معرب عثانی | Yer   | اسلا كمدا يجيشنل سوسائثي           |
| YPZ. | محرتب كرده بنيادى اصول          | 400   | جمعية اخوت اسلاميه كي صعدادت       |
| YPA  | وارانطوم اسلاميه                | TPO   | رئيس جامعة عباسيدو خير المعارس     |





## پيش لغظ

از: شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمد تقي عثماني مرظله

حضرت والدصاحب نے جن اکاری محب اٹھائی، اور جن نے آخروقت تک خصوصی تعلق رہا، ابن میں شخ الاسلام حضرت علامہ شہراحم صاحب عثاثی بھی شامل جیں۔ آپ کا اسم گرامی کسی تعارف کا تنان جیس نے الاسلام حضرت علامہ شہراحم صاحب عثاثی بھی شامل جیس آب کا اسم گرامی ہیں۔ تعارف کا تنان جیس آب کی علمی اور سیاسی زندگی کے بارے جس معفول تنا بیں شائع ہو چکی ہیں۔ حضرت والد صاحب نے ہا ہی کا درس دینے تھے تو ایک مرتبہ بیاری کی بنا پر تدریس سے معذور جب مولا نا ڈائیسل جس موقع برمولا نا ڈائیسل جس موقع برمولا نا نے اپنی جگہ می بخاری کا درس دینے کے لئے حضرت والد صاحب کو نام دوئر والد صاحب کو درس دینے کے لئے حضرت والد صاحب کا مزد فر مایا۔ حضرت والد صاحب اس وقت وارالعلوم و یو برند سے مستعفی ہو چکے تھے۔ مولا ناکی مرائش پرڈائیسل تشریف کے اور چند ماود ہاں مولا ناکی جگری بخاری کا درس دیا۔

پھرجب قیام پاکستان کے لئے حضرت علامہ شیرا جمد عثانی صاحب نے ملک میرجد وجہد کرنا شروع کی اوراس غرض کے لئے جعیت علا واسلام کا قیام مل میں آیا تو حضرت والدصاحب اس پوری جدوجہد میں مولا نا کے دست و بازو ہے رہے اوراس غرض کے لئے ملک کے طول و عرض میں دورے کئے مشعد ومقامات پر جہاں مولا ناتشریف نہیں لے جاسکتے تھے، حضرت والد صاحب کوا بی جگہ جیجا اور سرحد ریفرندم کے موقع پر پورے صوبہ سرحد کا دورہ کرتے ہوئے والد صاحب کوا بی جگہ جیجا اور سرحد ریفرندم کے موقع پر پورے صوبہ سرحد کا دورہ کرتے ہوئے والد صاحب کوا بی ساتھ درکھا۔

پاکستان بنے کے بعد بہاں اسلامی دستور کی جدوجبد کا آغاز ہوا، تو شیخ الاسلام حضرت

علامہ شیرا ترعیاتی صاحب بی کی دھوت پر صعرت والدصاحب یا کستان تشریف لائے۔ انہی کی ہدایت پر تعلیمات اسلامی بورڈ بیل شال ہوئے، جو اسلامی وستور کا خاکہ مرتب کرنے کے لئے بنایا کیا تھا۔ پھر مولا تاکی وفات تک ہراہم معافے بیل ان کے شریک کا در ہے اور صفرت مولا تاکی نماز جناز ویز معانے کی سعاوت بھی آپ بی کی حاصل ہوئی۔

حضرت علامہ شیراحر حلی مساحب یا کتان کے معب اول کے معماروں میں شامل تھے۔ قائماعظم اور نواب زاد ولیافت علی خان مرحوم تقسیم کمک کے وقت آپ کواپے ساتھ پاکتان لے آ کے تعماور معرفی پاکستان میں پاکستان کا پر چم سب سے پہلے مولانا ہی نے لہرایا۔

امرآب جائے تو یہاں اپنے گئے جہت کی دندی سازوسامان اورعہدہ ومنصب حاصل کرسکتے تھے، لیکن مولا تا نے آخر وقت تک درویشاندزی گراری۔ اپنے گئے کوئی ایک مکان بھی حاصل ماصل ندکیا، بلکہ وقات کے وقت تک دومتعار لئے ہوئے کمروں پی مثیم رہے اور اس حالت میں دیا ہے تشریف کے کہذا ہے کہ دیا ہے کہ کہ دیا ہے کہ کہ دیا ہے کہ کہ دیا ہے ک

الا المراق المراق المراق المراق الدصاحب إكتان تشريف الدخة وروزاند شام كو وقت معرف ما مشيرا عرض في الدم وقت بهت كم س تقااور المر والدصاحب كي ساته مولانا كي فدمت بي جلاجا ياكرتا تفاراس داخ بي كرا في ش كوئي معياري على مركز بين تفاء كوئي على متلك تحتيق مقعود بوتى تو معياري على مركز بين تفاء كوئي على متلك تحتيق مقعود بوتى تو مولانا حضرت والدصاحب كي بي التحريف في التي ذاتى مولانا حضرت والدصاحب كي بياس تحريف في التي والدي التي والدي التي والدي والتي وا

ا فرمایا که وقت است اگری نیت ساوری طریقه سے کی جائے تو بھی رائیگال نیس جاتی۔ اس کا پچھاٹر ضرور ہوتا ہے۔ بات جب بھی بیاثر ہو گی تو یا تو وہ خودی بات نہ ہو کی یا بات تن ہو کی محر کہنے والے کی نیت جن نہ ہوگی یا بات بھی جن ہوگی بنیت بھی جن ہوگی نیکن کہنے کا طریقہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگریہ تینوں شرا نظاموجود ہول آوبات کے غیرموکر ہونے کا کوئی سوال ہی جیس۔" ۲۔ فرمایا کہ "ونیا کی جنت بیہے کہ ذوجین ایک ہوں اور نیک۔"

"ا دعفرت علامه عنائی پاکتان کی میلی دستورساز اسمیلی کے رکن شے اور وہاں شب دروز اسلامی دستور کے سلسلہ میں دوسرے ارکان سے بحث ومباحث دہتا تھا۔ آبک مرجہ مولائ کی کسی تجویز پر غالبا (سابق گورٹر جترل) غلام محمد صاحب نے بیطعند دیا کہ "مولانا بدامور مملکت ہیں، علاء کوان باتوں کی کیا خبر؟ لہٰ قان معاملات ہیں علاء کودخل اعدازی ندکر فی جا ہے۔"

اسموقع يرحعرت علامدفي جوتقر يرفرمانى ،اسكااك بلغ جملدية فا:

" ہمارے اور آپ کے درمیان صرف اے ، لی ، ی ، ؤی کے پردے مائل ہیں ، ان معنوقی پردوں کو افغا کرد کھے تو ید سے گا کہ کا کس کے پاس ہے اور جا ال کون ہے؟"

ا بعض لوگوں کو اسلامی دستور یا اسلامی قانون کا تصور آتے ہی خطرہ دامن گیر ہوجا تا ہے کہ اسلامی دستور وقانون کے م کہ اسلامی دستور وقانون کے نفاذ سے ملک میں تھیوکر کسی قائم ہوجائے گی۔ آیک مرجہ ای مسم کا کوئی معاملہ اسمبلی میں زیر بحث تھا۔ اس موقع پر حضرت علامہ نے ارشاد قرمایا:

"آپ کومل سے بیشطرہ ہے کہ وہ کہیں افتدار پر قابش ندہوجائے انیکن خوب المجی طرح سمجے طرح سمجے کے اور المجی طرح سمج سمجھ لیجئے کے مل کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ممل افتدار پر تبند کرتائیں جا بتا ، انبتہ اصحاب افتدار کوتھوڑا سامل ضرور بنانا جا بتا ہے۔"

علاء کی اصل پالیسی شروع سے بیتی کرندائیشن میں حصد لیں ، ندا قد ارش آئیں اوراگر ارباب افتد اراسلامی دستور قانون کے نفاذ کے سلیط میں ملک مجر کے علاء کا مطالبہ تسلیم کر لینے تو کسی الل علم کوائیشن کی سیاست میں حصد لینے کی ضرورت ند ہوتی الیمن افسوس ہے کہ ایسا نہ ہوااور اس کے بعد بعض علائے کرام مجرورہ وکرائیشن کی سیاست میں وائل ہوگئے۔

۵۔ وطن کے سلسلہ میں معترت علامہ عناتی کا ایک ارشاد صفرت والد صاحب بکثرت لفل

فرماتے متصاورات اسیے استرنامیدیو بندو تھات بھول "بل مجی تحریرفرمایا ہے۔

"بادآیا کہ میرے استاذ محتر ماور برادر کرم شیخ الاسلام معترت مولا تاشیر احمد هانی صاحب فی آیک روز" وطن" پر تقریر کرتے ہوئے قرمایا تھا کہ برطن کے تین وطن ہیں۔ ایک جسمانی، وصراا کانی، تیسرارو حانی۔ وطن جسمانی وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا۔ وطمن ایمان موس کا عدید طیب ہاں ہو تی ہا ہوا۔ وطمن ایمان موس کا عدید طیب ہاں ہے جہاں ہو تی ایمان موس کا عدید طیب ہاں ہا ہاں اور میں اس کا اصلی طیب ہے جہاں ہا کہ ارواح میں اس کا اصلی

متعقر تفااور پھر پھرا کر پھروجیں جانا ہے۔" (نعوش دنا ٹرات س:۵)

۲۔ حضرت والد صاحب قرما یا کرتے تھے کہ حضرت علامہ حثاثی علم وضل کے بہا ڈیتے اور القد تعالی نے ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نالوتو کی قدس مرد یا فی وارالعلوم دیو بند کوجو علوم وہی عطام وہی عطافہ وہی عظام اور حکمت وین کے بارے میں حضرت نالوتو کی حجہ دین کے بارے میں حضرت نالوتو کی کوجو وہ تی معارف عطا ہوئے تھے وہ ایسے ایسے علاو کی سمجھ میں نہیں آتے ، لیکن علاء و یہ بند کی جماعت میں وہ بزرگ ایسے جی جنوں نے حکمت قاکی کی شرح وتو فیجے اورا سے اقرب الی الغہم بناتے میں نمایاں خدمات انجام وی جی سے حضرت علامہ شبیر احمد عثما فی صاحب اور وہم سے مولانا قاری محمد میں نمایاں خدمات انجام وی جی ۔ ایک حضرت علامہ شبیر احمد عثما فی صاحب اور وہم سے مولانا قاری محمد میں است انجام وی جی ۔ ایک حضرت علامہ شبیر احمد عثما فی صاحب اور وہم سے مولانا قاری محمد میں حساس۔

ے۔ حضرت والدصاحب نے بی سنایا کہ جب حضرت حثاثی نے مسلم پراپی شہرہ آتان اللہ میں اوضتراقدی مسلم پراپی شہرہ آتان کا مسودہ حرین شریفین کے کر سے تھے۔ وہاں روضتراقدی شرح '' مالیف فرمائی تو اس کا مسودہ حرین شریفین کے کر سے تھے۔ وہاں روضتراقدی کے سامنے بیٹھ کراس کی ورق گروائی کی اور پھر روضہ اقدی پر بھی اور حرم کہ جس ملتزم پر بھی مسودہ سر پر رکھ کر دعا کی تھی کہ: '' بیمسودہ احتر نے بے سروسا مائی کے عالم جس مرتب کیا ہے یا اللہ ااس کو تول فرمائی کے عالم جس مرتب کیا ہے یا اللہ ااس کو تول فرمائے ہے اور اس کی اشاعت کا انتظام فرماؤ ہے ہے''

اس کے بعد جب حریثن شریقین سے والی آئے تو نظام حید آباد کی طرف سے بیش کش کی گئی کہ ہم اس کی العد جب حریثن شریقی سے مٹاکع کرائی گے۔ چنا نچہ وہ نظام حیدر آباد ہی کے مصارف پر بنزی آب دناب کے ساتھ شاکع ہوئی اوراس نے بوری علمی و نیاسے اپنالو با متوایا۔

۸۔ حضرت والد صاحب حضرت علامه عنائی کی اردو تسائید بی تغیر عنائی کے علادہ اسلام، احتال والعلل ، اورا گاز قرآن کی بہت تو بند فرمایا کرتے ہے اورکی مرتبہ اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ال کا آگریزی بی تر بند ہوجائے۔ اپنے بعض آگریزی وان متعلقین کو اس طرف متوج می فرمایا میں افسوں ہے کہ بیکام معترت والدصاحب کی حیات بی انجام نہ یاسکا۔ و لمعل الله یعدد شالک اموا.

الدصاحب قرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعانی نے صفرت علامہ عثاثی کو خطابت کا غیر معمولی کمال عطافر مایا تھا، لیکن ساتھ ہی طبیعت شل نزا کت اور نقاست بھی بہت تھی۔ چنا نچہ جب ذراطبیعت میں ادنی تکھد میونا تو وعظ وتقریر برآ ماوگی تھم ہوجاتی تھی۔

فيروز بوريس جب قاديانوں كساته مارامناظر وضم موار (اس مناظر \_ ك تفصيل خود

جعرت والدصاحب کے تلم سے مولانا تھے ایسف لدھیانوی صاحب نے اپنے مقالے دمقتی
اعظم اورر قرم زائیت کی بیان قرمائی ہے، بیمقالدالبلاغ تمبر میں شائع ہو چکا ہے ) تو اہل شہر
نے دات کے وقت ایک بڑے جلہ عام کا اجتمام کیا۔ خیال بیرتھا کہ اس وقت فیروز پور میں اکا ہر
علاء دایو برتد جمع ہیں، جن میں حضرت شاہ صاحب ، حضرت مولانا مرتفنی خان صاحب ، حضرت
علامہ شہر احمد مثانی صاحب وغیرہ جسے آفاب و ماہتاب شامل ہیں۔ اس لئے اس موقع سے فائدہ
المحات ہوئ الل شہر کو ان سے مستقید کیا جائے۔ یول تو بیتمام ہی حضرات علم وفضل میں اپن نظیر
آپ ہتے، لین جہال تک فطابت کا تعلق ہے، سب کی نظرین علامہ شائی پرگی ہوئی تھیں کے فکسان
کی تقریر عالمان ہوئے کے ساتھ ساتھ عام ہم میسی ہوتی تھی اور عام لوگ اس کا اثر زیادہ تبول کرتے
میں جینا نے جاس کے روگرام میں آپ کی تقریر کا بھی اولان کردیا گیا۔

نیکن جب جلے کا وقت قریب آیا تو حضرت علامده الی کی طبیعت کی ناساز ہوگئی۔ تقریم کے لئے انشراح یاتی ندر ہااور موافا تائے تقریم سے عفد رکردیا۔ جینے علیا واس وقت موجود ہے، ان سب نے مولا تا کو آ مادہ کرتا جا ہا، مگر مولا تا آ مادہ ند ہوئے الکہ حضرت مولا تا مرتفیٰ حسن خان صاحب مولا تا پر ناراض بھی ہوئے۔

لیکن ش جانا تھا کہ مواا تا اس معالمہ ش معذور بیں اور جب تک ازخود آ مادگی پیدا نہوں وہ تقریب تک ازخود آ مادگی پیدا نہوں وہ تقریب شرم شرات جلسے میں جانے گئے وہ تقریب نے ماموش ہانے گئے تام معزات جلسے میں جانے گئے توشن نے ان سے عرض کیا گذا ہے معزات تشریف نے جا کی میں میں بعد میں آ وُں گا۔اب قیام گاہ پر مرف میں معزرت علامہ عمالی کے ماتھورہ گیا۔ جب مجدور گزری توشن نے عرض کیا:

" حضرت! آپ کی طبیعت ہی کھا افتیاض ہے، یہاں قیام گاہ پر جہارہ ہے ہے۔ افتیاض اور

بڑھے گا ، اگر جلسہ ہی مرف تشریف سلے جا کیں اور بیان نہ کریں آو شایعہ کھ طبیعت کیل جائے۔"

فرمانے گئے "لوگ جھے خطاب پر ججود کریں گے۔" ہیں نے عرض کیا کہ" اس کا ہیں ذ مہ

لیتا ہوں کہ آپ کی رضا مندی اور خوش دلی کے خلاف کوئی آپ سے اصرار نہ کرے گا۔ مولا کا اس

بات پر راضی ہو گئے اور تموڑی ویر بعد ہم جلسے گاہ ہیں گئے گئے۔ وہاں پر دوسرے علاء کرام تقریر

بات پر راضی ہوگے اور تموڑی ویر بعد ہم جلسے گاہ ہیں گئے گئے۔ وہاں پر دوسرے علاء کرام تقریر

مرتے رہے۔ یہاں تک کہ جمع کا ذوق وشوق و کھے کر حضرت علامہ علیائی کے دل میں خود بخو و

آمادگی پیدا ہوگی اور پھر تودنی شنے سکرٹری سے کہا کہ" ہیں پچھ کھو کہوں گا۔" اس کے بعد ڈیڑھ کے شدمولا ناکی تقریر ہوئی ، جس نے حاضرین کو سراپ کردیا۔

المحترت والدصاحب قرایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے معترت علامہ عثاثی کوتح ریکا ہمی طاص ملکہ عطافر مایا تھا اور جب معترت شخ البند قدس مرہ نے آزادی ہندی جدوجہد کے لئے جعیت علاج ہند قائم قرمائی اور اس غرض کے لئے دہلی میں ایک عظیم الثان اجلاس طلب فرمایا تو اس کا خطبہ صدارت شخ البند کو ویتا تھا۔ معترت کوخود کھنے کا موقع نہ تھا۔ اس لئے آپ تلا نہ ہ میں سے متعدد معترات کو یہ خطبہ کھنے کہ مارور قرمایا۔

'' میں نے اس فتو کی کا با استیعاب مطالعہ کیا ، ماشاء اللہ مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ اہل علم ونظیر کے لئے مخوائش نہیں جوڑی۔ سب اطراف وجوانب واضح ہوکر سامنے آگئے ہیں۔ جن تعالیٰ سجانہ مفتی صاحب کو جزائے خیردے۔''

الفرض فی الاسلام حضرت علامہ شہرا حمد حثاثی قدس سروان بزرگول میں سے ہیں جن کی تظریب ہردور میں گئی جن ہوا کرتی ہیں۔ان کے ملی و تحقیق کارنا ہے اور ان کی عملی جدوجہد پوری امست مسلمہ کے لئے بالعوم اور مسلمانان برصفیر کے لئے بالخصوص ، ہماری تاریخ کا گرانقدر سرمایہ ہے۔اللہ تعالی نے ان کو بیک وقت وسیح وعمیق علم ، فیلفتہ اور سیال قلم ، ولنشین خطابت اور ملت مسلمہ کے اجتماعی مسائل میں معتدل اور مدیماتہ قررے نواز اتھا ،اورائے برتمام ملکات وین کی صحح مسلمہ کے اجتماعی ملکات وین کی صحح مسلمہ کے اجتماعی ملکات وین کی صحح مسلمہ کی فلاح و بہروو کے لئے اس طرح استعمال ہوئے کئے آج ہم سب کی محرد میں ان کے احمانات سے جنگی ہوئی ہیں۔

تحریب پاکستان میں حضرت علامہ عثانی نے جو سرگرم حصہ لیا ، اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جو سرگرم حصہ لیا ، اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جمیں اس آزاد سلم مملکت سے توازا ، اس کے حالات ہر پڑھے لکھے تخص کومعلوم ہیں ، کیکن ان کی وفات کے بعد ہم نے انہیں فراموش کرویا ، وہ ہماری قدر تاشیای کی بدترین مثال ہے۔

القدتعانی ہمارے ہزرگ مولا تا انوارائی صاحب شیرکوئی رحمۃ الله علیہ کے درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے تاقدری کے اس ماحول میں حضرت علامہ عثانی کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا کران کی خدمات کو اجاگر کرنے کا فرض کفایہ ہوئی محنت ،عرق ریزی اور والہمانہ مجبت کے ساتھ انجام دیا۔ انہوں نے پہلے '' تجلیات عثانی '' کے نام سے ایک شخیم کتاب کھوکر اس میں حضرت علامہ کی علمی خدمات کا مجسوط تعارف کرایا ، اور ان کی تحقیقات پر مفصل تجروکیا۔ پھر انوار عثمانی '' کے نام سے حضرت علامہ کے ناور علی اور سیاسی مکا تہب اور ان کی تحقیقات کے ایم خطبات کا ایک مجمود توارف کرایا ، اور ان کی تحقیقات کی مفتل تبحروکیا۔ پھر آنوار عثمانی '' کے نام سے حضرت علامہ کے ناور علی اور سیاسی مکا تہب اور ان کی جمودہ تیار فرمایا۔ پیدونوں کی جس مصنف کی حیات ہی ہیں شائع ہوکر خراج عصین حاصل کر چکی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کواور صاحب سوانح کو جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطا فرما کیں اور ہمیں ان کے فیوش ہے مستنفید ہونے کی تو فتی بخشیں۔آ مین۔

محرّتق حثانی خادم طلبهٔ دارالعلوم کرا چی۱۱۳ پردفیسرالوارانحسن شیرکونی

# شیخ الاسلام علامه عثمانی کی مادمیں گلہائے عقیدت

منزل متعود تک ملت کو پنجاتا رہا آفاب علم دیں دنیا کو چکاتا رہا است اسلام پر احسان فرماتا رہا تعمیم دفتر سنت و قرآ ل سدا گاتا رہا تعمیم وضنل کے انوار برساتا رہا تحکست و اسرار کے عقدوں کوسلجھاتا رہا جس پہ محبود حسن بھی فخر فرماتا رہا غیب کے مضمون بھی آ محمول سے وکھلاتا رہا کوبڑ و تسنیم کی موجون کو شرماتا رہا ماور علمی پہ تو بھی ناز فرماتا رہا جن پراس تو برساتا رہا جن پراس کر محمول بستی کو مرکاتا رہا جن براس کر محمول بستی کو مرکاتا رہا بھول بن کر کھوں بستی کو مرکاتا رہا بھول بن کر کھوں بستی کو مرکاتا رہا بھول بن کر کھوں بستی کو مرکاتا رہا بھول بن کر کھول بین کر کھوں بستی کو مرکاتا رہا بھول بن کر کھوں بستی کو مرکاتا رہا بھول بین کر کھوں بستی کو مرکاتا رہا بھول بین کر کھوں بستی کو مرکاتا رہا ہول ہول بیاتا رہا ہول

رجرو راو شریعت راه و کمانا ربا ترجمان فقد و تغییر و حدیث مصطفظ کمان فقد و تغییر و حدیث مصطفظ تفاذ بال پراس کی قال الله اور قال الرسول محکمید رازی و اسرایه فرزان کا ایس حکمید رازی و اسرایه فرزان کا ایس ففا زبال قاسم کی اور روح ولی الله تفا تفانسان الخیب انورشاه کی نظرول بیل وه یوبند یاد بهاستک تری شیرین کلای جس سے تو ادارانطوم و یوبند یاد بازال ہے ترا دارانطوم و یوبند ایل پاک و بند تیری ذات کے منون بیل افلا صداقت اور حق گوئی ترا شیوه سدا ففا صداقت اور حق گوئی ترا شیوه سدا کیا بی نشوت تمی گر علامه عنائی کی ذات کیا بی نشوت تمی گر علامه عنائی کی ذات کیا بی نشون بیل کیا بی نشوت تمی گر علامه عنائی کی ذات کیا بی نشون ایک و به دیا سال دو بور کا گوئی ترا شیوه سدا کیا بی نشوت تمی گر علامه عنائی کی ذات

# مختصو تعادف پروفیسرمولانامحدانورالحن انورشیرکونی

محمرا كبرشاه بخاري جام بور

آ پ ۲۰۱۹ ویس شیر کوٹ منتلع بجنوریس پیدا ہوئے ، والدصاحب کا نام الد حسن اور دادا کا محرحسن بن محمد داؤ دابن الشیخ محمد دن ہے۔

ابتدائی تعلیم اسینه علاقد می حاصل کی، پر شوال ۱۳۳۱ه است ۱۹۲۰ و و دارانحلوم و بوبند می داخله ایر دری کتابیل پر در کر ۱۳۳۷ دری امام احصر مولاتا میما تورشاه میمیری سے دوری مدیث پر در کر کتابیل پر در کر کتابیل می ایر می کتابیل پر در کر کتابیل کی آب کے دوسرے اسا تذه فتون و احادیث میں مولاتا احمد شیر براردی مولاتا منتی عزیز الرحن، مولاتا سید اصغر حسین مولاتا مرتضی حسن جا ند بوری مولاتا مرتفی می ایر ایری مولاتا مرتفی می ایر بیری مولاتا شیر ایر می اور مولاتا مرتفی می ایرادی خصوصیت سے قابل ذکر بیل ۔

۱۹۲۹ء میں مخباب یو بخورش سے مولوی فاصل کا احتمان پاس کیا، اس سال او ٹی کے لئے سنشرل فریڈنگ کا نج لا ہور میں داخلہ لیا۔اور ۱۹۳۰ء میں او ٹی کی سند ماصل کی۔

مئی ۱۹۳۰ء شرخشی فاضل کا امتحان میچ کے وقت اور" اویب فاضل" کا امتحان شام کے وقت میں وے کردولوں امتحانات یاس کر لئے۔

متبر ۱۹۳۰ء بن مثن بالی سکول جالندهری بطور مربی نیچر" آپ کا تقرر موارسید محفظیل بید ماسر اسلامید بائی سکول جالندهر کے اصرار پروبال سے متعنی موکر ۱ اپریل ۱۹۳۱ء کو بید پرشین نیچر کی جگه تقرر موا۔

ماری ۱۹۳۵ء میں مولانا محود علی پر دفیسر رئد میر کالج کور تعدادی سبکدوشی کے بعد آپ کا دہاں تقرر ہوا اور سمبر ۱۹۳۵ء میں مولانا تحد آپ کا دہاں تقرر ہوا اور سمبر ۱۹۳۵ء تک دہاں تدریس کی۔ ای دوران آپ نے بی ۔ اے تک کے استحانات پاس کر لئے ہم تبر ۱۹۳۸ء میں کور نمشت کالج لا ہور میں ایم اے اردو کلاس میں وا فلد لیا۔ اور ۱۹۵۰ء میں ایم اے کی ڈگری پنجاب یو نیورش سے حاصل کی۔

۲۲ متمبر ۱۹۵۳ میں اسلامیکا کے لاکھ ریس عربی اور فاری کی قدریس پر مامور ہوئے ، بعد یس شعبۃ فاری کے صدر رہے ہے مئی ۱۹۲۱ ء کو سبکدوش ہوئے۔ ا تجلیات عثانی میطامد شیر احد حثانی کی علمی سواخ ہے۔ و تمبر ۱۹۵۵ء میں بڑے سائز کے الاستان میں اس میں اور میں ال

۲۔ حیات اماد ..... دعفرت حاتی امداد اللہ تھانوی مہاجر گئی .... انیسویں معدی کے ایک اوٹے درج کے صوفیاء اور اولیاء میں سے تھے، جنیوں نے ۱۸۵۷ء میں انگریزی کے خلاف جہاد میں حصد لیا تھا، ان کی علمی ، اولی اور زعر کی کے حالات پریے کیا ب ایک جامع تبسرہ ہے۔

۳۔ انوار حانی ..... بیک ب علامہ شبیرا حمد حانی کے قدیمی سیائ علمی اور ٹی خطوط کا مجموعہ ہے۔اے بھی درسہ مربیدا سلامیہ نیوٹاؤن کراچی نمبرہ نے شائع کیا ہے۔

۳۔انوارقائی .....اس میں معرت مولانا محرقائم نانونوئی کے حالات زندگی محققاندا تداز میں لکھے گئے ہیں۔اشاعت ۱۹۲۹ء میں ہوئی ۱۹۰۰ صفحات ہیں۔اور مقدمہ معرت نانونوئی کے بوتے مولانا قاری محرضیب قائمی کے قلم ہے ہے۔

۵۔روح رمضان .....موضوع تام ہے گا ہرہے، تجیب کتاب ہے۔ نڈرسنز لا جور نے 1941ء جس مسلحات بیں شاکع کی۔

۲۔ خطبات عثانی ..... نظریہ پاکستان ہے متعلق مولا ناشبیر احد عثانی کے نایاب خطبات کا مجموعہ ہے، مطبوعہ اعدادہ وہی ناشر۔

٤ ـ سيرة بينجبراعظم ..... صفحات ١١٩ اسلاميكا لج لاسكيور كاطرف عن ١٩٦١ وهن شالع موتى ... ٨ ـ حيات عثماني .... ٨ - حيات عثماني .... ١٩٠٠ عنماني .... ١٩٠٠ عنماني ....

9 سیرت بینتوب و مملوک ۱۳۵۰ منات مطبوعه ۱۹۷۵ تا شردارالعلوم کراد چی نمبر۱۱۰ ما استان تردارالعلوم کراد چی نمبر۱۱۰ ا اس پس دارالعلوم دیو بند کے کے پہلے معدر مدری مولا تا محر بینتوب نا نوتو کی خلیفہ مجاز حصرت حاتی امدادائندمها جرکمی ادران کے دالعاستاذ العلماء مولا تا مملوک علی کے حالات زندگی میں۔

۱۰ قاسم العلوم ..... حضرت مولانا محد قاسم نافوتوی کے مشہور فاری علمی جواہر کرا تمایہ کتو بات کا ترجمہ الوارائنو م کے نام سے علمی کتب خات اردوباز ارلا ہور شائع کروار ہا ہے۔

۱۱ - قاسم العلوم .... حضرت نافوتوی کے فاری اورارد کو قیات کا آیک دومرا مجموعہ (غیر مطبوعہ)

۱۱ - یادگا ہوڈ والفقار .... محفح البتد مولانا محبور حسن کے والد کرای مولانا ذوالفقار علی کے مسی اوراد کی کارنا موں پر مشتم ل موانح ، غیر مطبوعہ

۱۳ اوارالشهادة برام ابواسحاق اسفرآ كنى كى كتاب "نورالحين فى مشهد الحسين" كا اردو ترجمه ہے۔ جو۱۹۳۳ء میں ہاتھ والبکٹرک پرلس جالند هرے آپ كا بہتمام سے شائع ہوا۔ان كے علاوہ اردو ندل اور پرائمرى كى كرائمر شى فى۔اسىكى اسلاميات اور قارى وفيرہ كے فلم سے لكى ہیں۔

#### خطابت

ڈی بلاک کے باہ شنبر ۱۳۵ کی مجدعتا نیمی خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ م**شاعری** 

آپ اردو ، قاری اور عربی کے ایکھے شاعر تھے ، بلور نمونہ چند شعر درج کے جاتے ہیں۔

نہ نے حساب کہ میں لائق حساب نہیں کرم کی جمعے یہ نظر ہوکہ شرمسار ہوں میں

افیر پرسٹ اعمال مختدے جمعے کو کہمرے یاؤں تلک بخت واقدار ہوں میں
خدا ہی خیر کرے روز حشر اے اتور جہاں میں سب ے زیادہ گنہگار ہو میں

بھے ایک خط میں لکھتے ہیں:

بھے ایک خط میں لکھتے ہیں:

عش دائما ابداً مع الاخبار ماذقتها في اطيب الالمار يهب الاله لمن من الاطهار علنا وجهراً في ضياء نهار ان الحيائد لحافظ الابصار الا الذين لهم هداية بارى لكرامة من منعم غفار نور على نور من الانوار

يا صاحبى اعرض عن الاشرار وحلاوة الخلق العظيم حلاوة ولنعم نور جبين مرئد صالح ظهر الفساد وبماكسينا كلنا ذهب الحياء فعاملى ماتشتهى وزماننا زمن الضلالة كك ان السعادة والهداية والتقلى علم صحيح ثم عمل صالح

### وصال

چار پانچ اکتوبر ۱۹۷۱ء کی درمیانی شب آپ براچا تک بلڈ پریشر کا حملہ ہوا۔ چند منت بعد ایک نج کردس منٹ پر دصال ہوگیا، حالا تک دات کو بالکل تعیک سوئے تھے۔ اللہ تعالی مرحوس کی بال بال مقفرت فرمائے اور جنت اغرودس میں جگہ دے۔ تیمن۔

# « تجليات عثاني" مشاهيرعلاء كي نظر مي<u>ن</u>

فخرالعلماءمولا ناعبدالماجددرياآ بادى كاتبره

"آ کھیں مت ہے شخروث آتھیں کے طامہ کا مفعل تذکرہ قلمبند کرنے کی سعادت ان کے کی شاگرد کے جے بیں آئی ہے۔ مقام شکر دسرت ہے کہ بالآخر بیسعادت لائل پوراسلامیہ کالج کے ایک استاذ الوارائی صاحب شیرکوئی کے جھے بیں آئی ادرانہوں نے ایک جامع مرتع علامہ کی پہلک ذیر گی کا سات سوسفات بیں چیں کردیا جس کے اعدان کے علی دینی، سیای، علامہ کی پہلک ذیر گی کا سات سوسفات بیں چیش کردیا جس کے اعدان کے دوچار سفوں بی بہت ہی اختصار تدرکی، آئی سب ہی زندگیوں کے پہلوآ گئے۔ اورشروع کے دوچار سفوں بی بہت ہی اختصار سے ان کی ذاتی زعر گی ہوائی جی معاصر شخصیتوں اور معاصر تحریک کا بی ذکر آجانانا کر برتعا اور اس فرح کی ایک ناریخ بھی ہوگئی ہے۔ اوراس فرح کی تاریخ بھی ہوگئی ہوگئی

## مامرالقادري صاحب كاتجليات برتبره

نامورادیب و ناقدمولانا بهرالقادری نے ایٹے "فاران" رسالے میں مفصل تمروک جس کا بعض حصد بیہ ۔ "جناب برد فیسر انوار الحن انور (شیرکوئی) نے علامہ عثانی مرحوم کے علم تغییر ، حدیث ، نقہ، علم کلام، فلنفه منطق، مناظرہ، تقریر، اردو، قاری، عربی ادب اور سیاسیات پر بیزی تحقیقات کے ساتھ تبعرہ کیا ہے۔ کتاب کی رنگارتی اور تنوع کا بیعالم ہے کہ سمات سوسے او پر ذیلی عنوانات پر بیہ مبسوط تصنیف مشتمل ہے۔

پروفیسرانوارالحن صاحب نے علام عثانی کی تعمانیف کو کھنگال ڈالا ہے۔اس بحرموان کے وہ کامیاب شناور ہیں۔ انہوں نے اس دریا کے ایک ایک صدف کو جانچا اور اس" اکیڈ کی" کے ایک ایک صفف کو چانچا اور اس" اکیڈ کی" کے ایک ایک صفف کو پڑھا ہے۔" علوم عثانی" کے شایداس دور شی وہ سب سے بڑے محقق اور اس کالر ہیں۔" (فاران می ۱۹۵۸ء)

# مولا ناسعیداحدا کبرآ بادی کی تجلیات کے متعلق رائے

" صفرت (مولاتا شبراحم) مرحم ككالات عليه وادبيكا يه تذكره ( تجليات عثاتي) مات موسقات كي فيم كرب من تمام بواب جوب شبرمطومات آفرين بحى به اوربعيرت افروز كي راس كمطالعه معلوم بوتا ب كدلائق مصنف في حضرت مرحوم كى تمام تجعوفى بذى تضائيف اورمقالات أورتقار مروخطهات كفرابم كرف اوران كا بالاستيعاب مطالع كرف اور بهر السين خيالات كوافكار كومرتب كرف من بذى محنت وكاوش كى بهد العسن المجوزاه الله عنا احسن المجوزاء. زبان و بيان قلفته مؤر اوردنشين بي منت وكاوش كى بدولا في ١٩٥٩ ه)

## حضرت مولا ناعما دالدین صاحب شیر کونی رفیق خاص علامه عثانی کی تجلیات برخامه فرسائی

" تجلیات علی فی پینی ۔ اللہ تعافی کا شکراوا کیا کہ جس چیز کے دیکھنے کی تمنائعی پوری ہوئی۔
جس محنت اور عرق ریزی ہے سیکٹرول کہا ہوں ، رسالوں اورا خیارات ہے آپ نے مواوحاصل کیا
در حقیقت آپ کے مشتی احماد کا پینہ و ہے رہا ہے۔ آپ نے شخ الاسلام علا سشیرا احمد علی فی میر سے
خاص کرم فرما دوست کے جس وصف اور کمال پر تیمرہ کیا اس کا حق اوا کردیا۔ اس وصف کی پوری
تحقیق اور اس کے دلائل و براجین ہے پڑھنے والے کو اس صفت میں یا اس علم میں پوری رہنمائی
کردی ہے۔ آپ کے صفعائی سطح تبیں محققات ہیں۔ ہرچیز قرآن ہیں اتار دی ہے۔ پڑھنے والا

مضامین وہی، من جانب الله القاء اور حضرت مولانا عثانی کی زندہ کرامت ہیں۔ آب نے علامہ کے ملامہ کی بات وہ کی بقائ کی زندہ کرامت ہیں۔ آب نے علامہ کے کمالات کوئی وائی بقاء کا ذریع نہیں بتایا بلکہ اپنے لئے بھی بقائے دوام کی یادگار بتایا ہے۔ الله تعالیٰ نے آپ کو سلیما ہوا د ماغ عطافر مایا اور تھم ہیں تو بت عطاکی مضمون ہیں آ ور ذہیں آ مر ہے۔ فالحمد ملله علیٰ احسانه ' ( مکتوب مولانا عمادالدین رحمت الله علیٰ احسانه ' ( مکتوب مولانا عمادالدین رحمت الله علیٰ المرج ۱۹۵۸ء)

اگر تجلیات پرتمام تیمروں کو اور ان خطوط کو جو حوصلہ افزائی اور تحسین میں موصول ہوئے یہاں ورج کیا جائے تو ایک اچھا خاصہ رسالہ بن سکتا ہے البت ایک منتقل ہے۔ البت ایک مکتوب کا پہنے تعمام کو جگہ دینا مشکل ہے۔ البت ایک مکتوب کا پہنے حصہ ویش کرنے کوول ضرور جا جتا ہے جومولا نابشیرا حمد صاحب مدرس مدرسر عرب یہ تاسم العلوم فقیروالی ضلع بہاؤنٹگر نے ارسال فرمایا ہے کیستے ہیں۔

## تقریظ از حضرت مولا نامحمدا در پس صاحب کا ندهلوی

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رحمة للعالمين

برادر عزیز پروفیسرانوارالحن شیرکوئی نے علامہ کی علی سوائے تحریر کی ہے جونہا ہے میسوما اور مفصل ہے اوران کے علم تغییر حدیث فقہ علم کلام اور دیکر علمی فضائل پر تبعر سے اور تقیدیں کی جیں جن کے ذریعہ ان کاعلمی مقام واضح ہوجاتا ہے۔ حق بیہ کہ خوب کیا ب کعمی ہے اللہ تعالی عزیز موصوف کو اپنے مقبول بندول جس بنائے اور جزائے خیر صطافر مائے اور کیا ب کو مقبول بنائے آھیں۔

محرادریس کا ندهلوی سااصغر کے ساج

#### تعارف

تیخ الاسلام علامہ شہر احمد حمانی کے والدی مولائ صنال الرحان صاحب اسے زبانہ کے قاضل اردواوی کے باہراورڈی الیکٹر مادی شعر آپ کے والد نے آپ کانام میلے فضل اللہ رکھا اور بحداراں شیر احمد جو عالیا عشر وجم کی پیدائش کی مناسبت ہوگا اور بجی نام مشہور ہوا۔
آپ کا تیجر و نسب معفرت عمان رضی اللہ عند سے جا لماتا ہے۔ حصرت مفتی حزیز الرحن صاحب سفتی وارالعلوم اور مولانا حبیب الرحن صاحب مہتم دارالعلوم دیو برید دوسری والدہ سے ماحب بعائی مولانا مطلوب الرحن سعید الرحن بایونسل حق وغیرہ جی آپ کے کوئی بچے نہ تھا البتدا بی متعید خاتون بنت یا پونسل حق کی پرورش فرمائی۔

السابع میں مافظ محرمظیم و بویندی کے سامنے بھم اللہ ہوئی اور اردو کی کتابیں پڑھیں۔ ساسا دي منتى منتورا حدد يويندى مدرس فارى دارالعلوم ديوبندسه فارى يرحنى شروع كى بعد ازان فاری کی یوی یوی کا بی مولانا محر اسن صاحب مدر دری سے پر میں سوالا احسے حربي تعليم وارالعنوم ويوبتديس شروع كي-آب يحربي كاسبا تذه يسمولانا محدياسين صاحب شيركونى \_مولانا غلام رسول صاحب بزاروى مولانا عكيم محرحسن صاحب ويوبندى اور بالخشوص حعرت فيخ البندمولانا محودالحن صاحب امير مالنا تفد ١٣٠٥ م ١٩٠٩ مي تعليم س فراخت یا کی۔اور دور و حدیث میں اول فیلے۔فراخت کے سال کے بعد دارالعلوم میں کھ ما تعلیم وی۔ بعدازاں مدرسد فتح بوری دیل میں صدر مدرس بن کرتشریف لے محتے۔ اا فریقعد ۱۳۲۳ ایوش آپ كى شادى موئى \_اورسما جادى الاولى ١٣٢٥ على آب ك والدكا انقال موكيا \_ ٨٢٠٠ على آب نے اپنا مکان وغیرہ فروخت کر کے ج کیا اور ۱۳۳۳ ہے میں شاہ تجاز کی وعوت پر جمعیة العلمائ بندى طرف سے تمائندہ بن كر كے اور وہاں عربی مى زيردست تقريريس كيس-٨ ١٣١٨ هي آب جامعه والمجيل منه صورت شي تشريف لے محت اور و إل تغيير وحديث ير هات رے۔ ۱۹۳۱ء ۱۹۳۱ء میں داوالعلوم دیو بندے پڑیل یا صدر مہتم کی حیثیت سے فرائف انجام ديئے۔ جہاں آب نے وارالعلوم كى ترتى من نماياں كوشش فرمائى۔ ١٢ بساج ١٩٣٧ء من وہاں سے عليحد كى اختيار فرماكى اور كار دا الحيل والول كي ترارش مروبال كيد عرصه كام كيا- يارى كى وجد

پردیوبندآ کرمقیم ہوگئے۔ جمیۃ علائے اسلام کے صدر کی حیثیت ہے آپ نے ملک کے طول و
عرض میں دورے گئے۔ پاکستان بنے پرااگست سے ۱۹۳ مطابق ۸ رمضان المبارک ۱۲ ۱۳ الے ک
دو پہرکود یوبند سے افتتاح پاکستان کی تقریب میں حصد لینے کے لئے کراچی روانہ ہوئے۔ ۱۳ مرام ۱۹۳ کے
دو پہرکود یوبند سے افتتاح پاکستان کی تقریب میں حصد لینے کے لئے کراچی روانہ ہوئے۔ ۱۳ مربر ۱۹۳۹ کے
اگست سے ۱۹ او کراچی میں بیشن آزادی میں شرکت فرمائی اورو بیں مقیم ہوگئے۔ ۱۹ دمبر ۱۹۳۹ کی
بہاولیور کے دور راعظم کی دوخواست پر جامعہ کے افتتاح کے لئے تشریف لے گئے۔ ۱۳ دمبر ک
مشب کو بخار ہوامیح کو طبیعت ٹھیک ہوگئی۔ ۹ بیج می پھر میں تکلیف محسوس ہوئی۔ سائس میں
رکاوٹ ہونے گئی۔ تا آ نکہ ۱۱ وہم ۱۹۳۹ و مطابق ۱۲ مفر ۱۳ اپھری پر دونمنگل گیارہ نے کرچالیس
منٹ پر چونسٹے سال ایک ماہ بارہ ہوم کی عمر میں ہے قاب علم دفعنل بھیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ خبر
کرد سے کے گورز جز ل خواجہ ناظم الدین اوروز پراعظم لیافت علی خال نے اپنے دورے منسوخ
کرد سے محام وخواص اور می بینچائی گئی اور ملک میں آئیک کہرام کی گیا سرکاری دفاتر اورکاروبار بند
کرد سے محام وخواص اور می کینچائی گئی۔ جہاں لاکھوں کی تعداد دیں لوگوں نے نماز جناز و میں شرکت
کی اور بالا خرا اور مواق کے بینچائی گئی۔ جہاں لاکھوں کی تعداد دیں لوگوں نے نماز جناز و میں شرکت

آپ کی ساری عمردین اسلام کی خدمت میں گزری۔آپ کی تصافیف میں ہے قرآن کریم کی تفییراور سلم کی شرح زیروست شاہکار میں آپ کی کئی ولی خدمات کا آغاز جنگ بلقان ہے ہوا۔
پھرآپ نے تحریک خلافت میں زبردست حصہ لیا جمیۃ العلماء ہند وہ لی کی جمس عاملہ کے آپ زبردست رکن میں شریک دہ آپ نے دسلم لیک میں شریک ہو کریک ہو کریک ہا گئات کی بہت تقویت بخش ۔ پاکستان کا وجود قائدا تھے تھے ہے۔ آپ نے مسلم لیک میں شریک ہو کریک پاکستان کو بہت تقویت بخش ۔ پاکستان کا وجود قائدا تھے تھے ہیں کا میابی آپ کی ہی مساقی کا آپ نے اس سلسلہ میں ملک کے دور سے کے سرحد کے دیفریغرم میں کا میابی آپ کی ہی مساقی کا آپ نے اس سلسلہ میں ملک کے دور سے کے سرحد کے دیفریغرم میں کا میابی آپ کی ہی مساقی کا آپ نے سے آپ نے کشمیر کی جدو جبد میں بھی تمایاں حصہ لیا اور یا ستان کی وستور ساز آسم بلی میں قانون اسلامی کی تجویز پاس کر الی ان تمام واقعات کی تفصیل انتاء اللہ زیرتھنیف کا ب' حیات عثانی'' میں پیش کی جائے گئیں۔

قانون اسلامی کی تجویز پاس کر الی ان تمام واقعات کی تفصیل انتاء اللہ زیرتھنیف کا ب' حیات متعلق ندد میں کہتی حالات کے لئے میرا کمریت ہوتا اپ سریا ہے ملم و دائش کے متعلق ندد انداز سے کے میں انداز دی کے میں انداز سے کے میں انداز دی کے میں انداز ہی کو میں انداز کی میں انداز سے جن ادل بحرور جوالاس کا انداز ہ

کی اور کولگا تا مشکل ہے۔ اس اضطراب نے جھے اس قدر مجبور کر دیا کہ بین ان کی علمی یا دگار مرتب کرنے پر تیار ہوگیا۔ بین نے علامہ رحمة الله علیہ کے علمی حالات کو مقید ہے مفید تربنانے کی بساط بحرکوشش کی ہے۔ ان کے علم تقییر حدیث فقتہ یا علم کلام پر جو پجھ کھھا ہے اس کے شروع بین تعارف کے لئے اس علم کی مختصر تاریخ بھی چیش کروی ہے تا کہ قار مین کرام کواس علم کی معرفت حاصل ہو جائے اس علم کی مختصر تاریخ بھی چیش کروی ہے تا کہ قار مین کرام کواس علم کی معرفت حاصل ہو جائے اس سے اگر چہ کت ب کی پچھ شخص معرف من معرف تاریخ ہے والوں کی معلومات میں پہترین اور بیشترین او ما مان فراہم منظم من برجہ کی ہے۔ اور اس کا بورا ہیں منظر سامنے آگیا ہے۔

علامہ مرحوم کے علوم عربیہ اور شرعیہ نیز اوبیات کقریر و مناظرہ کی بحثوں میں جن جن خوب علی جن جن خوب کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تائید میں دانشورعانا اوباء اور و نگر مصرین کے اقوال بھی پیش کر و ہیں۔ تاکہ ہات صاف اور محکم ہوجائے اور میں کتاب المناقب کے الزام سے محفوظ رہوں اور ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوجاؤں ۔ بعض جگہ بعض اقوال متفام کی ضرورت کے پیش نظر مجبوراً اور بعض جگہ ہونا کا متفام کی ضرورت کے پیش نظر مجبوراً اور بعض جگہ ہونا کی ضخامت میں کوئی اضافہ بیں ہوا۔

جھے اس امر کا اعتراف ہے کہ استے جلیل القدر عالم کے علوم پر تبمرہ کرنے بیں جھ سے
کوتا ہیں اسرز دہوئی ہوں گی۔ جھے امید ہے کہ قار تین کرام ان افزشوں سے جھے آگا فرماویں گے
تاکہ دوسرے ایڈیشن بیں اصلاح ہوسکے۔ بیس نے اس کمآب کی تھے بیس پوری کوشش سے کام ایا
ہے لیکن کا تب نے بھی اسے تاکام بنانے بیس کوئی کسرا تھا شد کھی۔ اگر دیا نتداری سے کام کرتا تو شہ
کمآب کی اشاعت بیس تا خیر ہوتی شطباعت پر اثر پرتا اور شقاط نامہ شال کرنے کی ضرورت پردئی۔
کمآب کی اشاعت بیس تاخیر ہوتی شطباعت پر اثر پرتا اور شقاط نامہ شال کرنے کی ضرورت پردئی۔
بیس اس مرحلہ پرخشی عبدالرحمٰن خان صاحب ملیائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علامہ عثانی
سے دہریہ نتی تعلقات کی بنا پر اسپنے اوارہ سے آئی تھنے کماب کا جھاپنا منظور کر لیا جو تو دہمی چودہ پندرہ
کما بول کے مصنف ہیں اور اہل قام کی قدر دائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مولانا مفتی سیاح
کما بین صاحب اور ملا عاقل صاحب لدھیا تو می گاہ بی ممنون ہوں کہ اول الذکر نے کہا ب کے
کمانی مدور پر تاقدان خور فر ما یا اور تائی الذکر نے کہا ہے کہ کہا بت کے سلسلہ میں بردی ووڑ دھوپ
کی ۔ بہر حال جو بھی اس نا چیز سے ہو سکاور پر تقار کھیں گے اور ان سے استعقادہ فرماویں گے۔
کر اس مدور کے علمی شاہ بکار پر تقلم رکھیں گے اور ان سے استعقادہ فرماویں گے۔

محمدانوارالحن شيركونى يروفيسراسلاميدكالي لامكور مطلع الانوارگيرك لامور ٢ جولا كى ١٥٥



### ترا تذکرہ کالی تذکرہ ہے (معف)

### ری یاد ہے قابل یاو شبیر

جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ بیٹارا نسانوں نے اس بین آکرا چی زندگی کی کھڑیاں گزاریں ای طرح آ مدور دنت کا بازار کرم رہا۔ ان بین ایک کروہ ایسا تھا۔ جن کی پیدائش اور موت دونوں پرسکوت اور خاموثی کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی زعدگی بین ندکوئی چک تھی اور ندکوئی ایمار تھا۔ ندان کے جینے سے انسانیت کو قائدہ کہ تھا۔ اور ندان کے مرنے سے کارخانہ و نیا بیس کوئی کی محسوں کی گئے۔ بورندان کے مرنے سے کارخانہ و نیا بیس کوئی کی محسوں کی گئے۔ بورندان کے مرنے سے کارخانہ و نیا بیس کوئی کی محسوں کی گئے۔ بقول غالب

یالب ختہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں دوسے زار زار کیا کیجے ہائے ہائے کوں اور کتنی تا پاک دوس انسانی شکول کاروپ دھار کرخدا کی سرز بین پرالی بھی آئیں جن کے سائے انسانیت کے صاف اور اجلے چہرے پر سابی برساتے رہے ۔ پرگروہ آومیت کوفروغ ویے کی بجائے شیطانی جماعت بی اگر کوگوں کوٹور سے ظلمت کی طرف تھنج لانا زندگی کا مقصد اولین کی بجائے شیطانی جماعت بحت دطرناک ثابت ہوئی۔ جس نے آدمیت کے خلاف اپنی تمام کوششیں مرف کرنے بی محت اربار بی ای زائد کی کا مقد کو چہاں مرف کرنے بی زات پر حسب ویل شعرکو چہاں کرے اور اگرا چی اپنی ذات پر حسب ویل شعرکو چہاں کرے اور اگرا چی اپنی ذات پر حسب ویل شعرکو چہاں کرے اور اگرا چی اپنی ذات پر حسب ویل شعرکو چہاں کرے اور ایک کرے اور ایک کرے اور ایک کی دولائے کرنے کے اس سے بہتر تر جمانی نہ ہو سکے گی۔

ادر میں وہ ہوں کہ گرتی میں بھی خور کروں فیر کیا خود مجھے نفرت مری اوقات ہے ہے۔
تیسری جماعت ان پاکیزہ اورسعیدروحوں کی تھی جو تیلی کا نتات کا مقصداور جو ہر نے ان کا
وجود مراید زعرگی اور عنوان حیات تھا۔وہ خود بھی ٹورین کر چکے اور ان کی ٹورانیت نے دوسروں کو بھی
تاریکی میں ٹورکا راستہ دکھایا۔ بھی وہ میارک نفوں اور مقدی بستیال تھیں جن پر انسانیت ہمیشہ ہے

فحرکرتی چلی آئی ہے اور بھیشہ فخر کرتی رہے گی۔ بجھے خود خرض سیاستدانوں اقتدار پہند صاحب دولت انسانوں اور تا آشنائے درد وغم تحمرانوں ہے بحث نہیں جنون نے بھیشہ دنیا کو اپنی ہوں راغوں کا آ ماجگاہ بنائے رکھا۔ بلکہ رشد و ہماےت کے ان پاسبانوں ہے بحث ہے۔ جنگی پیشانیوں میں ضیائے طورا درجن کے دلوں میں علم ومعرفت کا ٹورتھا۔

مسلمانوں كايندائي دوركي طرف ذرام وكرو يجيئة آب كومعلوم بوكا كداسلام كى بدولت كبيه كبيرا تمرجمته من اورعلائ رباني بدا اوسة بين ص امام الاتمه معزب ابوهنيفه معزب امام ما لك معرت احد بن متبل أور معرت امام شافتي رحم الله يميم آفاب وما بتاب جيسي سنيال شامل میں اور آ سے بیز مدکر ذراد کیمنے کہ امام بخاری امام مسلم امام غزالی امام رازی حافظ ابن جمز ابن کشیر ابن حربی اورا بن جریجیے افل علم سخیر روز گار پرخمودار ہوئے ادرا کرائے قریب کے ماحول اور بعد وياكتان كويدة ورعلاء يرنظر في التي توان ش حضرت مجدد الف ان شاه ولى الله صاحب والوي شاه عبدالعزيز صاحب محدث معزت سيداحه صاحب شبيد بريلوي شاه محراساميل صاحب شبيد امام ربانی مولانا رشیداحد صاحب متکوی جید الاسلام مولانا محد قاسم صاحب بانی وارالعلوم ويوبتذ بخطخ البندمولا نامحودحس صاحب فخرالاسلام سيدمحد انورشاه صاحب اورعكيم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ الشعبہم جیسی نامور ہستیوں کی برگزیدہ شان کے ساتھ قدرت خداوندی نے پیدا کیا۔ بیسب کے سب شریعت وروحانیت کے درخشندہ متارے تھے۔جن کا نام نقاش ازل نے خاص خاص مقاصد کے لئے جریدة عالم پر بنائے داوم کے عنوان کے ماتحت حبت كيا۔ان كااس جهان فانى سے سفرونيا كى موت كے متراوف تھا۔اس روحانيت اورعلم كے ياتح ے جو پھول مرجما كركراو وچنستان علم كوفرال جى بدل كر خصت موااوراس آسان شريعت سے جوروشن ستارہ اوٹ کرجدا ہوادہ فضائے آسانی کوتاریک کرے ٹوٹا۔ بدلوک مکشن علم کے سدا بہار پیول ہتے جو بظاہر موت کے تین نے لوث لئے گران کی خوشبوئیں ہمیشہ و ماغوں کو معطر کرتی ریں گی۔ان کے علمی کارنا ہے ان کے لئے زبان حال سے بیاعلان کردہے ہیں کہ

برگز میرد آنکه دلش زنده شد یعنی شبت است بربریدهٔ عالم دوام ما ادر هنیقت توبیه

و اوصاله تحت التواب رميم اگريال كامناوش عن لكرة كريوكي اخ العلم حی خالدبعد موته الل علم مرتے کے بعد بھی بیشند عدد بتاہے و فوالجهل میت و ہوماش علی الثریٰ یظن من الاحیاء و ہو عدیم اورجائل مردہ ہے کرچہ دوزشن پرچال مجرتاہے ۔ دوزندیل ش تیال کیاجا تا ہے کین دوتو مرچکا ہوا ہے

دانائے شریعت

ہندہ یا کتان کے علما ورانشمندکا تذکرہ تو یس جب مستقبل بین جلیل القدر نضلاء اور دیدہ ور علاء کا تذکرہ مرتب کرے گا تو ذکورۃ الصدرالل علم وضل کے علادہ وہ ایک اور صاحب نظر عکیم ملت اور دانا نے شریعت کا نام بھی زیب تذکرہ کرنا باعث فخر سمجے گا جس کے بغیر اس تذکرہ کو شکیل کا جامہ بہنا تا نا قابل تلافی کوتا تی ہوگی۔ میری مراداس دانا نے شریعت سے شخ الاسلام مسئرت مولانا شہیر احد صاحب عثانی نوراللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے جن کی حیات علمی وعملی مسئوت کے لئے قدرت نے قرعہ فال بنام من وایوانہ تکالا ہے اور میری ارادی اور عملی قوتوں کو ہم آ ہنگ کرے دل وہ ماغ کو آ مادہ فکر اور دست وقلم کو آ مادہ تحریر مستحات اور تسویداور اق بنادیا۔

آ فناب کی روشی اور چاند کی چاندنی سے کا نخات کا ذرو ذرو مستنیش ہوتا ہے۔ اورا پی روشی

ے باعث یہ دولوں کرے محکوقات کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ بالخصوص آ فرآب کی آ مد آ مد پر ضبح
صادت کے پر بہار سویروں کے وقت کا نئات میں حرکت اور بیداری پیدا ہو جاتی ہے اوراس سورج
کے خروب پر مخلوقات کے کارو بار میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے اور آ کندو کے طلوع کے انتظار میں
میں سوجاتی ہیں۔

علم ودائش کا آفاب ہی ای طرح جہالت کی تاریکیوں کو پھاڈ کرانسانی ولوں اور وحوں کوروشی
اور پاکیزگی بخشا ہے۔ جس کے بغیر انسانیہ تا زخدہ بیس روسکت ۔ جب انسانی جماعتوں سے علم وحکمت کی ضیاء غائب ہو جاتی ہے تو رات کی تاریکیوں کے بعد سورج کے انتظار کی طرح آفی ب علم ووائش کے لئے بھی روسس بے قرار اور مضطرب ہو جاتی ہیں ۔ علماء شریعت بھی ایسے بی آفاب و ، بتاب ہیں کہ جن کے مسلم کے فروب ہو جانے ہیں اور تی کہ جن کے جماعتی کی ایسے بی آفاب و ، بتاب ہیں کہ جن کے مسلم کے فروب ہو جانے ہیں اور تی کہ جن کی جسم میں ایسے بی اور اس کی مسلم کے میں ایسے بی کہ جن کی کوشش میں کر سے ہوا ہے۔ اور اس میر منیرں مرفوں کو کہ ندینا کر خورا قتباس نور کر نے امر وس کی میں جانے کی کوشش میں کر یست ہوا ہے۔ خورا قتباس نور کر نے امر وس کا کہ تاہم تھ ورفوں بیٹھانے کی کوشش میں کر یست ہوا ہے۔

علامه شبیراحمه عثمانی رحمة القدعلیه کی اس ملمی سیرت کاسب سے میلاعنوان میرے خیال ہیں اس ے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے کہ ان کے علوم وفنون پر سیر حاصل تبصرہ کرنے ہے پیشتر ان کی اس شان علم و والش پرروشی ڈالی جائے جس سے فرہب اسلام کے اس جلیل القدر عالم کا سیحے مقام معلوم ہو سکے۔ یوں تو آج کی دنیا میں علامہ دہر' ارسطوئے زمان' نقمان حکمت'مسیح الملک' منجم الملک وغيره كےالفاظ غيرستحق انسانوں كيلئے عام ہو چكے بن ليكن اگرغورے ؛ يكھا جائے تو ايب كرنا نه صرف الل علم کے ساتھ ظلم بلکہ الفاظ کے ساتھ بھی سخت ناانصانی ہے۔ انصاف کا تقاضہ ہے کہ الفاظ کی بناوٹ کا خاص منشا اور مصداق ضرور ہوتا ہے۔ جوایسے بی مواتع پر استعمال کئے جانے بھلےمعلوم ہوتے ہیں۔ جہاں وہ جسیاں ہوسکیں۔ چنانچہ اسلام کے ابتدا کی تحقیق واجتماد كے دور ميں امام علامہ شنخ ' جمة الاسلام' شخ الاسلام' محقق جيسے ذطا و ت كا نہا بت مخذط استعال ہوتا تھا۔ مگران دنوں میا حتیاط بالائے طاق رکھ دی گئی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ الفاظ نے نعط استعال کی کثرت نے ان کوآ سون سے زمین پرو ہے پیکا ہے۔ جس سے تنظیم واثنان ، مذالا کی تا <del>قیرات میں بھی بخت اسمحفال پیدا ہو چاہئے ۔ای لیے جب اہل اور نااہل نہ نوب یو ہی</del> جسے الفاظ سے باوکیا جاتا ہے۔ تو وہ الفاظ خواہ کس قدر ہی وقع کیوں نہ ہوں' عظیم الم-بت تخصیتوں کی ترجمانی ہے قاصر رہتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع بر ۱۰ کا عمّانی کے مقام ملم کی ا ملیازی خصوصیت بیان کرٹ کے لئے اگران کو تفق اسل ملا حکیم ملت وانٹی مند ند ہب اور مالم و **بن کہا جائے تو ب**الکل ورست ہو**گا** کیونکہ بیدالفاظ ان کی شخصیت' تصنیف ہے' مضاشن' مقاور اور اور تق**ر مروں کی روشنی اور شہرت میں ان کے لئے بے** ساختہ زیب دیتے نظر آیے ہیں۔ ورحقیقت کسی مسلمان کے لئے علوم شرایعت اسلامیہ سے اعلی ورجد کی واقنیت اور عالم وین

ہونے کی ایک ایسی نعمت عظمی ہے کے جس سے بوط سراور کو ٹی تعمت نبیس ہوسکتی۔ ای سے قرآ آ سار یم مر فرمایا کیا ہے:۔

يؤتى الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد اوتي حيراً كثيراً الله تعالى جس كوج بت ب حكت ويتاب اورجس وسمت دى جاتى ہے اس كو فير كثير دى كن اور یمی وجہ ہے کہ تغییر کعب کے وقت حضر ہا ابرا ہیم علیہ انس سے دنیا بھر کی ہوشم کی وعاؤں کو چیوز وصرف بەدغاماتىشى:\_

ربنا وابعث فيهم رسولا مهم يتلوا عليهم ائتك والركبهم وايعلمهم الكتب والحكمة

اے ہارے پروردگاران بھی ایسے دسول کوا نمی بھی سے بھیجئے جوان کے سامنے تیری آیتی تلاوت کرے اور ان کو پاک کروے اور ان کو کماب و مکست کی تعلیم دے۔ لینی ایسا رسول جس کی زندگی کا لائج عمل مہوکہ وہ

ا: - تيرى آيتي لوكول كرمام يروكرساع جس عده مايت كي طرف آيس ۲: ۔ وہ رسول ان کو کفر وشرک اور مشرکا تدر سموں اور افعال بدے اینے فیض محبت کے باعث ياك اور صاف كرويدس الداوروه يى نوع اتسان كوكماب الى اور مكست رباني واسلامى كي تعليم وے جس سے جہالت و كفركى تاريكيال دور ہوجا كي اوروه الى امت كوتكيم اور دالش مند بناد ہے۔ فدكوره أيت سه والتح موجاتاب كردعائ ابراجي في كتاب وعمت كاتعليم س بہتراور کسی دعا کونو تیت نبیں دی۔ای کی تا ئیدوہ صدیث کرتی ہے جو معنرت امیر معاوییا ہے عروی بكرة تحضور سلى الله عليدو كلم في قرماياب: - من يو دالله به عهواً يفقهه في المدين الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتا ہے تواس کودین میں مجھ مطاقر ماتا ہے۔ آ مت اور صدیث کی ایمی ترتیب وربا سے معلوم بوتا ہے کدین بس مجمادر شعور کا تام مکست ہے۔ السمولانا عن في كم معلى مواخ بس اكران كى فخصيت كوتر منى تركيب الفاظ بس بيان كر كختم كردينا مقصود بوتو بإمالغان محالئ يصفت كافى بكرمولانا أيك جليل القدرعالم وين اوراكي عظیم المرتبنا سرسول تصان دومفات علیدے برو کرعلامیک کی اورخو فی اورخوش تعیبی کابیان كر تالفصيل اوروضاحت من جائے كمنى ركمتا بعبادت كزارشب زنده دار بزركول كاعيادتي عظيمًا مرايا دحمت أوريركت كاسبب بين ركيكن عالم وين اورنائب دسول كاسقام جس بي بي لوح انسان كظفت سنوراور كمراي سع بدايت كياطرف لاتااور بالاتا بوءمبادت سيكبس بزهكرب چنانچاس مقیقت کی جنمید بربیان کرے کا جوایک محری بصیرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیتن فقيه واحداشه على الشيطن من الف عابد

ایک (دائق) عالم شیطان پرایک برارع است گزارانسالوں سے زیاد وشاق ہے۔
کیونکہ عبادت گزارکومرف اپلی عاقبت کی دری کا خیال ہوتا ہے جواس کی ذات تک محدود
ہے اور بیامر شیطان کے لئے زیادہ تھولیش کا باعث بیں ۔وہ محتا ہے کہ بیروشی زیادہ دور تک
پیملی ہو کی نہیں ہے لیکن ایک حقیقی عالم اپن تحریز تقریز ورس اور فیض محبت سے برار ہا مراہوں کو مبایت کی راوز کھنا ہے جوشیطان کے مشن کے لئے تحت معتر ہے۔ یقول سعدی شرازی

ماحب ولے بحدسہ آلد زخانقاہ بشکست عبد معبت الل طریق را کفتم میان عالم و عابد چہ فرق بود تا انتیاد کردی ازال فریق را گفت آل کلیم خواش بود ی بردر موج دی جد سے کند کہ بگیرد فریق را گفت آل کلیم خواش بردل می بردر موج دی دیں جہد سے کند کہ بگیرد فریق را کشت آل کلیم خواش بردائی الم وعابد کے فرق کو کس خواصورتی سیدانش کیا ہے کہ اس سے اجھالفاظ کا ماناد شوار ہے۔ یعنی عابد صرف ایک کلی بچانے کی فرمی رہتا ہے کی عام اور دول کو بچانے کی فرمی رہتا ہے کی عام اور دول کو بچانے کی کشش کرتا ہے۔ بااشبال بھیرت افروز حقیقت کی رقتی میں بیکرنا فلا یا میالف ایم زند اول کی ان وحد یہ کی خدمت میں انہا کہ اور دول ورش کی تمام دیں گردی تر اردل میادت گرارول کی زندگی کے مقابلے میں بھیا اسلامی کے ساتھ ہے انہا وشفف میں گردی جو ہزارول میادت گرارول کی زندگی کے مقابلے میں بھیا میں دیا ہے۔

عالم دین ہوکرانہوں نے امت مسلمہ پر بے تارجلسوں جلسون محبتوں اور درسا ہوں ہیں۔
اللہ کا آجوں کی طاوت کی ہا وران کے معانی تخریر کے تکران منعدان کے مائے ہیں۔
جن کے ذریعہ مسلمانوں کی ایک کیٹر بھاعت کا تزکیہ ہوا ہے اور باخیر جائے ہیں کہ ان کی تقریری جن جن جن جوائی ہوں ہاں ماضرین جلسہ پراس قدر کیف پرستا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پاک طبیبالمسلؤ ہوا تھا میں ہوئی ہیں وہاں ماضرین جلسہ پراس قدر کیف پرستا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پاک طبیبالمسلؤ ہوا تھا تھا کہ اللہ اور اہمیتا آپ کی بحرا محبز تقریروں باک مالی اللہ تھی اور براروں کیا لاکھول انسان آپ کے مواعظ من کر قوق و موق و باوالی کے بینیس بدل جاتی تھی اور براروں کیا لاکھول انسان آپ کے مواعظ من کر قوق و موق و باوالی سے سرشار ہوکر اٹھے تھے۔ لوگوں پر جیب ہے خودی کا مالم طاری ہوج تا تھا۔ اوروں کے دل کی حالت تو کیا باتھا ہوں۔ لیکن ان کی آئے تقریر نے بالخسوس میرے دل کوجس طرح کہا مالی ماری بحرب مارے کہا ہوں۔ کین ان کی آئے تقریر نے بالخسوس میرے دل کوجس طرح کہا مالی دوروں ماری بحرب میں نہوا۔

اس زمانے کی بات ہے جب کہ بس ابھی عہد طفلی میں تھا کہ معررت خانی نے شخ الہد موالانا محدود من صاحب کی یاد تازہ کرنے اور ان کی روح کو خوش کرنے کے لئے معرب شخ کے دولت خانہ پر ہر جد کو بعد نماز جعد قرآن کریم کے درس کا سلمار شروع فرمایا۔ اس درس میں علاء اور طلبہ دونوں بکر شرحت شرکت کرتے۔ مولانا محکت وعرفان کے وہ دریا بہائے کہ روحوں میں تازگی اور بالیدگی بیدا ہوتی تھی ۔ ابھی جم الشمال حمان الرجیم کی تغییر پری سلماری تھا ۔ ابھی اور اس کے فرکن بیدا ہوتی تھا کہ انوارائی فی داوں پر بارش وکرکی جلالت نفشیات اور برکت کا وہ تقشر کھینے کے اور معلوم ہوتا تھا کہ انوارائی فی داوں پر بارش وری جاری ہوتی ہے۔ اس اثناء میں جاتے گھرتے اشح نہیں قرک الشد کرنے کی تقین قرمائی۔ چنا نے میں ذکر

البی کے جذبہ ہے ایسام شار ہوکراٹھا کے اس روز سے بیس نے ذکر انتدکوا پناوظیفہ بنالیہ سارے دن اور رات کوسونے کے وقت تک ملاوہ نماز اور بعض ضروریات کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر الند کا ورد جاری رہتا تھا۔ یہ کیفیت کی سال تک ججو پر طاری رہی لیکن وائے حسرت اور شوش قسست کدول پر ہے ہتا جو اگیا۔ اور اس کی بجائے غلات کا زنگ ول پر چڑھتا چوا گیا ور نہذ کر البی ورنہ ذکر البی کی اس تا تھا۔ وہ سال یاد آتے ہیں البی وں کوایسا بھا گیا تھا۔ وہ سال یاد آتے ہیں تو سے بری دہتا تھا۔ وہ سال یاد آتے ہیں تو سے برس نب لوٹ جاتے ہیں وہ ساس میری خوش نصیب زندگی کے چند سال یتھے کہ جن میں ذکر خدات ول کوراحت اور سنے وہ جاتے ہیں وہ ساس میری خوش نصیب زندگی کے چند سال یتھے کہ جن میں ذکر خدات ول کوراحت اور سنے وہ جاتے ہیں الذہ حاصل ہوتی تھی۔ بھول البرال آبادی

ریسین و وع میں جس نے لذت پائی اور ذکر خدا ہے وں نے راحت پائی

کولی نہیں خوش تھیب اس ہے بڑھ کر بین دونوں جہاں کی اس نے دولت پائی

ہز سم قومسلم مولا ہائی پرتا شے تقریروں کی گرفت خت ہے خت متعصب غیر سلم پر بھی ہوئی تھی۔

ایس اور بی آر انڈ یا مسلم بیک نوشن میں شاطی شلع مظفر گر کا ایک کٹر کا گر ری بندہ جو تی شہ و کی شئے بیٹے بائشن میں جا بینچ تھی ما مدی تقریراہ رقوت استدال کا جگر پر تیز کھا کر شاطی اوٹا ہاس کے ہم جی رہیں گی اور ہندو نے طنہ بیا نداز میں اس سے کہا کہ سناؤ مسلم ایک میں شامل ہو گئے یا میں نہیں ہی سائم کی تو کی تا

مسلمان ، ن سرآت بات بیتی که ان کن بر بات دل مین اور دن میں بیٹے جاتی تھی اوراز ، ن نیز ، بردل ریز د کی پوری مصداق ہوتی تھی۔ بقول اقبال مرجوم

ردل سے جو بات کلتی ہے اثر رکھتی ہے ہے ہم نہیں طاقت پرداز تھر رکھتی ہے ہار میں ہے ہوں تا میں ہوں اور ملمی ہوں ا بات میں کہاں سے کہاں جا نکلا۔ ذکر تو یہ ہور ہاتھا کہ حضرت عثمانی کی تقریبوں اور ملمی مجسو یہ بین جب بین نقوس ضرور ہوتا تھا اور ان کے کلام سے دلوں لوتا زگی حاصل جو تی تھی۔

ن ۱۰ و ل صفات مینی تلاوت آیات اور تزکیه کے بعد تعلیم کتاب ابند اور تعلیم عکمت حکمت کی خوبیاں ان میں بورے کمال کے ساتھ موجود تھیں۔

تعدیم تاب الد کا ایک نمونه به تها که جب مولانا دارالعلوم دیو بند کے صدر مبتم سے رتو بعض طلب سے سے رکز اند دارالعلوم کی دارالعدیث میں درس قر آن کریم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ طلب این سے باشندوں کے تھنے کے تھنے لگنے لگنے اورا تناججوم ہونے لگا تھا کہ بعریاں بھی سامعین سے مطلب این سے باشندوں کے تھنے کے تھنے لگنے اورا تناججوم ہونے لگا تھا کہ بعریاں بھی سامعین سے مجرجاتی تھیں ، ول تو علامہ کا علم تعلیم میں مال اورائی پر لطافت بیان سونے پر بہا کے کا کام و بتا تھا۔

اور دوسرانمونہ کتاب اللہ کی تعلیم کا شیخ البند کے ترجمہ قرآن پران کے تعمیر کی تیرکات ہیں جن کوروز اند تلاوت کے وقت صبح کومسلمانوں کی ایک کثیر تعداد پڑھتی ہے اور لطف اٹھاتی ہے اور جن کو پڑھ کر تشافی ان بڑھنگی رفع کرتے اور حضرت عثانی کو دل ہے ہے ساختہ روزانہ وعا کی ویٹ ہے۔

ایں معادت برور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ
رہاتھیم حکمت کا معاملہ تو بیام مسلم ہے کہ آپ کی ارز مان اور معاصرین نے آپ کو این میں حکمت اور
نفقہ کی بجان ودل اقرار کیا ہے جس کی تفصیلہ ہے آپ نندواس کہا ہے میں اختا مائنہ تعالی جا بج پڑھیں گے۔
اس وضاحت کے بعد دعائے ابرائی کا تجزیدا کی بار پھر سیجئے جس میں مبعوث ہونے والے پیٹیمبر سے لئے

ا \_يتلوا عليهم ايته ٢: ويزكيهم ٣. و يعلمهم الكتاب ٢٠. والحكمة کی جارتمناؤں اور صفات کی دعاما تکی گئے ہے جتانچہ ہی اکرم سلی متدمایہ علم نے تاج پیٹیبری سریرد کھنے کے بعد۔ ا ۔ اللہ کی آیات بندوں کو سنا کمیں ۔ ۳۔ ان کوایک حد تک غلط عقائدے یا ک کیا۔ ۳۔ ان کو کتا ب القد کی تعلیم دی اور سم پرچو تھے ان کو حکمت کامبق پڑھایا۔ چونکہ علی ءا نمیا علیہم السلام کے علوم کے وارث میں اور تبلیغ دین میں ان کے جانشین اور قائم مقام ہوتے جیں اس لئے علامہ عثانی کوامنہ تعالیٰ نے مال واولا د کی بجا ہے وارث خاتم النہ بین اور نائب رسول القدينايا جنبون نے نيابت كے زمانہ بيل تمام عمر كاحصة علاوت آيات تزكيه بندگان الٰہی تعلیم کتاب حکت ہیں صرف کر دیا۔ اس لئے علامہ عثانی کے سوانح علمی کے سلسلہ میں ان کے لئے عالم دین اور ٹائب رسول ہونے کا شرف سب سے بڑا شرف ہے اور ان کے سوائح میں ہے فخران کی زندگی کا بہترین اعزاز ہے جوقد رے کا عطیہ ہے ان کے عالم دین اور دریائے علم ہونے یر مولا نا اشتیاق احمر صاحب خوشنولیس دیو بند کا بیمقوله یاد آتا ہے اور حق بیے که بعض اوقات کے نکلے ہوے اتوال اور جھوٹے جھوٹے جسے بڑے بڑے مقالوں اور تنقید وں کا منہ بھیم کرر کھو ہے ہیں چٹانجیا ن کا بیہ جملہ بھی بورے اختصار میں تھ علامہ شبیراح پڑھٹانی کی شان علم کو جامع مانع اور محیط کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بندیت کراتی کو یا کتان کے افتتا یہ کے سیسد میں روانہ ہوئے اور دیو بند میں بیافواہ ہوئی کہ غالبًا موت ہے یا کتان ہی میں سکونت اختیار کریں گے۔توان کی روائلی کے روزمور اناشتیاق احمرصاحب نے فرمایا کہ آج دیو بندے ممرون نہور ہائے '۔

#### نكت

یمان علم وین کے اعلیٰ علم ہونے اور عالم دین کے افغل العلماء ہونے میں بیطمی کلتہ بیان
کرنا ہے کل نہ ہوگا کہ عالم اور علم کی ہزرگی اور اشرقیت معلوم کی ہزرگی پر موتوف ہے جس تسم کا
معلوم ہوگا ای تسم کے نتائج عالم اور علم کی ہزرگی کے مرتب ہو تھے محربیہ کا تہ جانے ہے پہلے بیات
و بمن نظیما کر گئی جائے کہ کری چیز کے جائے میں تمن ایزا کی ترکیب یا طاوف ہوتی ہے۔ اول
جاننا و مرے جائے والا تیسرے وہ چیز جس کو جانا جائے گویا۔

انعا یخشی الله من عباده العلماء الله کے بتریل شن سے لمانی میں بی الله وانکی الحالہ

پرجیدا کرد عائے ایرائی کے ماتحت گزراان کاعلم ان کی ذات تک محدود ندتھا۔ بلکدان کے علم کا ہندوستان دیا کتان کے علاوہ دیکر مما لک اسلامی شہور تھا۔ اس لئے ان کی زندگی کا پوراز ماندوستان دیا کتان کے علاوہ دیکر مما لک اسلامی شہور تھا۔ اس لئے ان کی زندگی کا پوراز ماندوست الی اللہ شی لسائی اور تھی طور پر گزما اور آپ کو داعی الی اللہ کا بھی بہترین شرف صاصل رہا۔ اس بھاعت کی عظمت شان اور ایمیت کا اعدازہ اس بات سے ہوسکتا ہے کہ خود باری

تعالیٰ عزامہ نے اس جماعت کی تفکیل پر زور دیا ہے جوامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی ذمہ داریاں سنبال کر دین اسلام کوقائم رکھے چنانچے قرآن کریم جس مسلمانوں کوصاف اور واضح تھم میں فرمایا کمیا ہے۔

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

اورتم میں سے ایک الی جماعت وقتی ماہتے جو نیکل کی طرف دھوت دے اور معلی بات کا تھم دے۔ اور برگ بات سے روکے اور وہی لوگ کا میاب جیں۔

علامہ کے لئے اس جماعت ہوائنگی ان کی فلاح و بہردی کی تھکم دلیل ہے کو تکہ خوداللہ تعالیٰ نے اس کے تکہ خوداللہ تعالیٰ نے اس کرد و کو تعسین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور میر تقعد بی جب کردی ہے۔ محقق اسملام

جہاں کے غزالی زمانے کے رازی ترے معتقد سب بیں بندی مجازی (دارد)

جھے فرکورہ بالاعوان اور لقب عان معانی کوان کے ملی سوائے کے سلسلہ بیں یادکرنے بیس نہا ہے ہی فراور پوری فر مداری جموس ہورہی ہے اور دائعی وہ اس خطاب کے صدورہ ستی ہیں ان کی افتی اسلم اور تغییر قراق ن کریم اس خطاب کی بین اور واضح دلیل ہے اور جن لوگوں نے ان کی معلی صحبتوں کے للف افعائے ہیں یاان کے مقالے اور قصنی فات پڑھی ہیں یا تقریری نی ہیں یاان کے صاحت دری ہی ہیں یا تقریری نی ہیں یاان کے صاحت دری ہی ہیں یا تقریری نی ہیں یاان کے صاحت دری ہی ہیں کہ کو پائٹی رہی تھی ہیں ان کر میں دری ہی ہی کہ اس کے سات ہیں کہ کو پائٹی رہی تھی سال کا کر کھور ہے تھے کہ اس کے بدر کسی کو تھی کہ ان کا مطالعات قدرو سے تھا کہ کہ مسئلہ کے ہر پہلو کی بال کی مسئلہ کے دری مسئلہ کے ہر پہلو کی بال کی کھوان کا لی کر کھور ہے تھا تی کہ مسئلہ کے ہر پہلو کی بال کی مسئلہ کے ہر پہلو کی بال کی مسئلہ کے ہو تھی کہ ان کا موام کے ہوئی تھی اور ان سب محققین کی تحقیقات کا مام مسئلہ کے ہوئی تھی اور ان سب محققین کی تحقیقات کا مام کو بال کی اس کے مقان کی اور آئی ہوئی تھی اور ان کے تھا کہ ان کہ ان کہ ان کہ مسئلہ کے ہوئی تھی اور ان کے تو بال کہ کہ خوانات کے تقی اسلام ہونے کی حقیقت واضح ہوجائے گی۔ اس سلسلہ بی حضرت مولانا تھی اور ایس صاحب کا تدھلوی شارح مکنو ہ کے وہ وہ کی سال میں حقیق کی اسلام ہونے کی حقیقت اسلام ہونے کی حقیقت واضح ہوجائے گی۔ اس سلسلہ بی حضرت مولانا تھی اور ایس صاحب کا تدھلوی شارح مکنو ہ کے وہ وہ کے کی۔ اس سلسلہ بی حضرت مولانا تھی اور ایس صاحب کا تدھلوی شارح مکنو ہ کے وہ وہ کے کی سال کی کو دو اس کی کو تو اس کی کی سال کی حضورت مولانا تھی اور اس صاحب کا تدھلوی شارح مکنو ہ کے وہ وہ کی کی کو تو اس کی کو تو کی کو تو اس کی کو تو کی کو تو اس کی کو تو اس کی کو تو اس کی کو تو کو

ریر رک جوانبوں نے ایک مجلس میں میرے سامنے علامہ عنائی کی ذات کے متعلق کئے تھے۔ فیش کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضرت علامہ شبیر احقہ صاحب کی خدمت میں حاضر تھا اثنائے گفتگو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ ہے اس لئے محبت اور عقیدت ہے کہ '' آپ نے اسلام کو مجھا ہے اور دوسروں کو مجھانے کی قد رت رکھتے ہیں''۔

یہ جمد حضرت عثانی کی علمی تحقیقات پر گہری بعیرت کا غماز ہے۔ اسلام کو بیجھتے اور دوسروں کو سمجھانے کا اہل وی شخص ہوسکتا ہے جواعلی درجہ کا محقق ہوور نہ تحقیق کے بغیر شدانسان کی خووسی ہوسکتی ہے اور نہ دوسروں کی تملی کرسکتا ہے بہر حال علامہ کے محقق اسلام ہونے پر حضرت کا ندھلوی کا یہ جملہ پوری ترجمانی کرتا ہے۔

اسلام کے بیجھے اور سمجھانے کے سلسلے میں علامہ عثانی کا خود بھی ایک مشہور تول ہے جومولانا کا ندھلوی نے ''حیات انور'' کے اینے مقالہ میں تحریر فرمایا ہے:۔

" حضرت مولا ناشبیر احمر صاحب عثانی رحمة الله علی فرمایا کرتے تھے کہ جمہدوہ ہے کہ جو پوری شریعت کا مزاج کلی سمجھے ہوئے ہوئیسے طبیب وہ ہے جوطب کے مزاج سے دانف ہو۔ اگر کسی پہاڑی کودو چار جزئی پوٹیوں کے خواص معلوم ہو گئے تو وہ طبیب بن بیس جاتا"۔ (حیت اور سیرہ)

اس مقولہ کے بعد میر ایقین ہی نہیں بلکہ جاننے والے جاننے ہیں کہ علامہ عثانی بھی اسنے محقق اور عالم ند ہب اسلام تھے کہ وہ شریعت اور ند ہب اسلام کے مزاج سے واقف تھے۔

جیدا کہ بیں نے ابھی سطور بالا بیں واضح کیا ہے کہ وہ کسی مسئلہ کی تحقیق ہے متعلق ان
تمام تحقیقات کو کھنگال ڈالے تھے جہاں جہاں انکا پید چلنا تھا اس وضاحت کی سچائی آپ کو
حضرت محقق عثانی کے بی اظہار خیال ہے چیش کرتا ہوں مشئل علامہ محقق نے اسپنے مقالہ
"اسلام" بیں اثبات تو حید کے سلسلے ہیں ایک سوال قائم کیا ہے کہ" آیا فی الواقع ایک ہی خدا
ساری دنیا کا بلامشقت انتظام کرسکتا ہے "۔اس سوال کے بعد علامہ لکھتے ہیں:۔

''جہاں تک فکر کی گئی اس موال کا جواب محیم الامت حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب سے زیادہ پرمغزاور جامح کسی نے بہیں دیا''۔(رسال اسلام مقام قرحیہ)

اس عبارت سے بیرواضح ہوتا ہے کہ فدکورہ بالاسوال کے جواب میں علامہ کی نظراور تحقیق تمام علائے شکلمین کے جوابات پر سے گزرگئی ہے اور بالآ خرانہوں نے مولا نامحمرقاسم صاحب علیہ الرحمة کے جواب کوسب سے ذیارہ لطیف اور باشع قرار دیا ہے ایسا انحصار صرف وہی عالم کرسکتا ہے جواس مئلہ سے متعلق تمام تحقیقات پر عبور رکھتا ہو۔ دوسری مثال حیات الور بیس مکتائے روز گار حضرت محمدانور شاہ صاحب کی کتاب '' کشف الستر عن صلوق الوتر'' کے سلسلہ میں مقالہ نگار مولا تامحہ یوسف صاحب بنوری کی عبارت سے لتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں :۔

علامہ مٹائی کی تحقیقات کے سلسلہ میں ہم آپ کو علامہ ذابد الکوثری معری کی اس تقریقا کی طرف لئے چلتے ہیں جو فاضل موصوف نے محقق عثانی کی ' (فق الملهم '' شرح مسلم کا مطالعہ کرنے کے بعدا پنے رسالہ ' الاسلام' میں سپر دھم کی تھی اور جو' (فق الملهم '' کی تیسری جلد کے آخر میں طبع ہو چکی ہے اس تقریقا کو کھمل طور پر محقق کے علم حدیث پر تبعرہ کے موقع پر چیش کیا جائے گالیکن فقط بوچی ہے اس تقریقا کو مسلمان جو جملہ انہوں نے '' فق الملهم'' کی تعریف کرتے کرتے آخر میں علامہ کے محقق ہوئے ہے متعلق جو جملہ انہوں نے '' فق الملهم'' کی تعریف کرتے کرتے آخر میں کھھا ہے وہ بیہ ہے۔۔۔

ومؤلفه ذالك الجهبذالحجة الجامع لاشتات العلوم محقق العصر المقسر المحدث الفقيه البارع النقاد الغواص مولانا شبير احمد العثماني شيخ الحديث بالجامعة الاسلامية في دابهيل سورت (بالهند) ومدير دار العلوم الديوبنديه (ازهر اقطار الهند)

اُوراس کتاب (فق آملهم شرح مسلم) کے مؤلف فاضل اجل سرایا جمت علوم خلفہ کے جامع زمانہ کے محقق مغمر محدث نقیہ قابل فقاد خواص (علوم) مولا ناشبیر احمہ عثانی بیٹن الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈانجمیل سورت (ہندوستان) اور مدیروارالعلوم دیو بیند (ہندوستان کا جامع از ہر) ہیں۔

علامہ زاہد الکوٹری نے اس عبارت میں محقق علیانی کو محقق زمانہ مفسر محدث فقید نقاد اور غواص علوم و تحقیقات کے الفاظ سے باد کیا ہے زاہد الکوثری ایک زیروست فاصل اور ذمہ دار مصنف بیں۔ آپ استنبول کے دہنے اولے بیں۔ ترکی کے آخری خلیفہ سلطان وحید الدین کے

ز ماند میں ان کواور شیخ الاسلام مصطفے صبری کو خلیفہ کی جمایت کے سلسلہ میں آئل کا تھم دیا میں تھا لیکن قسطنطنیہ کے عما کدین اور پڑے لوگوں کی سفارش پر ٹنل کا تھم واپس لے لیا میا اور ان دونوں کو جلاوطن کر دیا ممیا چنا نچے شیخ زاہدالکوٹری قاہرہ (مصر) میں جلے آئے تھے۔

### نقادعثاني

علامہ زابدالکور ی نے ای تقریقا جی معترت عثانی کو فقاد کے لقب ہے بھی مرفراز فرہایا ہے۔ اور حقیقت ہے ہے کہ بیلقب محقق علامہ پر بالکل چپاں نظراً تا ہے بورپ جی نفد دنظری آئ جس قد رقد رک جاتی ہے وہ اپنی جگہ ایک ایم مسئلہ ہے گئین ہم لوگ اپنے نقادوں کی تقیدوں پر نظر مہیں رکھتے۔ اگرای خصوصی نظریہ کے ماتحت علامہ عثانی کی تقیدات کا تختاط مطالعہ کیا جاتے تو ان کی تقیدات کا تختاط مطالعہ کیا جاتے تو ان کی تمام تحقیقات اور نقید میں نظریہ کے ماتحت علامہ عثانی کی تقیدات کا تختاط مطالعہ کیا جاتے تو ان کی تمام تحقیقات اور نقید میں علام تحقیقات اور ان کے کہا تھی مسائل کی حقیقت کی بال کی کھال نکال کرر کھودی ہے۔ پھر تنقید جس علام تحقیق اعتمال اور انصاف کے دامن کو بھی تقرو ہوتا ہے نہ کہ مرف کٹ جی اور وہا تھ لی جو اللہ تحقیق ہے بہت دور کی بات ہے۔ وہ موالی اور تا سے میت دور کی بات ہے۔ وہ موالی کی تحقیقات بیش کرتے ہیں تو اور تحقیق ہے بہت دور کی بات ہے۔ وہ موالی کی تحقیقات بیش کرتے ہیں تو ان کے چش نظر اصل حقیقت کا بہت ہیں اور اس کی تحقیقات بیش کرتے ہیں تخلیق کے دائل کا لوراز در مرف کرتے ہیں اور اس کی تحقیقات بیش کرتے ہیں تخلیف کے دائل کا لوراز در مرف کرتے ہیں اور اس کی تحقیقات بیش کرتے ہیں خوالی کی تحقیقات بیش کرتے ہیں تو ان کے جس اور موافقین کے دوائل ہیں جس قدر ورن ہوتا ہے اس کو لور کی بصیرت کے ساتھ موڈ وں طور پر سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں اور پر سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں اور پر سامنے اور کئیل ہیں آئیدہ وزن ہوتا ہے بیں خوالیہ ہے ان اندگر زرے گی دیل ہیں آئیدہ محقیقات ہیں خوالیہ ہے انتقادی کی دیل ہیں آئیدہ محقیقات ہیں خوالیہ ہے انتقادی کی دیل ہیں آئیدہ کھیقات ہیں خوالیہ ہے انتقادی کی دیل ہیں آئیدہ کھیقات ہیں خوالیہ ہے انتقادی کی دیل ہیں آئیدہ کھیقات ہیں خوالیہ ہے انتقادی کو دیل ہیں آئیدہ کی دیل ہیں آئیدہ کی دیل ہیں آئیدہ کی دیل ہیں آئیدہ کو تھیا دید کی دیل ہیں آئیدہ کو تعلقات ہیں کو تعلق کی دیل ہیں آئی دیا تھی دو انتقاد کی دیل ہیں آئیدہ کو دیل ہیں آئیدہ کی دیل ہیں آئیدہ کی دیل ہیں کی دیلی ہیں کو دیل ہیں کی دیل ہیں کی دیل ہیں کی دیل ہیں کی

علامه كامركزعكم ومكتب فكر

سمی مقتر عالم اور ممتاز بستی کے سوائے زندگی کے سلسلہ بیں بیدا ہونا کہ آخراس کا کھتب خیال اور مرکز علم کیا اور کہاں ہے اور بیشخصیت کس دارالعلوم یا کالج سے فیض یا فتہ ہے۔ ایک فطری امرے کی خیال حضرت عمانی کے متعلق بھی پیدا ہونا فطرت کا تقاضا ہے۔

اس موال کے جواب میں بیامر خاص اہمیت اور جلالت شان کا نشان دیتا ہے کہ علامہ کے فقداور علم وحکمت کی شم دارالعلوم دیو ہند کے تور سے دوش ہے۔ انہوں نے حدیث معزرت شنخ البند مولانا محدود من صحب على في ويوبتدى اسير مالتا سے بيتھى۔ جو براہ راست حضرت جو الاسلام مولانا محدود تاسم صاحب رحمة الله عليہ كارشد تلاقہ ميں سے بين اور يہ سلسله شده ولى الله صاحب محدث و بلوى تك چلا كيا ہے۔ علامہ كے دوسرے اساتذه كا ذكر تو آپ انشاء الله تعالى ان كے محدث و بلوى تك چلا كيا ہے۔ علامہ كے دوسرے اساتذه كا ذكر تو آپ انشاء الله تعالى ان كے سوائح كى بہلى جد من ملاحظة فرمائيں كے جہال ان كى تعليم اور و بكر حالات برمفصل روشن و الى جائے كى بہلى جد من ملاحظة فرمائيں كے جہال ان كى تعليم اور و بكر حالات برمفصل روشن و الى جائے كى بہلى جد من ملاحظة فرمائيں من فراغت كا معيار جي جاتى ہے۔ اس كا شجر و سروست جائے كى برمائي بين كي اور و بيكر مائي ہے۔ اس كا شجر و سروست جائے كى برمائي بين كي اور ديكر مائي ہے۔ اس كا شجر و سروست آپ ہے مائے ہيں ہے۔ اس كا شجر و سروست آپ ہے ہے مائے ہيں گيا جاتا ہے۔

# سندحديث علامة شبيراحد صاحب عثاني

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب دباوی حضرت شاه عبدالتی صاحب ابن ابوسعید دباوی شخ البند حضرت مولا نامحودسن صاحب حضرت مولا نامحد قاسم صاحب بانی دارالعلوم د بوبند شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراحد صاحب عشانی

حضرت شاه ولى القدصاحب والوى حضرت شاه محمد اسحاق صاحب والوى حضرت مولا نارشيدا حرصاحب تنگوي شخ الاسلام مولا ناشبيرا حدصاحب عثانى شخ الهند حضرت مولا نامجمود الحسن صاحب

اس جروب واقع ہے کہ علاء دارالعلوم دیوبند اور چیش نظرسوائے کے موضوع علامہ عاتی کا سلسلہ ظمد فا تدان شاہ وئی انڈھ احب محدث دابوی سے جاملا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ الله علیمان مجدوبین کی جماعت کے ایک فروجیں۔ جنہوں نے تجدید و بن کا کام دیلی کے دارالخالی فہر سے انجام دیا۔ آپ کی شخصیت بہلی شخصیت ہے۔ جس نے ہندوستان جس قرآن جید کا فاری جس قرجمہ کرکے تعلیم کما ب اللہ کی اس خطر نہیں بنیاد ڈالی۔ اور آپ بی نے حدیث کے علوم کو ہندوستان جس مودن فر میا۔ چنانچہ سے فائدان الی سعادت شخصی کا مالک ہے کہ اسلامی علوم کے وشتے میمیں سے بھوٹ کر تشکان شریعت کی بیاس بجھائے کے لئے ہندوستان جس بھیل گئے۔ اور ای فیض کی بھوٹ کر تشکان شریعت کی بیاس بجھائے کے لئے ہندوستان جس بھیل گئے۔ اور ای فیض کی برکت کا متجہ حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب علیہ الرجمۃ کی یاوگار دارالعلوم دیوبندگی صورت میں نمودار ہوا۔ اور پور نے تنی وثوق سے کہا جاسکا ہے کہ اگرا ہے نازک وقت میں قدرت ہندوستان میں دین میں البی می دونت میں دین اسلام کے تارؤھونڈے سے بھی تہ ملک تھا جاسکا ہے کہ اگرا ہے نازگ وقت میں قدرت ہندوستان میں دین اسلام کے تارؤھونڈے سے بھی تہ ملک تھائی بنیادی گلر کے تحت اس حقیقت کو عام کیا گیا ہے کہ حضرت مولانا محد قاسم صاحب کی تساخیف فلے دئی اللی کی تر تھان جی اور بھراس داہ سے حضرت مولانا محد قاسم صاحب کی تساخیف فلے دئی اللی کی تر تھان جی اور بھراس داہ سے حضرت مولانا محد قاسم صاحب کی تساخیف فلے دئی اللی کی تر تھان جیں اور بھراس داہ سے حضرت مولانا محد قاسم صاحب کی تساخیف فلے دئی اللی کی تر تھان جیں اور بھراس داہ سے حضرت مولانا محد قاسم صاحب کی تساخیف فلے فلے دئی اللی کی تر تھان جیں اور بھراس داہ سے حضرت مولانا محد قاسم صاحب کی تساخیف فلے والے دیوبی اللی کی تر تھان جی اور اور الراس داہ سے دور الیکن کی تر تھان جی اور اور الیکن کی تر تھان جی اور اور الیکن کی تر تھان جی اور اور اس داہ سے دین کی تھان جی اور اور الیکن کی تر تھان جی اور اور الیکن کی تر تھان جی اور بھراس داہ سے دور اس کی تھان بھرا کی تو تھان ہوں وار الیکن کی تر تھان جی اور اور الیکن کی تر تھان جی تو اور الیکن کی تر تھان جی تو اس کی تو تھان کی تر تھان کی تو تھان کی تو تھان کی تر تھان کی تر تھان کی تر تھان کی تو تھانے کی تو تو تو ت

ہندو پاکتان اور بیرونی ممالک اسلامیہ لینی حجاز' شام ٔ افغانستان ترکتان' چین جوا' سائرا' یمن کمه کرمه مدینه منوره وغیره میں یہاں کے تعلیم یافتہ علاء ہے ولی اللّٰی اور قامی فلسفهٔ اسلام پھیلا۔اسموقع پرمناسب ہوگا کہ خاعدان ولی اللّٰی کانسبی اورعلی شجرہ چیش کیاج ہے۔

سلسله وشجرة نسب خاندان ولى اللهي

شاه وجيدالدين معاصرا درنگ زيب

شاه عبدالرحيم صاحب

شاه ابل الله

حضرت شاه ولي الله صاحب متوفى ٢ <u>ڪاا ھ</u>

شاه عبدالقاورصاحب والااج

ش ه عبدالعزيز صاحب از 101ء تا ١٩٣٩ء

شاه رقيع الدين صاحب متوفى ١٢٣٣ ع

شاه عبدالغي صاحب متوفى يرااج

شأه محمر يعقوب ١٨٨١ هد

شاه محماسحاق محدث دباوی متونی ۱۲۲۲ ج

دختر ( زوجه ثناه محمافضل ) دختر ( زوجه شاه عبدالحی متوفی ۱۲۳۳ <u>مه )</u>

رنتن شاه محمدا ساعيل شهيد

شاوعبدالقيوم 1799ھ

شاوخصوص الله ويحاج

شاه محمدا ساعيل صاحب شهيدا مهواج بالأكوث شاه محرعمر

ندگورہ بالانجرہ سیرت سیرشہید مؤلفہ مولا ٹا ابوائی ساحب ندوی سے لیا گیا ہے۔ شجرہ سے معلوم مونا ہے کہ اس خاندان بیں کیسے کیسے بلیل القدر محدث اور مغسر پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی الندصاحب کیسے قسمت کے سکندر تھے کہ ان کے چارول فرز عمول مونون کیام اور سرتاج بن کردنیا ہیں شہور ہوئے۔ کیسے قسمت کے سکندر تھے کہ ان کے چارول فرز عمول مونون کیام اور سرتاج بن کردنیا ہیں شہور ہوئے۔ جیسیا کہ او پرشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فاری ترجمہ قرآن ن کا ذکر ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ مجمی واضح کردوں کہ چونکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ میں فارسیت کا رواج کا نی عروج پرتھا۔ اس کے شاہ صاحب نے میں ایک محقمری تغییر فتح الرحمٰن کے شاہ صاحب نے میں ایک محقمری تغییر فتح الرحمٰن کے شاہ صاحب نے میں ایک محقمری تغییر فتح الرحمٰن کے

نام سے بھی تکھی تھی مگر عالمگیر کے بعد جب سلطنت مظیر زوال کی طرف جا رہی تھی تو فاری ں قدر بھی تلفی تا جاری تھی اورار دو نے ترقی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ بھین سال کے بعد ۵ ساجی س آپ کے فرزئد شاہ عبدالقادر صاحب والوی نے قرآن کریم کا اردوزبان میں ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالقادر صاحب کا بیار ووتر جمہ بوری امت مسلمہ کے فرد کیک متعداور جامع دھیمانہ ہے آپ نے بارہ سال کی طویل اعتکاف کی حالت میں کامل مراقبہ اور خور وخوش نورقلی اور بصیرت روحانی سے بارہ سال کی طویل اعتکاف کی حالت میں کامل مراقبہ اور خور وخوش نورقلی اور بصیرت روحانی سے بر جمہ کیا تھا۔ جس کو اللہ تعالی کی خصوصیت نصرت سے تبیم کرنا درست ہوگا۔ جسیا کہ وہ اپنے بندوں سے اپنے قرآن اور دین کی حفاظت کے لئے ایسے کام لیتے جی شاہ صاحب نے اس ترجمہ کی وضاحت کے لئے ایسے کام لیتے جی شاہ صاحب نے اس ترجمہ کی وضاحت کے لئے ایسے کام لیتے جی شاہ صاحب نے اس ترجمہ کی وضاحت کے لئے ایسے کام لیتے جی شاہ صاحب نے اس ترجمہ کی وضاحت کے لئے ایک مختصر تغیر میں موسوم ہے۔

دوسرا اردوتر جمہ جو نفظ بلفظ یا جس کو تحت اللفظ کہا جاتا تھے ہے شاہ ولی الله صاحب کے

دومرے فرزند حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے فر مایا۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے ایک اور فرز عربیل القدر صفرت شاہ صاحب محدث دہاوی نے بھی العزیز کھی جود وجلدوں میں ہے۔ پہلی جلد الحمد سے لے کر ان تصوعوا خیر لکم تک ہے اور دوسری جلد سورة تبارک الذی ہے آخرتک ہے۔ کو یا تقریباً چار پاروں کی تغییر ہے کر بے نظیر ہے۔ کو یا تقریباً چار پاروں کی تغییر ہے کر بے نظیر ہے۔ مرض اس خاعدان میں بھے ایسارو حاتی نور جھم گایا کہ اب تک بینکٹروں علماء ہندو یا کستان میں اسلید خاندان میں آئے۔ و ماہتا ہیں کر چکے جن کا شجر وعلمی ملاحظ فرما ہے۔

شجرة علمى از حصرت شاه ولى الله صاحب وبلوى تا دورها ضره وارالعلوم ويوبند

شاه عبدالعزيز صاحب محدث د الوي

مولا تانعنل الرحمن منتج مراوآ بادي

حفرت سيداحر شهيدا والعقامة الماء ويقعد ١٣٣٧ هـ ١٨٣١

شاه محراسحات صاحب دبلوى

شاه عبدالغنى بن الى سعيد د الوى

مولا نااحر على محدث سبار نيوري

مولانا محريعقوب ماحب نانوتوى ١٣ مغر ١٣٧٩ ما ١٣٠٠

مولانارشيداحرصاحب كنكوى مريرست دارالعلوم ديوبندمتوني ١٣١٣

مولا نامحدقاسم صاحب بانى دارالعلوم ديويند ١٢٣٨ حدا ١٢٩٨

مولا نااشرف على صاحب تمانوي فاصل ديوبند٥ رئة الثَّاني • ١٣٨ جيتا ١٦١ رجب٦٣ ساج مفتى عزيز الرحمٰن صاحب عثمانى كارجمادى الثانى كالمساج مولا تااحمد حسن صاحب امرد بوي مولا نامنصورعلي شیخ البندمولا نامحمود حسن صاحب دیوبندی ۸ <mark>۱۲۱ ج نا۱۳۳۹ ج</mark> مولا نافخر الحن صاحب كنكوبي حكيم مولا تارحيم اللهصاحب بجنوري مولا ناسيداصغرشين معاحب ديوبندي مولا نا حبيب الرحن صاحب عناني متوفى <u>• 1914ء</u> مولانا مرتفني حسن صاحب جإند بوري مولا ناعبيدالله صاحب سندهي متوني <u>١٩٣٨ م</u> مولاناشبیراحمصاحب عثانی ۱۰ مرم ۱۳۵۵ تا ۱۲ اصفر و رساح ۱۸۵۵ متاوس و دونوں کے تلانمه مولا تاسيد محد انورشاه صاحب تشميري محدث دارالعلوم ديو بند ١٢٩٢ هـ تا ١٩٣١ ه صب ويل بي مولا ناسيد حسين احمرصاحب مدنى سلامت باشند مفتى كفايت انتدصاحب وبلوى مفتى محشفيع صاحب ديوبندي مفتى اعظم بإكستان مولانا محرطيب صاحب مبتنم دارالعلوم ديوبند مولانا محرادريس صاحب كاعرهلوى مولانا محربدرعالم معاحب ميرتقي مولا ناحفظ الرحمن صاحب سوماروي مولانامنا ظراحس كيلاني ند کورہ بالا شجرہ اپنی پوری تحقیق ہے بیش کیا گیا ہے۔ یوں تو اس شجرہ میں کثیر التعداد حضرات

ندکورہ بالانجمرہ اپنی پوری تحقیق سے پیش کیا گیا ہے۔ یوں تو اس تجمرہ میں کیٹر التعداد حضرات شامل بیل کیکن اختصار کی وجہ سے مشہور حضرات پراکتفا کی گئی ہے اور بچ توبیہ کہ ایں سلسلۂ طلائے ناب است ایں خانہ تمام آفتاب است میرامقصدان تمام تیجروں سے اس قدر ہے کہ خاتمان وئی اللّٰہی کے علوم وفنون کا سرچشمہ دیلی سے دیو بند مولانا محمد قاسم صاحب کے ذریع نظر ہوا اور اس علم وضل کا ایک خصوصی اور عظیم حصد علامہ شبیرا حمد عثانی کے حصہ میں آیا۔

خصوصی نسبتیں نسبت ولی اللمی

ائداور نفتلائے جلیل القدر کی طرف انتساب اور خصوصی تسبتوں کا اڑ اپنی جگہ بہت کھے
اہمیت رکھتا ہے۔ان علا واور ففتلا وکی جماعتوں کے بھی مختلف خصائص اور انتیازات ہوتے ہیں۔
جب بیسلم ہے کہ دار العلوم و ہو بند خاندان ولی اللّٰہی کا فیض اور پرتو ہے اور یہاں کے علاء پرشاہ
صاحب اور شاہ حبد العزیز صاحب شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ محمد اساعیل صاحب نیز سید احمد
شہید پر بلوی کا عملف صورتوں میں برتو جلوہ آئن ہوا ہے۔ تو یہ کہنے جس بھی تطعا مبالد شہوگا کہ
علامہ عمائی پرشاہ ولی اللہ کے علوم کا عمل اور پرتو سابی من رہا ہے۔ چنا نچے علامہ عمائی فرا مہم کے
مقدمہ جس بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے فائدہ یعین ویتے کے سلسلہ جس کی ایسے ہیں۔

نحن بحمدالله نعطَدَفَى هذين الكتابين الجليلين بما اعطدونقول بما قال به شيخ شيوخنا و مقدم جماعتنا مولانا الامام شاه ولى الله الدهلوى قدس الله روحه في حجة الله البالغه (عدر هابم م١٠٨٠)

اورہم بحداللہ ان دونوں بلند پایہ کتابوں (بخاری وسلم) کے بارے میں وہی اعتقادر کھتے ہیں اور بھر ہے۔ میں اور وہی کہتے ہیں جوشاہ ولی اللہ ہمارے شخ الشیوخ اور ہماری جماعت (ویو بند) کے پیشوا مولا ناایام شاہ ولی اللہ دبلوی قدس اللہ روحہ نے ججہ اللہ اللہ میں تحریر قرما یا ہے۔

اس عبارت سے دامنے ہوجاتا ہے کہ شاہ صاحب جماعت علماء و بوبند کے استاذ الاسائذہ میں اور یہ بحی معلوم ہوگیا کہ بخاری اور سلم کی حدیثوں کے مغید یعنین ہوئے کے سلسلے میں علماء و بی بند کا بھی وقی مسلک ہے جوشاہ ولی الشرصاحب کا ہے۔

صدیث کے باعث علامہ عثانی کوشاہ ولی انقد صاحب سے قریب کردیتی ہے۔ غرضکہ جہال تک اسرار و تھم کا تعلق ہے اس سلسلہ میں امام غزالیٰ این عربیٰ شاہ ولی اللہٰ قاسم المعلوم والخیرات مولا نامجہ قاسم صاحب کی فہرست میں علامہ کا نام شائل ہوجا تا ہے۔

نسبت قادري

دومری نبست معزت عانی کوشاہ عبدالقادر صاحب دیلوی کے ساتھ عاصل ہے۔ جس کا واضح جوت علامہ کے تفییری فوائد سے ملتا ہے جس بھی سینکڑ وں جگہ مولانا عثانی کے قلم پر اشاہ صاحب نرماتے ہیں۔ کا ذکر آتا ہے اور ان کے اقوال چیش فرما کر علامہ نخر و ناز سے ان کو ساحب نرماتے ہیں۔ کا ذکر آتا ہے اور ان کے اقوال چیش فرما کر علامہ نخر و ناز سے ان کو سرا ہے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جابجا ان کے تغییری فکڑ وں اور معانی کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیلے جاتے ہیں۔ ای شفف اور انہاک کے باعث علامہ کو قرآن کریم کی تغییر کے سلم ہوئی ہے جس کو تغییر کے سلم ہوئی ہے جس کو تغییر کے عاصل ہوئی ہے جس کو تغییر کے عالم کرتے ہوئی ہے جس کو تغییر کی کارنامہ ہیں اکثر مغیر ہیں مثلاً

ابن کشر'ابو بکررازی حنی'ا مام رازی وغیرہ وغیرہ کے اقوال درج ہیں لیکن شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ قرآن کریم اور مخفر تغییر موضح القرآن کے الفاظ ایسے جیے اور نے سلے ہوئے ہیں کہ تھوڑ ہے الفاظ میں طویل طویل مضامین کے سمندرکوزوں میں بجرتے چلے جاتے ہیں۔ تصوصاً اس زمانہ کی ابتدائی اردو کا انداز کتنا پیارامعلوم ہوتا ہے کہ کہنے کی کیابات ہے مفسر عثانی کوائی خصوصیات کے باعث کہ وہ کتنی اہم آیات کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر صاحب کی تفسیر کو ضرور پیش نظر رکھنے ہیں مثلاً حسب کی تفسیر کو ضرور پیش نظر رکھنے ہیں مثلاً حسب فی الم آیات کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر صاحب کی تفسیر کو ضرور پیش نظر در پیش نظر در کھنے ہیں مثلاً حسب فی نی آیات کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر صاحب کی تفسیر کو

واذاخلربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهد هم على انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدناع

اور جبکہ آپ کے رب نے بنی آ دم کی چیٹیوں سے ان کی اولا دکونکالا اور ان کی جانوں پران سے اقر ارکرایا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں ۔ تو و و بولے کہ کیوں نہیں۔ کی تغییر کرتے ہوئے مفسرع ٹانی لکھتے ہیں:۔

'' حضرت شاہ (عبدالقاور) صاحب فرماتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اور ان سے ان کی اولا و ٹکائی ۔ سب سے اقر ار کر وایا۔ اپنی خدانی کا پھر پشت ہیں واخل کیا''۔ارلخ (قرآں ریم ملبور دیوری بجورس ۲۲۰۰۔ ۲۰

غرضکہ حضرت علی شہ وصاحب کے تفسیری اقوال کو جا بی تائیداور سند نیز وضاحت کے طور پر پیش کرتے چلے جائے ہیں جس سے ان کو ایک خصوصی اور بڑے ورجہ تک شاہ عبدالقادر ساحب سے تفسیری نسبت حاصل ہے ویا ملامہ عثمانی کو اس تفسیر لولی کے عرصہ ہیں حضرت شاہ صاحب کی ملمی صحبتوں ہیں دن رات کے زیادہ حصہ بی فیض حاصل کرنے کا بہت زیادہ تر باندیب رہا ہے۔ جو علامہ کے یاعث فخر ہے۔

#### نسبت قاسمي

علامہ عثانی کو حضرت قاسم العلوم والخیرات سے جونبیت ہے وہ صفتہ ملہ اور ہیں شہرت اور تو اتر کے درجہ پر پہنچ بچی ہے۔ اس نسبت کی وضاحت اور اس پر سیر حاصل تہم و علامہ کے ' دعم الکلام'' کے عنوان میں آ ب پڑھیں گے جہال راقم الحروف نے نہا بت تفصیل ہے بحث کی ہے ادر بتایا ہے کہ جس طرح حضرت قاسم العلوم مولا نامحہ قاسم صاحب حضرت حاجی امداد المدصاحب کی زبان علامہ شہراحم عثانی ہے۔ اس کی زبان علامہ شہراحم عثانی ہے۔ اس

اخيازى نبعت كوتسام ازل في بالشركت غيرے الى كے معد ش كھاتھا۔

ایں سعادت برور بازو نبیت تانہ سخفد خدائے بخشدہ
لسان قائی لینی حضرت عثائی نے اپنے معرکہ آراء مقالہ المنقل والنقل والنقل، ہیں اس امر کا
یستم می قلب اقرار دیا ہے کہ میرے لئے اس سے زیادہ اور کوئی امر قابل فخر نہیں ہوسکیا کہ میں
حضرت قاسم العلوم والخیرات مولا تا محد قاسم صاحب کے دقیق اور مشکل مضامین کونہا بہت سلیس
اردواور نہایت واضح عبارت میں اس طرح بیش کردوں کہ ججۃ الاسلام کا جمال جہاں آراء اہل
علم کے سائے بے نقاب ہوجائے چٹانچے النقل میں لکھتے ہیں:۔

" بیل اس سے زیادہ اپنے کوخوش قسست اور قائز المرام بنانے کی تمنائیس رکھتا کہ مولا تا (محمد قاسم مساحب ) کے عالی مضامین میر سے وہرار بیان میں اس طرح ادا ہوجایا کریں کہ ان کی تعبیر میر سے مدعا کے واسطے مفید اور سے جو '۔ (انقل واقعل مجرور مثالات خانی سم ۱۹۹۳ میں دوسے جو '۔ (انقل واقعل مجرور مثالات خانی سم ۱۹۹۳ میں

اس عبارت سے واضح ہے کہ علامہ عثانی کو معانی قاتی کی تشریح سے کسی درجہ شخف اورعشق تھا۔ ہی شخف کے باعث وہ اسان قاتی کے تام کے سخق مخبرے چنا نچے حضرے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا تو کی حضرت عثانی کو اس نیابت قاتی کے باعث ان کے تمام مضافین اور تضانیف کی شرح کرنے اور تنصیل کے ساتھ ستقل تضانیف کی صورت میں قلمف اسلام قاسی کو لکھنے کی نفانیف کی شرح کرنے اور تنصیل کے ساتھ ستقل تضانیف کی صورت میں قلمف اسلام قاسی کو لکھنے کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ اور اگران تشر بھات کو کیجا جمع کیا جائے جو معانی تامی کی مولا تا عثانی نے جا وہ تا کہ ان اسلام اور دیگر تصنیفات میں کی جیں تو ایک بوے بیافتی اسلام اور دیگر تصنیفات میں کی جیں تو ایک بوے درجہ تک وہ اس فریضہ سے جمہ ہ درجہ آ ہوئے تیں۔

زبان قائی ہونے کے سلسلہ بیں علامہ عثانی کی ذکادت اور فراست علمی کا بھی نہا ہے عمر کی کے ساتھ انداز وہوجاتا ہے کیونکہ مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم اس قدرد قبق اور ممیق ہوتے تھے کہ ہر مخص کی دہاں تک رسائی ہونامشکل ہوتی تھی۔ بغول غالب

آتے ہیں غیب سے بیر مضافین خیال بی عالب صریر خامہ نوئے سروش ہے نمیک انتخابی کرسینہ داز بس نمیک انتخابی کرسینہ داز بس نمیک ای ای طرح سواذ نامی قاسم معاجب کے مضافین بھی وہی اور نمیں التا بن کرسینہ داز بس انتر تے تھے۔ ان کو کما حقہ بجھنا تو در کناران کے علم کے سندر کی سطح پر بھی تیر ناہر کس وناکس کا کام نہ تھا۔ چنا نچہ دارالعلوم دیو بند کے اولین صدر الحد ثین سالک و مجدّ وب حضرت مولا تا محمد پیتھوب صاحب کے سوائے زعر کی ہیں لکھتے ہیں۔ صاحب علیہ الرحمۃ مولا نامحمد قاسم صاحب کے سوائے زعر کی ہیں لکھتے ہیں۔

"مولوی صاحب (محرقاسم رحمة الله) سے پڑھنا نہایت بی دشوار تھا۔ جو شخص طباع ہوا در پہلے سے اصل کتاب سمجھا ہوا ہوتب مولوی صاحب کی بات بجھ سکتا تھا ہر چند مولوی صاحب نہایت ہندی کی چندی کرکر بیان فرماتے مگر پھرمشکل بات مشکل ہی ہوتی ہے"۔ (موہوم زمرہ ۱۲)

اس عبارت سے اندازہ دکا ہے کہ حضرت قاسم العلوم کے مضاحین کس قدر گہرے اور عالی ہوتے ہے کہ ان کو بھتا بھی خت دشوار ہوتا تھا۔ چنا نجے تقریر دلیذی آب حیات اور جدید الشید جو جد الاسلام کی مابینا زتعما نیف جی وقت فکر ونظر کا واضح شیوت جیں۔ ایسے دقیق مض مین کی تشریح اس طرح کرنا کہ عام سے عام اوگوں کو بھی اس کے بیچنے شن کو کی دفت نہ بوعلا مرشیرا حمد عثانی لور الشمر قد دکا تی کام تھا اور رساز بان و الشمر قد دکا تی کام تھا اور اس سلما افہام و تنہیم کے لئے جوشت شکفت فصح دبلی اور رساز بان و دل اور دماغ والم موجود کرا کے شخصا سے قاس خصوصی صفت کے باعث دارالعلوم دیو بند میں موان افجاد الله موجود میں قام اور اس کی تصویر کے اس خصوصی صفت کے باعث دارالعلوم دیو بند میں موان افجاد کی اسم صاحب کی جائشیں آستی موان نا عثانی اور صرف موان نا عثانی تھے۔ میرا دل چاہتا ہے اور اس کا ایک یہ فیصلہ فلا نہ ہوگا کہ میں بیدگور دول کا اگر علامہ عثانی کے دور بیس تمام غراجب کے علاء کا ایک جلسر ترتیب دیا جاتا جہ میں میں ایت ایس شرائی ہی میں ایت کے دیا جاتا ہوں تکی تو کو دیا کے غراجب میں تو سے جہدہ بی اور آب کے دار اس فریق کی تقاد نیا جس مالا دا تے رہے جی اور اس کی ترین کے لئا دراس فریق کی تعاد کے لئے اور اس فریق میں اتار نے کے لئے اور اس کی تین میں اتار نے کے لئے اور اس کی تین میں اتار نے کے لئے اور اس کی تین حصول علم اور قابیت کے بور علم کی خشیب و فراز مقام وکل اور سے استعال کے امرار ورموز سے حصول علم اور قابیت کے بور علم کے خشیب وفراز مقام وکل اور سے استعال کے امرار ورموز سے حصول علم اور قابیت کے بور علم کے خشیب وفراز مقام وکل اور سے استعال کے امرار ورموز سے واقف ہونا برفض کا کام نہیں ہے۔

شہر کہ آ کینہ ساز و سکندری داند نہ ہر کہ سربتر اشد قلندری داند شه برکه چیره بر افروشت دلبری داند برار کنته باریک ترزمو اینجااست

### نسبت محمودي

ندگورہ نبیت سے الل خبر قاری کا وماغ حضرت شیخ البند مولانا محبور الحسن صاحب محدث وارالعلوم دیوبند واسیر مالٹا کی طرف نظل ہوتا ایک واضح اور لازی نتیجہ ہے۔ حضرت شیخ این نور بھیرت تھوی فراست ایمانی اور سیاست اسملامی کے باحث دنیا سے اسلام میں انیسویں صدی کے آخر اور بیبویں صدی کے ابتدائی دور میں ای نظیر آپ تھے۔ حضرت مولانا محد قاسم صاحب بانی وارالعلوم دیوبند کے آپ ارشد تلاقع میں سے تھال کے جانشین اوران کی زندگی کے لاکھل اور

امرارودموز کے ندصرف جانے اولے تھے بلک اس راه پرچل کرھیج نائب قائی ہونے کا جُوت و ہے اور اسلام دو است باہمت بجابد تھا کہ دور العلام دیو بند کے کمذ ہونے کا اولین فخر حاصل ہے۔ اس میں کوئی شبہ بین کہ دارالعلام دیو بند فقد اسے قدوس کی مشیت کا ایک غیبی شہکار ہے اگر اپنے و بن کا محافظ حضرت موان ناجم قائم صاحب رحمة الشعلیہ کے در بعداس مرکز جم علم کی شمع روش ندکرتا تو آن و نیائے اسلام میں جواجالا اس ہے ہوائاس کی بچائے گھٹا توپ تاریکیاں چون کی ہوئی نظر آتیں۔ نجر جب مشیت این دی کے غیبی اشارے کو دین اسلام کے چکانے کا ادادہ ہوا تو اس نے آفیاب قائی کی اجابہ مشیت این دی کے غیبی اشارے کو دین اسلام کے چکانے کا ادادہ ہوا تو اس نے آفیاب قائی کی اجابہ موان ناجم ورحسن صاحب کو شیخ البند کہتے جی گر جس العام نے العرب والجم کہتا ہوں۔ '' موان نائم فی خلاص موان ناجم ورحسن صاحب کو شیخ البند کہتے جی گر جس آوان کو شیخ العرب والجم کہتا ہوں۔'' موانا نے اس موان ناجم ورحسن صاحب کو جوان کے استاذ نے ان کے سرد کی تھی بورے طور پر ادا کی فرضکہ ہور تی کا ایمان المانے کو جوان کے استاذ نے ان کے سرد کی تھی بورے طور پر ادا کی فرضکہ ہور تی الکہ اس نے رشدو ایک ہور کی تھی نور می خطور نے بایا تھا کہ اس نے رشدو ایک ہور کی تھی مقطع نہ ہوئی بلک ہی آئی تا ہودی کر دیے کہتی نہ ہونے بایا تھا کہ اس نے رشدو ایک اس اسلام کو جگر گا کر رکود یا میں موادان سے حسب ذیل حضرات جی میں تاب کرلوں نے تمام ہوا ہونے نا میں موادان سے حسب ذیل حضرات جیں۔

ار یکآئے زباندام بقت استاذی حضرت مولاتا سید محمود انور شاد صاحب محدث عظم دارا معلوم دیوبند۔ ۲ محقق اسلام قاسم ثانی حضرت مولا ناشبیراح رصاحب عثانی مضراعظم دارالعلوم دیوبند۔ ۳ رفخرروزگاری ابراسلام حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی محدث دارالعلوم دیوبند۔ ۲ رفتی دلمت مفتی اسلام حضرت مولانا کھا بیت القدم ماحب دالموی۔

۵ مفكراسلام دانشمند لمت حضرت مولا ناعبيدالله صاحب سندهي فاضل وارالعلوم ويوبند

یے ہیں وہ مقدل نفوی جن سے فضائے اسلام کے قرو فرو چیک افھا۔ بیسب کے سب حضرت بیشے میں انہم وردسن صاحب کے مایہ ناز تلامید ہیں جن پرزمانہ ہمیشہ فخر کرے گا۔ بیس نے صرف چند شخصیتوں کا ذکر کیا ہے ورزی الہند کے شاگر دول کی تعداد جن ہیں اور بھی جنیل القدر ستیال ملیس گ ذریت فہرست بن سکتی ہے۔ علاء جن کے قاضل مصنف مولانا سید محد میاں صاحب نے قاص فاص ستر وشاگر دول کے اساء کرای ای تی قداورہ کتاب کے حصاول میں درج کے ہیں۔ وہ کھتے ہیں۔

'' مندرجه ذیل حضرات شخ الهند قدس الله سرهٔ کے متاز تلاندہ ہیں ہندوستان کا ہرایک مسلمان ان سے داقف ہے۔ یہ حضرات شیخ البند قدس القدس و العزیز کی اعلیٰ تربیت کا نمونہ ہیں۔ ہندوستان کا ہر آیک مسلمان ان سے واقف ہے۔

یہ حضرات شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کی اعلیٰ تربیت کانمونہ ہیں۔ان حضرات کی سیرت و سوانح تحریک دارالعلوم کے اصل منشاء کوطشت از یام کرد تی ہے۔

سيدناشخ البند حضرت مولا تامحمودحسن قدس اللدمره العزيز كممتاز تلاغده

(۱) شخ الاسلام سيدي ومرشدي معظرت مولانا حسين التدمره ولعزيز (۳) علامه المسلام سيدي ومرشدي معظرت التدمره ولعزيز (۳) علامه المسين المام التصر حطرت الاستاذ مولانا سيدانورشاه صاحب تشميري قدس الله مره العزيز (۷) ابوطنيقه وتت معظرت علامه مولانا مجرمت كارته ما حساس معلام معلام المسيدة وقت معظرت علامه مولانا مجرمت كارته الله صاحب عمدر جمعية علاء بهند (۵) مجاج بليل مولانا مجرميان صاحب عرف مولانا منعورانصاري قدس مره (۲) فخر البند معظرت علامه مولانا حبيب الرحن صاحب قدس مره العزيز سابق مهم وارالعلوم ويوبند (۷) مولانا سيد احمد صاحب مهاجريد في وبافي مدرسة الشريعت مدين طيب نورانله موقده (۸) معظرت مولانا مجرمة بين صاحب مهاجريد في (۹) معظرت علاسالاست ومولانا مجراع ازعلى صاحب منعقي اعظم وارالعلوم ويوبند (۱۹) معظرت علامه مولانا سيد افخر الدين احمد صاحب في الحديث جامدة قار العلوم ويوبند (۱۹) معظرت علامه مولانا احمد في صاحب استاذ وارالعلوم ويوبند قدس الشرمره العزيز (۱۳) مفسر قرآن معظرت علامه مولانا احمد في صاحب مناخ وارالعلوم ويوبند شرانوالد لا بور (۱۳) معظرة آن معظرت علامه مولانا احمد في صاحب مناخ وارنا عزيم صاحب منافز وارالعلوم ويوبند وقتى الدين خدرت مولانا عزيم المدين خدام الدين مرانوالد الا بور (۱۳) معظرت مولانا محمد والمناه مولانا عبدالعمد صاحب رحاني (۱۲) مولانا عبدالعمد صاحب رحاني (۱۲) مولانا عبدالوباب صاحب ورجه تكد (۱۲) مولانا عبدالعمد صاحب رحاني (۱۲) مولانا عبدالرجم صاحب يوبلدي وغيره وغيره وغيره وغيره وهيره و معادت صدر والاناع بدالوبي صاحب والمناه الدين

یے ہیں متر و حضرات کے نام جو کہ مولانا محد میاں صاحب نے حضرت شیخ الہند کے ممثاز اور
مشہور شاکردوں کے سلسلہ میں ورج فر ائے ہیں اور جن کو بقول مصنف موصوف ہندوستان کا ہر
ایک مسمان جانتا ہے البتہ ان مشہور شاگردوں کے علاوہ ایک اور شاگر دکو بھی اگر علما جن کے مصنف
ورج فر مالیتے ۔ تو شاید شیخ الہند کے شاگردوں میں اضافہ کا موجب ہوتا اور وہ شاگرد ہیں فخر دارالعلوم
ترجمان عزیز شیخ الہند معفرت مولانا شعیر احمد صاحب عثانی نورانڈ مرقد، جن کے متعلق علما وقت کے
مصنف نے تفییر بحاثی قرآن مترجمہ شیخ الہند مطبوعہ مدینہ پرلی بجنور پرتقریظ میں حسب ذیل
مصنف نے تفییر بحاثی قرآن مترجمہ شیخ الہند مطبوعہ مدینہ پرلی بجنور پرتقریظ میں حسب ذیل
مصنف نے تفییر بحاثی قرآن مترجمہ شیخ الہند مطبوعہ مدینہ پرلیں بجنور پرتقریظ میں حسب ذیل

"بير جمداكر چد بذات فود تقسير تعافراس كمضمون كو يور بطور بدواضح كرنے كے لئے ايك ايك ايك بيت بحرعالم في اس كاتفير تعلق مسلمانان بندكا يجعلم بيب كرفيم قرآن فور وفكرا ورسلاست كلام ولي تحرير فرولي مريس اينانظير بيس ركھتا يعني شينا واستاذ نامفسراعظم قاسم ثانى معفرت علامه مولا ناشير احد عثاني شارح مسلم شريف (تقريع و يا چرة آن جريشر شار)

استحریر کے مطابق علامہ کے متعلق مسلمانان ہند کے میں علم میں قبم قرآن تدیر تحریر وتقریر ا مفسر اعظم اور قاسم عانی ہونے میں کچھ شیر نہیں ہے لیکن دوسری طرف حضرت عثانی کا نام نامی فاضل مصنف 'علاء حق'' لکھنے ہے بجول گئے۔

میرے خیال میں ایک بلند خیال مصنف کو اطراف و جوانب اور ماحول کی مجبور یاں بلند
فخصیتوں کی عظمت سے چٹم پڑی اور قراموثی پر آ مادہ نیں کرسکتیں اور جبیبا کہان کی ذکورہ بالاعبارت
سے داشتے ہے کہ و وان کے شیخ اور استاذ بھی ہیں۔ تو پھر تعلقات کی کڑیاں اور بھی مضبوط ہوجاتی ہیں۔
جبیبا کہ راقم الحروف نے کتاب کے آغاز ہیں واضح کیا ہے کہ علماء ہندویا کستان کے تذکرہ
تو یس کا تذکر و محقق عثانی کے بغیر محمل نہیں کہا جاسکتا۔ ای طرح دار العلوم دیو بند کے علماء اور شیخ
الہندر جمة اللہ علیہ کے تلائدہ کی فہرست بھی الن کے بغیر تاقعی اور نا محمل کہی جاسکتی ہے۔

ہندوستان اور پاکستان کے ندصرف متوسط اور خاص اٹل علم طبقہ کو ہلکہ عوام کو بھی ان کے کنے سری کارنا ہے کے دوز اند پڑھنے کی وجہ ہے وا تغییت حاصل ہے بلکہ بلاوا سلامیہ کے ملاء ہیں فتح المہم کی وجہ ہے بھی ان کی شہرت ہے اور ندصرف زیانہ حاصل میں بلکہ ستعقبل میں بھی موصوف کے تغییر کی فواند کے باعث دنیا ہے اسملام ان کو یاور کھے گی بھران کی تغییر کا ترجمہ فورتی زبان میں خطومت کا بل نے کرا کر تمام افغانستان بلکہ فاری زبان بولئے والے ایران میں بھی علامہ کی شہرت فائم کردی ہے نیز بعض دیگر زبا فول مثلاً ہرائی زبان میں بھی اس تغییر کی مقبولیت کے باعث اس کا ترجمہ ہونا سنے شن آبا ہے اوراب تک کتے ایڈ بیشن جیسے جیسے کر یا کستان اور ہندوستان کے کا ترجمہ ہونا سنے شن آبا ہے اوراب تک کتے ایڈ بیشن جیسے جیسے کر یا کستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے گھر دوں شن بھی جی جی جو بوڑھوں کو جوانوں کی خوروں اور تورتوں کی زبانوں پر مسلمانوں کے گھر دوں شن بھی جی جی جو بوڑھوں کی جوانوں کی جوانوں کی خوروں کی تازہ ہوتی رہیں گی اس لئے اس غیر وزانہ پڑے میں خراجی کر تین گر آئی خورمت کے باعث ان کو بھانے دوام اور غیر قائی شہرت عام حاصل ہو جب کی جب زہ نہ کے طویل گزر نے پر دوسروں کی شہرتی گئے الہنداور شیخ کی شروں کی شہرتوں کے جائے البنداور شیخ کی ماس موروں کی شہرتی گئے البنداور شیخ کی گئے البنداور شیخ کی کا س وقت بھی شیخ البنداور شیخ کی کا س وقت بھی شیخ البنداور شیخ کی کو کر ان کی گئی گئی کی شہرتوں کے جائے کہ بھی شیخ حر جیں گے۔

## علماءحق اورحضرت عثماني

علامہ کا نام نام ہائی ہا ہوت کی فہرست میں ہے ساختہ اور بلاتو تف اپنامقام حاصل کر چکا ہے جب کہ ان کی تن گوز بان شاہ تجاز ابن سعوداور نظام دکن جیسے مقدراور جلیل المرتبت سلاطین کے درباروں میں مقلوئی ہے باز شہرہ کی۔ وہ سیاست دان لیڈرول علاء کرام وزراہ اور امراء کی مجالس میں کمی بھی بن کہتے ہے خاموش میں رہے۔ جن کا تذکرہ آپ رفتہ رفتہ آ کند ہاوراتی میں پڑھیں گے بلکہ جہاں علاء ربانی کی مسلحتیں بعض امور میں بہل انگاری اور ظاہری دوراند کئی پر میں وہاں بھی موال تاشیر احر عثمانی حق فرمانے ہے ندر کتے ہے اور نہ جھکتے تھے۔

ان کی جن کوئی کے متعلق انشاء اللہ جلداول میں تعمیل سے بحث کی جائے گی لیکن ایک دومری بات اس موقع پر لکھنا مناسب ہوگی جوان کی جن گوئی کے سلسلہ میں دلچہی سے خالی ہیں۔
علامہ عثانی جب وارالعلوم و ہویت کے معدرہتم تھے تو اس زمانہ میں و ہوبتد کے شیشن سے وارالعلوم تک باہر باہر مرک کی تجویز زیرغورتی اوراس سلسلہ میں کوششیں جاری تعمیں۔ چنا نچہ حافظ محمد ابراہیم صاحب تکینوی وزیرا وقاق وانہارورس ورسائل محکومت متحدہ آگرہ واوردہ اس می کرات کے معزز بیج و ہوبتد کے معزز بیج و ہوبتد تشریف لائے۔

ارا آبین بھی اس موقع پرتشر بقب لائے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی کفایت اند صاحب مرحوم بھل شوری کے رکن تھے ان کی زیرصدارت دارالعلوم کے وسیح بال جی جلسہ ہواجس جی ما فظ صاحب کی شان جی تقاریر کے علاوہ مدحیہ تھیدے بھی پڑھے گئے۔ عالباً کی طالب علم نے اپنے تھیدہ جی پڑھے گئے۔ عالباً کی طالب علم نے اپنے تھیدہ جی وزیر صاحب کو ابراہیم ٹائی کی ذمہ داریاں یقیماً اہم تھیں صاحب کو ابراہیم ٹائی کی ذمہ داریاں یقیماً اہم تھیں کی دیست سے علامہ عثانی کی ذمہ داریاں یقیماً اہم تھیں کہا تھی جب آپ آتر رہے کے کھڑے ہوئے تو ایراہیم ٹائی کے لفظ پرمولا ٹاکے جذبہ ایمانی دخل کوئی ملیانہ جس میان بیا ہو کیا۔ اور تھیدہ کوئی اطب کر کے قرمایانہ

"مولوی صاحب ایک حافظ ابراجیم بین ان بینے بزاروں ابراجیم بھی معفرت ابراجیم علی نیونا وعلیہ المسوّة المساوّة والسلام کی خاک یا کی برابرتیس ہو سکتے۔ آپ وقتید یعامی ان کرتاج استے اور تو بکرنی جا ہے"۔ (اوکما قال مثل منا)

جھے سے اس واقعہ کو وارالعلوم و ابو بند کے ایک ثقدراوی نے بیان فرمایاراوی کے بعید الفاظ کے متعلق ہوسکتا ہے کہ تربیل ہوگئی ہولیکن معنی اور مفہوم کے متعلق جھے کوئی شبریس چنانچے وارالعلوم کے متعلق جھے کہ متابعہ کا مداور مفتی مساحب مرحوم کی زیر صدارت جلسکا فرکرموجود ہے گواس واقعہ کا فرکراس میں کرنا مناسب ندھا کہ بیانفرادی امرتھا ایک طالب علم کا۔

مولانا عثانی کی تقریر کے بعد حافظ محد ابراہیم صاحب نے جوایک وانشمنداور فہمید وانسان میں۔ اپنی تقریر میں حضرت عثانی کی تائید فرمائی اور تصیدہ کو کے نہ کورہ الفاظ کی قطعاً حصلہ افزائی میں۔ اپنی کے ۔ اورایک افزائدم بیٹیبر کے مقابلہ میں اپنی بے بیشاعتی اور کہتری کا افرار فرمایا۔ اس می کوئی کو اپنی جگدر کھتے ہوئے دومری طرف وزیر موصوف کی آمد پرعلامہ عثانی نے اپنے واتی خرج بران کی جائے ہوئے دومری طرف وزیر موصوف کی آمد پرعلامہ عثانی نے اپنے واتی خرج بران کی جائے ہے۔ تواضع فرمائی جس میں معززین اورارا کین مجلس شوری بھی موجود ہے۔

اس واقعہ کی نوعیت سے معرب مولانا عثمانی کی حق کوئی پرانل بھیرت کیلئے کافی روشی پردتی سے میرا مثال روسی اور کی خواسے اور کی میں بھیست موان کا رہوا شکے کردوں کہ علاء حق کی جماعت میں معنوب مرحوم کا مقام بہت بلند تھا اور نہ صرف حق کوئی کی بنا پر بلکہ ان کے اسلامی افکار ونظریات میں بھی کہمی یا طل کا رتک خویس آئے پایا نے وظام وقت کے لئے ایک طرف احتیاز ہے وہ جرح کے میں شریعت کے احکام کو ایتا بنیادی اصول بنا کر آئے قدم رکھتے تھے اور اس کے حق و باطل ہونے کو ہر حقیمت سے اور اس کے حق و باطل ہونے کو ہر حقیمت سے یہ کھتے تھے۔

ترک موالات تحریک خلافت و کانگریس بهتروسلم اتحاد غرضکه برشعبه سیاست پس ان کالیک خاص مسلک ادرا قبیازی رنگ تھاجس بی وہ اسلامی اخیازات کو بھی پشت اور مغلوب ہوتے ہوئے

و یمنا گوارانیس کرسکتے تھے۔ یاد ہوگا کے جمیۃ العلماء ہند کے ایک سالات اجلال بیس جوا 19 یولا ہور میں ہندوسلم اتحاد کو میں جناب مولا نا ابوالکلام صاحب آزاد کی صدارت بیس منعقد ہوا تھا اور جس بیس ہندوسلم اتحاد کو برقرارر کھنے کے لئے گائے گئے قربانی کو معلمت وقت کا شکار بنانے کی کانا پھوٹی ہور ہی گئی اور بالآخر مولوی فاخرصا حب جو بر بی کے مکتبہ گئر سے تعلق رکھتے تھا تہوں نے فاص طور پرگائے کی قربانی مولوی فاخرصا حب جو بر بی کے مکتبہ گئر سے تعلق رکھتے تھا تہوں نے فاص طور پرگائے کی قربانی کو ترک کرو سے اور معفرت مولا نا محد اثور شاہ صاحب اور معفرت مولا نا شیراح رصاحب کا نام لے کر طی الاعلان مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس تجویز کی مخالفت بیس کی پرواہ بیس کی جائے گی اس چہنے پر شرکا نے جلسہ کو یا وہ وہ گا جی اس تجویز کی مخالفت بیس کی کی پرواہ بیس کی جائے گی اس چہنے پر شرکا نے جلسہ کو یا وہ وگا جیسا کہ جھوے مولا نا خیر محموصاحب جہتم مدرسہ خیرالمدارس نے فربایا کہ تو بیسلے ہو چکی تھی کی کہ تو مولوں اللہ علی موسان از واج کی جائے اور شاہ وہ کی گا ارادہ ہی خاہر قربایا تھا۔ حالا تک شہد کے نہ مرطال ہونے بھی ہو بھی تھی اس شدور سے ذکر آیا ہے تواس پر ضدائے قد وہ کی بارگاہ سے فوراوی موسان از واج ک

اے ہی اللہ فے جس چیز کوآپ کیلئے طلال کیا ہے اس کو کیوں حرام کرتے ہیں۔ اپنی از واج کی خوشنو دیاں آپ کومطلوب ہیں۔

اس آیت کو پڑھ کر مقل مانی نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر نی اکرم سلی اللہ طلبہ دسلم کو بھی کسی چیز کے خود حلال وحرام کرنے کا اختیار شدتھا تو کسی کو بیش کب پہنچتا ہے کہ وہ اسلامی شعائر میں فیرمسلموں کی خوشتودی کے لئے گھڑ بیونت اور حلال سے ممانعت کی تلقین کرے اور اخمی آزاداند خیالات کا اظہار محرت بھٹے البندگی فرائھ کی کرتے ہوسے معزمت عثمانی نے موالا تا محملی جو ہر تکیم اجمل خال ڈاکٹر انساری و فیرہ کے سامنے کیا تھا۔

جس زماند میں کہ شاہ افغانستان امان اللہ خان اٹی بیکم ٹریا کے ساتھ بورپ کی سیر میں مصروف تنے اور جن حالات میں بھی ملکہ ٹریا کی بہتجائی کا چرجا ہوا جس سے افغانستان میں شاہ کے خلاف نفرت کے شعطے بھڑک اضحاور بالاً خر ملک سے ہاتھ دھونے پڑے ای زمانہ میں اخبارول میں بردہ کی بحث بہت شدو مدسے چھڑی مولا تا عثانی کو بھی خورکی نظر سے ان مضافین میں سے بعض کو پڑھنے کا انقاق ہوا جوزمیندارا خیار میں جھے تنے اول تو شاہ امان اللہ کی بیکم جوا یک آزاداور

مسلمان ملک کی بیم تھی اور دوسرے شریعت کے پردہ کے بارے میں سیح تھم اور سیح مناء کی حقیقت فی ان کوئن کی آ واز بلند کرنے پر مجبور کیا۔ چنا نچر آ پ نے بردہ کی اصل شرک حقیقت اور مسئلہ ک واضح نوعیت پر تھم اٹھاتے ہوئے جہال مضمون نگاروں کے معیار سے بہٹ جانے پر سنبیہ کی۔ وہاں شاوا مان اللہ کو بھی عائم از حسب ذیل الفاظ میں پیغام دیا۔

'' کاش کوئی صاحب ہمت دولت علیدافغانستان کے امیر عازی اوران کی ملکمعظمہ تریاجا۔ کے مع ہما یوں تک حضرت عمر کے سالفاظ کا بنجادے''۔

يا ابا عبيدة انكم كنتم اذل الناس واحقر الناس واقل الناس فاعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبو االعزة بغير الله يذلكم الله

اے ابوعبیدہ تم ونیا میں سب سے زیادہ ولیل حقیر اور کمتر تصداللہ نے اسلام کے وربعہ ہے تمہاری مزت بوحائی۔ اس جب بھی تم فیراللہ کے دربعہ سے عزت حاصل کرد کے۔خداتم کو ڈیل کر ساتا۔

ایک اورجگہاہے ترک موالات کے خطب جی ان کی تو گوئی کا نشان حسب ذیل الفاظ جی ملنا ہے۔

معسلمانوں کی فلاح سے متعلق شرقی حیثیت سے جوجری معلومات جی ان کو بلاکم وکا ست

آپ کے ساسنے رکھ دون اوراس کی بالکل پروانہ کروں کرتن کی آ واز شننے سے حضور وائسرائے بہاور جھ

سے برہم ہوجا کیں کے یاسٹر کا ندھی یا علی برادران یا اورکوئی ہندویا مسلمان ' ۔ (خدپزک موالات س)

کرنیس بلکہ ان کی تو کوئی تن طرازی اور حق کوشی سے ان کی زندگی کے لیے بھرے پڑے

جی ۔ ہمار ہے جس مقال مولانا سعیدا حمدا کی آبادی قاصل ویو بندوا ہم اے حضرت علامہ حقائی کی

وفات پر بر بان شی اسپے میسوط مقالہ میں جو تظرات کے عنوان کے ماتحت سے رقام کیا گیا ہے۔ تحریر

وفات پر بر بان شی اسپے میسوط مقالہ میں جو تظرات کے عنوان کے ماتحت سے رقام کیا گیا ہے۔ تحریر

" (حضرت عثانی) حق بات کئے بی جیشہ بے یاک اور تذریحے اور ہر معاملہ بیں اپنی رائے مقائی اور آزادی کے ساتھ چی کرتے تھے '(نظرات ، بان جنوری دہوانہ)

ان دا قعات کی روشی شی حضرت علام عنانی کاعلائے حق کی باند نگاہ جماعت میں شامل ہونا ای طرح روش ہے۔ جس طرح تصف النہار کے وقت سورج اپنی درخشاں کرتوں کے ساتھ روش ہوتا ہے۔ ایک بارچر "علائے حق" کے مصنف سے دوستانہ فنکوہ کرنے اور حسرت بارالفاظ میں باد دلانے کے لئے دل کو بجود باتا ہول کہ کاش وہ علائے حق کی قبرست میں حضرت موصوف کونہ فراموش کرتے تو اچھا ہوتا ایک سوئی کا نگاہول سے اوجھل ہوجاتا بہت آسان ہے۔ محرا یک بہاڑ

کنظرنہ آنے کا کیاا مکان ہے ایک بیٹے کا نگاہ ہے فی جانا ہل ہے گرایک قبہتر کا دکھا کی شدینا جہرت انگیز ہے ایک فررے کا چھم بینا ہے چہ جانا غلاجیں۔ گرایک آفاب کا نگاہوں جی نہ آتا کی کو کھر چھے ہوا کیک قطرہ ہے جہم ہوئی مکن گرایک ہمندر سے قطع نظر کی طرح ممکن ہو جائے کی چونی پرنظرنہ پڑے سلم گرا سان کے لئے نگاہیں ہوگاں بن جا کی تنظر کی ہوا کا محرت مولانا عبدالرجیم صاحب ہولانا عبدالرجیم صاحب ہوئی ہوئی کا مصنف کی نظری ہی گئی ۔ لیکن خاص ایس صاحب کراچی اور مولانا عبدالو باب صاحب وربھگوی تک مصنف کی نظری ہی گئی ۔ لیکن خاص ایس صاحب کراچی اور مولانا عبدالو باب صاحب دربھگوی تک مصنف کی نظری ہی گئی ۔ لیکن خاص این خاص این دربین کا جرائے ہوئی دارالعلوم کے کی فرزندگی اور میر سے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی ایش ہی قدر ہے جائی دارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میر سے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی ایش ہی قدر ہے جائی دارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میر سے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی ایش می قلمت سے خالی ہے بلک۔

مقطع میں آپڑی ہے خن محترات بات مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے کلہ میرامتھمد ہدے کہ علامہ عزائی بھی تواہد تا کابر کے دل درماغ ہیں۔ ان سے قطع نظر کرتا دارالعلوم کے جوابر کرا ٹماہہ میں سے کی عمدہ جو برکو کم کردیتا ہے اور ذرا ادھرد کھیئے کہ معترت استاذی رکیس الواعظین مولانا محرطیب صاحب مہتم دارالعلوم دیو بشرسوائح قالی مصنفہ مولانا مناظرات ما حب کیلائی کے حواثی میں تحریفرات ہیں:۔

"مولا نافشل الرحمٰن صاحب کی براہ راست اولا دھی تطرت اقدی مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب حضرت مولا ناشیر احمد صاحب حضرت مولا ناشیر احمد صاحب رحم الله اپنے اپنے وقت بیل علم ودین کے افتی برآ فالب و ماجتاب بن کرچکے"۔ (سوائے ہی جادبر ہوں ۲۰۰ مائیر نیر) بلا گئے۔ صفرت موحوف کے قول کے مطابق بیر تنجوں حضرات علم ودین کے افتی برآ فالب و ماجتاب بن کرچکے۔ بیر صفرات جن بروارالعلوم کو جمیشہ فخر رہے گا۔ وین کے دراصل امام تھے۔ واجاب بن کرچکے۔ بیر صفرات جن کروارالعلوم کو جمیشہ فخر رہے گا۔ وین کے دراصل امام تھے۔ اگر چہ بعدیش آ کے لیکن انگوں سے کم شہتھ۔ رئیس القلم مولا نامتا ظراحسن صاحب کیلائی فاشل دیا بین میں حضرت نافولو کی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

" طَابِرے کہ برایک اولوالعزم تخیر کے ساتھ وقد اکا وعدہ تھا۔ لیکن محرر سول الدّسلی اللّہ علیہ وسلم کے ایک اُمتی معررت نا لوتوی کو امام ماتے والوں کو بھی آئے کوئی گنتا جائے تو کیا میں سکتا ہے۔ وَ مَا سوچے ال لوگوں کو جو تقریباً ایک صدی سے عالم وین بن بن کر وارالعلوم ویو بندے نقل رہے ہیں۔ اور ملک کے طول وعرض میں مجیل رہے ہیں ، اور خود بی بیس بلکہ کوئ بیش جانتا کہ ان میں ایسے کتنے اور ملک کے طول وعرض میں مجیل رہے ہیں ، اور خود بی بیس بلکہ کوئ بیش جانتا کہ ان میں ایسے کتنے

میں۔ جن کے مانے والوں اور ان سے اثر پر مرجونے والے مقید تمندوں کی نعداد لا کھول سے متجاوز ہے۔ ان جس سکیم الامة حضرت مرشد (مولانا اشرف علی صاحب) تعالوی شیخ البند حضرت مولانا محمود المحمود المحسن حضرت امام تشمیری شیخ الاسلام مولانا شیر احمد عثم آئی معضرت مولانا حسین احمد مدنی مولانا خلیل احمد المحمودی وغیر ہم جیسے حضرات ہیں۔ جن میں ہرا کیک اسپے اسپے وقت اور صلقہ اثر میں مستقل امام اور بیشوا مالے جاتے ہیں۔ " (موائح قامی والداول میں ہرا کیک اسپے اسپے وقت اور صلقه اثر میں مستقل امام اور بیشوا مالے جاتے ہیں۔ " (موائح قامی والداول میں ہرا)

فدكوره عبارت بين مولاتا مناظرات صاحب في علامة بيراحد صاحب كواين زمانه كالشخ الاسلام اورامام ما تاجانا ظامر كياب اورايسا لكه كرنه صرف انهول في حقيقت كا انكشاف كيار بلكه الى منصفان فراست كايندد ياب-

مولا تاسعیداحمد صاحب کرآبادی اید بیزبر بان کے حسب ذیل الفاظ جوانہوں نے جنوری میں الفاظ جوانہوں نے جنوری میں اور میں اور کے نظرات میں معزات عثانی کے متعلق تحریر فرمائے ہیں۔اپنے اختصار کے باوجود مولا تا کی ذات پر نہایت موزوں اور چست نظرا تے ہیں:۔

''ان (علامہ عثانی) کا وجوداس عہد مثلالت دگرانی میں انڈی رحست کا ایک سایہ تھا۔وہ شریعت مصطفوی کے ناموں اوردین قیم کی آبر دینئے'۔

ج توبیب کے مولانا اکبرآ بادی کے ذکور وخضرالفاظ ایک کوز وہیں جن بیں سمندرکوسمودیا کیا ہے جن سے مولانا کی دین تیم کی خد مات اور ناموس مصطفوی کی حفاظت سے بھر پورزندگی کا نقشہ آتھوں کے سامنے مجنی جاتا ہے۔

مولا ناعنانی کی ذات اوران کے ان صفات کی بنا پرجن کا ہر کدومہ کو تھکیم قلب اقرار ہے ضرورت ہے کہ علا چن ' میں موصوف کا ایک مشقل عنوان قائم کر کے کتاب کو بحیل کا جامہ پہنایا جائے ۔جس میں دراصل مصنف کی سعادت مندی ہوگی ورند

ز عشق ناتمام ماجال بار مستحنیست باب ورنگ و فال و فط چه واجت روئ زیارا بس سوائی نگاری کی غه واری شرکهال سے کہال نگل گیا۔ میراسلسله کلام توبیقا که حضرت شخ البندر حمة الله علیہ کے خامید شرح جن مقدل شخصیتوں کا ش نے ذکر کیا ہے اوران کے ساتھان شاگردوں کو بھی شائل کردوں کو بھی شائل کر کے جن کا تذکر و علاء جق کے مصنف نے کیا ہے بیسب کے سب حضرت شخ البند کے تلا فدہ تنے نیز بعض اور جلیل القدر استیوں کا بھی شاگردی میں ذکر کردوں کہ انہوں نے بھی حضرت شخص البند کے تلا فدہ تنے کیا ہے اوروں کہ انہوں نے بھی حضرت شخص المرح ما شف ذائو کے تلمذ تدکیا ہے اوروں جی حضرت تھی اللامت مولا نااشرف علی صاحب علید الرحمة اور مولا نا اشرف علی صاحب علید الرحمة اور مولا نا مرتفی علی صاحب علید الرحمة اور مولا نا مرتفی علی صاحب علید الرحمة اور مولا نا مرتفی علی صاحب علید الرحمة اور مولا نا مرتفی

حسن صاحب رحمة القدعليه جاند بورى اوران سب حضرات كومحودى نسبت حاصل ب\_

نبت محودی کا ایک خاص رنگ مولانا شمیر احمد عثانی پر بھی ہے اور بچے ہے تو مولانا عثانی حضرت شخ البند ہے۔ معرف الم معرف البند ہے۔ معرف الم اللہ الم البند ہے۔ اور قائل الحرش الروج بن کہ انہوں نے معرف کا امام الکتب بخاری شریف اور ترفی اور ترفی ان ہے پڑھی ہے۔ نبی دشته داری کے متعلق علم صدیرے کی امام الکتب بخاری شریف اور ترفی اور جس بی شیخ البند کے والد محرم مولانا و والفقار علی معرف ملاحظ فرمائے وارالعلوم و یو بندی است البید کی دوئیاوجس بی شیخ البند کے والد محرم مولانا و والفقار علی معرف صاحب کے والد محرم مولانا فضل الرحمن صاحب کے معدمہ والد محرم مولانا فضل الرحمن صاحب کے معدمہ والد و کا وقت کے مہم صاحب نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

"مولا تا ( ذوالفقار علی صاحب ) کی وفات کا صدمه علی العوم تمام ارکان مدرسه کو بهت زیاده هم ایکن جناب مولوی فضل الرحن صاحب بمبرقد بم مدرسه بو بندو دُی السیکر مداری پیشنر کوجوعلاوه براور خالد زادوا بن عم بوئے کے آپ کے جروفت کے دفیق جدم دشر یک حال ہے جس قدر ملال و الکا کا کوئی شریک جیس کے جروفت کے دفیق جدم دشر یک حال ہے جس قدر ملال و الکا کا کوئی شریک جیس "۔ (دوئیداد مدرسا براایو)

اس عہارت ہے واضح ہوتا ہے کہ مولانا ذوالفقار علی صاحب مولانا فضل الرحمان کے بھیا

زاواور فالدزاد بھائی ہوتے تھے ای ڈیل کسبی رشتہ ہے آئے شخ البنداور مولانا شیر احمر صاحب بھی

نسی بھائی بھائی تھے۔البتہ شخ البندا بتدائی دوراور علامہ عمائی آخر دور شی مقدم وموخر ہوکر استادی

اور شاکر دی کے مراتب ہے وابستہ ہوگئے۔اس فائدانی نسبت بی مولانا بھنے البند کیا تھان کے

مشاہیر تلاقہ و بی یا فخر البند مولانا حبیب الرحن صاحب کو اور یا مولانا شیر احمد صاحب کو قرب

ماسل ہے کین محض رشتہ دارتو شخ البند کے دوسرے فائدائی اشخاص بھی ہو سکتے ہیں مراقہ کو ارشتہ

ماسل ہے کین محض رشتہ دارتو شخ البند کے دوسرے فائدائی اشخاص بھی ہو سکتے ہیں مراقہ کو ایک ہوئیں

ماسل ہے کین محضرت حمائی نے اسے اس سلسلہ تلمذ کو تحدیث جی جی بیا۔ یہ استوار ہو سکتی جی ۔ چنا نچدا کی جگہ نیس

ابی اقد نیفات میں محضرت حمائی نے اسے اس سلسلہ تلمذ کو تحدیث تحت کے طور پر میدوں جگہ ذرکہ کیا

ہے۔ایک جگہ طہورا وروضوکہ بحث میں دونوں کو ترق کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :۔

وهدا الفرق اللطيف فد معت شيختا المحمود قدس الله روحه اوربيلطيف قرق من قرائي من الشرود سيسنا تعادم المدبر المراس ١٨٨) فدكوره جمله من في محود كالفلاش كرما تعرفقيدت اور حبت كالورا آئيندوار ب

# حانثيني شيخ الهند

شخ البند کی جائشی کا مسئلہ گذشتہ زباتہ میں ان کی دفات کے بعد مختلف اوقات کی تحریح کوں
میں اپنی پوری قوت کے ساتھ انجر تا رہا ہے۔ اکا پر کے مختفد بن اپنے اپنے حلقہ فکر ہیں خصوصی
تعلقات کی بنا پر مختلف حضرات کو بیٹی البند کا جائشین بولیے اور کلیسے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ
سب اپنے اپنے خیال ہیں درست شخے یہ کوئی الی حقیقت نہیں ہے جس پر بحث ہیں شدت اور غلو
تک طول کھینچا جائے آئے خصور طیہ انصافی قو التسلیم کے صحابہ ایک بی شم کی کرنیں تھیں کی ہی کوئی اللہ کا میال نے میں اس کے باوجود الل وصف المایاں تھا اور کسی میں وقت میں انسانیم وفقہ ہی فضیلت رکھتا تھا۔ اس کے باوجود الل سنت والجماعت نے ان میں واقعات اور حدثی فضائل کے چیش نظر جو تفاضل قائم کیا ہے اور حضور پر کو رحلیہ العسل قو واقعات اور حدثی فضائل کے چیش نظر جو تفاضل قائم کیا ہے اور حضور پر کو رحلیہ العسل قائم کیا جا ور حضور سے البنی اور پر دھنرے می وفقہ ہی گونسلہ میں البنی میں البنی علم نے فضیلت کے درجات قائم کی جیس فرضکہ ہے طرح انسام ملاء کرام نیز اولیاء میں البن علم نے فضیلت کے درجات قائم کے جیس فرضکہ ہے طرح انسانہ اور واقعات کے چیش نظر پر کھرد نیا ہیں چلائی آ رہا ہے اور ضدائے پاک نے جیس فرضکہ ہے سلسلہ دلائل اور واقعات کے چیش نظر پر کھرد نیا ہیں چلائی آ رہا ہے اور ضدائے پاک نے جیس فرضکہ ہے کے درجات کے سلسلہ دلائل اور واقعات کے چیش نظر پر کھرد نیا ہیں قائم کے اور خدا ہے اور خدا نے پاک نے جیس فرضکہ ہے کے درجات کے سلسلہ دلائل اور واقعات کے چیش نظر پر کھرد نیا ہیں چلائی آ رہا ہے اور خدا نے پاک نے جیس فرضکہ ہے۔

تلک الرسل فضلنا بعضهم علیٰ بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات بدرسول ہم نے ان جس سے بعض کو بعض پر قضیات بخش ہے۔ بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور بعض کے دریعے بائد قرمائے۔

المام بير \_ معترت مولا تاحسين احمد ما حب اليين في كرم اتحد الناكى اسارت كونمان مي رفافت كا بہت بڑا شرف حاصل کر بھے ہیں جس سے آخے خور علیا اسلام اور حضرت ایو بکروشی اللہ عند کے عارثور كانقشه كهول كسائع عن جاتاب الخصوميت من وواية ويكرمعاصرين من نوقيت ركمة میں وہ اسلام کے ایک جانباز مجاہداور زیروست عالم حدیث ہیں کدان کے یابیکا محدث اب موجودہ وورمين ومونثر بيدي بمن ملنامشكل بير حعفرت مفتى كفايت الغدصاحب كوفقه من جانشين شيخ الهند مانا جائے تو درست ہوگا۔ کو یا متدفقہ پر بیٹھ کرووالل ہندگی فقہی اضرور بات کو پورا کرنے میں شیخ البند کے جاتشین ہیں۔موادا تا عبیدالله صاحب ستدسی اسینے شیخ کے دازدار جال شار اور اسلام کے بہت بزے مفکر ہیں اور یکنے کی طرف سے ممالک اسلامیہ کے ساتھ امور خارجہ کے سفیر ہیں یا یوں کہتے کہوہ مجن الهند كے سياسيات بيس جانشين بيں مولاناسيدا صغر سين صاحب في اين النظامي كي مواتع عمري ككوكر جوتق اداكياب وه اوركس كحصه ش تبيس آياليت حصرت مولانا مدني في مفرتا مراسير مالنا" لکے کراور اسارے کے واقعات کی ترجمانی کر کے اپنے استاد کی زعر کی کا ایک خاص حصہ روش کیا ہے جوقار کین کے لئے مجاہدان کارناموں کی یادنازہ کرنامے گا۔ حضرت مولانا شبیراحد صاحب عثانی سیخ البندرجمة اللهعديه كي علوم ومعارف اورسياس وملى امورك جانشين اورتر جمان بيل وه اين تحرير وتقرم ے این استاذی جائشنی کاحق اوا کرتے رہے ہیں۔اس خصوص امر میں مولا ناحانی کی سیاسیات میں راقم الحروف نے بحث کی ہے۔ تاہم مختصر طور برا تناعرض کروینا مناسب ہوگا کہ تر یک خلافت کے ز ماندیس مالناسے واپسی پر معزمت می البندئے اپنی کزوری اور بیاری کے باعث جس محض کواچی الماكندك كاسب سدرياده شرف بخشاب اورجواعدون ملك ان كسفير يتع ده مولاتا عثاني على تنص ان کی ترجمانی کا انتخاب بظاہروہال سے نظر آتا ہے۔ جہال استاذ محترم مولانا محرطیب صاحب نے سوائح قامی کی جلد وانی کے حاشید میں وضاحت فر مائی ہے لکھتے ہیں۔

"دعفرت فی البندرجمة الفعليه چونك آپ (مولانا محرقاتم صاحب) كارشد تلانه مى سے
على اور آپ كے جذبات كا كرارگ لئے ہوئے تھال لئے وہ معرت والا كاس جذبافرت كے
معلیم اللہ تھے اللہ سے والبن پر جب از ك موالات كا استفتا معرت فی البند كى خدمت من بیش كیا
گیا تو اپنے تین شاكر دول معرت مولانا مغتی كفایت الله صاحب معرت مولانا سید سین احمد صاحب
اور معرت مولانا شیرا حمد صاحب مثانى كوجم كركے فرالا كرية توكى آپ لوگ كھيں ال معزات نے
اور معرت مولانا شیرا حمد صاحب مثانى كوجم كركے فرالا كرية توكى آپ لوگ كھيں ال معزات نے
عرض كيا كر معزمت آپ كى موجود كى من بم كيا كھيں كے فرالا كر جھومي الكريزوں سے نفرت كا
جذب شدت لئے ہوئے ہے۔ جھائے تھى مراطمينان تين ہے كہ صود دكى رعایت ہو سكى كى اور حق

تعان نے فر دایا ہے "و لا یجو منکم شنان قوم علیٰ ان لاتعللوا ( کسی آوم کی عداوت تہمیں عدل سے ہنانددے) ( روز تا کی جدفرہ دائیں ہے)

اس عبارت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شخ البند نے بینوں کوجھ کر کے ترک موالات کا فتوی لکھنے کو ارشاد فرمایا لیکن کس نے کھا بینوں نے یا کسی ایک نے اور بصورت بینوں حضرات کے لکھنے کے کس کے فتوی کو زیادہ بیند فرمایا اس عبارت بین کوئی تذکر ونہیں البتہ مولا تا عثما نی کا ترک موالات پر اٹھا کیس سفی کا ایک مفصل خطیہ جو انہوں نے جمعیۃ العلمیا و بہندہ بلی کے دوسرے کا ترک موالات پر اٹھا کیس سفی کا ایک مفصل خطیہ جو انہوں نے جمعیۃ العلمیا و بہندہ بلی سے دوسرے سالانہ اجلاس منعقدہ ہے۔ ۹۔ ۹۔ ۹۔ ۱۳ اور جس کو بیحد بہند البند پڑھا تھا۔ آئی بھی تھی تھا اور جس کو بیحد بہند کیا گیا تھا۔ اس فتوی یا معمون کے نائن پر حسب ذیل عبارت ہے۔

" ترك موالات يرز بردست تيمره" \_

" حضرت مولا نا الفاضل العلامة شبيرا حمد صاحب عثاتی ديو بندی نے جمية علائے بند د بلی كا جلاس ميں پڑھی اور جے حاضرین نے نہایت شوق در خبت ہے ستا اور بے حد پہند كيا" ۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ يہ تقرير تحرير ك هل ميں حضرت عثاتی نے اجلاس ہے پہلے حضرت شخ الہند كی فر مائش پر لكھ لی تھی۔ چنانچہ حضرت عثانی الی تقسیر یا قوائد قر آن كر يم سورة آل حضرت شخ الہند كی فر مائش پر لكھ لی تھی۔ چنانچہ حضرت عثانی الی تقسیر یا قوائد قر آن كر يم سورة آل

"اس مئل (ترك موالات بالكفار) كى مزيرتنسيل سورة ما كده كى آيت ياايهااللهن امنوالات خدواليهااللهن المنوالات خدواليه و والنصارى اولياء الخ كفواكدي ما حظركر فى جائے اور بنده كا مستقل رسال بهى اس موضوع برجميا مواہد - جوحفرت الاستاذ مترجم محقق قدس الله دوجه كه ايما يراكهما كيا تما" - (قرآن كريم ملون ديد بريم حريم أابندس افده)

ال سے قوصاف واضح ہوجاتا ہے کہ علامہ فے ترک موالات کا خطبہ مفرت شخ کے ارشاد

ہر تحریر فرمایا تھا اور اپنے فہ ہی معلومات طرز استدلال کی تفقی عبارت تصاحت زبان اور ساس

مالات کے اعتبار سے شیخ البند کی تگاہ میں بیحد پہند ہوا۔ بی وہ جائشی تھی جس نے ان خدمات

کے لئے معرت شخ کے دل میں جگہ کر کی اور پھر انہوں نے اپنا تر بھان بنالیا۔ مولانا سیدسلیمان

ندوی اپنے مشہور یا ہوار رسمالہ معارف ایر بل میں موالا تا علی فی معمون میں لکھتے ہیں:۔

ندوی اپنے مشہور یا ہوار رسمالہ معارف ایر بل موصوف ای سال کے آخر یا ۱۹۹ مے کے شروع میں مالئے سے

ندوی اسے کہ (شخ البند) موصوف ای سال کے آخر یا ۱۹۹ مے کے شروع میں مالئے سے

ندوی اسے کے ایک میں میں الے سے کے ایک میں موصوف ای سال کے آخر یا ۱۹۹ مے کے شروع میں مالئے سے

چھوٹ کرمع خدام کے جن جی حضرت مولا ناحیون اجمد صاحب بھی تھے۔ واپس آئے گرشاید چند ماہ سے زیادہ زیمہ درہ اور وقات یائی۔ اس درمیان جی عقیدت مندول نے ہرست سے ان کو بلایا گرخود تشریف نہ لے جاسکے اپ قائم مقام یا ترجمان کی حیثیت سے مولا ناشیر احمد صاحب بی کو بھیجا۔ ان مقامات جس سے فاص طور سے دہلی کے جلسے جس ان کی نیابت نہایت یا دگا را درمشہور ہے گائے کی قربانی ترک کرنے کے مسئلہ جس بھی جس کو تھیم اجمل خان مرحوم نے اٹھایا تھا۔ حصرت ہے گائے کی قربانی ترک کرنے کے مسئلہ جس بھی جس کو تھیم اجمل خان مرحوم نے اٹھایا تھا۔ حصرت مولا ناشیر احمد صاحب نے نہایت واشگاف تقریر فرمائی تھی۔ بیتر جمائی اور نیابت مولا ناشیر احمد صاحب کے لئے نہ صرف تخر و شرف کا باعث بلکہ ان کی سعادت اور اور مشدی کی ہوئی دلیل ہے'۔ (سارف بریل دھائی سے اور مساحب کے ایک نہ صرف تخر و شرف کا باعث بلکہ ان کی سعادت اور اور مشدی کی ہوئی دلیل ہے'۔ (سارف بریل دھائیں ۲۰۰۰)

سیدما حب کی پیخر مرمولانا عثانی کے لئے شیخ الہندکی جائشی اور زبان وتر جمان بنے پرایک روش دلیل ہے۔ بیر تقائق تو اپنی جگہ ہیں لیکن ایک بہت بوی غیر فائی جائشی جو قدرت نے صرف علامہ شبیراحمدرحمۃ اللہ علیہ کے لئے تکھی تھی جس کا تذکرہ جس نے ابھی او پر کیا ہے۔ وہ ہے شیخ الہند کے مالٹا کے کارنا ہے لیمی ترجمہ قرآن کریم پر عثانی کی تغییر۔ بیر فاقت قیامت تک کے لئے شیخ الاسلام عثانی ہی کے مصہ بی آئی۔ وراا خبار مدید بجور کے پر چوں کواٹھا کرد کھیے۔ اس کے ہر برچہ جس ایک اشتہارلکا کے جس کا مضمون تقریباً حسب ویل ہوتا ہے۔

" قرآ ن كريم مترجم حفرت في البندمولا تأخمودسن صاحب رحمة الله عليه اسير مالنا وأوا كد تغييرية المعمر بين مولانا شبيرا حرصا حب عثاني"

ای تنم کامضمون قرآن کریم مطبوعہ میند پر لیں کے ٹائیل کا ہے جس کے مالک مولانا مجید حسن صاحب ہیں اور بیر ترجمہ اور تغییر انہوں نے بی طبع کرائے ہیں جو کروڑوں مسمانان مندویا کے روزانہ مطالعہ بھی آتے ہیں۔اوران کی روزانہ کی روحانی ضرورت ہے ای طرح کا بل سے جو ترجمہ بینے الہنداور تغییر عثانی کوفاری زبان بھی جامہ پہنا کر چھایا گیا ہے۔اس کے کا بل سے جو ترجمہ بینا کر چھایا گیا ہے۔اس کے ٹائنل کے سنجہ پر بعید حسب ذیل عبارت کھی ہوئی ہے۔

قرآن مجيد باترجمه وتغيير

بامر یا دشاه شریعت پردرالتوکل علی انتداعلی محرت مرین مد

محرظا هرشاه

پادشاه افغانستان تحت نظر میئتی از علمای جیدای کشواز ترجمه آقسیر حصرت شیخ البند (محمودسس) دیویندی وفوائد موضح الفرقان نگارش شیخ البندمولان شیم احد یویندی از امدونهای ترجمه و به مطیعه عموی کانل طبع شد. اب قار مین کرام اس قدرتی نیسی رفافت اور جاشنی کے فیصلہ پرنظر ووڑا ہے کہ کس طرح شخ البند مولانا محمود من ماحد بنانی اور شخ البند مولانا شیم احمد احمد بنانی امرائ کردکانام قیامت تک ساتھ ماتھ جا جائے گا۔ آئ جھاس ترکی اثناء شی اس امراکا کشف ہوا کہ شخ البند کے فوائد خود الن کے ماتھ ماتھ جا جائے گا۔ آئ جھاس ترکی اثناء شی اس امراکا کشف ہوا کہ شخ البند کے فوائد خود الن کے ماتھ بی ماتھ ول کیوں نہ کرائی گئے۔ بات تو بھی ماتھ کے شخ تھا تھی کی اس امراکی کی بات تو بھی متحد کے معلوں کے معلوں نہ کرائی گئے۔ بات تو بھی کہ میں اس امراکی طرح معرف مالک کی مارج معرف اللہ کی طرح معرف مالک کی مارج معرف اللہ کی طرح معرف اللہ کی اللہ مال اللہ خال تا جوز نجی ہے تو این خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو این خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو این خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو ایک خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو ایک خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو ایک خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو ایک خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو ایک خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو ایک خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو ایک خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو ایک خواجی تو ایک خواجی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر ہے ایک تو ایک خواجی تا نام کی تو ایک خواجی تا ہوں کی خواجی تھے کی تو ایک خواجی تا ہوں کی خواجی تا ہوں کی خواجی تو ایک خواجی تا ہوں کی خواجی خواجی تا ہوں کی خواجی تا ہوں کی خواجی خواجی کی خواجی خواجی خواجی کی خواجی خواجی

گل وہلبل کی طرح ہے جھے نسبت جھے ہے ۔ اوگ لیتے ہیں مرا نام ترے نام کے ساتھ اوراب جو ماجی وجیدالدین صاحب مقیم کراچی نے اس ترجمہ اور تفییر کوچھپوایا ہے اس کے ٹائٹل پر بیمیارت ہے:۔

(ترجمه إزجمة الاسلام شيخ الهند حصرت مولا ما محمود حسن قدس الله مره (مع نوائد) رأس المفسرين شيخ الاسلام حضرت مولا ما شبيرا حمد عثاني نورالله مرقده

اس ترجمہ اور تغییر کی مقبولیت روز بروحتی جارتی ہے اور تاج کمپنی کی شاخ کراچی اسپے

پورے اہتمام کے ساتھ چیرتر جمہ والا قرآن کریم اور حاشیہ پرعلامہ عثانی کی تغییر تہا یت خوبصور تی

سے بلاکوں پر چھاپ رہی ہے۔ اس کا اشتہار اور خمونہ میرے سامنے ہے جو کمپنی نے چھاپا ہے اور
"امروز" وغیر واخباروں بی بھی اس کے چرہے اور ہے ہیں۔ عبارت اشتہار پیش کرتا ہول۔
چیرتر جمہ والا تکمی قرآن

عاشيه بركمل تغييراز شخ الاسلام معزت مولا ناشبيرا حرصا حب عثاني موضح القرآن از معزمت شاءعبدالقادرصا حب بحدث والوي

(۱) پېلاتر جمداز شاه رقع الدين صاحب محدث د الوي (۲) دومرا ترجمه از شاه عبدالقادر صاحب د الوي (۳) تيسرا ترجمه از شخ البند حضرت مولانامحود حسن صاحب (۳) چوتفا ترجمه از مولانا فتح محمد خال جالندهري (۵) پانچوال ترجمه از تحکيم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوي (۱) چه شاتر جمد قاري زبان مي از حضرت مولانا شاه و في انشد صاحب ـ

اس اشتهارکو ملاحظ فرمایی که دهترت عثمانی کا تام تای کهان ہے اور کن فرشته انسانوں کی محفل میں ان کو خدا دادیا فت ادراس آخیر کی دجہ سے جگہ فی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہان کی تفسیر کو بارگاہ خداوندی میں مقبولیت حاصل ہو چکی ہے اور اب حضرت شیخ البند کی رفافت اور جانشینی کے ساتھ

ساتھ جبیہا کہ میں نے تسبعت ولی اللّٰمی اور نسبت قادری نے ماتحت مّا ہر کیا ہے۔ معزت عثمانی 'شاہ ولی اللّٰہ صاحب شاہ عبدالقاور صاحب شاہ رفیع الدین صاحب تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی محفل میں تظرآ رہے ہیں۔

میرا مقعدان سب تغییلات سے بیہ ہے کہ علامہ کواپنے استاد کی جانشنی کا بیر مرتیفکیث قدرت کا عطیہ ہے جس کا ظہار میراقلم نہیں بلکہ نیجی اشارہ کرر ہاہے اور یہی میرامقعمد نسبت محمودی کے عنوان سے ہے جس کے ماتحت بیعظمون میہاں تک کمنچا چلا آیا۔

## نسبست اشرفى

محیم الامت مولانا اشرف علی تھا تو ی علیہ الرحمة اپنے ذمانہ کے مجد وہتے۔ ان کا روحانی اور علمی مقام آن کی و تیاش آف بن سف النہاری طرح روش ہے۔ ایک صاحب عظمت ہستیال اگر دوسرے اللی علم کی قابلیت کا اعتراف کریں توبیان کے لئے باعث معادت ہے ہوں تو دنیا ہیں اب مدح سرائی کا بازارگرم ہے لیکن حضرت تھا نوی کی زعر گئی کی ہے حقیقت تعریف یا مبالف آرائی سے تعلق ہے نیازتی ان کی زبان مبارک ہے کسی کی تعریف اپنی کنار میں حقیقت کی ایک اور کا دنیار کھتی ہے معترت عثمانی کے علم وضل کے بارے میں انہوں نے بعض مجانس تقریرا ورحلی صحبتوں میں جو مجھارشا دفر ایا ہے دہ موسوف کے لئے مابیصدافتا رہے۔

اا ۱۳ اعرم الحرام الاستان کو دارالعلیم دیوبند کیاصلات نصاب کی جومجنس دارالعلوم بین منعقد مودی ۱۳ اس بین جهان اور حضرات نمینی بین بین شال شیمان بین مواد تا عثمانی بھی شھر بیده و زماند تھاجب کدا ب مدرسد دی یوری دیلی کے صدر مدرس شھراس میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تمانوی بھی تشریف فرما شخصے جومجنس کے مریرست شھرمولانا عبد داللہ صاحب تمانم جمید الانصار دو کماد اجلاس موتر الانصار بین النصار دو کماد اجلاس موتر الانصار بین النصار بین الدماد بی

" دعظرت مولانا اشرف على صاحب في معلوت مولانا مرحوم كى تعمانيف كى طرف توبد ولات مولانا مولوى سيدمرتفلى حن صاحب سفر ما يا كهمولوى شيرا محدصاحب مدرس اول مدرس فتح يردى والى كو چونكدمولانا مرحوم كى كمايول سه ايك خاص مناسبت هاس لئے بل جا بس اول كدا بنا عمام ان كودول ، آب اس امر كا اعلان قربادي مولوى مرتفلى حسن صاحب في معترت مولانا كى اس قدرافزائى كا اعلان فرمايا ـ اس كے بعد معزرت ملطان العلماء مظلم سے اجازت لے كرمولانا اشرف على صاحب عن مين مين مين مولوى المرتب كرم يوركونا استرف على صاحب عن مين مين مين مولوى شيراحم صاحب كرم يوركونا" ـ (دونياد وقر الله الله مين وي الله مين ايناعمام مولوى شيراحم صاحب كيم يوركونا" ـ (دونياد وقر الله مين وي الله مين الله الله مين وي الله مين الله

مون ناتھانوں کا مولانا عثانی کے مریر عمامد کھناان کے لئے ایک قاص سعادت مندی اور خوش نعیبی کا موجب ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ مولانا تھانوں کی یہ شفقت بھیا مولانا عثانی کے لئے سرمایہ حیات ہے اور میرا مدھاای واقعہ نے نبعت اشر فی کے عنوان کے لئے پورا ہو جاتا ہے چونکہ اس مجلس میں حضرت شخ البندمولانا محمود حسن صاحب ہمی تشریف فر ہاتھا۔ اس لئے حضرت تھانوی نے ان سے اجازت لے کرمولانا عثمانی کے سرپر عمامہ باندھا چونکہ حضرت شخ البند مولانا عثمانی کے سرپر عمامہ باندھا چونکہ حضرت شیخ البند مولانا تھانوی کے بھی استاد تھے۔ اس لئے ان سے اجازت نہ لیناایک جسم کا سوواد ب تھا۔ بہر حال مولانا عثمانی کے بھی استاد تھے۔ اس لئے ان سے اجازت نہ لیناایک جسم کا سوواد ب تھا۔ بہر حال مولانا عثمانی کی بھی استاد و نوں بزرگوں کا اعزاز انہا درجہ کی خوش تھی سے کم شاقا۔

اس کے علاوہ موتمر الانصار کے اجلاس اول بمقام مراد آباد مولانا عثمانی نے جواپنا مقالہ ''اسلام'' پڑھ کر سایا تھا۔ اس پر بھی اپنی تقریم کے آغاز میں حضرت تھانوی نے ان کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔

حفرت تفانوی کے الفاظ میر جیں:۔

''جو دلاک عقلیه و جود صانع حقیقی اور ضر درت نبوت ور سالت مرمولوی شبیراحمه صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ میں اب ان ہے زیادہ کیا کہ سکتا ہول ''۔ (ردئیدد مقرص ۱۱۰)

علاوه ازی جمیة الانسار کے دوسرے سالانداجلال منعقده ۱۸ ربیج الثانی میں اسام مطابق کے اپر بل االا اور بہت الانسار کے دوسرے سالانداجلال منعقده ۱۸ ربیج الثانی میں بھی وہ بھی ایک تاریخی اپر بل الالا اور بہت بھی ہے۔ اور آخرت کی جو عالماند تقریر فر مائی تھی وہ بھی ایک تاریخی تقریر تھی جس نے بڑے برے بڑے ما اور جو حرت بتادیا تھا رسالہ القاسم جمادی الاولی میں اس تقریر کی کیفیت کا پورانقشہ مولانا سراج احمد صاحب نائب مدیر نے ان الفاظ میں کمینی ہے:۔

" آپ کی تُقریر ( لینی مواد تاشیر احمد صاحب ) ہے موتمر الانصار اور وار اَلعلوم و ہو بند کی اَ یک خاص شان ہو ید آتھی اور سامعین محوجیرت تھے"۔ (افتاس میں ۲۹۔۲۸)

بعدازال درمرحوم لکھتے ہیں:۔

"ان کے بعد (مینی مولانا شیراحمد صاحب کی تقریر کے بعد) حفرت طبیب امت مولانا مولانا مان مولانا مولانا میں ہوتا ہے۔
مولوی اشرف علی صاحب مظلم العالی کا دعظ شروع ہوا۔ مولانا کا دعظ جس رنگ جس ہوتا ہے۔
اس کوسب جائے ہیں آپ نے دعظ شروع کرنے سے قبل مولانا شیر احمد صاحب عمانی کو اپنے ہما ہما ہم کمٹرا کیا اور فرمایا کہ جس ایج جیوٹوں کو بھی ہوا سمجھتا ہوں۔

اگر میراکوئی معتقدند مانے تو وہ جانے میں تو یمی خیال کرتا ہوں۔ بیمولوی شبیراحمرصاحب

حضرت تعانوی کے مذکورہ الفاظ سے حضرت عثانی کی علمی قدردن کا اندازہ نگاتا آسان ہو جاتا ہے تکیم الامت کا یہ فرمانا "کران کی ذات ہے ہمیں امید ہے کہ یہ سب کچو کرلیں محاب ہمیں موت کا ڈرئیس رہائے "۔ مولانا عثانی کی ذات کوچار چار چاندلگاتا ہے اورانمی وجوہات کی بتا پر ہیں نے لیست اشر فی کی سرخی قائم کی تھی۔

# علامه عثانی اورمعاصرین سیدنامولا نامحمرانورشاه صاحب

حضرت عنانی کوغا تباند یا حاضراندجن علماء کرام سے ان کے علی افکار کی ترجاتی یا شامردی
دعقیدت مندی کے سلسلہ شن خصوصی تبییں حاصل تعیں۔ ان کا اجمالی تذکر داو پر کیا جا چکا ہے جن
سے علا مدکا مقام علم وفضل واضح طور پر محصین ہوجا تا ہے لیکن جن محاصرین نے مولا تا کی علیت پر
ان کی زندگی یا وفات کے بعد خراج تحسین چش کیا ہے اب محتصر آان کا تذکر وکرتا ہی مناسب ہوگا۔
گذشتہ سطور میں حضرت شیخ البند کے خلامید کے سلسلے میں امام العصر مولا تا محمد انور شاہ
صاحب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آ ہے کی ہستی علاء میں مسلم تھی خود علامہ عثانی کے البند میں حضرت امام
العصرے متحلق معراج النبی علیہ السلام کے ماتحت العمد ہیں۔

سألت الشيخ العلامة التقى النقى الذى لم ترالعيون مثله و لم يو هو مثل نفسه ولوكان فى سالف الزمان لكان له شأن فى طبقة اهل العلم عظيم وهو سيلنا ومولانا الانورالكشميرى ثم الديوبندى اطال الله بقائه من تفسيراواتل سورة النجم (الماليم بدنبراس ٢٢٥) مثخ علام تق التي كيان مي كيان

اور وہ ہمارے سردار مولا نا انور شاہ تشمیری ثم و بویندی ہیں۔ بیس نے ان سے سور ہ تجم کی ابتدائی آیات کی تغییر کے متعلق درخواست کی۔

سيدنا الاستاذ مولانا محمد انورشاه صاحب حعرت شخ البندكي وقات كے بعد اور مبلے اسارت مانٹا کے زمانہ سے ان کے دوس بخاری و ترقدی پر تقریباً دس سال تک مند تشین رہے ہیں۔ اور حضرت علامه شبير احمد صاحب عمّاني حضرت شيخ البند كرومر الأثم مقام تع جنهول في شيخ الهندى زئدكى مساور بعدازال مسلم شريف جيسي جليل القدر كماب كاجس كو بخاري كے بعد حديث کی سب سے بڑی اور سی کے کتاب تعلیم کیا گیا ہے درس وسیتے رہے ہیں۔ بہر حال مولاتا الورشاه ماحب کےول میں علامة حمانی کی جوعلی قدر ومنزلت تھی۔اس کا اعماز واس سے ہوسکتا ہے کہ خوو حضرت شاہ صاحب کے تغییر اور صدیث کے کتنے ایک مشکل اور وقتی مسائل کوان سے ان کی لیافت علمی فصاحت تحریر و تقریرا ور ملکدافہام تفہیم کے باعث تکعوائے کی فرمائش کرتے رہے ہیں اور یمی فرمائش معزرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی کی مجی مولانا عثانی سے رواکی ہے کہوہ حضرمت مولانا محدقاهم صاحب كے مضاعین كى سليس اور عام نبم انداز بيس تر جماني كريں اور نہ مرف بدحفرات بلكه وارالعلوم يرجب بمجى مى معانداورمعرض كے حلے بوت بين تو حفرت مولاتا حبيب الرحن صاحب سابق مبتم دارالعلوم ديويندمولانا عثاني بى كوجواب لكصفاور دارالعلوم كى ترجمانى كے لئے قرمایا كرتے تھاور مولانا اپنى خدا داد قابليت كے باعث ان امور يہ بخو بى عبده برآ ہوتے تھے۔ چنانچ جانے والوں کو یاد ہوگا کہ دارالعلوم میں سرجیس میسٹن کورز ہو بی ک آيد يرجب مولانا ابوالكلام أزاد كامعترضان مصمون زمينداري شاكع بوانواد تشريح واقعد يوبند کے نام سے مولا یا عثانی نے بی ان احتراضات کا دعدان شکن جواب دیا تھا جو چھیا ہوااس وقت ميرے ياس ہے اور ميري ريسرچ اور تحقيقات كے فيتى سامان كا أيك جزيب اور ميري ان آتكمول نے خوب دیکھا ہے اور میری قوت حافظہ کوخوب ہاد ہے کہ خلافت کی تحریک سے مدوجز ر کے بعد جب سرجد شفع دارالعلوم میں آئے اور انہوں نے تحریک میں دارالعلوم کے علما می شرکت برایک كوندا ظهارخيال كياتونو دره كے جلست جومشقع كے لئے منعقد كيا كيا تفامولا ناعثاني بى كومولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے جوالی تقریر کے لئے فرمایا تھااور پھر جو جواب آپ نے ویااس میں نهایت منصفانداور مدبراندانداز می وارالعلوم کی وکالت کی تخیمتی اور بتایا تھا کہ علاء و یویند کی شركت كن فربى اورسياى فرائض كے مانخت اعتدال يستدى كے ساتھ ربى ہے اى طرح مولانا

حبیب الرحن شیروانی اور و مگر مقتر فتحصیتیں جب وارالعلوم میں آیا کی ہیں۔مولانا عمّانی ہی حضرت مبتم صاحب کی طرف سے ترجمانی کرنے کے لئے تعین تھے۔ کویادہ مولانا حبیب الرحن صاحب اورائی مادر معمی وارانعلوم کے بھی مستحق اور بچاطور پرتر جمان تھے۔

میں کہاں سے کہاں بڑنے کیا میں تو بدعوش کر رہا تھا کہ معزت الاستاذ مولانا محد انورشاہ ماحب کی جوقد رقعی اس کا اعدازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں سے بخوبی مساحب کی جوقد رقعی اس کا اعدازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں سے بخوبی ہوج تا ہوجاتا ہے مولاتا عثمانی کی جوقد رتھی اس کا اعدازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں سے بخوبی ہوج تا ہے مولاتا عثمانی کی فتح الملیم شرح مسلم پرایک طویل تقریظ میں شاہ صاحب تکھتے ہیں۔

" علا مه عسرخودمولا نامولوی شیم احمد صاحب عثمانی دیو بند محدث دغسر دمتنظم این عسراند". ( ایکال شامهم م ۳)

ان دومطروں کے مختصرالفاظ میں شاہ صاحب نے مولاٹا کواپنے زمانہ کا علامہ محدث مفسر اور مشکلم فرمایا ہے اس کے علاوہ حضرت عثانی کے مایہ ناز مشکلمانہ اور فلسفیانہ مقالے'' خوارق عادات' برتقریظ میں شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔

اس عبارت بی خوارق عادات کے اہم مسئلہ برمولاتا عنائی کے مقالہ کی جس طرز بیں شاہ صاحب نے داددی ہے دوری نہیں ہے بلکہ مولاتا کے علم وضل زور تحریر کے علادہ حضرت عنائی کی طرز نگارش کا ایسے انداز میں اعتراف کیا ہے کہ اس مقالہ کو پڑھ کر ہری پہند کی تال کے بغیر معجزات کے بارے میں مطمئن ہوسکتا ہے۔ غرض ان دونوں تقریط وں سے شاہ صاحب کے دل کا حال مولانا عنائی کے علم وضل کے متعلق ایک کونہ معلوم ہوسکتا ہے۔

حضرت مولا ناعبيدالله صاحب سندهى مرحوم

مولانا عبيدالله صاحب مرحوم شخ البند كي تميذيا بالقاظ ويكران كے وزير سياست مارج سقے جو مرتوں تک اینے استاذ کے مشن کی تک و دو کے باعث جلاوطن رہے۔ان کی جستی کوئی معمولی مستى نەتقى بەبت سىيەنشلاءان كواسلام كالمفكر مانتے جيں اگر جيدا يك جماعت كوخود دارالعلوم و یو بندمیں ان کے بعض نظریات ہے بخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ تاہم وہ مولا ناعثمانی کے معاصر میں اور دونوں آیک بی شخ کے شا کرو میں۔انہوں نے حضرت علامہ کے آیک مقالہ کو جو'' الروح فی القرآن اك نام مع موسوم ب جب مكم معظم كرووران قيام بي بره ها توحسب ويل ريماركس بذريد اك لكوكر سيبيخ جوا مدائ ايمان "ك نائيل كتيسرك منى يردرج بير - لكمة بين: -''اس كتاب كا أيك ايك لفظ ميرے لئے نهايت بصيرت افر دز ثابت ہوا اور اس مشكل مئله کواس قدرة سان بیان کرنے کی واوجس قدرمیراول دے رہاہے اس برعظیم میں انہیں ایسے بہت کم ملیں سے میں حضرت علامہ (مواہ ناشبیراحمد صاحب) کو حضرت مولانا محر قاسم صاحب

قدس سره كي توت بيانيكاشل جانها بول " - (مداع ايان مطور بل طي اجيل الاالع)

مورا نا عبیداللہ صاحب کی تقریقہ میں مسئلہ وح جیسے مشکل مسئلہ کوسلیس بنادینے کی دادے علاوہ ایسے عظیم انشان مضمون مرفکم افھائے پر حضرت عثانی کے انتہائے کمال کا اعتر اف کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی مولا تاكوعلامك خطاب كعلاده معزمت مولا نامحرقاهم صاحب كي وتديرانيكامش مهراياب-

حضرت مولا ناحسين احمرصاحب مرظله يخ الحديث دارالعلوم ويوبند

حضرت مولا ناحسین احمرصاحب مدتی کی ذات ستوده صفات ہے کون ہے جووا تف تہیں آ پ حضرت شیخ البند کے جال نثار مروانوں اور متاز شا گردوں میں سے ہیں جن کے متعلق ایک محبت مين مولانا عثوني في فرما إلى قاكة مولاناحسين احدصاحب ماري جماعت من ايك مجابد مخصیت ہے''۔ستائیس افعائیس سال ہے دارالعلوم و یو بندھی بیخ البند کی مستدورس پرشاہ انورشاہ صاحبٌ کے بعد متمکن ہیں۔ حضرت مولا ناشیر احمد صاحب اور حضرت مولا ناحسین احمر صاحب دونوں ایک ہی مادرعلمی ایک تی شخ کے روحانی فرزند ہیں۔ دونوں پر دلالت مطابعی کی نسبت صادق آئی ہے۔ بعن شہر اور حسین احد اور احد اب آب بن بتاہیے کہ ایک شبر احمد اور دوسرے حسين احد بوتے ہوئے ان ميں كوئى فرق معلوم ہوتا ہے جس ستى كانام حسين تھااس كالقى نام شبير تھا بہر حال حضرت عمّانی کی وفات پر دارالعلوم دیویند کے تعزیق جلے می تقریر کرتے ہوئے مولانا

حسين احمصاحب مظلم العالى فرمايان

" حضرت مولانا شیراح صاحب مرحوم کی شخصیت بے مثال تنی علم فضل میں آپ کا پاید بلند تھا اور ہندوستان کے چیدہ علماہ میں سے متصد مولانا مرحوم کے متحب علم وفضل اور بلند پاید شخصیت سے کوئی بھی انکارٹیل کرسکتا علمی طور پران کی شخصیت مسلم کل تنی تحریر وتقریر کا خدا دا د ملک مولانا مرحوم کا حصہ تھا اور بہت ی خویول کے حال تھے"۔ (ابحیہ: دلی ۱۲ دبروس اید)

سيدعبدالحميد خطيب سفيرحكومت سعودي

عکومت مکہ و مدینہ سعود یہ حربیہ کے سفیر متعینہ پاکتان سید عبد الحمید صاحب خطیب نے ایے تعزیق بیان جی افر مایا:۔

مولاناشیراج عنانی کی موت نے جھے دنے وقم کے سندر میں فرق کردیا ہے مرحوم فی الحقیقت ال مشرقی علم وقفل کے تربیمان تھے۔ جو اسلامی دنیا کے لئے باحث فخر ومبابات ہیں۔ آپ اسلامی علوم اور حقا کد کے بیکر تھے۔ علم وقفل کے علاوہ فیرت اسلامی جہادا وراسلامی روایات کوزندہ رکھنے کا جو جذب ان کے حال میں موجود تھا اس کی وجہ ہے ان کی عظمت بلند ورجہ تک بھی تھی ۔ اور ان مفات کی وجہ سے آن کی حظمت بلند ورجہ تک بھی تھی ۔ اور ان مفات کی وجہ سے آن کی حظمت بلند ورجہ تک بھی تھی ۔ اور ان

حضرت مفتى كفايت الله صاحب وبلوى

مدرسدامینید کے تعری جلہ میں معرت مغتی کفایت اللہ صاحب نے جوایت زمانہ کے زمانہ کر درست افتیہ فرشتہ سرت اور مرفعال مرفع بزرگ جے تقریر کرتے ہوئے کر ایا۔
"مولائ شیرا حمد ماحب مثانی دیو بندگی دفات حسرت آیات ایک ماخت می اور دائم کے کرا ہے۔
مولائے مرجوم وقت کے بڑے عالم یا کہاڑ محدث مقسر خوش بیان مقررت نے ۔ (انہال برید دل ماربرا الایا)

هبيدملت خان ليافت على سابق وزير اعظم بإكستان

همید ملت خان نیافت علی علامه کی ول سے بہت ہی قدر ومنزلت کرتے ہے۔ بلکہ امور مملکت میں اکثر و بیشتران سے مشورہ لیتے تھے۔ جس کا احتراف مولانا تمیزالدین صاحب سابق مدر دستور ساز آمیلی و پاکستان نے کراچی کے ایک تعزیجی جلسہ کی صدارتی تقریم میں فرمایا تھا۔ بہر حال شہید ملت نے کہا:۔

"موت كے برحم باتھوں نے ہم سے ايك تبحر عالم ايك متى انسان اور ايك سي مسلمان

کو جدا کر دیا اور جمیں اسلامی معاشرے کی تنظیم و تفکیل میں ان کے گرانقدر مشوروں سے محروم کر دیا۔ اس وقت در مائدہ انسانیت کورجنمائی اور قیادت کے لئے ان کی تخت ضرورت تھی ۔ مولانا نے مرحوم کی شخصیت علم اور وسیع التظری کی مجموع تھی ۔ (دیمارے ادبر ۱۹۳۹ء)

## مولا ناعبدالماجدصاحب دريابادي

مولا تائے معزت عنائی کی وفات پراپنے اخبار 'صدق' میں تحریفر مایا:۔
''استاذ العلماء علامہ شہر احمد عنائی شارح سمجے مسلم ومنسر قرآن کاغم آج سارے عالم اسلامی کاغم ہے تعاند کی آج سارے عالم اسلامی کاغم ہے تعاند کی جدید علامہ عنائی کی ذات اب اپنے رنگ میں فردر و کئی تھی اپنے وات کے زیر دست منتظم نہایت نوش تقریر واعظ محدث مغسر منتظم سب ہی بجو تھے'۔

مسٹرابوسعید برخی ایم اے ایڈیٹر "احسان" کا ہور

مسٹرابوسعید بزمی ہیم اے ایڈیٹراحسان لا ہورنے اپنے تعزیق ایڈوٹوریل میں بھی ادادت سے معزرت علامہ کونڈر عقیدت ہیں کرتے ہوئے لکھا۔

''علاء کرام کی صف میں مولاناشیر احمد عثانی ای علمی فنسیات اور کردار کی بلندی وولوں اعتبار سے اثنا بلند متام رکھتے تنے کہ پاکستان تو در کنار دنیائے اسلام میں بھی آپ کے پائے کی ہستی کوئی نہتی''۔(اداریا حمان ۱۲ ایمبر ۱۳۱۹)

اگرعلامہ کی شخصیت سے متعلق نوگوں کے خیالات کو ضیا تحریر بیل لایا جائے تو ایک مستقل
کتاب بنتی ہے۔ راقم الحردف کا ارادہ ہے کہ انشاء اللہ ان تمام بیانات کو سوائح حیاتی کی بہلی جلد
بیل چیش کیا جائے گا۔ تاہم فدکورہ بالام بھرین نے جن میں علائے اسلام لیڈر ایڈیٹر کئے بیز حکومت کے
ارکان جدید تعلیم یافتہ سب کے سب شامل ہیں۔ مولا تا کے متعلق جو کچو خیالات کا ہر کئے ہیں وہ
بغیر مقیقت جبیں ادراک لئے وہ اس قابل ہیں کہ ان کے سوائح تھم بند کئے جائیں کیونکہ علا مرحماتی
نہایت نصیح و بلیغ مقرر د نیائے اسلام میں اپنے عہد کے بنظر عالم محدث مغر سکام وسع التظر
سیاست دان محتاط اور مندین اور بقول مفتی کا بیت اللہ صاحب مرحوم یا کہا زمحدت تھے۔

ہزاروں سال زمر اپنے بوری پروتی ہے یوی مشکل سے ہوتا ہے جہاں میں دیدو در پیدا

#### تقنيفات عثاني اورمقالات خطبات مضامين

حضرت عثانی کوقدرت نے اگرچہ ملی اولادے محروم رکھالیکن اس کے موض ان کوالی معنوی اولادے مرفراز فرمایا جس کا سلسلہ اس وقت بھی قائم رہے گا جبکہ الل وحیال بھی اسپنے آباء و

اجداد کی یادی تاز در کھنے سے قاصر ہوجائے ہیں۔اوروہ ہیں ان کی ٹی یادگاریں جولوگوں کے لئے بمیشہ جنت نگاہ رہیں گی۔بیدہ مداہمار پھول ہیں جن کو می ٹزال کے ظالم ہاتھ جھونیں سکتے۔

كى عالم مورخ سائنس وان اور ما برفتون كى يادگارى كفيرال با قات و مال دولت كانبازيس بوتے بلك دوافكار كاخزات و تاہيدس كے سامن قارون كے تجيا ئے فرد ما يركوئي حقيقت نبيس ركھتے۔

مولانا عنائی نائب عَنْم رخصاد برج کوئی ال دراشت بین بین جیود نے اس لئے آپ نے ہی جود رہے ہود کے اس لئے آپ نے ہی جود در جیمود اسپ ان کان مرف آپ کا خاندان بلک تمام امت مسلم دارث ہے۔ چنانچ بذکور اعوان کے تحت مولانا کی تصنیفات مقالات مضامین اور خطبات کو قصل بیان کیاجائے گا جو حسب ذیل ہیں:۔

#### (۱)اسلام

شوال ۱<u>۳۲۸ هارش الواء</u>

بے مقالہ علم کام میں ہے جومواد تا عبیدائقہ ما حب سندھی کی قرمائش پر شوال ۱۳۳۸ ہومطایق اپر ملی اوا او میں تخریر میں جسمیں وجود ہاری تو حید رسالت ملائکہ کے اثبات پر زبروست محققانہ رکت میں بحث کی تئی ہے۔ بیمقالہ مو تحر الانصار مراد آباد کے ہنگامہ خیز اجلاس منعقد و ۱۲ ۱۵ ۱۲ اپر ملی اوا اور فضالہ کی تیسری نشست میں شام کے وقت ۱۱ اپر ملی کو آشھ بے ہے وی بے تک سینکٹووں علام اور فضالہ کے سامنے مولانا نے خود سایا تھا اور سیس سے ان کی شہرت کا بیک میں آ غاز مواقعا۔ مولانا سیرسلیمان عددی کی میں ۔

"ااوا ویاال کے پی وہی زمانہ یم مرادا یادی بہت بردا جلسہ ہواجس میں فی گری ندوہ اور دیو بند کے اکثر رجال علم جمل جمع ہوئے اور تمام معدوستان سے مسلمانوں کا بردا مجمع اس بیں شریک تعادی کا بردا مجمع اس بیل شریک تعادی جلسہ بیل مولا تا شہرا حرصا حب نے "اسلام" کے نام سے اپنا ایک کلام مضمون پڑھ کرستایا۔ حاضرین نے بڑی داددی "۔ (رسالہ معادف پر الردی ایس ۱۹۸۸)

## ٢ \_ العقل والنقل

٢٢ري الأنى الإساء علايق والااء

ی تصنیف بھی علم کلام بی علام عثانی کی معیاری تعنیف ہے جس بی محققاند مباحث کے بعد ابت کیا گیا ہے کہ عقل کے معاری تعنیف ہے جس بی محققاند مباحث کے بعد ابت کیا گیا ہے کہ عقل کی سلامتی یا قل کی صحت بی اختلاف بیش آئے تواس وقت اس کا فیمل کس طرح ہونا جا ہے۔اس پر میں قصور ہوجائے کی وجہ سے اختلاف بیش آئے تواس وقت اس کا فیمل کس طرح ہونا جا ہے۔اس پر

کلام کیا ہے درامل بے مقائد اس زمانے کے ماحول کو درست کرنے کے لئے تکھا کیا تھا جبکہ بعض اطراف بعن علی کڑھ کا کچ کے باتی سرمید مرحوم کے مسلک پر چلنے والوں کی طرف سے مقلیات کا غلظہ بلند تھااور شریعت کے وہ تمام تظریات جوان کوا پی عقل کے قلاف معلوم ہوتے تھان کورد کر کے اسلام سے خارج کرتے جلے جارے تھے جیسا کہ بھی انتخابات میں آ کے جل کر چیش کروں گا۔

راقم الحروف کی تحقیق می مولانا شیراح صاحب نے یہ تعنیف اس جوزہ کیم کے مطابق تحریر فرمائی ہے۔ جوااری الآن اس ای جوزہ الانصاری میں دیجہ کیل کے سلسلہ میں مہران مجلس نے پاس کی تھی۔ اس میڈنگ میں دیجہ کیل کے سلسلہ میں مہران مجلس نے پاس کی تھی۔ اس میڈنگ میں دیجہ کیل کے نصاب کے لئے مولانا شاہ وئی اللہ صاحب کی تھیا ہے۔ اللہ البالغ شاہ رفع الدین صاحب کی تحیل الاذبان حضرت مولانا محدقات مصاحب کی تصنیفات اورادب تاری کی کام وقیر کی مستقد کی اور کا مطابع اردہ مربی کی الزیکے اور مناظر اور در ایس کی ممارست کو واجبات میں سے قرار دیا کیا تھا چنا نچے 10 الم تعدد الا المواد کو حام جلسے میں اس درجہ کا افتتاح ہوا۔ ملاحظہ مور پورٹ مور تی رفر ماتے ہوئے کہا:۔

" درجہ بھیل جس کے قوائد عرصہ دراز ہے تسلیم کے ہوئے ہے آئے تو کا علی اللہ اس کی اہداس کی اہداس کی اہداس کی اہداس کے اہداء ہوئی ہے ادرائیے مقدس ہزرگوں کی تصانیف اس کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ان کے سطحے دالوں ہے ہم کوامید ہے کہ دواسلام کے اصول دفروع کے تنعلق معتلہ داتنیت پیدا کریں ہے ہے واسلام کے ایم سائل میں ان کوایک خوص بھیرت حاصل ہوگی"۔

مین البندگی تقریر کا خط کشیده جمله راقم الحروف کے نزو کی موالا تا متاتی ہے التقل والقل کھوانے کا باعث ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن میں تعنیف القاسم میں بالا تساط مضامین کی شکل میں جہتی رہی اور بالا خرا ۱۲ رہے الثانی استار ہو تک علامہ عثانی نے اس کو کمل کرویا۔ اور بھر کتائی شکل میں طبع موتی ۔ آخری قسط کے اول میں مربر القاسم کی حسب و بل مجارت ملاحظہ ہو۔ جو ماہ رہی الثانی مسلم الله کے اول میں جمیعی ہے:۔

"درت ہوئی کہ القائم میں ال معرکة الآ داء مضمون العقل والعقل کے کر صعص شاکع ہوئے ہے۔ الل ملک اور بالخصوص الكريزی دان طبقہ پر جو كر ديدى اور مقبوليت كة عار ہويدا ہوئے ہے۔ الل ملک اور بالخصوص الكريزی دان طبقہ پر جو كر ديدى اور مقبوليت كة عار ہويدا ہوئے ہے جوائی مضمون كے متعلق دفتر میں موصول ہوئے ہے۔ مولا ناشير احمرصا حب نے عتال الوجہ دومر ساموركي طرف منعطف كى تمى ميمشمون ناتمام روكيا تما الله تقالى جزائے تيرو سان حضرات كوجن كے اصرار نے آئى ہمارى ديريدة رزو كو يوراكيا اور ميناياب اور مفيد مضمون تمام ہوكر يم كو طاح ورئ ديل ہے"۔ (مدير)

الحاصل مولانا عثانی کی اس تصنیف ہے پہلے عشل دُنقل کی مطابقت بھی الی جامع تقریر غالبًا موجود ندتھی ۔تصنیف کے آخر بھی پیچر مرجبت ہے:۔ "شبیراحم عثانی عفااللہ عندوارالعلوم و بوبندا الربھے الثانی اسسامین ۔

#### ٣\_اعازالقرآن

ا عباز القرآن ا بی توعیت کی نہایت مرال تعنیف ہے جس بیل قرآن کریم کے اعباز اوراس کے خداکا کلام ہونے پر فاضلاند اور دوجانہ بحث کی گئی ہے۔ بحثول اور تغییدوں کے خمن بیل قرآن کریم کے بیخر بیان ہونے کوجس رنگ کے ساتھ پیش فرمایا ہے وہ اپن نظیر آپ ہے۔ اس کو پر صنے کے بعدا یک منصف مزاج فیرمسلم قرآن کریم کوخداکا کلام تنظیم سے بغیروس روسکتا۔ بعض اردوفاری اور عربی کے شعراء پر تفید ہی بھی کی گئی ہیں۔ مولانا نے اپی تفییر جس فاتو ابسورة من منطله کے ماتحت سورة بولس بی اس تصنیف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے "اس مسئلہ پر ہم نے مطلع کے ماتحت سورة بولس بی اس تصنیف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے "اس مسئلہ پر ہم نے مطلع کے ماتحت سورة بولس بی اس تصنیف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے "اس مسئلہ پر ہم نے مطلع کے ماتحت سورة بولس بی اس تصنیف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے "اس مسئلہ پر ہم نے مسئفل رسال لکھا ہے۔ جے شوق ہو ملاحظ کرے "۔

#### س\_الشباب

۸ اصفر ۱۳۳۳ بیده البین تحریر ۱۹۳۱ بیدی قرآن ایستان البین آورا برای سال مقال بین تحریر ۱۹۳۱ بیدی قرآن ایستان البین البین آورا برای بین آورا برای بین آورا برای بین البین البین

#### ۵\_معارف القرآن

از جمادی الاولی استاج تارمضان استاج به مولانا علی نی معفر اور اعلی بصیرت کا تربتمان مبسوط مغاله به جورساله القاسم کے پر چوں میں بالا قساط ماہ جمادی الاوٹی جمادی الافزی کر جب شعبان وغیرہ استاجے میں مسلسل چینا رہا ہے الل علم جانتے میں کہ مصرت علی ٹی ہندوستان میں مفسراعظم کا لقب رکھتے ہیں۔اس کئے معارف القرآن ان کے مایدنا زمضا مین کا مجموعہ ہے۔

#### ٧\_الدارلآخره

٨ ارتج الآني - سرساهِ مطابق مار بل الااله

بیز بردست مقالد دراصل علامه عمانی نے جمیہ الانسار کدومرے سالانہ اجلاس منعقدہ میرخد میں موقعرالانساد کے سروقع پر تیسرے اجلاس میں ۱۸ رکتے ال فی مسال معالی سالانے کے اللہ مطابق کے ابران المار کے سروق اللہ میں دارا خرت کے اثبات میں الکھ کرلے ابران المار کے برولا نایہ زبروست تقریر قلسفیانہ رنگ میں دارا خرت کے اثبات میں الکھ کرلے کے شعب آپ کی یہ تجریر جوکائی طویل ہے دسالہ القاسم جمادی الادلی رجب دغیرہ مسال ہے کہ پرچول میں بالاقساط جہب بھی ہے جہ نہے مولا تا صبیب الرمن صاحب عمانی بمادر بردگ موسوف بحثیت مدیر دسالہ القاسم ماہ جمادی الاولی مسال ہے کہ برے میں اس مضمون کے تماری الاولی میں المحت ایں نے دسالہ القاسم ماہ جمادی الاولی مسالہ کے برے میں اس مضمون کے تماری الاولی میں المحت ایں نے دسالہ القاسم ماہ جمادی الاولی مسالہ کے برہے میں اس مضمون کے تماری دیں نے۔

"مضمون ذیل عزیز مولوی شبیراحرسلمدنے اجلاس موتمرالانسار میر تُصی پڑھا تھا چونکہ بید ایک مغیدا در کارآ مصمون ہے اور بعض بھی خواہان قوم کا تقاضا بھی ہے اس کئے القاسم ہیں اس کا درج کرنا قرین مصلحت معلوم ہوا''۔(مرمیر)

مولانا عنانی نے بیتر رہمی مولانا عبیداللہ صاحب سندھی کی فرمائش اور تقاضوں رہمی تھی چنا نچ تقریر کے دیباہے میں لکھتے ہیں:۔

" الانسارج نبول في ما مركب مولا ناعبيد الله ناهم جمية الانسارج نبول في من نامعلوم مسلحت اور حسن ظن كى بنا بربير عنوان مير برميردكيا بياس كواه جي كدهي في اس جلسه سي تين روز بمل بنام خدار تيم مركب شروع كردي" . (افام عادى الاولى التام عادا)

#### 2-بدريرسنيه

اكست ١٩١٨ وشوال ١٣٣٧ م

مینی صفحات کا ایک مرکل مضمون ہے جورسالہ القاسم شوال اسس البعیمیں چمپا ہے اور جس کو مولا نا عثانی نے دارالعلوم دیو بند کے ایک فیض یافتہ نامعلوم الاسم کے دوسوالات کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ اول یہ کہا تھر میں کتنے ایک مسائل ایسے ہیں جن کو پعض لمام حلال اور بعض حرام قرار دیتے

ہیں۔ بیاج من مندین کیے درست ہوسکتا ہے۔ دوسرے بیک ایک شخص جنت ودوز خ پرتوانیان رکھتا ہے کیکن ان کو تمثیلات پر محمول کرتا ہے۔ ہی بید فیالات کہاں تک تھیک ہیں بید دنوں سوالات ایک خط کو در بعیر مولا نا عثمانی سے کئے مسلے صفرت موسوف نے اپنے جوالی تعظیمی میں صفحات پراس کا جواب عنا بہت فرمایا تھا سائل کا خطا اور مجیب کا مضمون دونوں القاسم شوال ۲ ساسا ہے ہیں مولا نا اعز ازعلی صاحب شیخ الا دب اور معتمد مریک تعارف سے سخوا یک سے ٹیل تک تھے ہوئے ہیں۔

# ٨ قرآن مجيد مين تكرار كيول ٢

۲۲ دمغران ۱۳۳۸ ج

مت ہوئی رسال القاسم میں بندہ نے ایک مضمون بعنوان قرآن جید میں تکرار کول ہے"۔ جمہوایا تھا۔ اس میں چندنظا نرشعرائے عرب کے کاموں سے دی جیں اور تکرار کے فلے پر یحث کی ہے"۔

## ويحقيق عطبه جمعه

٨ دُيق حراس المُ الوّر ١٩١٠م

می تخفیقی مضمون تیره صفحات کا ہے۔ ۸ ذیقتد ۲۳ ساھے کو تحریر فرمایا۔ جو القاسم ماہ ذیقتد ۲۳ ساسا پیرمطابق آگو برا اور می القاسم ماہ ذیقتد ۲۳ ساسا پیرمطابق آگو برا اور میں بھی جس شرائع بوائے جس شرو دائل سے بیر ٹابت کیا ہے کہ خطبہ جمعہ دھیدین عربی شربی مسنون ہے۔ اس کوشن الہدمولا تامحود حسن صاحب نے بہت پسند فرما کراہیے دستی کھی جیں۔

## • ا\_تشريح واقعه ديو بندسار مضان المبارك سسساه

بی علامہ کا ستر وصفی کا مضمون ہے جو مولا نا ابوالکلام کے ان اعتر اضات کا جواب ہے جو انہوں نے سرجیس میسٹن گورٹر ہوئی کی دارالعلوم دیو بندیس بتاریخ کیم مارچ 1913ء آ مدے موقع پر مضمون کی شکل میں زمیندار میں چیچوائے تھے۔ چنانچہ علامہ کا بیضمون بھی زمیندارالقاسم رمضان ۱۳۳۳ چادرالرشید میں چیپااوراس کے علاوہ پی خلٹ کی شکل میں چیچوا کر بکٹر ت ٹاکع کیا گیا۔

#### االسينمايني

سینماکے بارے بی برایک بصیرت افروز مضمون ہے جسمیں فقیمی دلائل کے ماتحت متایا حمیا ہے کہ بینماد کیف جائز نہیں بیضمون اخبار مدینہ بجنور بس شائع جواتھا۔

#### ١٢ ـ لطا نف الحديث

جمادى الاولى ١٣٣٣ ما واير بل ١٩١٥ م

ان مقالات اورمضائن كے علاوہ رسالہ المحدود اور جها جراخبار ش كتنے ايك مضمون شاكع موت شاكع موت شاكع موت شاكع موت ميں اور خدا جائے پاكستان اور ديكر جندوستان كے رسالوں اور اخبارات ميں كتنے شائع موت ميں اور خدا جائے ہوں كے جن كاملم اللہ بى كو ہے يامولانا عثانى جانے ہوں كے بينامكن ہے كدونيا بيس كوكى اليا سوائح نگار ہوا ہو جوكى كى زندگى كے كوش كوش ہے حدوا تف ہو۔

# الماري المسلط الموادية

ريخ الاول ١٣٣٣ ع

مولانا کاایک معمون ہے جس کا حوالہ حسب ذیل الفاظ عن انہوں نے اپن تغیر کے آن جید کے مفی یہ کا کہ دورہ کا دورہ کر کے اللے کا دورہ کا د

#### ۱۵ خوارق عادات

-1914 - 11774

بدرالدمولانا کے اُم جدیدوقدیم کی وسعق کا آخیددد بسب بس بھی جزات وکرامات اورقانون قدرت کے اہمی تعلق پر منظی فنظی حیثیت سے ایک مدید طرز بس تیمرہ کیا گیا ہے گذشتہ سفات بس معرمت مولانا انور شاوسا حب محدث داما اطوم دیو بندکی آخر بظا اس مقالہ کے متعلق کر ریکی ہے مولانا حیاتی نے اپنی تغییر کے س ۵۵۱ قائد و نمبر ایسی اس کا حالد ہے ہوئے کھا ہے "خوارق عادات" پر ہم نے ایک مستقل مضمون کھا ہے بڑھ لینے کے بعدا سے میں میں ایک خوالد ہے ہوئے کا مرورت نہیں دی ۔

١٧\_الروح في القرآن

قران کریم اور شریعت اسلامیہ کے وقتی اور نازک مسائل پر عالمانداور نازک مسائل پر عالمانداور نازک مسائل پر فاضلانداور فکافت طرز بین فلم اشانا حضرت مولانای کا کام تھا۔ آپ نے "الروح فی القرآن" بی مسئلدروس پر جس بی بڑے بڑے فضلا کے قدم ڈگھا جاتے ہیں اسٹ نطیف اور قاسفیانہ ویرا ہے ہیں بحث کی ہے کہ جس کی تعریف ہوسکتی۔ مولانا عبداللہ سندھی نے دوران قیام کہ معظمہ میں جب کہ جس کی تعریف ہوساتھ جورائے لکھ کر جسیجی وہ ابھی گذشتہ سطور میں گزر بھی ہے اس دسالہ کو پڑھا تو جورائے لکھ کر جسیجی وہ ابھی گذشتہ سطور میں گزر بھی ہے اس دسری مرجہ طبع کرایا ہے۔

# ےاتفبیرعثانی 9 ذی الحجه ۱۳۵۹ھ

ندکوره تصانیف کے علاوہ ایک دور مجسم ایک رحمت اعظم ایک پیکرظم و حقیق ایک مرتبع امرار و رموز ایک بحرمطالب و معانی ایک فلاحته زندگانی ایک و ربعه قلاح و کامرانی تغییر علی نی ہے جس کود کھے کرا تکھوں میں توراورول میں مرور کی موجی امنف نے گلتی ہیں۔ بیا یک حقیقت اور مسلمہ حقیقت ہے کرا کی جامع و مانع متوسط قدیم و جدید خیالات و روایات کی سیرانی کا سامان اور نے تقاضوں کا مداوی اورکوئی تغییر اس سے بہتر اردوز بان میں نہ لے گی۔ اگر کوئی صرف قد امت بہند ہے تو کوئی جدت بہند کی میں قدیم زمانے کی ضروریات کا علاج ہے تو کسی میں اپن طبیعت کے اجتمادات کا زور حدت بہند کی میں قدیم زمانے کی ضروریات کا علاج ہے تو کسی میں اپن طبیعت کے اجتمادات کا زور

اس سائنس اور اتضادیات کے بے عدم عمروف دوراور لا فرہیت کے زمانہ یل طویل و طخیم تغییری قاریم کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کی بجائے ہمتوں کو پست کرنے کا سامان قراہم کر سکتی ہیں۔ مولانا عثانی کی تغییر حسب ضرورت وحسب عمل مختر الفاظ اور برلل ہونے کی حیثیت سے جین حکمت کے تقاضے ہوری کرتی ہے آئ جبکہ معروف مادی و نیا کے پاس نفسانی محرکات کو مجرکات کو مجرکانے والے ناولوں کی لیے بھی وقت نہیں اور اس لئے افسانوں کی و نیا تغییر کرنے کی ضرورت بی کے آئی میں اور اس لئے افسانوں کی و نیا تغییر کرنے کی ضرورت بی کی آوراس مادی دورش فد جب کی تفییلات میں جانا کون کو ارا کرے گا۔

شيخ الہند کے ترجمہ قرآن اورتفسيرعثاني کا تاریخی پس منظر

حسن نے بیتر جمہ مولانا کے ورشہ سے حاصل کیا۔ چنانچے ترجمہ اور تعبیر تاسور و نسا کا پہلا ایڈیشن مع بقیہ فوائد موضح القرآن از شاوعبد القاور 1717ء مطابق 1979ء میں شائع ہوا۔

اب قرآن کریم کی تعییر کا مسئلہ قابل حل تھا۔ مولانا تھے کی صاحب نے جھے ہے بیان قربایا
کرسب سے پہلے مولوی جمید حسن مالک اخبار کر بینہ ازال انہوں نے مولانا حسین اجمد سے عرض کیا تھا لیکن آپ نے معدوری کا اظہار قربایا۔ بعد ازال انہوں نے مولانا حسین اجمد صاحب مدفل کی طرف رجوع کیا۔ مولانا بدنی نے اظبالیک مورت کے فوائد کر برفر بائے کیکن مولانا مدفی کی گونا کول معروفی میں اس عقیم الشان خدمت سے محروم رکھنے کا سب بن گئی جب مایوی نے مطرف سے تھرلیا تو مولانا عبدالرحن صاحب امروہوی مشہور مفسر کی خدمت میں مولوی جمید سن فیم مولوں نے تبول فرماتے ہوئے میں آزمائی کی لیکن تغییر برجود اور بات ہو اور زبانے نے عرص کی اسانہ مولوی جمید سن نے محرولانا عشان کے نام میں لکا۔ مولوی جمید سن نے محرولانا تشیرا جمد بات ہو اور وہوں میں مولوں جمید سن نے محرولانا تشیر اجمد بات ہو اور وہوں میں مولوں جمید سن نے محرولانا تشیر اجمد ساتھ مولوں بالا خرمولانا عثانی کے نام میں لکلا۔ مولوی جمید سن نے محرولانا تشیر اجمد صاحب سے تغییر کے موقی اور درم بات شاہوار اور صاحب سے تغییر کے موقی اور درم باتے شاہوار اور صاحب سے تغییر کے دوئی اور درم بات شاہوار اور ساتھ تھی تا ہوں اور دولوں کو موز کرم باتے شاہوار اور سے جمی بھی کرم کرد دول ایمان والوں کی آ تھوں اور دولوں کو موز کررہ ہیں۔

مولانا حان نے کس تاریخ ہے یہ کیر لکھنا شروع کی اسمائی کے پرد سے ہیں چھی ہوتی ہے ۔

مولانا محالات کے ایس نے تنظیر کے مسودے مولانا کی دفات کے بعد آپ کے بمادرخورد بابغشل حق صاحب کے مولانا کیارہ ویں بارے شان بیدا کہ جب مولانا کیارہ ویں بارے شمن مورہ بو تو کی تنظیر کی ریسری ہے ایک نشان بیدا کہ جب مولانا کیارہ ویں بارے شمن مورہ بو تو کی تنظیر کلاتے تلاح قرق ہونے کی آبات پر پہنچ تو فالیوم نہ جب بیدندی بیدندگ لتکون العن خلفک آبة کی تغییر کلاتے ہیں:۔

کی آبات پر پہنچ تو فالیوم نہ جب کے بیدندگ لتکون العن خلفک آبة کی تغییر کلاتے ہیں:۔

موااورا تفاق ہے آج کی جب بندہ برسلری کھی با ہے بیم جاشورا الاس اللہ ہے خدا اور شرائی کے دن المارہ اللہ ہے ہیں اس تو عذاب کے خوادر شمنان دین کا این المرک اللہ ہوئی مات یاروں کی تغییر وائح م ۱۳۱۸ ہو ہے کہ موالانا کے تو میں اس تو میں اس تو میں اس تو کی مات یاروں کی تغییر وائح م ۱۳۱۸ ہو تھی اور دشمنان دین کا بیز وفرعوں کی طرح مولانا تو تو کی ماعت متبولیت دیا کہ باعث جس کر کی تھی اور دشمنان دین کا بیز وفرعوں کی طرح مولانا تو ب کیا لین اگریز ۱۱ اگست ۱۹۲۵ و مطابق کا میں مولانا عثانی کی ساعت متبولیت دیا کہ باعث جس میں مولانا عثانی کی ساعت متبولیت دیا کہ باعث جس مطاب ای کو مطاب تو دو سے کیا گئی اگریز ۱۱ اگست ۱۹۲۵ و مطابق کا میں مولانا عثانی کی کوششوں کو بھی بہت وظل ہے۔ وورٹ کیا گئی گئی اور دشمنان کی کوششوں کو بھی بہت وظل ہے۔ وورٹ کیا گئی اور دشمنان کی کوششوں کو بھی بہت وظل ہے۔ وورٹ کیا گئی تا اگست ۱۹۲۵ و مطابق کا کھی مورٹ کا ان کا مورٹ کیا گئی کی کوششوں کو بھی بہت وظل ہے۔ وورٹ کیا گئی کی کوششوں کو بھی بہت وظل ہے۔ وورٹ کیا گئی کا کوشند کی کوششوں کو بھی بہت وظل ہے۔ وورٹ کیا گئی کوششوں کو بھی بھی دورٹ کی کیس کی کوششوں کو بھی بھی والورٹ کیا گئی کی کوششوں کو بھی وظل ہے۔ وورٹ کیا گئی کی کوششوں کو بھی بھی مورٹ کی کوششوں کو بھی کو بھی کی کوششوں کو بھی کو بھی کو بھی کی کوششوں کو بھی کی کوششوں کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کر کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی

رمضان ۱۳۱۸ هیکو یا کستان کی حدیں متعین کر کے ہندوستان سے بسترے کول کر حملے۔

بہرہ ل، انحرم ۱۳۸۸ ہے بعد بے سلسلہ تیسویں پارے تک چال رہا اور بالآخر مولانا نے جیسا کہ جسب ذیل موالانا نے جیسا کہ حسب ذیل عبارت سے واضح ہے وی الحجہ واللہ کو آن کریم کی تفسیر بمقام دیو بندختم فرمائی ۔ چنا نیے لکھتے ہیں:۔

"ال رب كريم كاشكركس زبان ساداكرول جس كى خالص توفق وتيسير سا تى يهمم بالشان كام انجام كبنجار البى آج عرف كمبارك دن (٩ فى الحبه) اور وتوف بعرفات كودت من تيرك كلام باك كى ايك مخترى فدمت جوكض تيرك فشل داعات سافتام پذير بوكى تيرى بارگاه تقرس من بعد بجرونياز بيش كرتابون ".....٩ فى الحجة والعديد بيد بند.

ال عارت سے تغیر کے اختام کی تاریخ ہ ذی الحجر فات کے وقت صاف واضح ہے یا یں حساب گیارہ پارے سے تیسویں پارے کی تغیر جس کھل تین سال صرف ہوئے ہیں۔ اب گیارہ ویں پارے سے تیسویں پارے کی تغیر جس کھل تین سال صرف ہوئے ہیں۔ اب ابتدائی حصد سے شروع کی ہوگی یا اس انواز ما سائی لگا یا جا سکتا ہے کہ مواز نانے ریڈ سیر کے اس افران کے موری ناز ابھیل ضلع سورت ( گرات) ہیں تھے۔ چنانچہ موری فرقان کے رکوع نمبر اکی آیت موج المبحرین مدا عذب فرات و هذا ملح اجاج کے اتحت قلعے جی بہاں گرات میں راقم الحروف جس جگر۔ آج کی کی تھے ہے اور بھا تا) ہوتارہ تا ہے اس اور کی یا رومیل کے فاصل پر ہے اوھرکی تدیوں میں برابر مدوج در (جوار بھا تا) ہوتارہ تا ہے ۔

بہرحال مولا ہا عنانی نے • ۱۳۱۱ھ بیس قرآن کریم کی تغییر ختم کی اور آپ کی تغییر کا مولوی جید حسن بجنوری نے ۱۳۵۵ھ بیس پانچ سال کے بعد پہلا ایڈیشن شائع کیا جیسا کہ ۱۳۱۱ھ کے ایڈیشن کی ابتدائی اوراق بیس تقاریظ علماء سے پہلے مجید حسن لکھتے ہیں۔

" قرآن مجید کا جواید بیشن ۱۳۵۵ بیره مطایق ۱۳۹۱ بیرس شائع موا تعاراس میں حضرت شیخ الہند کے ترجمہ اور سورہ بقر اور سورہ نسا کے حواثی کے علاوہ یاتی ۲۳ یاروں کے حواثی سلطان المفسر بین مولا تاشیر احمر عثانی کے زور تھم کا تتجہ ہے مندرجہ ذیل .....ای ایڈ بیش سے تعلق رکھتی بین "۔ (قرآن کریم ص ۲۰)

مولانا عثانی کی اس تغییر کے فاری ترجہ کوافغالستان میں تین جلدوں میں شاکع کیا گیاہے ہر جلد میں دس دس کی پارے دکھے گئے ہیں بیتر جمہ نائپ سے حرفی دسم الحط میں مطبع عموی کا بل میں چھایا کیا ہے۔اس کی پہلی جلد سوسال ہے کی مروجہ افغانی سن مطابق پی ۱۹۴ع میں چھائی گئی جومولانا عثانی کو د یو بند کافل سے موصول ہو گی۔ دومری جلد ۱۳۲۷ ہے مطابق ۱۹۵۰ میں طبع ہو گی اور مولا تا کو دیو بند
جیجی کی لیکن مولا تا یا کتان بنے کے بعد کرا چی تشریف لیا ہے تنے چٹانچہ یہ جلد بھی دیو بند سے
اجرت کر کے کراچی کی تیمری جلد ۱۳۷۷ ہے شمطابق ۱۹۵۱ میں زیور طبع سے آ راستہ ہوئی اور یہ
اس وقت کراچی کی جب مولا تا عثمانی کراچی سے عالم جاود ائی کے لئے رفعت ہو بھے تھے۔

فاری ترجمه کی تیون جلدی تبایت عمده کینے کا عدی ۱۳۰۱ ما تزیر طبع موتی بین بهلی جلد ۱۱۳۳ مفات کی ہے دوسری جلدی استفات کی ہے دوسری جلدی آخریس مفات کی ہے دوسری جلدی استفات کی ہے دوسری جلدی آخریس مفات کی ہے دوسری جلدی آخریس مفات کی ہمان تہران اور افغالستان کے علاء کی تقریبطی جی لیکن نہا ہے انسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت افغالستان نے فاری بیس ترجمہ کرنے والے علاء کے اساء کرای کا نہ معلوم کس معلمت کے ماصف کہیں نام تک درج نہیں کیا ہے۔ البت معرب اور شخ الهندمولا نامحود حسن صاحب اور شخ الاسلام مولا ناشیر احمد صاحب امرائ کی اور مفسر کے اساء کرای ناکل پردرج کے جی ہیں۔

مولانا عمریکی صاحب نے راقم الحروف کے معلومات میں مزید اضافہ بیکیا کہ مدراس کے کسی صاحب نے بھی مولانا حائی کی اطلاع وی تھی کہ شی مدرای زبان میں تغییر کا ترجمہ کردیا ہوں۔ کوئی صاحب بیشتو میں بھی اس کے ترجمہ می معروف کا رہے اوراب یا کستان میں تاج کمیٹی اور حاتی وجیدالدین صاحب نے بھی تینیر قرآن ن کریم کے حاشیہ پرشائع کی ہے۔

#### ۸اشرح بخاری شریف

ينا بنيادي الاولى ١٣٦٣ هـ بروز ينجشنيه

کیا ہے ہم وعرفان کہ تی و تحقیق کے سمندوا ہے ہورے جوش سے شماضیں مارتے ہوئے اس میں نظر آئے ہیں۔ یہ سودہ جس میں بخاری شریف کامقن شامل نہیں ہے۔ ۲۰×۳۰ یعنی فوس کیپ کے تقریباً ایک ہزاریا گیارہ سوسفات پر ہے اورار دو ذبان بی ہے۔ عبارتی صاف اور گنجان ہیں معرکة الآراء سائل پر حسب عادت مولانا عبانی نے نہا بہت اسط و تفصیل ہے تحثیر کی ہیں۔ آٹھ موصفات تک مسودہ پر مولانا مرحوم نے نظر تاتی محل مائی تھی وست مبارک ہے جا بج

١٩- فتح الملهم شرح مسلم سهجلد

٢٥٦١١ م ١٣٥١م ١٣٥٢ ا بیک اور سعاوت عظمی جومولا تا عثماتی کے مقدر میں دست قدرت نے رقم فر مائی و مقی دمسلم'' ك شرح " في الملهم" بيشرح آل موصوف في حرفي زبان من تحريفرمائي ب- شهب اسلام كى مقدس کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تیسری اور بخاری شریف کے بعد دوسری کتاب علم حدیث این دمسم "ب\_ اس كتاب كى شرح مولانا كم كا وسعول باند بول محرائيول اورسلة علم و فكركا يده چلنا ب اور حقيقت بدب كدموادناكى ويني اور على توتي بروقت اورنازك مستلديرا ينايورا عمل وكهلاتي بين احتاف بين آج تك مسلم كي كوئي شرح موجود تنتفي \_ ندمعلوم كياراز تها كه قدرت نے بیخدمت شہب حنفید کی طرف سے صرف مولانا شبیراحد صاحب عثانی کیلئے رکھ چھوڑی تھی ا كرچة ب ي يليك المسلم كى كى شرعيل شوافع كى طرف كى كلي كني كين سب سے زيادہ جامع شرح مولا تاعمانی کی ہے۔جیبا کہ آ ب مولانا کے مقام حدیث کے عنوان کے ماتحت پڑھیں گے۔ اس كتاب كى تنين جلدى شائع موكي اوروائے افسوس دوباتی روشنيں ليكن اكثر حصه جومبتم بالشان مباحث برشال تفاختم ہو چکا ۔ فتح الملهم کی تمن جلدیں ۲۰۰۰ سائز رطبع ہوئی ہیں۔ بہل جلدا ۱۳۵ میں ۱۹۳۱ء میں مدیند برلی بجنور میں یا نج سوسفات پر چھپی ہوئی ہے۔جلداول کے آغاز مين أيك سوآ تحصف كامبسوط مقدمها صول صديت يرب جومولا ناعمانى في كعماب اورجود يكراصول حديث كى كتب نخبة الفكر وغيره عدريا وه تاقع ب-اس مقدمه يس اقسام حديث اووات كى مفات تدوین حدیث اور دیگر متعلقه علم حدیث کے متعلق سیرحاصل تبھرہ ہے۔ توفیق رفیق ہوئی تواس کا اروو میں انشاء الدرجر بیش کیا جائے گا۔ کیالیس صفحات مولاناتے سلم کے مقدمہ کی شرح لکھی ہے۔ مہنی جلد کماب الایمان سے کماب العلم ارت تک ہے۔ دومری جلد کماب الصلوة سے باب

البِمَا تُزَتِک بِالْجُ سوبارہ مفات ہے۔ یہ میں میں میں میں اور اور 191 و میں طبع ہوئی۔ دومری طبع آئز تک بائج سوبی میں میں اور کی اور مری طبع مولی میں معزمت مولا تا محاوالدین صاحب انصاری شرکوئی کے اہتمام سے ہاتھ ہر لیس جائند هر میں طبع ہوئی۔

مولانانے رفتے اللہم کو پانچ جلدوں میں لکھنے کا ارادہ کیا تھالیکن کورونفل مکانی کے سلسلہ مدت تک جلاف کے سلسلہ می اللین کا ارادہ کیا تھالیکن کورونفل مکانی کے سلسلہ من مدت تک جلاف کیے شدوی۔ کورمسلسل بھاری نے اور بہت زیادہ سیاس کھنگش نے تالیف و العنیف کی طرف سے توجہ دوسری طرف کھیر دی۔ کاش استاذی مولانا محمد ادر لیس صاحب مدد جا مرف سے دوسری طرف کھیر دی۔ کاش استاذی مولانا محمد ادر لیس صاحب مدد جا مرف سے دوسری طرف کھیر دی۔ کاش

كاندهلوي شارح مككوة إس طرف توج فرما تيل

ت المنهم شرح مسلم مولانا نے کب سے لعنی شروع کی اس کے لئے کوئی خاص ماہ یا سی الا معنی شروع کی اس کے لئے کوئی خاص ماہ یا سی الا معنین کرنامشکل ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کے مسلم کے درس کے ابتدائی دور ہے آپ نے اس کی شرح کیسنے کا ارادہ کرلیا تھا جھتیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اغلبالا سیسا جو یا کا ۔ الا اور سے بہت پہلے میں اس مبادک کا مرکوشروع فرمادیا ہوگا۔ مولانا سیدسلیمان صاحب عددی کیستے ہیں:۔

" بھے خیال آتا ہے کہ مرجوم ۱۹۱۷ میا کا اور میں الجمن اسلامیا اعظم کڑھ کی دوت ہا عظم کرھ آئے اور فیلی منزل میں میرے اس وقت ان کی شرح مسلم کے پچھاجزا وساتھ تھے جن میں قرات وار فیلی منزل میں میرے اس وقت ان کی شرح مسلم کے پچھاجزا وساتھ تھے جن میں قرات فاتح وفلف الدمام وفیروا ختلافی مسائل پرمیاحث تھے جن کوجا بجائے ہے جھے نایا"۔ (مدارف برار دی ایس میں ا

 کے اتحت آ تھول کے سامنے آئی جس نے مقعد کے قریب پہنچانے میں ہوات بخش ۔علامہاس مضمون کو کہ مدیث کے مطابق طہورا محان کا نصف کس الحرح ہوسکتا ہے مجمانے کے لئے کھنے ہیں:۔

وهذا كما ان في هذا العصر في التاء حروب النصارى اور بامع السلطنة العثمانية التركية اينهالله تعالى بنصره لما نهض مسلموا الهند لاعانة السلطنة المحروسة بالاموال الفخيمة فجمعوامن الروبية والمنهب والفضة والاوافي والثياب والمواشي وغيرها مااعطاه من و فقه سبحانه و تعالى من معاشر المسلمين للانفاق في سبيله ثم باعوالعروض والمواشي منهابيع من يزيد فوالله ولدالضان الذي اعطاه مسلم من صعاليك المسلمين اللين لايجدون الاجهدهم بلغ ثمنه عند البيع خمسالة روبية وازيدمنه فحينتليجوزان يقال ان ثمن وقد الضان بلغ قيمة الفرس يعني ثمنه العارضي الوقتي بلغ قيمته الاصلية والافهولايساوية بل لايدانية في غيادة المومنين بتضعيف اجورحسناتهم لكمال شفقته وسعة ومعة ووفور وأفته فيضاعف اجرالطهور". (المام بالرام ١٨٠١)

اوریاس طرح جیسا کراس زباندی پورپ کے تصاری کی سلطنت طائیہ کے ترک کی جگ کے دوران میں جبکہ جندوستان کے مسلمان سلطنت محروسہ (ترک) کی مدد کے لئے بکشرت اموال کے ذریعہ اعداد کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے روپیہ سونا چا ندئ برت کہ گرے اور چیا نے وغیرہ جمع کے ذریعہ اعداد کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے جو آئی دی تھی اور دیا تعامسلمانوں کی جماعتوں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ پھرمسلمانوں نے اللہ کی اور دیا تعامسلمانوں نے برائ ایک کے اللہ کی اور دیا تعامسلمانوں کی جماعتوں نے اللہ کی اور دیا تعامسلمانوں نے برائ ایک مسلمان نقیر نے جن کے پاس بحثکل می کچھ ہوتا ہے ایک بھیڑکا پچر دیا تعامسہ کی تیت پانچو دو بید بلکمان سے بھی تیا دہ کو تھی گئی اس وقت یہ بہنا درست ہے کہ ایک بھیڑکا کی گھوڑے کی آئی وقت یہ بہنا درست ہے کہ ایک بھیڑکا کی گھوڑے کی اس وقت یہ بہنا درست ہے کہ ایک بھیڑکا کی گھوڑے کی آئی میں ای طرح وضوکا بھی حال ہے۔ جب اللہ اپنے موثن بندوں پران کی نیکوں کی جراء کوا تی اختیائی شفقت و میچ رحست اور کائل مہر بانی سے دو کرنا کر احسان کا ارادہ کرتا ہے وطہور کا بھی تو اب کوا سکتا ہے۔ اس کا حال کے دو کرنا کر احسان کا ارادہ کرتا ہے وطہور کا بھی تو اسکا ہے۔ "۔

فق المنهم کی اس عبارت ہے جہاں ایک حدیثی یاریک مسلامل ہو گیا وہاں ہمیں یہ کی معلوم ہو گیا کہ علامہ جنگ عظیم کے دوران علی جہاں اوالم اور ہو گیا کہ علامہ جنگ عظیم کے دوران علی جہاں اوالم اور ہو گیا کہ علامہ جنگ علیہ ہوت کہ اعاد کے مضاعین کی شرح علی معروف شے کو تکہ اس جنگ علی آگوں کی اعازت کیلئے جہت کہ اعاد ہو ہندوستان کے مسلمانوں نے دی تھی جس علی مدا مرکی کوشٹوں کو بھی جہت کہ دوال تھا۔ اب اعظم کر ھو کا ۱۹۱۹ء تا بحاوا و کا سخر جس علی وہ قرات خلف اللهام کا مسئلہ کھے جے ہیں اور المطھود مسطو الا ہمان کا مسئلہ دونوں کے دونوں دوران جنگ کے جی ان دونوں علی ہی ہی ہی ساموں کا مسئلہ دونوں کی مشرح سے قارخ ہو چکے ہیں ۔ اب تین فاصلہ ہے گویا 191 و تا بھی افران جس ہے مقدمہ اصول موجودا کی منظو الا ہمان کی سخوں کا مسئلہ دونوں کردیتے جا کی ادران علی سے مقدمہ اصول صدیت کے ایک موا تا کہ موقع کی خارج کردیتے جا کی ادران علی سے مقدمہ اصول حدیث کے لئے موقع ہی خارج کردیتے جا کی ادران علی سے مقدمہ اصول حدیث کے لئے موقع ہی خارج کردیتے جا کی ادران علی سے مقدمہ اصول حدیث کے لئے موقع ہیں۔ اب اس طرح اعداد دولان علی ہوئے کہ علی اور ان حدید کے مسئلہ کی کہ اور ان حدید کی اوران حدید کی ادران علی دولوں دوران حدید کی مدی کردیتے جا کی حدید میں انہا کی کے کئے جی آو دوسو جھی تو موقع میں دولوں دوران حدید کی ادران حدید در دولوں مولوں میں دولوں میں دولوں میں دولوں ما حدید داران حدید کی دولوں میں کھتے ہیں۔

۲۲<u>۳۱ میں آ</u>پ (مولاناشبیرا تدمیاحب) مدرسے بوری کے مدر اول مقرر ہو کر مجے (اور ۱۳۲۸ میں دیو بند بلائے گئے'۔ (روئیداد۳۳۳ میں ۲۰)

سیاس مکا تبیب سیاس خطبات و بیانات مولانا عنانی کوسیاسیات می گرا ادراک اور وسط بعیرت حاصل تی آب سے سیاس نظریات اورسیاسی اقدار برمستقل عنوان کے ماتحت انشاء اللہ تیمرہ آپ آئندہ اوراق میں بڑھیں گے تاہم جو خطبات صدارت آپ نے سیاسی جلسوں میں تحریر فرمائے دہ آج تک سیاسی بلیث فارموں سے گوننی رہے تیں۔ بین خطب است کا آپ زلال ہیں جن کوقاری پڑھ کر سیاست عثانی کا جائز و لے سکتا ہے خطبات حسب ذیل ہیں۔

#### ارترك موالات

٩ريخ الأول ٢٩٣٩ جراج ١٩٢٠ء

بی خطبہ علی مدیناتی نے کہ 4 رکتے الاول ۹ سیستاہ مطابق ۱۹ میں ۱۹ تومبر ۱۹ ہے۔ کے منعقدہ
اجلاس جمعیۃ العنمیاء وہ کی میں حضرت شیخ البند موفا نامحمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر کھے
کر پڑھا تھا۔ یہ وہ دورتھا جب کہ ترک موافات اورخلافت کی ہنگامہ خیزیاں شباب پڑھیں۔ اس
خطبہ میں اگر بڑوں سے موافات ووئی اور تعاون کے ترک کرنے پرشری اور سیاس حیثیت سے
منعمرہ کیا گیا ہے۔ ۲۲× ۱۸ کے اٹھا بھی صفحات پر ہے اورائی جلسہ میں شیخ البند کا خطبہ صدارت بھی
بڑھا کیا تھا جو میرے بیش تنظر ہے۔

٢- پيغام بنام مؤتمركل مندجمعية العلماء اسلام كلكته

אויףו ידיודנ שבניוריושידי שו איףדו לפגפחףום

"پیغام سنائے جانے کے وقت اس عظیم الشان مجمع کی تحویت کے نظارہ میں جو حلاوت ایمانی خود اس اجتماع عظیم سنائے جار ہے ہوئے کی ویت کے نظارہ میں جو حلاوت ایمانی خود اس اجتماع عظیم کے ہر ہر فرد نے محسول کی اس کا اعمازہ کوئی بیان کرنے والی زبان بیان ہیں کرستی فیصل ایس معلوم ہور ہا ہے کہ برسول اور مدتوں کی سوکھی اور بیائی زبان پر بڑی امید بڑے انتظار اور بڑی تمنا کے بعد فیرم توقع طور پر یک بارگی باران رصت کا نزول ہور ہائے"۔ (اخیلا معرجدید کا مدید مدید اور مداور)

بہرحال مولانانے اس پیغام میں شرکی سیاس اور عقلی دلائل سے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا مسلمانوں کو مشورہ ویا ہے۔ پیغام ۱۳۰۰ کے انتیس صفحات پر ہے۔ آپ نے جعیۃ العلمائے اسلام کی صدارت بھی آبول فرمائی تھی۔

#### معارم الملأت سياسيه

م الساح مطابق ١٩٢٥م

مولا ناعثانی کے پیغام کلکت اور شرکت مسلم لیگ کے بعد مولا ناعثانی کے پاس بینکٹر ون قطوط اس وقت کی سیاسیات کے متعلق اپنے شبہات رفع کرنے کے لئے اور معتر ضانہ رنگ میں لوگوں نے جیجے۔ آپ نے ان کے جوجوابات ارسال فرمائ ان میں سے چودہ خطوط کو کتا بی شکل میں شائع کیا گیا ہے جن کا نام مراسلات سیاسیہ ہاں خطوط میں مسلم لیگ اور پاکتان کے سیاسی مسائل کونہا بت تی فور وقکر سے حل کیا گیا ہے۔

#### سم مكالمة الصدرين

کم محرم ۱۵ انساره کورتمبر ۱۹۲۵ء `

بدوه معركة الآراء مكالمد بجوعلامة عافى اورمولا تا سين احماحب منى وويكرا كابرجية العلماء بهندلين مفتى كفايت الله صاحب مولا تا حمر سعيد صاحب مولا تا حفظ الرحن صاحب وغير جم كدرميان مكم محرم ١٣٥٥ و مطابق عديم مراه ١٩٠٤ و بمقام ويويندمولا تا عثانى كه مكان "بيت الفضل" برتقريباً سواتين محفظ رما تعالم بحر مسلم ليك كى موافقت اور وفد جميت في كالحرب كرم مولا تا عثانى كالمرساحب مرحوم بمراه تا عنانى كودكا براح ما المرحمة بين كالمراحة بالمرحمة بين كالمراحة بالمرحمة بالمر

" حضرت علامة بيراحم صاحب عثاني جواس وقت مندوستان كيكاندوز كارعاماه ش

بیں اور جو جماعت و یو برند کے مسلم اکا پر میں ہے بیں ان کا تجربہ منی بختاج تشریح نہیں تبحر علی کے ساتھ ساتھ ان کی سیاس معلومات سونے پر سہا گا ہیں۔ حضرت علامہ عثانی اور وقد جمعیة العلماء بهند کے درمیان گفت وشنید کو احتر نے قلمبند کیا۔ احتر نے حرید احتیاط مید کی کہ حضرت علامہ عثانی کو یہ مکالمہ قلمبند کر کے حرفا حرفا و با اور حضرت معروح نے جہاں جہاں ترجم یا اضافہ کی ضرورت سمجمی و وقر ماویا "۔ (بی اندا کا ایم او)

اگر فورسے یکھاجائے تو یہ مکالمہ بیاب تالی اور ان کے کلم فینل اور حاضر جوالی کا بہترین مرتبع ہے۔ ۵۔خطبہ صدارت مسلم لیک کا نفرنس مبر تھھ

۱۳۳۶م ۱۵ ۱۳۳۱ <u>۵</u>۳۰ د تمبر <u>۱۹۳۵ ء</u>

میر خطبہ مردارت مسلم لیگ کا فرنس میر شد منعقدہ ۱۳۰۰ دیمبر ۱۳۰ میر ۱۳۰ میر ۱۳۰ میر ۱۳۰ میر ۱۳۰ میر میں اسلم میں منعقد ہونے وائی مسلم لیگ کا فرنس میں مولانا عثانی نے تخریر فرمایا تھا جس کا مضمون بیہ کہ ہماری جگل شخصیتوں کی جنگ نہیں اصول کی جنگ ہے نیز بید کہ متحدہ قومیت کے ملمبر داروں کو دوٹ دینا ہندوکا تحریر کی ووث دینا ہے۔ لبذا مسلم لیگ کی جمایت کرنا اور اس کے امید واروں کو دوٹ دینا بی مقید ہے۔ بی وہ خطبہ ہے جس کے اثر سے مسٹر لیا فت فی متحدہ ہندوستان کے مرکزی الیکن نے فی کی آیک نشست سے میر تحد میں کا میاب ہوئے جسکی طرف مولانا حثانی نے مرکزی الیکن نے بی کی آیک نشست سے میر تحد میں کا میاب ہوئے جسکی طرف مولانا حثانی نے مرکزی الیکن نے بی کی آیک نشست سے میر تحد میں کا میاب ہوئے جسکی طرف مولانا حثانی نے مرکزی الیکن نے بی کی آئی ہے۔

" ہندوستان بیں اگر میری انجل پر بیچارے تواب زاوہ لیا نت علی خان کو دس بیس ووٹ مل علی مجھے تو کیا ہوا آپ (ممبران جمعیت) حضرات تو ماشا واللہ بااثر بیں کسی نے کہا ہے ہات نہیں ہے آپ کے اعلانات نے ملک میں ال جل ڈال دی ہے۔" (علامہ المدین سے)

٢- "جهارا يأكستان" خطبه صدارت جمعية العلمهاء اسلام كانفرنس لاجور

١٩١٠ ٢١ ٢١ مر ١٥١ ١١١ ١٥ ٢٩ ١١ ١٥ ١٩٠١

بے خطبہ کیا ہے ایک منتقل سائی شاہ کا رہے جوائی سفے پرشائل ہے مولانا نے بہ خطبہ اسلامیہ کا لج لا ہور کے کراؤنڈ میں جنعیۃ العلمائے اسلام کی کا تقرش متعقدہ ۱۲۴ ۲۲ مفر ۱۲۵ ماری مطابق کا کہ لا ہور کے کراؤنڈ میں جنعیۃ العلمائے اسلام کی کا تقرش متعقدہ ۱۲۴ ۲۵ منزوری ۱۲۳ مے اسلامی پڑھ کر ہر طبقہ کے سامعین کو محوجرت بنا ویا تھا۔ اس خطبہ میں مسلمانوں کے لئے الگ آزاد ملک پر سیرحاصل تبعرہ ہے۔ مسلمانوں کے لئے الگ آزاد ملک پر سیرحاصل تبعرہ ہے۔

نیز جغرافیائی حیثیت سے پاکستان کی پوزیش پرزبردست معلومات پیش کی جیں۔اس خطبہ سے
اکے روز لا ہور کے اخبارات نے جس والہاند طرز جس اس کی تعریف کی وہ یتی کہ اخباروں نے
واضح طور پر لکھا کہ مولانا علائی کے خطبے ہے ہمیں پاکستان کی حقیقت اور اس کے نظریہ کی مسجو سمجہ
عامل ہوئی ہے ورضاس سے پہلے ہم نے پاکستان کا نام بزاروں بارز بان سے لیا ہے کیکن تی ہے
کہ بڑے بڑے بڑے بڑے ورضائ کے کھے بھی پاکستان کا عام بزاروں بارز بان سے لیا ہے کیکن تی ہے ہے۔

#### ۷۔ خطبہ صدارت ڈھاکہ

٠٠ الركة الآخر ٨ برسومطالي ٥٠ • افروري ١٩٠٩ <u>- و</u>

بی خطبہ مولانا حمانی کی زئرگی کا آخری خطبہ ہے جو جمید العلماء اسلام کی کانفرنس مشرقی

پاکستان ڈھا کہ منعقدہ ۱ اور بچ لا خر ۱۹ سال مطابق ۱ ۱۰ فروری ۱۹۳۹ء ش پڑھا کیا چونکہ بیا
خطبہ پاکستان کے عالم وجود میں آئے کے بعد کا ہے اس لئے اس میں اسلامی قانون کے نفاذ
پاکستان کے بنیاوی مقاصد وقت کے اہم نقاضوں اور قانون شریعت کے نفاذ پر مشکلات کے وقعیہ
مسلک شمیر وغیرہ پرنہایت محققانہ اور عالمانہ سیر ماصل تبعرہ ہے۔ یہ خطبہ فروری ۱۹۳۹ء راج الآخر

## ۸\_قراردادمقاصد کی تائید

موريه الريع ١٩٣٩م

بده وزیدست او بیاند سیان اورعالمان تریب جومولا تاشیم احمد عنانی نے وزیم مظم لیانت علی خال کی قرارداد مقاصد (آئین اسلامی کی تیویز) کی تائید می دستورساز آئیلی کے اجلاس میں لکھ کر پریمی تھی اورجس نے پاکستان کے ادبا اور مقکرین پرمولا تا عنانی کے بینظیر تدیر و فکر اورعلم و نفش کا سکہ بھا دیا تھا جے اخباروں نے اخبیازی حیثیت دے کر چھایا اور جومولانا عنانی کی تمام سیاسی جدد جدکی آخری امیر تھی۔

ان سیای خطوط معدارتی خطبول مکالے وغیرہ کے علاوہ نہ جائے کتنے بیانات تحریک جنگ بلقان تحریک خلافت اورتحریک یا کستان کے حفلتی علامہ نے ویئے ہوں گے جن کا پید چلانا اور شار کرنامشکل ہے۔

# مفسر اعظم مولا ناعثانی کامقام تفسیر اورتفسیر عثمانی برایک نظر رئازال بن خودتر آل محسیارے کولایا ہے منبول کے فلک ہے و ذکر تارے

مفراعظم کی تصنیفات اور مقالات پر گذشتہ اور اق جی جوروشی ڈائی تی ہاں کا زبر دست شاہکا رتفسر ہے۔ بیشا ہمکاران کے مقام تغییر کا ایک مضف گواہ ہے جس کے آجار سے مفسر کی عظمت شان کا پنہ چل سکتا ہے۔ مفسر کے اس گلش علم وضل کے بجولوں کی سیر کرنے والے خوب جانتے جیں کہ ان کی طرب انگیز خوشبو کی اور پر کیف مناظر کس طرح د ماخوں اور نگا ہوں کو مصلرا ور مسور کر لیتے جیں جس طرح دلفریب واد یوں کے نظام ہے دکھے کرانسان بیسا ختہ ہمان اللہ معظرا ور مسور کر لیتے جیں جس طرح دلفریب واد یوں کے نظام ہے دکھے کرانسان بیسا ختہ ہمان اللہ کے نظام ہے دکھے کرانسان بیسا ختہ ہمان اللہ کو تعظرا ور مسور کر لیتے جیں جس طرح دلفریب واد یوں کے نظام ہے دکھے کو انسان بیسا ختہ ہمان اللہ کو تعظرا ہوں کے بیاد میں بھی قدم قدم پر دامن دل کو تھنے کو تو تو تی تھیں۔ جیں جین کے اندرا سے دل جیں جس کہتی جیں کہتی جیں کہتی جی تعظرا ہوگر اپنا

وردل کو لئے اوراس کی سیر کرتے ہیں۔ بقول بیدل سے ماست اگر ہوست کھد کہ بسیر سروی کن ورآ سے ماست اگر ہوست کھد کہ بسیر سروی کن ورآ سے ناف ہائے فی اورکھٹا بھی ورآ سے ناف ہائے فی بوجس و زحمت جبتی سینیال صلفہ زلف اوگرے خورد بھن ورآ تغییر عثانی بھی ایک گلشن ہے جس کی سیر جند فردوس وعدل کی سیرے کہیں زائد پر بہار ہے اس کی فقدرو قیمت کے اندازے ان قدروانوں سے پوچھنے جواس کی بہاروں کے مشاق اور دلدادہ میں نبیس بلکہ واقف حقیقت ہیں۔ آ ہے ان علیائے واشمند کے خیالات معلوم کریں جو انہوں نے فیالات میں بیال کی کھوں کے بیاں میں بیال کی کھوں کے فیالات معلوم کریں جو انہوں نے فیالات کی بیال کی کھوں کے بیال کے فیالات میں بیال کی بیال کی کھوں کے فیالات کی بیال کی کھوں کے فیالات کی بیال کی کھوں کی کھوں کے فیالات کی بیال کے فیالات کی بیال کے فیالات کی بیال کی بیال کی بیال کھوں کے فیالات کی بیال کی بیال کھوں کے فیالات کی بیال کی بیال

علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تفالوی کی تگاہ شما استفیری جوقد رخی اس کا اندازہ
اس سے ہوسکتا ہے کہ علامہ مغسر کی جب تفات بھون بھی تکیم الامت سے ان کی وفات سے پہلے
حالت مرض بھی ملاقات ہوئی تو حضرت تھاتوی نے فرمایا کہ بھی نے اپناتمام کتب خانہ وتف کر
دیا ہے۔ البتہ دوچیزیں جن کو بھی محبوب مجھتا ہوں اپنے پال رکھ کی جیں۔ ایک تو آپ کی تفسیر والا
قرآن شریف اور دوسری کتاب "جمع الفوائد" اس واقعہ سے تکیم الامت کی نظروں بھی تغییر عثانی
کی قدر ومنزلت کا اندازہ ہوجاتا ہے۔

حعرت مولانا انورشاه صاحب في قرمايا كه مولاناشيم احدمها حب عمّاني تي تغير قرآن

تھیم لکھ کرونیائے اسلام پر بڑااحسان کیاہے "۔شاہ صاحب کا یہ تول تغییر عثانی پرایک ایہ تبعرہ ہے کہاس سے اچھااور تبعرہ آیک جملہ ہے ہوئیس سکتا۔

علامہ عبیدانندستوسی نے دوران قیام مکہ معظمہ میں جب پہلی مرتبدان تفسیری فوائد کو پڑھا تو انہوں نے علامہ مفسر کولکھ کر بھیجا کہ 'آپ نے قرآن کریم کی جوتفسیر تحریر فرمائی ہے اس میں شخ الہندگی روح کا رفر ماہے درتراس بھیمی تفسیر کالکھا جاتا میرے خیال سے باہر ہے'۔

حضرت مولا ناحسين احرصاحب تحرير فرمات بين:

"الله تعالی نے اپنے تعمل و کرم سے علامہ ذبال تحقق دورال حضرت مولا ناشہر اجمد صاحب
علاقی زید مجد ہم کو دنیا ہے اسلام کا درخشہ ہ آفاب بنایا ہے۔ مولا نائے موصوف کی ہے شل
فکاوت کے حش تقریر ہے شن تحریر بجیب وغریب حافظہ بجیب وغریب بحر وغیرہ کمالات علیہ ایسے
میں ہیں کہ کوئی شخص منصف حراج اس بی تامل کر سکے۔ قدرت قدیمہ نے مولا ناشبر احمد
صاحب موصوف کی توجہ بحیل فوا کداوراز الد مغلقات کی طرف منعطف فرما کرتمام عالم اسلامی اور
ماحب موصوف کی توجہ بحیل فوا کداوراز الد مغلقات کی طرف منعطف فرما کرتمام عالم اسلامی اور
ہانشوس اہل ہند کے لئے عدیم النظیر جمت بافقہ قائم کر دی ہے۔ افتیا مولا نائے بہت می شخیم
ہانشوس اہل ہند کے لئے عدیم النظیر جمت بافقہ قائم کر دی ہے۔ افتیا مولا نائے بہت می شخیم
مولا تا ہدنی کر کے سمندروں کو کوڑے میں بجردیا ہے۔ " (قرآن کریم عسره فان دید برای بجوز)
مولا تا ہدنی کی خدکورہ حبارت علام مغمر کی ذات اوران کی تغییر مرگر انفذر تیمرہ کا نر ما یہ ہے۔ یہ

مولانامدنی کی فرکورہ مبارت علامہ مسرکی ذات ادران کی تغییر پر کرانفذر تبیرہ کا سروایہ ہے۔ یہ تقرید اوراس کے علاوہ دورس کا تقرید بلیں قرآن کریم مطبوعہ دینہ پریس بجورے پیش کی جاتی ہیں۔ خواجہ عبدالحق صاحب تفسیر مولا ناعثانی سے متعلق تحر مرفر مائے ہیں۔ خواجہ عبدالحق صاحب تفسیر مولا ناعثانی سے متعلق تحر مرفر مائے ہیں

"بیتمام تراس بزرگ کے فیوش و برکات کا بتیجہ ہے جوآج ہندوستان بیل بلاریب سرتاج مفسرین اور قرآنی تھم و بصائر کے سب سے بڑے واقف مانے جاتے ہیں۔ لینی حضرت مولانا شہراحمد صاحب عثانی نے اپنے قلم حقیقت رقم سے ایک طرف بلاخت قرآن کے دریا بہا دیے اور دوسری جانب معارف فرقانی کے انمول موتی اوراتی پر بھیردیئے ہیں "۔

مولانا احدسعیدصاحب دبلوی نے ای تقریق می تحریفرایا۔

''اردوزبان می قرآن شریف کے مطالب کا اس قدر بہترین مختر جامع ذخیرہ اس وقت تک فقیر کی تظریبے میں گزرا''۔

مورخ اسلام مولانا اکبرشاہ خانصاحب نجیب آبادی مؤلف تاریخ اسلام تغییر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں نہ

مولا ناسیدسلیمان صاحب ندوی تحر برفر ماتے ہیں

" دختیقت بیب کدان کے تعنیفی اور علی کمال کا تمونداردو میں ان کے قرآئی حواثی ہیں۔
جوحضرت شیخ المبندر تمة اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن کے ساتھ چھپے ہیں۔ ان حواثی سے سرحوم کی
قرآن جی اور تغییروں پر عبوراور حوام کے دلنشین کرنے کے لئے ان کی توستہ تغییم حد میان سے بالا
ہے۔ جھے امید ہے کہ ان حواثی سے مسلمانوں کو ہڑا فائدہ پہنچاہے "۔ (معارف اور بل وال عاد میں)
مولانا حمید الما جدور با بادی فی اے تغییر عمانی اور ترجمہ کے تعالی کھتے ہیں:۔

"اخبار مدید کے مالک مرکار مدید کے خادم تھے جمید حسن بجنوری پر بی بے افتیار راتبک مرک و چاہتا ہے۔ فدمت قرآن کی کہی کہی سعادتیں اپنے لئے سمیٹ رہے ہیں کی سال ہوئے ترجمہ جو چھا پا شخ البند کا اپ بحث جو شائع کیا توان کے شاگر واورا کی عالم (ونیا) کے استاد و ایو بند کے سابق اور ڈائمیل کے موجودہ شخ الحدیث کا وہ بمیشہ سلمانوں کے لئے ایک تخد بنظیر یہ جدید خیالات وانوں کے تق بی اکمیز ایک ایپ راکب ایپ طرز شن لاجواب الله النہ موانا المحدود شخ الحدیث ایس مرائی ور ذائک فضل الله النہ موانا اللہ النہ موانا المحدود اللہ النہ موانا اللہ اللہ النہ موانا اللہ اللہ النہ موانا کے بوئے این شارح مسلم کے جواثی اگر ایک طرف پر مفتر ہیں اور مسلک اللہ سات کے موانی شن و و مری طرف شروریات کے موانی جی اور ماک ایک احتراع کی ہوئی موانی جا سے گی اور دائل یاطن کی احتراع کی ہوئی موانی جا تھی گی مرکمی فریق کی ول آزاری ہونا کیا اسلام کے پیدا کے ہوئے منتور ا ادا ہوتی جا تھی گی مرکمی فریق کی ول آزاری ہونا کیا معنی دان کانام تک بیس آئے ہیں آئے ہوئے منتور ا ادا ہوتی جا تھی گی مرکمی فریق کی ول آزاری ہونا کیا معنی دان کانام تک بیس آئے ہا۔"۔

مولانا ظغر علی خان صاحب نے زمیندارموری ۱۳ و کمبر ۱۹۳۹ء کے آرٹیکل پی مولانا عثمانی کی مغسران مثنان پرحسب ذیل دیمارک کیاہے:۔ "وه (مولا تاشبیراحمصاحب) ان چند علاء کرام بی سے تنے جو کتاب اللہ کے مقالی و معارف پر بالغانہ نظر دکھتے تنے جن بی شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ اور مولا تا محمود حسن کے بعد قرآن دائی قرآن بی کی بوری صلاحیت تنی "۔

علام منسر کی تغییر اور پینی اکبند کے ترجہ برشاہ افغانستان کی المرف سے فادی بی ترجمہ ہونے اور چھپنے کے بعد جن انجمنوں اور الل علم نے شکریہ کے خمن بھی تغییر برتب ہرہ کیا ہے۔ ان بھی سے علا ہے "دفخر المداری" برات (کائل) کی تقریقہ جوان کے متحقہ وں سے متفقہ طور برگی کی ہے۔ قائل قدر ہے ۔ ملاحظ فردا ہے:۔

## تقريظ علماءُ "فخر المدارس" برات ( كابل)

ایی تغییر بمنولد یک مسلغ دینی یک مدرس علی دهات چندر مراد معرات علام و ترجید و خدمت این تغییر برائے خیران و بندی روابط و صدت و علی متفام ارجندی وارو بنظرید عدرسین افراد مملکت با از خوانندگال و فی سوادال بر قدر زیاده تربسترس ابانی بوده و خوانده فاقی و تربیسترس ابانی بوده و خوانده و تربیسترس ابانی تربیسترس از تربیسترس از تربیسترس از تربیسترس از تربیسترس از تربیسترس از تربیسترس برای و تربیسترس از تربیسترس برای و تربیسترس برای این شعیف خیرا ندانده بای جمر فی است که بیاران شعیف

کی عالم فتهی کی بینسوف اخلاقی است که مطبعه دور طبح آن قابل تقدیم وستاکش است و بی و فی و فی و فرصعه معارف و معلومات و بی احث ارشاه امور معاش و معاد است که شود پیشتر برای استفراد عدالت و حفظ حقوق این تغییر برای استفراد عدالت و حفظ حقوق این تغییر برای عموم طب بهنوله دا بنمای صبح این قادیم می مدیده ایانی را از فساد اخلاقی بنوفی خداد می و معانی این از فساد اخلاقی بنوفی خداد می و معانی ایم اکتاب بی بنوفی می این دا از فساد اخلاقی الاخلاق را موجب شفا و رستگاری خواج بود الاخلاق را موجب شفا و رستگاری خواج بود

بہتنے را کے دیا ہے۔ ایک علی مدی ایک فقہ کے عالم ایک اخلاقی فلسفی کا ورجد رحمتی ہے المروسے فاری میں) حضرات علاو (افغالستان) کی چھرسالہ ترجمہ کی کا وشیں اوراس کی طباعت میں مطبع وانوں کی فدمت قابل تدرو تحسین ہیں یہ فیر تو می وطبی وحدت کے را بطوں کی شیراز و بندی اور و جی وعلمی معلومات کی وسعت میں ایک مبادک مقام رکھتی ہے مدرسہ "فخر المدارس" کے مدرسین کے نظریہ میں اس تغییر کی اشاعت اور مطالعہ ہماری مملکت کے خواعمہ اور بسواو وولوں طرح کے افراد کے لئے عموماً معاش اور معاو کے معاطلات کی رہیری کا باعث ہے جس قدرا ال

ملک اس تغییر شدن دسترس اور مطالعہ کا شوق پیدا کریں گے ای قدرتوم بیں اوکام ندہی کے احترام خالتی وظلوق کے حقوق کی حقاظت اور انصاف کا قیام موثر ثابت ہوگا۔ یہ تغییر توم کے تمام لوگوں کے لئے محیح اخلاقی اور دینی رہنمائی کے قائم مقام ہے تا آ تک عنقریب اس کے ایجھے تیائے روشن ہوکرانل ملک کی ظالمانہ تعدی دوسروں کے حقوق میں زیادتی وظلم اورا خلاتی فسادے محفوظ رکھیں گے۔ وینی وشری وسائیر کی طرح ہماری مملکت کے لئے کہ اس کے اکثر مسلمان باشدے ویلی جزئر ہیں۔ (یہتھیر مجرب نسخے ہیں جوضعیف الاخلاق بیاروں کے لئے شفااور رستگاری کا سبب ہوں گے۔

اس تقریقا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علمات ہرات (کا ٹل) اس تفسیر کو اپنے ملک سے جہالت ناانصافی علم کے در رہوئے کا سبب اوراخلاق کی اصلاح ادر کلی تو از ن کے درست ہوئے کا ایک تو ی سبب یفین کرتے ہیں۔ بشرطیکہ اس بڑمل کا ارادہ ہو۔

اگرتظمیر علی پرتقریظات کے سلسلہ کوطول دیا جائے تو بیا تناد دری پنجا ہے کہ خودا یک مختصر سار سالہ بن جاتا ہے اس لئے فہ کورہ مشاہیر کے خیالات پر بس کر کے قاری کے سامنے یہ تیجہ پیش کرنا جا ہتا ہوں کہ مولانا شہیرا حمصاحب عثانی کا مقام تغییر کیا ہے۔اوروہ علاء غسرین جس کتنا متازا تمیازر کھتے ہیں۔

بجزييه

مثابیرعلاء منسری وائے گاتج یہ کرنے سے حسب ذیل مختر مہارت میں یہ تیجہ لکتا ہے کہ:۔

ایسترعلاء میں اللہ ہوئے وہ ان ہے۔ اختصاری جگ انتصاری وہ است وہ تفسیل کی جگ اس میں تفسیلات ہیں۔ یہی حسب موقع دی ہے منرورت سے فیاد وہ مرورت سے کہ تغییر کا داستا تھیا وہ میں گیا ہے۔

اس بین حسب موقع دی ہے منروں سے بے نیاز کردی ہے ہا وہ مضافی تر آئی سے واقعیت کے لئے کائی ووائی ہے۔ بلکہ بخول مولان نا امر سعید صاحب اس قدر بہتری آئی ہے اور مضافی آئی ہی ہوئی ہوئی ہوئی ووائی میں آیا۔

اس مشکل سے مشکل مسائل کو نہایت سلیس اور ولچ سپ اعماز میں چیش کیا گیا ہے کہ قاری کے دیائی وقول سید سلیمان عموی ان کی قوت سے دیائی ہوئی ہوئی۔ جائے ہوئی کرنے ہیں۔ تغییر فسطرت می جو اور ذوق سلیم کو ایک کرتی ہے۔

اس میں تغییر میں قرآنی محکوں اور محاوف کے چیش بہا مضاحین چیش کئے جیں۔

اس میں تغییر میں قرآنی محکوں اور محاوف کے چیش بہا مضاحین چیش کئے جیں۔

میں میں کا خیال اوار دانو انہ اور دیائی مولانا عبد المیاج دمولانا عثانی کی تغیر تو رعلی تور سے اس کے تیل مولانا عبد المیا جدمولانا عثانی کی تغیر تو رعلی تور ہے۔ اس تنہ میں کا جیال اوار دیائی اور میں دیائی کی تغیر تو طبی کھیں ہے۔ اس کرنے میں کا جیال اوار دیائی اور دیائی کی تغیر تو میں کھیں گا ہر کیا ہے کھیں ہا ہو کہا ہے۔ کہا کہا کی تقریظ میں گا ہر کیا ہے کھیں ہے۔ اس کہ تھیال اور دیائی اور دیائی کی تقریظ میں گا ہر کیا ہے کھیں ہے۔ اس کرنے کو کھیں اور دیائی کی تقریظ میں گا ہر کیا ہے کھیں ہے۔ کھیں اور دیائی کی تقریظ میں گا ہر کیا ہے کھیں ہے۔ کھیں کہا کھیں کے کھیں کہا کہائی کی تقریظ میں گا ہر کیا ہے کھیں ہے۔ کہائی کی تعریف کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کہائی کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کیا گیا کہائی کی تعریف کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں ک

ترجمه قرآنی که از طرف حصرت شیخ البند مولانامحودسن مرحوم ومنفور بعمل آید و مشعل علمی است که تمام دنیائے اسلامی بایدازاں روشنی حاصل نماید۔ ایں ماہتاب ترجمہ وتفییر مولاناشبیرا حمد عثمانی آفناب کردانید واست "۔ (تقریع مطبور تغییر کائل جلد سوم سفات آخر)

قرآن كريم كارجمد جوش البندعليد الرحمة في حريفر ماياب أيك على مشعل ب كدتمام دنيات اسلام كو ال سعد وثن عاصل كرنى جائب الهاجمة برجم كومولا تاشير احمد عثاني كي تغير في آفاب بناديا ب

۲۔ یہ تنسیر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ہاں بی ضرور یات زمانہ کا بھی خیال رکھا کیا۔ یہ تنسیر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ہاں بھی خیال سنے بوری کرتی ہے۔ خیال رکھا کیا ہے۔ کیا ہے۔

"جب سے بیتفیر چیسی ہےاسے ساتھ رکھتا ہوں جب کوئی تعلیم یافتہ کسی خاص مسئلہ کو یو چھتا ہےاس تغییر کو کھول کر پڑھ دیتا ہوں جس میں اس کا جواب ہوتا ہے"۔

۸ کی اسلامی فرقہ سے اس شرا توخی نیں کیا گیا ہے نہی اختاد فی مسائل کو تھا کھلا چینے وے کر خطاب کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس شرا توخی کی اسلامی خطاب کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ہاں اہل سنت والجماحت کے مسلک کے مطابق اور سی تحقیق کے حمن میں جو چیزی آگئی جی جی ہے۔ ہی آپ آئی چلی کی جی جن سے خالفین کے احترا اضاف کی جزیں خود میں خود کرنتی جلی جاتی ہیں۔

۹۔ بیکنیر نبایت نسیج دہلینے شستداور فکفتہ اردوزبان میں جا بجاادیانہ رنگ میں تکسی کی ہےاس کا طرز بیان مفلق اور خنگ نبیس ہے۔

نه گوره بالاخیالات جس تغییر کے متعلق موسکتے ہیں انعید وہ خیالات مغسر کی قابلیت اور کمال پر بھی صاف دلالت کرتے ہیں چنانچے براہ راست مغسر کے متعلق ان آقر بظات میں جو پر کھوملتا ہے وہ بیہ۔ اید بقول خواجہ عبد الحق صاحب مولانا عثانی ہندوستان میں لاریب سرتائ مغسرین اور قرآنی

عم دبسائر كرسب سے بڑے واقف مانے جاتے ہيں۔

۲۔ مشہور مورخ اسلام دمعنف تاریخ اسلام مولا تا اکبرشاہ خال نجیب آبادی کومولانا عثانی کی قرآن وائی اور تدبر قرآن نے آپ کا عاش بتالیا تھا چتا نچہ محبوب کا تصور جس طرح عاش کو چیارا ہوتا ہے اس طرح مولانا عثانی کا تصور نجیب آبادی (بجنوری) مورخ کے دل کے لئے سامان راحت ہے۔ جیسا کہ ان کی تقریظ سے واضح ہا تی کوکمانی علم کی مجب کہا جاتا ہے۔ سامان راحت ہے۔ جیسا کہ ان کی تقریظ سے واضح ہا تی کوکمانی علم کی مجب کہا جاتا ہے۔ سے معنف علائے تی کی رائے جو گذشتہ اوراتی ہیں آب پڑھ کے

بیں اور جوعلامہ مقسر کی شخصیت کی بہترین آئیندوار ہے بھال دوبارہ ذکر کرنا نامناسب نہ ہوگ۔ موصوف علامہ کی تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ:۔

" بینفیرایک ایسے تبحرعالم نے لکھی ہے جس کے متعلق مسلمانان ہند کا محی علم بیہ کہ فہم قرآن غور وَلکرا درسلاست کلام ' ولیکن تحریر دلیذ ہری تقریم بین اپنا تظیر ٹین رکھنا بعتی شیخنا واستاذ نا منسراعظم قاسم ٹانی حضرت علامہ شبیراحم عثمانی شارح مسلم شریف"۔

فن تفير كى الجيت

قرآن كريم خدائے احكم الحاكمين كاكلام هے جس كى شان جلائى و جبروتى كے متعلق خود منظم يعنى ذوالجلال والاكرام نے فرمايا ہے: ۔

لو انزلنا هذا القران علی جیل لو آیته خاشعا متصدعاً من خشیة الله
اگرام ال قرآن و پهاز پاتار تے آوآ پ دیجے که والله کے خوف سدب جاتا اور پوٹ جاتا
نزول قرآن کے دفت آنخضرت ملی الله علیہ واللہ کے دور بات الله الله والر الر آن کے دفت آنخضرت ملی الله علیہ والی کا موادی کی الله علی والی کام خدادی کی آب سواری پر تشریف فریا ہوئے تھے تو سواری بھی دب جاتی تھی آب پر عقمت وجلال کلام خدادی کی آلمیت کی گفیر کے لئے بڑے فراست دیانت دایانت خوف خدا اور علیت فرض برطرح کی المیت کی مرددت ہے۔ کو تک علی تفرود دنیا کے تمام علیم سے افغیل اورا ہم ہے اور خدادی اسرار ورموز کو جھنا معرول کام نیس الی لئے حسب ذیل مطالب تغیر حقائی سے اخذ کر کے پیش کرد ہا ہوں۔

### تفسير كفظى اوراصطلاحي معني

اس تعریف کا جزاء کی خلیل اس طرح ہے:۔

ا۔ قرآن کی کیفیت نطق سے مرادعلم قرائت ہے جس کے ذریعہ سے کسی لفظ قرآن کی اصلیت کا علم موثلاً مالک یوم اللین عی قالت کی قرائت ہے۔ یا ملک کی۔

٢- الفاظ كم معانى كى قيد الم الفت كى طرف اشاره بـ

۳۔ الفاظ کے افرادی وتر کبی مالات ہے مراوالفاظ کے نتما پیدا ہوتے والے مالات جن سے علم صرف مراد ہے اور ترکبی مالات سے علم تحوکی طرف اشارہ ہے۔

ان سیمات کے بیان کی قیدے تائج ومنسوخ ' ظاہرونص و فیرہ اور صف واحکامات کی طرف اشارہ ہے۔ طرف اشارہ ہے۔

للمذاقر آن کریم کی مبیم آیات کا تعین مشکلات کاحل مشابر آیات کی و صاحت احکام قر آن کی توضیح و تشریح و تضمیل شان فزول کا بیان کفات کاحل بیرسادے کے سارے امور تغییر کی نوعیت جمل شامل ہیں۔ای لئے علم تغییر کے دوج تغیر ہے۔

البيلاجز

آیات کے معانی کی تشریح نادراور غریب الفاظ کی وضاحت التمال کی تفعیل اوراسباب نزول کا ہے۔اس معد تغییر کاتعلق محابہ تابعین تنع تابعین کی کیے بعد دیجرے محج نقل اور سلف صالحین کے اقوال سے ہے چنانچے متقدیمن علاوائ معد کوتفیر کے نام سے تعبیر فر ما یا کرتے تھے۔

، بے روسم ، بھر تغییر کا دوسرا حصدہ ہے جوعلم معانی و بیان صرف دنجواور نفت سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ سب علوم قر آن کریم کی تغییر کے حصداول کے مبادی یا بیندائی علوم ہیں جوبطور ڈر بعیہ آلہ یا مقدمہ کے کام دیتے ہیں جن کی تغییر قر آن حکیم جس ضرورت پڑتی ہے۔ بیر حصد سلف صالحین سے نقل وروایت پر موتو ف نہیں۔ ان ووٹوں اجزاء کے اعتبار سے فن تغییر میں جوعلوم در کار ہیں دہ حسب ذیل ہیں:۔

#### ا\_اصول مديث

تا کہ اصول حدیث کے ماتحت تغییری احادیث کی محت تک رسائی ہوسکے۔
۲۔ حدیث:۔اس کئے کہ محت تغییر آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی زبان او عمل ہی ہے۔
۳۔ اصول فقہ:۔ کیونکہ فقہ کے اصول کے علم کے باعث تغییری احکام پس بہت ایماد ملتی ہے۔ اور صرت مجمل مشکل اور منتابہ اشارہ النص دلالۃ النص اقتصار النص اور عبارت النص اور ویکرا صول کے جانے ہے تغییر کی رائھ ملتی ہے۔

۳ علم فقہ:۔قرآن کریم میں تماز زکو قائروز واج اوضوا تیم وغیرہ وغیرہ کے جانبے پرمتعلقہ سرتن

احکام کی تفییر موقوف ہے۔

معلوم ہونا چاہے کہ مورہ قاتی ہیں گائی قراءت معلوم ند ہوتو تغییر ہوئی ہیں سکی مفسر کو اللہ معلوم ہونا چاہئے کہ سورہ قاتی ہیں سکی مفسر کو معلوم ہونا چاہئے کہ سورہ قاتی ہیں مالک یوم اللدین ہے تو بیم دین کے مالک ہوئے کے معنی ہیں۔ اوراگر ملک یوم اللدین ہے تو اس کے معنی بوم وین کے یادشاء کے ہیں۔ لہذا مالک اور ملک کی قرات کاعلم ہونا چاہئے۔

۲ علم الكلام: - جس كے در بعد آيات قرآئى كے احكام ثابت كرنے اور ولائل ہے واضح كرنے كى ضرورت ير تى ہے۔

ے۔علم تاریخ:۔انبیاءٰاقوام اوران انسانوں کی تاریخ جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ ۸۔علم جغرافیہ:۔ جنگ بدر ٔ جنگ احد ٔ قوم عاد وجمود کی بستیوں کی جغرافیا کی پوزیش غرض واقعات قرآنی کے ہم تحت ان جغرافیا کی مقامات کا جانتا جہاں وہ جیش آئے۔

9 علم الحقائق: يعنى و علم جس جن موجودات كي خفيقول كا ذكر بو اس ك ما تحت علائے جد يدوند يم اورصوفيا مكرام وغيره كروحاني علوم آتے ہيں۔

ا علم الحساب: میت کے کرکھتیم کرنے کے لئے حساب کے بغیرتقیم اورتغیر نہیں ہو کئی۔ العلم الامرار: قرآن کریم کے احکام میں کیا کیا مصلحتیں اور راز پوشیدہ میں جس علم میں امرارا دکام قرآنی ہوں اسے علم الامرار کہا جاتا ہے۔ ان علوم کے علاو وعلم لفت علم صرف علم نحوظم معانی و بیان بدلی علم الرجال علم سیرت ' غرضکہ ایک مفسر کوان علوم میں مہارت اور معلومات کی ضرورت ہے تب کہیں جا کروہ حقیقت میں مفسر بننے کے قابل ہوسکتا ہے۔

تفسيركي اجم ذمه داري

تغییر میں بیاہم اور نازک و مدداری پیش نظر رکھنی جا ہے کہ تغییر وہی مغبول ہے جو آ تخضرت سلی اللہ علیہ و سے حابہ تا بھین تیج تا بھین اور ائلہ مدیدی و منسرین حق نے روایت کی ہے۔ تغییر میں اپنی رائے کو قل نہ ہوتا جا ہے اس لئے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:۔

من قال فی القران بغیر علم (و فی دواید) بواله فلیتبوا مقعده من الناد
جس قران کافیرش کم کیفیرایی ملئے سیکھیان کیافات پاٹھانی بہتم کی بناتا ہا ہے۔
اس کی توضیح ہوں خیال کیج کرفران کریم کی آ بت الحب و الفصلون و اتو االمز کو لا کا ترجہ بیہ کہ کماز قائم کرواورز کو قادو اس کی تغیراً تخضرت علی اللہ علیہ وہم ہے آ ج تک جم و موسال سے یہ کہ دکور جو گیا م قعدہ وغیرہ کے ساتھ محدود و تعین رکھات اور طریق ادا کے ساتھ محدود و تعین رکھات اور طریق ادا کے ساتھ محدود و تعین رکھات اور طریق ادا کے ساتھ محصوص اوقات شی فراز پڑھواور اسی طرح آ تخضرت کے مردی طریقہ کے مطابق ز کو قاوا کر ولا ہا اور کو فی اس تھی بھر اس کی موجائے گی تو یہ تغیر الرائے کہلائے گی۔ جس کے مفسر کا انجام جہتم ہے کی ذکہ ایک موسی کے دو اس می مقدا کی یا و کی ایک موسی کی موسی کی موسی کی موسی کی موسی کے مطابق الحق کی المی موسی کی تعیر کا المی مقدا کی ہا ہے کہ اس کی کا المی کو المی کو المی کو کرانے کی کو شرک کرتا ہے جو انہ ہی المی کو کہ المی مقدا کی کو مشاب کے مواج کی کو شرک کرتا ہے جو انہ ہی المی مقدا کی کو مشاب کی کو کرانے کی کو شرک کرتا ہے جو انہ ہی المی مقدا کی مواج کی کو مقدا کی مقدا کی مواج کی کو میں کرتا ہے جو انہ ہی کہ ہیں اور انکہ ہوگا کی کو مقدا کی جا اس کی موجود کی کو موجود کی کو کرانے کی موجود کی کو میں کہ کو کھی کو کردا وردو دو کی کو کو کہ کی کہ کہ کا کہ کو کو کردا وردو دو تی کی لا کے ہاتھوں جو تغیر کی کو ہیں وہ کرائی کے مواج اور کو کی حدد تھی کی کو کردا وردو دو تی کھی تھی درائی کی ہیں وہ کرائی کے مواج اور کو کی حدد تھی کی کو کردا وردو تی کھی تھی اس کی کو کھی کے دورا کو اور کو کی کو کھی کے کو کو کو کی کو کھی کو کو کی کو کو کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کو کو کو کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی ک

اس دور بے تمیزی میں جدید تعلیم یافتہ کو اول تو قد جب نے نفرت ہے اورا کر کسی کو پاس تمہب ہوا بھی تو ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوا بھی تو وہ اجتماد ہے اس طرف مند موڈ کر بھی نہیں و یکھا کسی تو وہ ان کے ساتھ کردیا جاتا ہے یا گھوس کوئی جب پیشن یا جکتا ہے تو وہ اخ

کے جوابر کو کھو چکتے کے بعد بقیاد ف فرسودہ و بن کودہ کلام اللہ کی تقمیر می فرج کرناسعادت جمعتا ہے۔ بر یوالہوں نے حسن برتی شعاد کی اب آبردے شیوہ الل نظر منی

يونان كفلفف فيجب خلفائ حياسيد كدورهل مرتكالا اوراس كاعرني زبان عس ترجمه وا توقلف زدوطبیتوں براس کا اثر موااور اسلای تظریات میں پھٹی اور لیافت ند ہونے کے باعث ان خكوك وشبهات في آخيراجس كالتيوريلكلا كدمعتول كالكيفرق بدا موكيا جوقرة ال كريم كي ان آ يول كوجن كوفل فدرو وعشل في مناف على الله المجمأ تاويلات كرف الله جناني ابوعلى جبالي ال فرقد معتزله كاسب سے بدار ہرو ہے۔الغرض ال منم كولوك في قرآن كريم من دوراز حقيقت تاويلات كاوه درواز وكمول ديا كرانهول في بشت ووزخ عذاب قبر حساب كماب ميزان بل صراط مجزات وفيروسب كاتاويل كركان كمعانى على تعطيال بيداكردي يكاذ بدوست اخزش اورب کی جدیدسائنس کے ماتحت جارے ناخداے المت مرسد مرحم کو جو کی۔ انہوں نے بورب سے متاثر موكرقرة ن كريم كواس وقت كى سائس كي ماتحت كرف كي كوشش كى كندهم رسانةى اس لي الیاقدم پسلاکس مکدی نستبل سے چانچ قرآن کریم کے کھ حسک جوتنے رانہوں نے مرک آ خرحصہ بس کی وہ انبی امور سے متعلق ہے جن کو وہ سائنس کے تظریات کے ساتھے بیں و حال وْحَالْ كُرْاسِلْ تَغْيِر كَ خَلَافَ يَبِينَ كُرِيحَة تَصَاوِدِ جَهِال جَالَ مِنْ تَسْسَ كَاحْرَاضَات بوسَكَ تَصْ جن كان سے جواب شدى سكتا تھا حالاتك والے ديده وركى طرح اورامام دازى كى ما تعداسلاى السفسك تيني آيداركو باتحديث كراسية اصواول كوافي جكه مائة موسئ كالفين كى تكته چينيول كوكاث كردك وين كاضرورت حى اورا كرخور سعد علما جائة جرز ماندي فلف كنظريات بدلت رسح بين . فلنفرخودا كيدناكمل عش كاناكمل علم وباسبس التع بربردود عم قرآن كي آيات عمل تا ويلاست كا فير منائ سلسله ذبب ك خط وخال كوسخ كمتارب كا اورسائنس تواب مرب اسلام كاتى قرب آتى جارى ب كدورامبر يكام لين وتعليم قرآن كي فطرت مائن كي علم ي مطابق موكرره جائے گی اور تعسب برطرف د کھ کرمائنس وان کے لئے اسلام کو تبول کے بغیر کوئی جارہ تدہے گا۔ بمرحال سيح تنسيرعاء حل كزد كيدوى بجوآيات قرآنى اوراحاديث نبوى سيبشر فليك تستج متعل سندے تابت ہو کی جائے۔ محابۃ ابھین یا الل بیت کے بھی وہی اقوال متند ہوں مے جواحادیث منتد طور برتقامیری سلسله ش مردی جین ان امورکی تعمیلات اصول تفاسیریس آب الاحقدكر يحت بي بيمقام تغير كيطويل مباحث كي مخواتش بين ركمقا

### تفسير ميس نورا بمانى اورتفويل

تفیر کے لئے مقر کوجن علوم کی ضرورت پڑتی ہے جن کا گذشتہ سفات میں ذکر کیا گیا ہے۔
ان کے مطاوہ سب سے زیادہ اہم اور اصل جو ہر مقسر کے اعمد تورایجاتی اور تقوی ہے۔ موس التق فر است المعومن فانه بعظر بنور الله (موس کی قراست سے یا خبر رابووہ اللہ کے اور کے است المعومن فانه بعظر بنور الله (موس کی قراست سے یا خبر رابووہ اللہ کے باعث ہے باعث میں خوف خدااور تورایجاتی کے باعث محاطر راوا فقیار کرتا ہے۔ خواہ شات نفسائی ملم بہنے میں رحب اور مجروی ہوہ چڑیں ہیں جن کے باعث الله باعث کی باعث الله باعث کی باعث الله باعث کی برا میں ان کی جماعتوں نے بساوہ است کی جا عہد یا میں اللہ باعث کی باعث الله باعث کی جماعتوں نے بساوہ است کی جماعتوں نے بساوہ کی جماعتوں نے بساوہ کی جماعتوں نے بساوہ است کی جماعتوں نے بساوہ کی جماعتوں نے بساوہ کی جماعتوں نے بساوہ کا کہ جماعتوں نے بساوہ کی بساوہ کی جماعتوں نے بساوہ کی بساو

سائیک حقیقت مسلمہ کی تخضرت ملی الله علیہ وسلم کے محابہ می الا کے مستعداداور ارایات کے استعداداور استعداداور ارایات کے استعداداور استعداداور استعداداور استعداداور استعدادا کی حضرت میں اللہ تعالیٰ معضرت میں اللہ تعالیٰ معضرت میں اللہ تعالیٰ معضرت میں اللہ تعالیٰ معظم کو خصوصیت ماسل تھی۔ حربی الن کی مادو کی زبان تھی اس لئے لغت معانی و بیان محاورہ سے ان کو فران کی اور کی زبان کی مادو کی زبان کی مادو کی زبان کے تعالیٰ معظم آن کے اور مرف و تحوال ان کی زبان کی تعالیٰ معظم آن کر ہم سے معانی آباد اور کی دیا تھی کا ان کو می مادو کو ان محال کے وقیر ہا پر فیحق شورت کے باحث ان کو مور ماسل تھا۔ تقوی اور یہ دیر کاری شربان سے بیز مدکر اور کو ان موسل کا تھا۔

موضوع علم تفسير وغرض

چونکہ کی علم کا موضوع وہ ہوا کرتا ہے جس کے متعلق اس فن میں بحث کی جاتی ہے مثلاً علم طب کا موضوع ونسانی جسم ہے ای طرح تغییر کا موضوع قرآ ان کر بیم ہے اوراس علم کی غرض سعادت کا حصول اور شقادت و بدیختی ہے پر جیز اورا چتناب کرتا ہے اس لئے قرآ ان کر بیم کی مسیح تغییر جاننا اور جی تغییر کرتا جین سعادت ہے اور غلاتغییر بدیختی اور شقادت ہے لہذا اس فن میں انتہائے احتیاط کی ضرورت ہے۔

مفر کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ای تغییر بیں محدود رہنا ہوگا جو
آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم محاب تا بعین تنج تا بعین سے ہروایات میجور منقول ہو کیونکہ علم عدیث کی
طرح علم تغییر بھی اول اول سینوں میں رہا اور بعدا زال از منہ کی ترتیب کے ساتھ منقول ہوتا چلا
آ یا۔البت بعض محاب کی تفاسیر کا مجموعہ بعض روایات سے کنائی شکل میں بھے کیا گیا۔اس طرح سیج
اسناد کیساتھ میجے تغییر آج تک منقول ہوتی چلی آ رہی ہے چنا نچے بعض مفسرین کے حسب ویل
طبقات مختفر کرکے مقدمہ تفییر حقائی ہے چیش کرتا ہول۔

ا۔ پہلا طبقہ:۔ پہلا طبقہ عابہ کا ہے جن میں خاص طور پروہ صحابہ ہیں جن کا او پرذکر ہوا۔

''ا۔ دوسرا طبقہ:۔ دوسرا طبقہ تابعین کا ہے جوصحابہ کے شاگرد ہیں اہل مکہ اکثر عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ اہل مکہ اکثر عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ مجاہد عطابین رہائ عکر مڈطاؤس سعید بن جبیر وغیرہ متندم منسرین انہی کے تلامید ہیں۔ ابن جریز احمد بن ضبل حاکم ابن ابی حاتم 'ایوجعفر سے اور وہ رہیج بن انس سے اور وہ ابی ابی ہے۔ دور وہ ابی کھیر کے داوی ہیں۔

حفرت عبداللہ بن مسعود کے تلامید الل کوفہ مفسرین ہیں مدید منورہ بیں ہی بہت سے محابہ کے شاگر دمفسر ہیں چنا نج جسن بھری عطاہ بن الی سلم خراسانی محدین کعب قرقی ابوالعالیہ منواک بن مزائم عطیہ عونی قراد وزید بن اسلم مرہ بدانی ابوہ لک بیسب حضرات انتر تشیر تنے جنہوں نے محابہ سے تغییری تھی۔

اس تغیر اطبقہ ۔ تغییر سے طبقہ بیل تیج تابعین ہیں جو صحابہ اور تابعین کے اقوال روایت کرتے ہیں اس دور بھی تغییر کے بی جانے گئی تھیں مشلا تغییر سفیان بن عیب تغییر و کہ بی بن الجراح ، تغییر ایو بی بن الجراح ، تغییر اسحاق بن را بور بی تغییر ایو بی مسئل القرآن ہیں اس طبقہ ہے ابوجو بین عبد الوجو بن عبد الوجو بین عبد اللہ بن سلم و یخوری مصنف مشکل القرآن ہیں ۔

ابر اس جو تفاطیقہ نے اس طبقہ کے مشہور مقسرین بھی ایوجعفر جو بن جریر طبری ابوالقاسم ابرا ہیم

بن اسحال انماطی عبدالرحمٰن بن افی حاتمی بین \_ان کی تغییر شفاءالعدور بے الفاظ قرآن کے معنی کی تشریح میں کا سے معنی کی تشریح میں کتاب الاشارات ہے۔علاوہ اقرین ابواب القرآن سے ابن حبان ابن مردو بیابن ماجہ ما اور ابن المنذر بھی اسی دور کے مقسر نین بیں \_

۵۔ پانچوال طبقہ: اس طبقہ کے مفسر ہن نے استاد کواٹر ادیا اور سرف سحاب اور تا بعین کی طرف تفسیری اقوال کونسست و دوی ہے اور براہ راست کہتے جیل کہ بیقول این سعودگا ہے اور برقول این عمل کا ہے۔ اس طبقہ شی بہت سے مفسر بن جیس ابوالقاسم عبدالکریم تشیری ابوجی عبداللہ جو تنگی بایوالحن احمد واحدی ان کی تین تغییر میں صفری ججری کا ہے۔ اس طبقہ شی بحرو سے کا تام صادی ہے۔

ابوالحن احمد واحدی ان کی تین تغییر میں صفری ججری کا ہے۔ اس طبقہ شی جس مفسر کوجس علم سے مناسبت کے جہاں کی تفسیر جس افری جس مفسر کوجس علم سے مناسبت سے اس کی تغییر جس ان کی تفسیر جس کی تفسیر جس کی تعیم سے مناسبت شوی نوعی کو کے اصول اور صوفی تفسوف ہیں۔ جوابرالقرآ تا ہے۔ اس طبقہ جس ان کی تفسیر جی کر تا نظر آ تا ہے۔ اس طبقہ جس ابو صاد جس بین کر تا نظر آ تا ہے۔ اس طبقہ جس ابو صاد جس بین راغب اصفرائی متوفی سوم کی ای دور کے جیں جنگی مفردات القرآ ان مشہور کیا ہے ہے۔ ابوالقاسم اساعیل این محمد خات کی تعیم ای دور کے جیں جنگی مفردات القرآ ان مشہور کیا ہے ہے۔ ابوالقاسم اساعیل این محمد خات ہے۔ اس طبقہ جس بیل اس کی مشہور جس سال کی تغییر الجامع جس بین راغب اصفرائی متوفی سوم کی کا تفسیر جس بیں اور ان کی مشہور تغییر معالم المتو بیل جائے اور ان کی مشہور تغییر معالم المتو بیل جائی ہو گیا ہے۔ ان کی تغییر کھاف کی جائی کی خالف میں جس سے اور ان کی مشہور تغییر معالم المتو بیل جائی ہو گیا ہے۔ ان کی تغییر کھاف کی جائی کی خالف میں معالم المتو بیل جائی ہو کہا ہے۔ ان کی تغییر کھاف کی جائی کی جائی کی خالف کی حدد کی تاب کی خالف میں معالم المتو بیل جائی ہو کہا ہے۔ ان کی تغییر کھاف کی جائی کی جائی کی جائی ہو کی کی کی جائی گیا ہو کہا ہو کی کے باعث جائی ہو کہا ہے۔ ان کی تغییر کھاف کی جائی کی جائی کی جائی ہو کہا ہو کہا گیا گیا گیست کے ان کی تغییر کھاف کی جائی کی جائی گیا گیست کی کھیر کھی کی کو کھی کی کا تعیب کے مقبد کی کھیر کے کہا گیست کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر ہو کہا ہو کہا گیست کی کھیر کے کا کو کیست کی کھیر کی کھیر کے کا کھیر کی کھیر کے کہا گیا گیست کی کھیر کی کھیر کے کہا گیست کی کھیر کی کھیر کے کہا گیست کی کھیر کی کھیر کے کہا گیا گیست کی کھیر کی کھیر کے کا کھیر کے کہا گیست کی کھیر کے کا کھیر کے کہا گیر کی کھیر کے کہا کے کہا گیر کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کی کو کھیر کے کہا کے

عدسالوان طبقه: اس طبقه بین جرفخرالدین امام دازی متونی و ایج بین ان کی تغییر بهریت مختیم ہاور متعدد جلدون بین ہانہوں نے اپنے دور کے قلفہ یونان کا بی تغییر بین بهت دوکیا ہے۔ ان کی تغییر بین میں بہت دوکیا ہے۔ ان کی تغییر بین مسب بی ہے کہ ہے گرففیر تھوڑی ہے ای لئے ان کی تغییر کے متعلق مشہور ہو گیا۔ فید سکل ان کی تغییر بین مسبور ای دور بین امام جمدین الی بکردازی متوفی الا النے بین مقانی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضا وی متوفی المام بین کی تغییر انوار المتر الل واسرار النا والی جو بیضا وی کے نام سے مشہور ہے۔

۱۵۰ تعوال طبقہ: اس طبقہ بیں ابوالیر کات عبداللہ بن احمد ورتنی مشہور منی نقیہ بیں ان کی تغییر مدارک ہابواللہ اعلادالد بن اساعیل بن عرصوفی میں ہے ہے۔ جن کود نیا ابن کیر کے نام سے باد کرتی ہے۔ ان کی تغییر اس دورکا شاہ کار ہے جو متعدد ہوتی جلدوں میں ہے۔ قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی متوفی والی جا کے الیس جلدوں میں ہے۔ شرف الدین حسن بن محمد جو طبی مسعود شیرازی متوفی والی میں جا کہ میں کا نام فتوح الغیب ہے۔ کے نام ہے مشہور بیں اور چنہوں نے مشکور تا کی شرح کھی ہاں کی تغییر کا نام فتوح الغیب ہے۔

9۔ نوال طبقہ ۔۔ اس طبقہ میں جلال الدین محمد بن احد کلی شاتھی متوثی سائد ہے اور جلال الدین سیوطی متوثی سائد ہے اور جلال الدین سیوطی متوثی الاجھ ان کی مشہور کیا ب تقسیر حیثی فاری زبان میں ہے یہ تقسیر کوئی خاص تقسیر میں معمولی ہے ملک غیر متند بعض نے کہا ہے کہ بیٹ پیعد تھے۔ الوافیض فیضی کی بے نقط تقسیر ہے یہ اکبر کے در بار کا بہت بڑا او بہ شخص تھا۔ اس کیا ب میں تقسیر نہیں عمر بیت ہے بھریہ شیعد تھا۔

تفسيرعثاني

میارہویں طبقے کے مغسر بن بھی ہلاریب مولانا عثانی کا مقام آغیر بہت بلندہ کوشتہ منحات میں اکا برین علاء ونا موران ملک کی تفریقلی عیارتوں کے گلڑے بیش کئے گئے بیس فرز تغییر کی حیثیت میں ذکورہ طبقات مغسرین کے بعدعلام عثانی کی تغییری شخصیت پر حسب ذیل تبسرہ کی دیشی میں مائے قائم سیجئے۔

أبك غلطتبي اوراس كاازاله

ہندوستان میں ایک رسم ہوگئ ہے کہ قرآن کریم کے حاشیہ پرجوتقیر پیش کی جاتی ہے اس کو

حواتی یا فوائد کے نام ہے شہرت دیجاتی ہے تواہ وہ فوائد کتے تی مبسوط اور جاس و مانع یا موجر وہ توسط مول اس کے مولانا علی فی تغییر کوفوا کہ یا حواتی کا نام دیدیا گیا ہے جھے اس سے تخت اختلاف ہے۔ تغییر جلالین جس کے الفاظ قر آن کریم کے الفاظ ہے کم مول قوجول گرزیادہ نیس کین چنک اس کو آیات کے درمیان لاکر کتا فی شکل بھی ہیں کیا گیا ہے۔ اس لئے وہ تغییر کے نام ہے مشہورہ وگئی۔ مولانا علی فی تغییر بھر رہندر ضرورت محصر متوسط اور مبسوط حسب اقتصائے مقامات ہے۔ لہذا میرے نزویک وہ تغییر کے طور پرشائع کیا ہے ای طرح تغییری شرور کیا ہے ای کومت کا نل نے اس کو تغییر کے طور پرشائع کیا ہے ای طرح تغییری شمال ہے اور مبسیا کہ تکومت کا نل نے اس کو تغییر کے طور پرشائع کیا ہے ای طرح تغییری تغییری شمال ہے اور جس کی جرحلہ جزاد جزار موات یا زائد پر مشتمل ہے۔ ہال شمان بیدا کی گئی ہے وہ اپنی تغیر آپ ہے اور جس کی جرحلہ جزاد جزار موات یا زائد پر مشتمل ہے۔ ہال قرآن کریم کے دوائی پر جی شائع ہوئے دہا ضروری ہے کہائی کا فائدہ عام دے۔

# مفسر میں شان تقوی اورعلوم تفسیری میں بصیرت کی ضرورت محقق عثانی اورخوف الٰہی

منسریا فینہ ومنتی کے لئے کی تغییر کرنے یا فتو کی کے صادر کرنے سے پہلی الحاقدام کی ضرورت ہے اور بیا حتیا الا تقوے کے بغیر نامکن ہے۔ مولانا حائی اس سم کے تقویل سے النی متصف ہیں۔ وہ آیات رحمت پرامید سے پراور آیات علام پر فوف سے لہرین معلوم ہوتے ہیں جمن سے ان کے ذاتی اور قبی کر کیٹر کا پید چل ہے وہ نماز بھی ہوئے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں سے ان کے ذاتی اور قبی کر کیٹر کا پید چل ہے وہ نماز بھی ہوئے خشوع و خضوع سے پڑھتے معد شخصہ بہت رہا وہ رقبی القلب اور زم دل تھے۔ اللہ کی صفحت اور تو قبیر سلی اللہ علیہ وہ کی محبت صد سے زیادہ دل میں جان گری مولانا سے مولانا شیر احمد حاتی ان کے موان کے سے زیادہ دل میں جان گری مولانا سے سال میں ان کے موان کے سے زیادہ دل میں جان گری مولانا سے سے زیادہ دل میں جان گری مولانا سے سے زیادہ دل میں جان گری مولانا سے سے زیادہ دل میں ہوئی کر کے اس سے سے دیا ہے۔ وہ ایک کے بین :۔

" جدو سے کم معظمہ تک ہم سب ایک لاری ش آئے۔ جب کم معظمہ قریب آیا تو مرحوم (مولانا شیراحد صاحب) پر بجب کیفیت تی رائیوں نے قران کا احرام با عرصا تھا اور ہم سب حق کے احرام میں تھے۔ جیے جیے کہ معظمہ قریب آتا جاتا تھا ان پر کرید کا غلبہ اوتا جاتا تھا۔ اور محوث محوث کردورے تھے"۔ (سارف ایرلہ ۱۹۹ بی ۱۳۰۲)

ل قران كالحرية يه بكري كرميخ على ميقات ساحزام باعد صاورو كانسك بعدي وعره كي نيت كرساور نيت كرك كييسكيد مل تحتق يه به كراول عمره كااحزام باعد كرج كم محتف ش عره اواكر بهرم نذواكر كد على ياائي فرض كرمواع جهان جاب حلال بوكرد ب ريحرج كااحزام اين ميقات ، به با خده كرج كرب ـ

ای مضمون میں مولانا ندوی مولانا عثانی کی پر بین گاری اوراحتیا فی پر آیک جگر لکھتے ہیں۔

"ایک اور دفعہ ای زمانہ (الالام یا کوالام میں وہ (مولانا شبیز احمد صاحب) اعظم گڑھ
آئے مفہرے کہیں اور جگہ تھے۔ جھے سے آئے میں نے چائے چی کی تو چنے سے انکار کیا۔
انکار کی وجہ نہ معلوم ہوئی محر بعد کو خیال آیا تو قیاس ہوا کہ چائے کی بیالیاں جو جاپائی تھیں ان پر جانوروں کی تصویریں بی تھیں اس لئے ان میں پینے سے انکار کیا۔ بہر حال اس سے ان کے تقوی اور ہزرگوں کی محبت کا انتظار ہوتا ہے ۔

اور ہزرگوں کی محبت کا انتظار ہوتا ہے ۔

(معادف اریاس ۱۹۵۰ء)

مولانا سعیداحمدا کبرآ بادی فاطنل دیو بند دایم اے بر بان چنوری م<u>هواء</u> کے نظرات میں مولانا عثانی کے متعلق لکھتے ہیں۔

" نماز ائتہائی خشوع وخضوع سے پڑھتے تنے دشیۃ الله وشرم وحیا کا پیکر تھے۔ قلب نہایت نازک اورر قبل یایا تھا"۔

الحاصل مولاتا عنانی نظیر کایک ایک کوشیادرایک ایک شوشے پرنہایت احتیاط سے الحاصل مولاتا عنانی دخیارت ہے۔ اللم المحایا ہے اور یکی تقویل وطہارت ہے۔

#### طلب عفوواستنغفار

سورة مزل میں واستغفرواالله ان الله غفور دحیم کی تغیر کرتے ہوئے چونکہ استغفارکا ذکر آ سمیا ہے اس لئے استنفار کی طرف بے ساخت اپنی کوتا ہیوں کی معانی کی طرف جھک پڑے ہیں۔ جھک پڑے ہیں۔

"اے اللہ تو ح (علیہ السلام) کی دعا کی برکت سے اس بترہ عاصی و خاطی کوجی اپنی رحمت وکرم سے مفقور کر کے بدول تعذیب دیمو کی واخروی اپنی رشا و کرامت کے ل میں پہنچا ہے۔ انک سمیع قریب مجیب المدعوات (س۲۲ سر وزری نه)

خرفنکدای طرح کے بہت ہے مقامات فضب الی طلب رصت نجات عذاب کے مواقع پر مولا نا علی کی کے بعد اورا اطمینان ہوتا ہے کہ ایک مغسر مولا نا علی کی کے بحد اورا اطمینان ہوتا ہے کہ ایک مغسر کے اندر جوشان تقوی ہوئی چاہئے جس سے وہ غلاقتمیر یا ہوائے قلبی کی طرف ماکل نہ ہو جائے مولا نا کے اندراییا تقوی موجود ہے جس کے باعث ہمیں ان کی ذات سے عقیدت اوران پرا هماد ہو جاتا ہے مولا نا جب تغییر لکھنے جس معروف تنے تو روزانہ لکھنے کھنے جب اس دن کا کام ختم فرماتے مولا نا جب تغییر کے ہردن کے حصد کوکی آ بت رحمت اورفشل و کرم پرختم فرماتے ہے۔ ایک روز جبکہ سورہ کی تغییر کے ہردن کے حصد کوکی آ بت رحمت اورفشل و کرم پرختم فرماتے ہے۔ ایک روز جبکہ سورہ کی گفیر جس معروف شے۔ تو بھولے سے اختمام کسی فیرآ بت رحمت پر ہوا۔ اتفاقا آئاس روز دو پہر کے وقت مولا نا کو بخارآ کیا جس نے شدت اختمام کسی فیرآ بت رحمت پر مقدار تر کر گوئم کر کی جبوزا۔

فذكوره مضمون كى روشى بين بيامرواس كيا كيا بي كه طلامه مضراب الدرايك ايها حديداور خوف فعدار كفة بين جوان وتغيير قرآن بيل كى مزل يرش كى داه بينين بناسكا اوران كانسور فوف فعدار كفة بين جوان وتغيير قرآن بين كي مزل يرش كى داه بينين بناسكا اوران كانسون بين بين بين المكانسين المنتقل المن بين بين المناسب من بهاي خصوصيت ان كانسيركى بيه كدوه حديد الله الله اورتورتقوى كى مقيقت كا بيد اعدلوا دوش بين من كمى كى جهدا المون كي مقيقت كا بيد اعدلوا المنه الله ان المله عبير بما تصعلون كي تغيير بين خود بنا لي بين المه كارورة بين بين المه كارورة بين بين المه عبير الما تصعلون كي تغيير بين خود بنا المه ان المله عبير الما تصعلون كي تغيير بين خود بنا المه الما المناسب بينا في المورق بين المناسب بينا في المنسب بينا في المناسب بينا في المنسب بينا في المنسب بين المنسب بينا في المنسب

"ایماعدل وانساف جے کوئی دوئی یا دھنی شدوک سے دور کے افتیار کرنے ہے آوی کوئی بڑا مہل ہوجا تا ہے۔ اس کے حصول کا واحد ذریعہ خدا کا ڈراوراس کی شان انتقام کا خوف ہے اور بیخوف ان الله عہبر بما تعملون کے مضمون کا یار بار مراقبہ پیدا کرنے ہے پیدا ہوتا ہے۔ جب کی موکن کے دل جس بیقین محضر ہوگا کہ ہماری کوئی جبی یا کملی حرکت حق تعالی ہے۔ جب کی موکن کے دل جس بیقین محضر ہوگا کہ ہماری کوئی جبی یا کملی حرکت حق تعالی ہے بیشدہ نہیں تواس کا قلب حمید الی سے ارز نے گئی جس کا جتیجہ بیرہ وگا کہ وہ تمام معاملات میں

عدل دانساف کاراستدافتیادکرےگا"۔(س، قرآن کرم معرف فی) علوم تغییر میں مہارت

دوسری بات کرایک مقر کوان علوم عی اعلی دوجہ کی مہادت اور لیا آت کی ضرورت ہے جن کا فرکر نہ کورہ اور ان میں کیا گیا ہے ہوہ علوم جی اعلیٰ دوجہ کی مہادت اور لیا آت کی مقر مجی آفسیر کا ارادہ فرکر نہ کورہ اور ان میں کیا گیا ہے ہوہ علوم جی کہاں میں کہاں میں کرسکتا اس سلسلہ میں ہم خود علامہ مقسر کی تقسیر سے پوری شخص اور تلاش کے بعد آ محدہ اور مات میں ایک مہارتیں جی گرد ہے ہیں جن سے ان کے تقسیر کی علوم میں کمالات کا اعرازہ موسیکے گا۔

#### علامه فسراور حديث واصول حديث

یوں تو مولانا کے علم حدیث اور اصول حدیث بین کمال کا حمد اسلم کی شرح اور اس کے آ فاز بین اصول حدیث کا مقدمہ خود آفاب آ مددلیل آفاب کا مصداق ہے تا ہم تقییر بیل بھی حدیث اور اصول حدیث کے تبحر کارنگ ملاحظ فرمائے:۔

اسكنوهن من حيث سكندم من وجد كم (سرة طاق در ع فرام) (مطاقه) عورتون كو جهال تم خودر مو كمرييخ كودومقدور كرمواقي \_ قرآن كريم كي اس آيت كي تغيير شي مغرعتاني لكينة بين: \_

 مدید یکی ای بارہ میں مرت ہے گوال کے بعض روات اور رفع و وقف می کلام کیا گیا ہے۔
دوسرے یہ کی مکن ہے کہ حضور نے قاطمہ بنت آپ کے لئے سکنی ای لئے تجویز کیا ہو کہ بیا تی
سرال والول سے زبان ورازی اور خت کلای کرتی تھی جیا کہ بعض روایات میں ہے۔ لہذا آپ

نے کم دے دیا کہ ان کے مرے بطی جائے۔ پھر جب سکنی ندم او تقد بھی سا تعاب و کیا جیسے ناشزہ
کا (جوشو ہرکی نافر مانی کر کے مرے نگل جائے) تفقد ساتھ ہوجاتا ہے۔ تاوفقیکہ مروائی ندآ سے
بنز جامع ترفدی و فیرو کی بعض روایات میں ہے کہ اس کو کھائے پینے کے لئے فلردیا کیا تھا اس نے
اس مقدار سے زیادہ کا مطالبہ کیا جومنظور نہ ہوا۔ آو مطلب بیہ وگا کہ حضور نے اس سے ذاکہ نفقہ تجویز
میں فر مایا جومرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ واللہ الم بالصواب بال یہ یا در ہے کہ نسائی طہرائی اور
مید اس مطلقہ کے لئے ہے جس سے رجعت کا امکان ہو۔ ان روایات کی سند ہیں ڈیادہ تو ی

منسر ملام کی فرکور و تغییر محد تا نه نظر سے ان کی مناست صدیث اور میارت علم صدیث پر ایک روشن دلیل ہے جس بس تن علوم پر محققان ذلار ہے۔

(۱) مديد (۲) اصول مديد (۳) فته

ا۔ جہاں تک ود بی تحقیقات کا تعلق ہاں ہم ان اطلا بنت تھیں ' کی حدیث ہر محد اللہ است تھیں' کی حدیث ہر محد اللہ جرح کی ہے جس میں حضرت مرکا اجتها وا است قرا آئی کا رحضرت وا تشراور دیگر صحاب والاجین کے اقوال سے سکنی اور نفقہ کا اثبات کیا ہے اس سلسلہ میں موصوف نے وارتطنی جامع ترقری نسائی طیرانی اور مستدا حمد کی روایات ہر گری نظر رکھتے ہوئے تہا ہت محدث طیرانی اور مستدا حمد کی روایات ہر گری نظر رکھتے ہوئے تہا ہت محدث سے اللہ علیہ محدث سے میں بائد یا ہے میں ایک محدث سے معلم حدیث میں بائد یا ہے اور اللہ ہے۔

المال تغییر بالا بین علم اصول صدیت کی بعض جزئیات پرسرسری تبسره می ہے۔ مثلا ایک مورت کی صدیت سے قرآن کریم کی آیت کے بیکس علم الگانا واقعلیٰ کی صدیت جابر پر بعض رواة کے تقد موسنے پرجرح کا ذکر کرنا نسائی طبرانی اور مستدا تھ کی روایت کی سند می آوی نہ ہونے پر سراحت کرنا معنرت جابروالی داقعلیٰ کے بعض مواة کے دفع اور وقت جرح وقدرح کی فائن کرری ہیں۔

"مطلقہ کے لئے کمر اور نفقہ کے سلسلہ جس جدایہ کی تخ تے زیلی احتاف کا مسلک غرضکہ بیتام جزیات علم نفت کی بعیرت پردلالت کردی ہیں۔

مولا ناعثاني اورعكم فقته

مفرعلام كي فقي هل ورك اوربعيرت كوستقل عنوان كما تحت اس كما بين فيش كيا مفرعلام كي في الله بين فيش كيا مي المناح المريم هي احكام كيسلسله بي يوامور ذير بحث آية بين ان برمولا نافي جواب في في في الله الماركيا بان بيموسوف كي فقي وسترس كا اندازه لكاف كه لئ الكرود القباس في كرنا بهول به والمعصون من المذين او توا المكتاب من قبلكم (الل الكراب كي ياك وامن مورتول سي محى ثكاح جائز به ) كما تحت فرمات بين: -

ال تغییری عبارت برخور یجئے ۔ گلام الی نے الل کیاب سے نکاح جائز قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شہری عبارت برخور کام الی نے الل کیاب لائم ہب بن چکا ہے۔ اس میم کوئی شہری نفتری کار جائز شہونا چا ہے۔ علام عثانی نے صاف صاف فرا دیا ہے کہ اگر کوئی حلال کیاب لائم ہب بن چکا ہے۔ اس میں حال کیاب سے نکاح جائز شہونا چا ہے۔ علام عثانی نے صاف صاف فرا دیا ہے کہ اگر کوئی حلال چیز جس میں حمام کا ادر نکاب کرتا پڑے اور کفر میں جتلا ہوئے کا اندیشہ بوتو اس سے پر ہیز بی کرتا چا ہے۔ ایک فقیقت پر مرکوز رہتی ہیں۔ اور وہ اس کی گرائی پر نظر دوڑ اکر تھم کے مقتصیات اسباب اور نمائی پر نظر ڈال کرا دیام کو جانچا اور بدانا ہے۔ موالا تا عثانی کی طبیعت میں وہ میصرانہ اور فہایت ہی ہی تنظر ڈال کرا دیام کو جانچا اور بدانا ہے۔ موالا تا عثانی کی طبیعت میں وہ میصرانہ اور فہایت ہی ہے تنظر ڈال کرا دیام کے ماتھ موجود ہے۔

تركوره بالا آيت ساكلي آيت وهن يكفر بالايمان فقد حيط عمله وهو في الاخرة من المخسرين (يعني جوائيان سيمنكر جواتواس كي مخت ضائع جوگي اور وه آخرت ش خمار سي والول من سيم ) كم اتحت مولانا عمّاني لكهتم مين: ..

علامہ عنائی و من یکفو بالا بسمان کی تغییر میں اٹی انفراد بت کا اعلان کردہ ہیں اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ایر انجان کے ضائع ہو جانے کا ایم بیٹیر وقو اس لئے ذکورہ آ بت میں تنبید کردی تی ہے۔مولانا نے ای تنبید قرآئی ہے مفتی تنبید کردی تی ہے۔مولانا نے ای تنبید قرآئی ہے لفتی تکتہ بیدا کیا ہے اور یکی مولانا کی قوت تفقہ کا اثر ہے کہ وہ شاہ عبدالقادر صاحب کی تغییر ہے اختیال فی تا ہے اور یکی مولانا کی قوت تفقہ کا اثر ہے کہ وہ شاہ عبدالقادر صاحب کی تغییر ہے اختیال فی ایک جین۔

### مفسراورتضوف

مفر محق نے قرآن کریم کی مخلف آیات کے اتحت جتہ جست اور چیدہ چیدو مقامات پرہم رکف روحانیت و تصوف جو کھتے آرائیاں یاصوفیا کی اصطلاحی تقیقیں چیش کی جی ان سے ایک کونہ ان کے دول ایسیرت تصوف کا پہ بھی چانا ہے اوران کی تغییراس رنگ سے بھی خالی ہیں ہے۔ واف کو اسم ربک و نبتل الیہ تبتیلا (اوراپنے رب کا نام لینے رہے اورس سے یک سو موکراس کی طرف آجائے ) کے ماتحت کھتے ہیں:۔

"علادہ قیام کیل کے دن میں بھی ( کو بظاہر کلوق ہے معاملات وعلائق رکھے پڑتے ہیں لیکن دل سے) ای پروردگار کا علاقہ سب پر فالب رکھے اور چلتے پھرتے اٹھتے ہیں تہ ای کی یاد میں مشغول رہئے۔ غیراللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لئے اوھرے توجہ کو ہٹے شدے بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں ای ایک کا تعلق باتی روجائے یا یوں کہ لوگہ سب تعلقات ای ایک کا تعلق میں مرغم ہوجا کی جے صوفیہ کے ہاں "ب بمدویابم" یا خلوت دراجمن تعیر کرتے ہیں "۔ (سور ول در فرم برایار بروم)

تدکورہ بالاتغیبر شرکم تصوف کی "بے بھر اور باہمہ 'اور" خلوت درا تجمن ' نے جان ڈال دی اورا یک وسیج مضمون کومرف دولفقوں میں سمودیا۔ اس کے بالکل برنکس عالب نے کہا تھا۔

ہے آوی بجائے خود اک محشر خیال ہم انجمن سجھتے میں خلوت بی کیوں نہ ہو

ایک اور جگر مور و جن کی آیت علم الغیب فلا یظهر علی غیبه احداً الا من ارتضی من دسداً (عالم الغیب کراید من دستی من دسداً (عالم الغیب کراید من دستی من دسداً (عالم الغیب کراید من دازک کی کوفر شیل و یتا بال اگر کی دسول کوچن لیا تو وه (الله) ال کے آگا و دیجے محافظ جانا کا الحت لکھتے ہیں:۔

"اپنے بھید کی بوری خبر کسی کوئیس دیتا۔ ہاں رسواد ان کوجس قدران کی شان و منصب کے انقی ہو بذر بعدہ تی خبر و بتا ہے اس وی کے ساتھ فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی ہیں۔ انھیا و کی مطومات میں تی طرح کے مطومات میں کی طرح کے مطومات میں کی طرح کے مطومات میں کی طرح کے احتمال ہیں۔ دومرد ان کی مطومات میں کی طرح کے احتمال ہیں۔ اس لئے محققین صوفیائے فرمایا ہے کہ ولی اپنے کشف کوفر آن وسنت پرعوش کر کے دیمے اگران کے تالف نہ ہوتو نغیمت سمجھے ور نہ بے لکاف رو کردے"۔ (مورہ بن رکوم نبرو)

مولانانے محققین صوفیا کا قول قی کر کے تغییر اور تصوف کوہم آ بنگ بنانے کا آیک اطیف عرابیہ افتیار کیا ہے۔ لاریب مضمون تغییر این طیخوں محتین اور خاہری حقیقوں کو چاہتا ہے کین جیسا کہ تغییر کے بعض دورا ہے۔ مثلا امام غزالی کے بعض دورا ہے۔ مثلا امام غزالی کا دوراس میگ کی گیا گیا ہے۔ مثلا امام غزالی کا دوراس میگ کا دوراس میگ کا دوراس میگ کا طاحی والی ہے۔ مولانا خاہر کو باخن کے ماتھوں مطرح ملانا چاہج ہیں کہ دولوں میک رقی اور ہم کی کا ملاجلا نظارہ چین کر سکیں اور محرفت شریعت کے لباس میں جلوہ کر ہوتہ ہے کہ طریقت شریعت کے لباس میں جلوہ کر ہوتہ ہے کہ طریقت شریعت کی خاہد اوراس کی خواہش کے افتی میں موفی کہتا ہے کہ جنت کی طلب اوراس کی خواہش کے افتی میں موفی کہتا ہے کہ جنت کی طلب اوراس کی خواہش کے افتی میں موف کا معیار باند کرتا جا ہے۔ یہ وہ عالب کے اس شعر کی ہم اورانی کرتے تھر آ ہے۔ ہیں۔

طاعت من تارے شدے والجی کی الگ دور خ میں ڈال دوکوئی لے کر بیشت کو کین اس کے بیشت کو کین اس کے بیشت منسر لید خل المؤمنین والمؤمنت جنت تجری من تحتیما الانهار خلدین فیها و یکفر عنهم سیاتهم و کان ذلک عندالله فوزاً عظیماً کے اتحت ایمان دالوں کو قدائے قدول کے بیشہ جت میں داخل کرنے اور ن کے عظیماً کی اتحت ایمان دالوں کو قدائے قدول کے بیشہ جت میں داخل کرنے اور ن کے کا بول کا کفارہ کردیے کے متعلق تغیر کرتے ہوئے آ بہت یالا کے اتحت کی تھے ہیں۔

" بعض نقال صوفی یا کوئی مفلوب الحال بزرگ کهد دیا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرتا المحال ہے ہیاں ہے ہیاں ہے بال ہی بڑا کمال ہے "۔ (سر۱۱۰ند۸)

ان صوفوں کا قول جو جنت کی طلب کو ناقصوں کا کام بتاتے ہیں تذکورہ آئے ہت کے نقاضے کے خلاف نظر آتا ہے۔ یہال مقسر کی جھیتی نظر نے نقال صوفی اور مغلوب الحال بزرگ سے اختلاف نظر آتا ہے۔ یہال مقسر کی جھیتی نظر نے نقال صوفی اور مغلوب الحال بزرگ سے اختلاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ جنت کی طلب معرفت کے خلاف نہیں ہو کئی جبکہ خداد ندم ہر بان اس کوعطیہ فر ما کمیں اور در آنحا کی ہے۔

وسیہ رہ یں دروروں مید و سابر ماروں کے حمن میں علم تصوف کی مخلف موشکا فیول سے حضرت مفسر کے درک تصوف اور قدائی معرفت کا بھی ہد چانا ہے۔

حضرت مفسراور علم الاسرار کے ماتحت نماز بری ہاتوں سے روکتی ہے

" د قماز کا برائیوں سے دو کنادو معتی میں ہو سکتا ہے ایک بطریق تسب سینی نماز میں اللہ تعالی نے خاصیت دیا غیربید کمی ہو کہ قمازی کو گنا ہوں اور برائیوں سے دوک دے جیسے کمی دوا کا استعمال کرنا بخار دغیرہ امراض کوردک و بتا ہے اس صورت میں یا در کھنا جا ہے کہ دو اسکیلے شروری نہیں کہ اس ایک ایک ہی

خوراک بیاری کورو کئے کے لئے کافی ہوجائے۔ بعض دوائیں خاص مقدار میں مت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔اس وقت ان کا نمایاں اثر تھا ہر ہوتا ہے۔ بشر فیکے مریض کس ایس چیز کا استعمال نه کرے جواس دوا کی خاصیت مے منافی ہو۔ پس ٹمازیمی بلاشبہ یوی آتوی الیا تیردوا ہے جوروحانی ناريول كروك من الميركاظم ركمتى ب-بال ضرورت الى كى ب كرفيك مقدار مى اس احتياط اور بدرقد کے ساتھ جواطبائے روحانی نے تجویز کیا ہوخاص دست تک اس برمواظبت کی جائے۔اس ے بعد مریض خود محسوس کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی پراتی بیاد بون اور برسوں سے دوگ کودرو کرتی ہے۔دوسرے معتی یہ و کیتے ہیں کہ تماز کا ہمائیوں سے رو کنا بطورا قتضا کے ہو معنی نماز کی ہرا یک مونات اوراس کا ہرایک ذکر مقتضی ہے کہ جوانسان ایسی ایسی درگاہ اٹنی میں اپنی بندگی فر انبرداری خضوع و تدلل اورحل تعالى كى ربوييت الوبيت اورحكومت وشبنشاى كااظهار واقراركرك إباب معدس بابر آ کرمچی بدعبدی اورشرارت ندکرے اوراس شبنشاه مطلق کے احکام مے مخرف ندہو یکو یا نماز کی جر ایک ادامصلی کو یا نی وفت تھم وی ہے کہ او بتدگی اورغلامی کا دعوی کرنے والے واقعی بندول اور غلامول كى طرح رەاور بربان حال مطالبدكرتى بكريب كديد حياتى اورشرارت ومرشى سے يازا -ابكوكى إذا عن ياندا ع مرنماز بلاشباب روكي اورمنع كرتى ب- جيسانلدتعالى خودروكما اورمنع كرتاب-الفحشاء والمنكو يسجوبه بخت الله تعالى كروكة اورتع كرفي يربراكى كيس ركة نماز کے روکنے پر بھی ان کا ندر کنامل تعجب بیں۔ ہال بیواضح رہے کہ ہر تماز کا رو کنااور منع کرناای درجہ تک موگاجهال تك اس كاداكر في س خداكى ياوس فغلت شموركيونكه تماز من چندمرتبدا تعن بيضنكا نام نہیں سب سے بری چیزاس میں ضاکی یاد ہے۔ تمازی ارکان صلوٰۃ اواکرتے وقت قراً ت قرآن یا د عالت بیج کی حالت میں جنناحق تعالیٰ کی عظمت وجلال کو شخصر اور زبان ودل کوموافق رکھے گا۔ اتنا ہی اس کا ول نماز کے منع کرنے کی آ واز کوستے گا۔ اور ای قدراس کی نماز برائیوں کو چیزانے جس مور ا بت ہوگی۔ درنہ جونماز قلب لائی وغافل سے اوا مووو نماز متافق کے مشابی خمبرے کی جسکی نسبت صيت شرايا لايذكرالله فيها الا قليلا (قرآن کریم هسیر مثانی س ۱۵ ندم)

ای تفییر سے ملام مفسر کے ان علوم کا انکشاف ہوتا ہے جو اسرار فلفہ اسلام اور حکمت سے متعلق ہیں۔ موصوف نے نماز کے ان حکیماندا سرار کو ظاہر کیا ہے جن کی بناء پروہ نمازی کو برائی سے روکتی ہے لیکن آگر کو کی گفت نماز پڑھتے ہوئے بے حیائی سے ندر کے تواس کے فلسفہ پر بھی معقول بحث کی ہے۔

## مفسراوران كى علم كلام اورعلم الحقائق ميں مہارت نيز برق رعدا درصاعقه كى حقيقت

علامہ عنانی کی تغییر میں جہاں علوم مختلفہ کی تہریں تنہیں بلکہ دریا دریا برطرف تحقیقات وعلوم کے سمندر مدوجزر کی گفتان میں طوفان خیر اور متلاطم تظرآتے ہیں۔ان میں ہرجگہ ایک خاص طرز قکر اور ایک خاص طرز گرا کے سمندر مدوجز رکی گفتان اورا یک ممتازجو ہر کے سما تھ جو تحصوص طرز استدلال ہے وہ مولانا کے علم کلام اور انظر اور کی رنگ ہے۔ مولانا کے علم کلام پر راقم الحروف نے اور منطق وظلفہ کا خویصورت متین اور انفر اور کی رنگ ہے۔ مولانا کے علم کلام پر راقم الحروف نے علیدہ اس کیا ہے۔ اور مبسوط بحث کی ہے۔

علامہ مفسر نے حسب ذیل آبیت بیں علم الحقائق اور علم الکلام کی روشی بیں رعد لین بکل کے اندر سے بہدا ہوئے والی آ واز جس کوشر بعت بیں فرشند کی آ واز کہا گیا ہے۔ اسی ختین کے ذر بعد البت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس نے فلنے اور شر بعت کو ہم آ جنگ بنا دیا ہے۔ گویا فلنفہ اور کلام کا اینے ساتھ انہوں نے ایک بیا فلر اور جد بدطرز کا طریقت فیش کر کے علم الحقائق اور علم الکلام کا اینے آپ کو بہترین ما ہم ایست کیا ہے۔ حسب ذیل آبت کے ماتحت مفسر علام کی تحقیق نظر ملاحظہ ہو۔

ويسبح الرعد بحمده والملتكة من خيفته و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشآء وهم يجادلون في الله وهو شديدالمحال (سردرمرإروأبر١١٠/رم٨)

اور دعد فرشته اس کی خوبیون کی تنبیج پر حتا ہے اور تمام فرشتے اس کے ڈرے اور کڑ کئے والی بجلیال کرا تا ہے اور جس پر جا ہے ڈالٹا ہے اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے (سسسند)

(تفریر) یعنی گریج والا بادل یا فرشته زبان حال یا قال سے تن تعالی کی تیج و تحمید کرتا ہے۔
اور تمام فرشتے ہیب و خوف کے ساتھ اس کی تھ و و تا اور تیج و تحمید بی مشغول رہتے ہیں۔ ( جمید)
رعدوی تی و غیرہ کے متعلق آئ کل کی تحقیق ہے کہ باولوں بیل ' قوت کیریا ئیہ موجہ' ( برتی طاقت مشتبرا گریزی بی ( Positive) بائی جاتی جا اور ذبین بیل ' کہریا ئیہ سالیہ کہریا ئیہ سرایت کر جاتی سرایت کر جاتی سرایت کر جاتی سرایت کر جاتی ہوجہ' موجود جاتی ہے۔ اور یہ قاعدہ تجراس بادل کے اور بساادقات وہ بادل گر دیتے ہیں جن بیل ' کہریا ئیہ موجہ' موجود ہوں تو جراس بادل کے اور بساادقات وہ بادل گر دیتے ہیں جن بیل ' کہریا ئیہ موجہ' موجود ہوں تو جراس بادل کے اور بساادقات وہ بادل گر دیتے ہیں جن بیل آئے والے دوجہم جب بحادی ہوں تو ہرا یک ایپ اندرو در سرے کی کہریا ئیک وجذب کرتا ہے تا کہ دو آوں کی کہریا ئیکوا نی طرف کھینچتے ہیں تو دولوں کی کہریا ئیکوا نی طرف کھینچتے ہیں تو دولوں کی کہریا ئیکوا نی طرف کھینچتے ہیں تو دولوں کی لی جائے ہو تا ہوجاتی ہے اور اس حرارت شدیدہ سے دولوں بیل تو دولوں کی لی جائے ہو تا ہوجاتی ہے اور اس حرارت شدیدہ سے دولوں

بادلوں كے جم كے مناسب ايك آتضى شعله اثمنا ہے جو صاعقة كم لاتا ہے اى صاعقه كى چك اور روشی برق کہلاتی ہے اور ہوائس اس کے سرایت کرنے سے جوآ وا دلکتی ہے وہ رعد ہے۔ کہر یا کا سی آ تشيس شراره بمي بادلون اور موادّل كو بهار كريج كرتا ہے جس كے نهايت جيب وغريب افعال و آ فارسٹامدہ کے مجے ہیں طاوہ اس کے کروہ مکانوں کوگراتا پہاڑوں کوش کرتا اور جا تماروں ک اللاكت كاسب بنآ بعض اوقات ويكما كياب كداس في تهايت احتياط سايك آدى كم بدن ے کیڑے اتاد کر کسی وردت کی شاخ پر رکھ دیئے ہیں مگر مینے والے کےجم کو پکومد مرہیں مینیا (دائرة المعارف فريد وجدى) يصد كيركر خيال كررتاب كريكل كاس آتيس شيط ين كوتى ذى شعوراور ذی اعتبار توت غیر مرکی طریقت سے کام کر دبل ہے ہم کوشرورت نیں کہ اوپر بیان کے ہوئے تظرید کا انکار کریں۔لیکن یہ بیان کرنے والے خود اقرار کرتے ہیں کدروح کی طرح قوت كريائيك اصل حقيقت بربحى اس والت تك يرده برا اجواب انبياء فرام اوردوس مارباب كشف وشهودكا بيان يهب كرتمام نظام عالم بش طاجرى اسباب كعلاده باطنى اسباب كا أيك عظيم الشان سلسله کارفره اب- جو بحدیم بهال و کیستے ہیں وہ مرف صورت بالین اس صورت میں جو فیرمرکی حقیقت بوشیدہ ہے اس کے اوراک تک عام لوگوں کی رسائی تیس مرف باطنی آ کھ رکھنے والے اے دیکھتے ہیں۔ آخرتم جونظریات بیان کرتے ہو (مثلًا می توت کیریائیدکا موجب سالبہ وناوغیرہ) اس کاعلم بھی چھر حکمائے طبیعین کے سواباد واسلاس کو بوتا ہے کم از کم اتنا بی ووق انبیاء کے مشابدات اورتجر بات يركراما جائے تو بهت سے اختلافات مث سكتے ميں۔احاد يث سے پيد چاتا ہے کہ دوسرے توامیس طبیعید کی طرح باولوں اور بارشوں کے انتظامات برہمی فرشتوں کی جماعتیں لغيمات إلى جو بادلول كومناسب مواتع يربهنياف اوران عدسب مرورت ومصلحت كام لين كى تدبيركرتي بين -اكرتمهاد، بيان كموافق باول اورزهن وغيره كى كيريائيه كالدبركوني غيرمركي الرشة مواد الكارى كولى وجدب جس كوتم شرارة كريائيد كيته موج كدوه فرشته ك خاص تصرف سه بدا موتا بلد السه وي كي زيان ش مخاريق من مار" (فرشته كا آتشي كور ا) كهدويا كياتوكيا قیامت ہوگی۔اس کی شدت اور بخت اشتعال سے جو کرج اور کڑک پیدا ہوئی اگر حقیقت کو لحاظ كرتے ہوئے اسے فرشته كى وانث سے تعبير قرمايا تو مينهايت على موزوں تعبير ہے۔ بهرحال (سائنس ائے جس جن کی محض صورت کو سجھا وی نے اس کی روح اور حقیقت پر مطلع کرویا۔ کیا منرورت ہے کہ خواہ تخواہ دونوں کوایک دوسرے کا حریف مقائل قرار دے لیا جائے علامہ محمود آلوی

نے بقرہ کے شروع میں اس پر معقول بحث کی ہے'۔ (پر ہنرہ اردید) فہ کورہ بالا آیت کی فہ کور ہ تغییر پر نظر ڈالنے سے دویا توں کا پند چاتا ہے۔ ا۔ دنیا میں ایک ظاہری نظام ہاورد دسرایا طنی۔

٣- طا برى نظام الى طا برى آكه عد طا برى طور يرجو چيز ديكما باس كالفلسف يردونى ڈالٹا ہے لیکن باطنی نظام باطن اورول کی آ کھے سے کشنی اور روحانی طور پرجس چیز کو صاف صاف و كمتاب اس كم مطابق واشكاف الفاظ بيل بيان كرتاب رابدا جهال بهم ظاهراور باطن بيس مطابقت بيداكر كي بين جهال بم عقل اور تقل كوبهم آبنك اور دلالت مطابق كابم سنك ما يحة بي و بال علم كلام كالتي تقاضا بي ب كدان عن بالهم توافق وتطابق بيداكري- اوربتائي كرتمهاري نظرجس چیزکوآ شکارکرری ہےای کوباطنی نظام کے رؤساکسی اور تعبیر کے ساتھ بیش کرد ہے ہیں۔ بالصرف ظاہر يرنظرركوكر باطن كا اتكاركث جى كاراست ہے۔مولانا عانى كىمشہورتعنيف العقل والتقال اس من ونجيب مضاين كوحال ب-التنبيري جنتي رسائي اوركمندى او نياتي مولانا کے سائنس اور قلسفہ نیز قرآن وحدیث کی ایمی تعلیق ووسعت نظری کا بین ثبوت پیش کررہی ہے۔ یجی علم کلام کا منشاء ہے کہ فلسفہ اور منطبق لینی مقلیات سے ماتحت اصول وفروع شرائع کو منش کے سافيح على وهال كراس طرح بيش كياجات كمتنقيم طبيق كوائل كرے اورو وال كوتنكيم كرتے ای بے بی علم کلام کی خوبی ہے جومولا تا کے بہاں یائی جاتی ہے۔مولا ٹاشر بعت کے ہروقت سے وقیل مئلکوعالم امثال کی مثالوں اور تفریحات کے ذریعہ دل میں ڈال دینے کا پوراپورا ملکہ رکھتے الى - چنانچان كى برتعنيف اور مكالمه بالخدوس تغيير على مين اورخويصورت طرز افهام وتغييم ہے جس کوئن کر یا پڑھ کرمعمونی قبم کا آ دی بھی تحسین ومرحبا کانعرہ بلند کئے بغیر نیس روسکتا۔ یمی وہ معمان كابنظير طرزب جس كومولانا فاي فارى تحريه طبوعة آن جيدكايل من فراياب °° نقطهٔ نظر من این بود که با وجود قلت بینهاعت واستطاعت مطالب قر آن عظیم در حالیه ورصد و و احاديث واقوال ملف مقيد باشم بجنال عبارت سليس دروان وطرز معقول ولنشيس ادا كرد وشودكه در تكوب بندگان خدائ مهريان بسوئ محارف و بصائر قرآني يك كشش خصومي بداكند" اور يى مولا تا كاوه جاذب ول طرز بيان بيجس كمتعلق مولا ناسيد سلمان عروى كيستين. " حقیقت ہے ہے کہان کے تعلیمی اور علمی کمال کا خمونہ اردوش ان کے قرآنی حواثی ہیں جو حعرمت فيخ البند كرتر جرقرا ك كماته جي إلى ال حواثى عددهم كي قرا ن فنى امورتغيرول مر

عبوراورعوام كولتشيس كرتے كے لئے ان كى قوت تعميم حديمان سے بالاہے (مدرف بریں دوروں ٢٠٠٠)

حضرت مفسراورعكم الاخلاق

اکی مفسر کوتفیر میں قدم رکھنے اور قرآن کریم جوسرایا افلاق کی تعلیم دیتا ہے اس کی افلاقی قدروں کے جانے کے لئے علم الاخلاق پر عیور کی اتنی بنی ضرورت ہے جنتی کہ دیگر علوم تغییر کی۔ علامہ مفسر جب اخلاق کا در آن دین ویٹ والی آیات کی تغییر پر قلم افغائے جی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہرا خلاقیات اخلاقیات کی تہوں کو کھول کر حقیقت سے دوشان کرار ہا ہے چنانچ حسب ذیل آیت کی تغییر میں حضرت مفسر کی بلندیوں کا اعداد ولگا ہے:۔

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتآئ ذي القربي و ينهي عن الفحشآء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

الله تعالی تختم دیتا ہے انساف اور احسان کا اور دشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا اور منع کرتا ہے بے حیائی اور تامعقول کام اور سرکشی سے تاکہ تم یا در کھو۔

ال آيت كي تفيير شي حفرت موصوف لكين جين: \_

دوست و رشمن ہے متعلق تھیں لیکن اقارب کاحق اجانب سے یکھ زائد ہے جو تعلقہ ت قرابت قدرت نے باہم رکھ دینے ہیں۔ انہیں تظرانداز ندکیا جائے بلکہ اقارب کی ہدردی اوران کے ساتھ مروت واحسان اجانب سے بچھینے چے اور مونا جائے۔ صلہ رحم ایک متعلّ نیکی ہے جو ا قارب و ذوی الارحام کے لئے ورجہ بدرجہ استعمال ہونی جاہئے کو یا احسان کے بعد ذوی القربی (رشته دارون) كا بالتحصيص و كركر كے متنبہ فرما ديا كه عدل وانصاف توسب كے لئے كيساں ہے لکین مروت واحسان کے وفت بعض مواقع بعض ہے زیادہ رعایت واہتمام کے قابل ہیں۔ فرق مراتب كوفراموش كرناا يك طرح فقدرت كے قائم كئے ہوئے قوا نين كو بمطاويتا ہے۔اب ان تنيوں لفظول كى بمديري كوييش تظرر كحت بوت مجهدارة دى فيصله كرسكتاب كدوه كونى فطرى خولي بعلائي اور نیکی و نیا میں الی رو کئی ہے جوان تین فطری اصولوں کے احاط سے باہر ہو (ادھر)منع بھی تین چیزوں سے فرمایا (لیعنی) فحشا و محر (اور) بنی (ے) کیونکدانسان میں تین تو تیس ہیں جن کے ہے موقع اور غلااستعال ہے ساری برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں (وہ تین تو تیس) توت ہیں یہ شہوانی توت وہمیشہوانی توت خصبیر سیعید میں عالیًا "فحشاء" سے وہ بے حیاتی کی ہاتی مراد ہیں جن کا منشاشہوت و بہیمیت کی افراط ہو" منکر" معروف کی ضد ہے لیعنی نامحقول کا م جن م فطرت سليمدا ورعقل محيح الكاركر ب كويا قوت وبميه شيطانيه ك غلبه سة توت عقليه ملكيه وب جائے۔ تیسری چزود انتی " ہے بیتن سرائی کی حدے نقل جاتا۔ ظلم وتعدی پر کمریست ہوکر در تدول کی طرح کھانے بچاڑنے کودوڑ نا اور دوسروں کے جان و مال یا آ برووغیرہ لینے کے واسطے ناحق وست درازی کرنا۔اس منم کی تمام حرکات قوت سیدید خصید کے بے جا استعال سے پیدا ہوتی ہیں۔ الحاصل آیت میں تنبیہ قرما دی کہ انسان جب تک ان تینوں باتوں کو گاہو میں نہ رکھے اورقوت عظليد ملكيد كوان سب برحاكم ندينات ميذب اورياك بيس موسكي "- (سرمه ١٠٥٩ نه)

ال تغییری عبارت میں عدل احسان صلدرتی کف حشاء منکو اور بغی پرجن تعکیماند الفاظ میں بحث کی ہے وہ علامہ کے علم الاخلاق کی بصیرت پروٹن دلیل ہے۔

مفسراورتاريخ وجنغرافيه

حضرت حنانی تاریخی اور جغرانیائی آیات کی تغییر کویسی تشدنیس چھوڑتے اور حقیقت بھی ہے ہے کہ اگر ملک روم کا قرآن کریم میں ذکر آجائے یا قوم عاور شمود کی بستیوں کے الث جانے کا منظر بیان ہو تو حساس طبیعت ملک روم کی پوزیش کل وقوع اور ای طرح قوم عاد و شمود کی تاریخی و جغرافیا کی حقیقت کے معلوم کے بغیررہ نہیں کتی۔اس لئے حضرت عمّاتی متعلقہ فنون کے ماہرین کی تحقیقات وَیْن کرے آیات کوداختی قرماتے ہیں۔حسب ذیل آیت کے ماتحت جغرافیا کی اور تاریخی تحقیقات وَیْن کر کے آیات کوداختی قرماتے ہیں۔حسب ذیل آیت کے ماتحت جغرافیا کی اور ان کی تحقیقات ملاحظہ سیجئے اور اندازہ لگائے کہ اس آیت میں دوسلطنوں کی باہمی جنگ اور ان کی جغرافیا کی ہوزیشن کو کس طرح واضح کیا گیاہے۔

الَّمْ غلبت الروم في ادني الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون

في بعضع مستين (سورة روم يار وتبرالادكورة تبرا)

رومی قریب کے متصل ملک میں مغلوب ہو محکے اور مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چند سال میں غالب ہوں گے۔

(تغییر)"ادنی الارض" (طع ہوئے ملک یا پاس والے ملک) ہے مراد ازرعات وہمری کے درمیان کا خط ہے جوشام کی مرحد پر تجازے ملیا ہوا مکہ کے قریب واقع ہوا ہے۔ یا فلسطین مراد ہوجورومیوں کے ملک سے نزد کی تھا۔یا جزیرہ این محرجوفارس سے اقرب ہے این مجر نے مہلے قول کی تھے کی ہے۔

مذكوره بالأتغيره من ادنى الاوس كماتحت يخفرى جغرافيانى بوزيش اوردوس ويرب

میں تاریخی تحقیقات ہے ایک نفشہ علم تاریخ وجغرافیہ کا نظر کے سامنے بھر جاتا ہے۔ علیا است میں میں میں میں میں است

علم الحساب اورمفترعلام

قرآن کریم کی سورت الساہ جس جس میت کے ترکداورور شکی تعقیم کا اصولی طور پر تذکرہ
اوراحکام بیں آئی تغییر کے لئے علم الحساب کی تخت ضرورت ہے۔ پھر بود اصول وراشت کی تقییم
کے سلسلہ جس بیان کے محتے ہیں ان کے ماتحت جس قدروراشت کے مسائل ہیلنے چلے جاتے ہیں
ان کے حصول کو تقییم کرنے اور برابر برابر بغیر کسرات کے جصے مقرد کرنے کا تمام سلسلہ حساب پر
موقوف ہے اس لئے ایک مفسر کو علم الحساب جس آئی مہارت لازی ہے جس سے وہ محتقف حصص
اور کسرات سے عہدہ برآ ہو سکے ورشاس کے بغیر تقییری علوم جس کو تا آئی متصور ہوگی۔ اس خصوصی
موقوف ہے البتہ خارجی تحقیقات کا یہ بھی جس سلسلا کی کھیسور و نسا می کی تفیر شیخ البند کے قلم سے لکل
موتی ہے۔ البتہ خارجی تحقیقات کا یہ بھیجہ ضرور لکتا ہے جس سے علامہ مفسر حضرت عثانی کی علم
حساب اور بالحضوص علم وراشت میں مہارت کا یہ چس سے علامہ مفسر حضرت عثانی کی علم
حساب اور بالحضوص علم وراشت میں مہارت کا یہ چس ہے۔

راقم الحروف کے ذاتی مشاہدہ سے بیام متعلق ہے کہ حضرت حثانی کے پاس بیض معاجب جومیت کے اللہ اللہ مشاہدہ سے متعلق فرائض نکلوائے کے لئے آتے تے تھے تو موسوف بومیت کے تاریکہ اور ورافت کی تقسیم سے متعلق فرائض نکلوائے کے لئے آتے تھے تھے جس سے نہا یہ آتا مانی سے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کا حساب لگا کر حصول کی تقسیم قائم فرماد ہے تھے جس سے جھے بیا تھا نہ وہوا تھا کہ حضرت موسوف کوائی علم ہیں بھی کائی مہارت ہے۔

علاده ازی ده فاری کی تعلیم کے حاصل کرنے کے ذمانہ شی درجہ حساب شی بھی یا قاعده داخل سے اور اس میں اس درجہ تک انہوں نے حساب سیکھا تھا جس سے علم الحساب کی ده ضرورت بخو بی پوری بوجاتی ہے جو فرائنس اور دراشت کے لئے درکار ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو حساب میں دستری تھی۔ چنا نچہ الساب کی دراسا بھی اور کی سے بالہ اللہ ہے کہ الساب کی دراسا بھی کر اساب کی دراسا بھی کر اساب کی دراسا بھی کر اور کی اور الساب کی اور الساب کور مام کی اور الساب کی اور الساب کی اور الساب کی جاتا ہے کہ ساب کور مام میں اور اللہ بھی کے سالات استخال سے الساب کی جنا ہے۔ انسان اور اللہ بھی کے سالات اور کی استخال سے جی اور اس میں اعلیٰ نم سرحاصل کے جی چنا چی واللہ بی میں وقعدی ترسرحاصل کے جی چنا چی اللہ بھی کے مقال اور کی استخال سے جی اور اس میں اعلیٰ نم سرحاصل کے جیں چنا نچہ اللہ بی میں وقعدی ترسرحاصل کے جیں ۔

علم القرأت اورعلامه عثماني

جهال تك علم قرأت كالعلق بهاس سلسله على بم الل بندويا كتان الم حفص عليه الرحمة كي

قابل تحقیقات قر آت کے مطابق قرآن کریم پڑھتے اور لکھتے ہیں اور بیقر آت ہمارے مطبوعہ قرآنوں ہیں جس طرز میں کہی گئے ہے۔ وہ نہ صرف علاء تی کو معلوم ہے بلکہ عام حفاظ ہمی اس سے واقف ہیں۔ البت ویکر ائمہ قر اُت کا اختلاف علم قرائت اور تغییر کی مختلف کتابوں ہیں ہے گا۔ جن کے ذریعہ ایک مفسر مختلف قرائوں کو میجان کر ان الفاظ حروف اور اعراب کے اختلافات کیساتھ ایک تنم کی خاص ضرورت کو بورا کرسکتا ہے جوایک مفسر کو در کا رہے۔

ان ساتوں اماموں کی قرات میں قیعتی جگہ صرف الفاظ کے تلفظ کا احتاا ف ہے اور بھتی جگہ حروف والفاظ کا تا ہم حصرت موسوف نے وارالعلوم ویو بندگی تعلیم کے زمانہ میں لم تجویدا ورقر اُت مجی حاصل کیا ہے اور عالباً جہاں تک میراعلم کام کرتا ہے قاری عبدالوحید ساحب اس علم میں ان کے استاد ہے جو سب ہے اول اور بڑے قاری متھ جو دارالعلوم میں رکھے مجے ہے ۔ ۱۳۳۳ ہے مطابق میں وارالعلوم ویو بندگی روئیداوے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عمانی نے جو یدوقر اُت کی مشہور کتابوں جزری وشاطبی میں امتحان ویا ہے اور تجویدی مشن میں بھی جی اعلیٰ نے جو یدوقر اُت کی مشہور کتابوں جزری وشاطبی میں امتحان ویا ہے اور تجویدی مشن میں بھی جی اعلیٰ نمبر لئے ہیں۔

یہاں تک علامہ مفسر کے تغییری علوم بی تیجراور مہارت ہو تھی شواہ کے ذرایدروشنی والی می است میں است ملے ہوں کے بغیر کی مفسر کے تغییر کا مطالعہ کیا جائے تھی کہ مفسر کے بغیر کی مفسر کے تغییر کا مطالعہ کیا جائے تھی ذکورہ ضروری علوم کے علاوہ علم صرف و تو علم طب علم بیجات علم سیاست علم الاقتصادیات علم الحت بیں بھی مفسر کا کمال اور مطالعہ معلوم ہو سے گا۔ آئندہ اوراتی بی ان علوم سے بحث کی می علم الحت بیں بھی مفسر کا کمال اور مطالعہ معلوم ہو سے گا۔ آئندہ اوراتی بی ان علوم سے بحث کی می علم الحت بی مفسر کا کمال اور مطالعہ معلوم ہو سے گا۔ ایک عدت کی حیث سے آپ کو حضرت حالیٰ کا ذکورہ علوم بی سیلیتہ اور نبیم معلوم ہو سے گا۔ بی حال ایک محدث کی حیث سے علامہ مفسر کا علم الرجال اور علوم بیرست بیں ہے۔ یک تفسیر قرآن نے سلسلہ بی آسانی کتب بعث توریت انجیل اور زبید کی اور بیت انجیل اور زبید کی اور بیت کو کرد کے میں اور بیت کا تورید کی مطالعہ بی اور کے حالے بھی علامہ مفسر کی تحقیقات قابل صدستائش ہیں۔

علم السير

اس علم مے مرادوہ علم ہے جوآ تخضرت علیالعلوۃ والتسلیم کی زندگی کے حالات عادات و اطوار پوشاک وخوراک معاشرت تدن حبادات ومعاملات سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ مضرکی تغییر اور فتح المہم نیز دومری تعنیفات سے علم سرت کی واتفیت کا قدم قدم پر بد چلانا آسان ہے جہاں جگہ جگہ پر آ تخضور کی سیرت کے واقعات چین کئے مجے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نشوح لک صدری کی تغییر میں علامہ موصوف اللہ تعالی کے آخضور کے سیند کے اللہ نشوح لک صدری کی تغییر میں علامہ موصوف اللہ تعالی کے آخضور کے سیند کے

كھول دين اوروسيج كردينے كے معتى يرفحقرساا ظيار خيال اس طرح فرماتے ہيں: \_

"اس (سینه) میں علوم و معارف کے سمندراتار دیے اور لوازم بوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بے شار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے گھبرائے نہ یا کمیں ( عمیہ) حدیث وسیر سے تابت ہے کہ طاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آ ہے کا سینہ چاک کیالیکن آ بت کا عداول (مطلب) بظاہروہ معلوم بیس ہوتا۔"

ندکورہ عبارت میں صدیت وسیر کی کمابول کے حوالے سے ان کا علم السیر برعبور واضح ہوتا ہے علاوہ ازیں بینی کی حالت سے نبوت تک کئینے پرجس انچھوٹے طرز کے ساتھ علامہ موصوف نے الم انھایا ہے اس میں وہ حقیقت آ کھول کے سامنے واضح ہو کرآ جاتی ہے کہ تحضور کس طرح بینی سے نبوت کو پہنچ اور لفظ منال (براہ) کی تغییر علامہ نے جس انداز میں کی ہے اس سے نہ صرف ایک نازک اور شدید لفظ کی حقیقت معلوم ہوجاتی ہے بلکہ اس سیرت سے بورا حجاب اٹھ جاتا ہے جس کا نازک اور شدید لفظ کی حقیقت معلوم ہوجاتی ہے بلکہ اس سیرت سے بورا حجاب اٹھ جاتا ہے جس کے مائے تب ہیں یہ معلوم کرنے کی خواہش ہوجاتی ہے کہ تحضور گونیوت کے مائے کہ وقت اور اس سے پہلے مائی سے معلوم کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ تحضور گونیوت کے مائے کے وقت اور اس سے پہلے مائی سے معلوم کرنے کی خواہش مولی ہے کہ تحضور گونیوت کے مائے کے وقت اور اس سے پہلے مائی تھیں ہے معاومت کے متعلق می طرح کی نسبت تھی ۔ حسب ذیل آ یات کی تغییر ملاحظہ ہو۔

الم يجدك يتيماً فاؤى ووجدك ضآلاً فهدى ووجدك عآثلاً فاغنى (سريكي إريم)

کیا آپ کو(اللہ فے) بیٹیم نہ پایا کہ شمکا نادیا اور آپ کو بھٹلٹا ہوا یا پھرراہ بھائی۔اور آپ کو مفلس بایا پھرٹن کردیا۔

ضال كي حقيقت

'' حضرت کی والدت باسعادت سے پہلے تی آپ کے والد وفات یا چکے تھے۔ چیرال کی عمرتک کے والد وفات یا چکے تھے۔ چیرال کی عمرتک اپنے واواعبدالمطلب کی کفالت میں رہے آخراس در پہلے اور تا در و روز گاری طاہری تربیت و پروزش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق پہلے ابوطالب کے حصہ میں آئی۔ انہوں نے ترقد گی بحراآپ کی تھرت و تھا یت اور کریم و جمیل میں کوئی و فیقہ افغاند دکھا۔ اجرت سے بچھے پہلے وہ بھی دنیا ہے دخصت ہوئے۔ چندروز بعد بیانت اللی اللہ کے تھے۔ انسار مدینہ کے مربیع کی اوی اور تردی کی تسمت کا ستارہ پہلے۔ افوا۔ اور انہوں نے اس کی حقاظت اس طرح کی جس کی نظر چھم فلک نے بھی ہوگی۔ (جنب انہوں نے اس کی حقاظت اس طرح کی جس کی نظر چھم فلک نے بھی شدد کیمی ہوگی۔ (جنب انہوں نے اس کی حقاظت اس طرح کی جس کی نظر چھم فلک نے بھی شدد کیمی ہوگی۔ (جنب انہوں نے اس بوئے تو تو م سے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم وراہ سے بخت پیزار شے اور تکب میں حضرت جوان ہوئے تو تو م سے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم وراہ سے بخت پیزار شے اور تکب میں

فدائ واحد کی عبادت کا جذبہ بورے ذور کے ساتھ موج تن تھا۔ عش النبی کی آگ سید مرارک بیل بری تیزی ہے بھڑک رہی تھی۔ وصول الی اللہ (اللہ تک کا بچنے) اور جا بیت طاق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشہ جوت ما عالم سے بڑھ کر تھی قدی بھی وہ بیت کیا گیا تھا اعدری اندر جوش مارتا تھا کین کوئی صاف کھا ایواراستہ اور مقصل راستہ اور مقصل دستور الیمل بظاہر دکھائی بیس ویتا تھا جس سے اس عرش وکری سے زیادہ وہ بیتے قلب ترکی ہوئی اس بوئی اس جوش طلب اور قرط محبت بھی آپ بے قرار اور مرکز دال بھرتے اور عاروں اور بہاڑوں بھی جاکر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو تعلیم کا رائیں آپ پر کھول ویں۔ بینی وین حق تازل قرمایا۔ و ماکن اللہ اور اصلاح طلق کی تعلیم مالک نور اللہ عادن (شوری رکوع تمبرہ) و لاالایمان ولکن جعلناہ نور آ نہدی به من نشآء من عبادن (شوری رکوع تمبرہ) یہاں صالا کے اللہ انک لفی عبال صالا کہ القدیم کوئیش نظر رکھنا جا ہے تقیر حاتی کی آ بہت سے قالوا قااللہ انک لفی طالاک القدیم کوئیش نظر رکھنا جا ہے تقیر حاتی کی آ بہت سے قالوا قااللہ انک لفی طالاک القدیم کوئیش نظر رکھنا جا ہے تقیر حاتی کی آ بہت سے قالوا قااللہ انک لفی طالاک القدیم کوئیش نظر رکھنا جا ہے تقیر حاتی کی آ بہت سے قالوا قااللہ انک لفی طالاک القدیم کوئیش نظر رکھنا جا ہے تقیر حاتی کی آ بہت سے قالوا قااللہ انک لفی طالاک القدیم کوئیش نظر کھنا جا ہے تقیر حاتی کی آ بہ سے قالوا قااللہ انگ کوئی

ندکور وتغییر کی روشی میں آنحضور کے لئے راہ ہدایت کا سامان قراہم ہونا اور ظاہری تربیت
کے انظام کرنے اور پتیم کے بعد محکانا دینے کا مختمرا ورجامع انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سرت
رسول کا پورا اجمالی خاکہ ہے۔ علامہ کی تغییر میں سے علم السیر کے سلسلہ میں محض ممونہ کے طور پر یہ
عبارت ہیں گی تی ہو در علم السیر کے متعلق تغییر حمائی میں جا بجا بہت سے واقعات موجود ہیں جو
منسر کے علم السیر برعبور کا نشان چی کرتے ہیں۔

عكم اللغث

تغییرکیلے جہال کی مفرکو ذرکور علیم میں مہارت کی ضرورت ہوبال علم الملفت میں بصیرت نہایت مفروری ہے جہال کی شعر کی فریان میں اتراس کی فربان سے پوری واقفیت شرد کھنا کی مخص کو بھی آتراس کی فربان سے پوری واقفیت شرد کھنا کی مخص کو بھی تغییر کرنے کا حقد اراورال نہیں بناسکا علام مفسرا پی تغییر میں جا بجامشکل الفاظ اوران کی حقیقت پردوشتی ڈالے چلے محے ہیں مثلاً کر توتی فیبار فور الحق و فیبر و فیبر و فیبر و و فیبر و الفاظ کی مثال آترین و واقعہ کے گاتفیر میں آپ کی نظر سے انشاء اللہ آترین و اوراق میں مغیر سے انساء اللہ می مختم طور پر ضیاء اور تور پر سے گارے اراور پر سے گاری ہاں بیان کرنے کی صرورت بیس اور یا علم بینت کے سلسلہ می مختم طور پر ضیاء اور تور پر

لے اور آپ کومعلوم ندتھا کہ کماب اور ایمان کیا ہیں لیکن ہم نے اس کو تورینا دیا جس کے ذریع اپنے بندوں عل سے ہم جس کوچا ہیں ہدایت دیں سے خدا کی حم آو تو اپنی پراٹی علمی علی جٹلاہے۔

روشی دالتے ہوئے معزت مغرفے جو کلام کیا ہو ہاں ان کی انتوی تحقیقات کا قاری کو انداز و ہوسکے گا۔ علا مہ مفسر کا علم صرف وتحویس ورک

فرکورہ علوم جو ایک مقسر میں اصولی طور پر جہارت کے طالب ہیں ابن کے علاوہ دیگر فروی علوم میں بھی ایک مفسر کو بخت بھیرت کی ضرورت ہے۔اب علامہ مفسر کی دوسرے علوم میں مہارت کے نمونے ان کی تغییر سے بیش کرتا ہول مولاناولاانتہ طبلون مآاعبد اور نہم پوجنے والے مواس کوچس کی میں عبادت کرتا ہول) کے ماتحت تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

دولین آئندہ بھی میں تمہارے معبودوں کو بھی پوچ والانہیں اور نہ تم میرے معبود واحد کی

بلاشر کت غیرے پرستش کرنے والے ہو۔ مطلب بیہ کہش موصد ہوکرشرک نیں کرسکا نداب نہ

آئندہ اور تم مشرک رہ کر موصد تیں قرار دے جاسکتے نداب ندا کندہ۔ اس تقریرے موافق آجوں میں

تکرار نہیں رہا۔ ( سمبیہ ) بعض طائے یہاں تکرار کو تاکید پر حمل کیا ہا ور بعض نے پہلے وہ جملوں میں

حال واستعبال کی تی اور انجیرے دوجملوں میں باخی کی تی مراد کی ہے کما صرح یا از بخشری اور بعض نے

پہلے جملوں میں حال کا اور انجیرے جملوں میں استعبال کا اداوہ کیا ہے۔ کما یظیم میں الترجہ کیاں بعض

مختقین نے پہلے وہ جملوں میں " ما" کو موصول اور دوسرے دونوں جملوں میں یا کو مصدور یہ میکر اون تقریم

کی ہے کہ میرے معبود نیس میں اس خدا کو بوجما ہوں جسکی اشتر آگ ہے ندام ایق عبادت میں تم بنوں کو بوجہ ہو

دہ میرے معبود نیس میں اس خدا کو بوجما ہوں جسکی شان وصفت میں کوئی شریک نہ ہو سکے ایسا خدا تمہا ما معبود تیس میں اس خدا کو بوجما ہوں جسکی شان وصفت میں کوئی شریک نہ ہو سکے ایسا خدا تمہا ما معبود تیس میں باتر خدا ہوں جس طرح عبادت کرتے ہو حشلا شکھے ہو کر کعبہ کروج ہو گئے باذکر اللہ کی معبود تیس میں اس خدا کو بوجما ہوں جس کر معبود تیس اور کرے باد کر کر مطاب کروجہ کی شان وصفت میں کوئی شریک نہ ہو سکے ایسا کر اللہ کی اور بھی ہو الانوس اور حالیاں ہوئی بھی اس کر اس کی تو فین میں اس خدا کو بوجما ادار است بالکل الگ الگ کے۔

اس حسن تغییر کے علاوہ جس مقصد کیلئے یہ تغییری عبادت ویش کی گئے ہاں جس علم صرف وجو کا پر رائی کا کا پر رائی کا معابد ما عبدتم کے صرفی افعال کی حقیقت معلوم شدہ و ماشی اور حال اور حال اور حال کی حقیقت معلوم شدہ و ماشی اور حال اور مستقبل سے پیدا ہونے والے معانی کا علم شدہ ووہ اس مورت کی تغییر کرنے ہے قاصر ہے جکہ سے بحضے ہے بھی۔ ای طرح جے علم تحرکے ماموسولہ اور مانا فیہ نیز و لا افا عابد اور مانعبدون کے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہونے کے توی قواعد کا پہتر تہ ہوجیسا کہ موانا عثانی نے پوری بال کی کھال جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہونے کے توی قواعد کا پہتر تہ ہوجیسا کہ موانا تا عثانی نے پوری بال کی کھال کا کردکودی ہے وہ اس مورت کی تغیر کے گرکر سکتا ہے بہرحال اس تغییری عبارت سے موانا کا کی مان مورث دورک پر ہمیں کا تی شوت ال جا سکتا ہے جہرحال اس تغییری عبارت سے موانا تا کہ دورک پر ہمیں کا تی شوت ال جا سکتا ہے جہرحال اس تغیر کو شرورت ہو سکتی ہے۔

مقسر علام اورطبی تحقیق شہد سورہ کل بی شہد کی بھی ہے جمعہ بنائے شہداکٹھا کرنے بھی سے دور درازی راہوں میں نکل جانے اور راست بھتے یغیرائے جینے کی طرف ردخ کرنے پر خدائے صافع ولطیف کی عجب صنعتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کا تبات قدرت کی ہوتھے ہیں کا منظراً تھوں کے سائے بی جاتا ہے لین شہد کے کعمی کا ایک بہت بڑا کا رتا مداس کا عسل بیتی شہد ہے جور تگ برنگ کے بچولوں کا قدرتی مضائل جوس جوں جوس کر انسان کے ذاکفتہ کوشیر تی سے لذت اعدوز کرنے کے لئے ذخیرہ کرتی ہے اور جوائز ف الفاد قات کی توسی بور عملی مسلحوں کا سامان قراہم کرتا ہے اور سب سے زیادہ خوبی ہے لیہ شفاء للناس کی بینی شہد میں تو گول کیا شفاء کی موثر قدریں جمیا کررکھ دی گئی ہیں۔ مقتی عثانی فیدہ شفاء للناس کی بینی شہد میں تو گول کے شفاء کی موثر قدریں جمیا کررکھ دی گئی ہیں۔ مقتی عثانی فیدہ شفاء للناس کی جو ہرافشائی قرماتے ہوئے کھتے ہیں:۔

"الینی بہت ی باریوں میں صرف شہد خالص یا کی دوسری دواہی شال کر کے دیا جاتا ہے جو
یا ذن اللہ مریعنوں کی شفایا بی کا در بعید برزا ہے۔ حدے کی میں ہے کہ ایک شخص کو دست آرہے تھے
اس کا ہمائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے شہد بالانے کی دائے دی۔ شہد پینے کے بعد اسہال
میں ترقی ہوئی۔ اس نے چرحاضر ہو کر عرض کیا کہ خضرت دست ذیادہ آئے گے۔ فرمایا صدق الله
و کذب بعلن اخیک (اللہ سی ہے اور جیرے ہمائی کا پیٹ جمونا ہے) چر بالائے۔ دویارہ بالانے
سے بھی وہی صورت ہوئی۔ آپ نے چروس فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ بالانے سے دست بند ہوگے۔
میں وہی صورت ہوئی۔ آپ نے چروس فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ بالانے سے دست بند ہوگے۔
میں میں وہی سورت ہوئی۔ آپ نے بھروس فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ بالانے سے دست بند ہوگے۔
میں میں میں وہی میں وہی وہائی ہرایک غذا اور دوا کو فاسد کر دیتا ہے اس لئے دست آتے ہیں اس کا علاج
سے جو بیدی شی وہی وہائی ہرایک غذا اور دوا کو فاسد کر دیتا ہاں لئے دست آتے ہیں اس کا علاج
سے دویا میں اس وی جا گیں تا وہ '' کیموں فاسد خارج ہو شہد کے مسہل ہوتے ہیں کی کو کام نہیں
کو یا صور کا شیدہ کا کہا میں اصول کے موزفی تھا۔

ب كه آيت كي تغيير ندطويل ب ند مختصراب علامه عثاني كوفن تغيير على دادند و بيخ تو اوركيا سيج . ال تغییر میں مغسر کی ملبی موشکا فیوں کا بھی اعدازہ ہوجا تا ہے۔

مفسرعلام اورعلم لغت وعلم ببيئت

مغرمخقر هوالذي جعل الشمس ضيآء والقمر نوراً و قدره منازل (وبي ہےجس نے سورج کونسیاءاور جا عرکونور بخشا) کی تغییر حسب ذیل الفاظ میں قائدہ فمبر او مبر میں لکھتے ہیں۔ وولیعض کے نزویک آورعام ہے ضیاء سے ضیاء خاص اس نورکو کہتے ہیں جوزیادہ تیز اور پیکدار ہو بعض نے کہا کہس کی روشی واتی مووہ ضیاء اورجس کی دوسرے سے مستفاد مودہ نور ہے۔ سورج کی روشی عالم اسباب بین کسی دوسرے کرہ سے حاصل تبیل ہوتی۔ جا ندکی روشنی البت سورج سے مستفاد ہے اور بعض مختقین نے وونوں میں بدفرق بتلایا ہے کہ نور مطلق ردینی کو کہتے ہیں ضیاء اور ضواس کے انتشار ( محيلاة ) كانام بسورج كى روشى كالجميلاة جونكه زياده باس لنة ضياء تعبير فرمايا-

فده لين روزاند بتدريج محمّا برمتا ب- والقرقدرناه منازل حي عاد كالعرجون القديم (يس ركوع ٢٠) على يركت في ال دور الحرك تعليم كر كافعاليس منزليس مقرركي بين جو باره برج يوسكم بيل-قرآن شي خاص ان كي مصطلحات مراويس مطلق سيروسافت كمدارج مراوين" \_ (يؤري البروي البرويد) تنسير بالا مين مفسر ملام كي دونن مين درك وبصيرت كاييعة چلا كينة جيں .. اول نن لغت اور دوسر معظم بیئت لفت دانی کی حیثیت می علامه نے ضیا واورلور کی محقیق میں الوارکوسمیث کرد کھ

ویا ہے اور نورون ا علی لغوی تحقیق کوروش کر کے رکھ دیا ہے۔

دوم علم دیئت بین مفسر کے قراق کا بھی اشراز و ہوجاتا ہے ان کا یہ جملہ کہ "علیات میک نے اس دورے کی تعلیم کر کے اشا بیس منزلیس مقرر کی ہیں جو بارو برج پر منعتم ہیں'۔ان کی بیئت شناس كى غمازى كرر إب- انهول فيئت وارالعلوم ويوبند كاستاذ اورز بروست ديئت وان اورراتم الحروف كي بهم وطن حضرت مولا ناجمه ماسين صاحب رحمة الله عليه شيركوفي سه حاصل كميا تعا جو حضرت عثمانی پر بہت مہر بان اور شغیق تھے اور جو اینے زماند کے بہت بوے ماہر بیت تھے۔ مناسب ہوگا کہ یہان مولانا محدیاسین صاحب اور بعض علائے شیر کوٹ کا اجمالی ذکر کیا جائے۔

### مولا نامحمه ماسين صاحب شيركوتي

جس زمانه بين معزمت مولانا موصوف وارالعلوم بين مدرس بهياً ت عنه اى زمانه بي ٢ جنوری ۱۹۰۵ءمطابق ۲۹ شوال ۱۳۲۲<u>ء کو</u>سر جیمس ڈیمس لاٹوش کے سی الیس آئی لیفٹیننٹ کورنر بہادر مما لک متحد و دارالعلوم دیویند کے معائد کے لئے آئے تو حضرت شیخ البند کی در مگاہ میں بہنچنے اور حضرت شیخ سے مختلف امور پر تفتگو کے بعد مولانا محمد یاسین صاحب شیرکوئی کی در مگاہ میں پہنچ ۔اس تقریب کی ریورٹ کامضمون مولانا محمد یاسین صاحب کے متعلق بیہے۔۔

" بہال ہے مولوی محمہ یا مین صاحب شیرکوئی مدتی علیم عربیہ وعلیم دیئت وریاشی کے ورد بیش کے الدونی الانوش ) تشریف نے ہوئی ہوئی صاحب کے سامت علی بیئت کی جماعت بھی اور تمام درسگاہ بین علی بیئت کے نقشے جن کومولوی صاحب محمد رح نے تسمیل فہم طلب کے لئے بنایا تھا نکتے ہوئے تتھا ور مولوی صاحب کے پاس کسوف و خسوف و کھلاتے کے وائرے جو خود مولوی صاحب تی کے بجو یہ بیٹے ہوئے تتھے اور کرہ و فیرہ ورکھے ہوئے بیٹے اس ورجہ بیس واقعل ہوئے تی حضور محمد رح نے نہا ہت رہیسی فلا ہر فرمائی مولوی صاحب سے سابال کی تعلیم و غیرہ کا حال وریافت کر کے کسوف و خسوف کے وائر وں کی نبست فرمایا مولوی صاحب سے سبال کی تعلیم و غیرہ کا حال وریافت کر کے کسوف و خسوف کے وائر وں کی نبست فرمایا کہ ہے کہا ہیں۔ مولوی صاحب سے سبال کی بودی کیفیت بیان کی حضور محمد ورح بزے فود سے سنتے رہ کے کہیشہ بھی بیان فرمایا جس کا مولوی صاحب موسوف نے فولی سے جواب و یا خرش و بریک یہاں تشریف کے دیئر بھی بیان فرمایا جس کا مولوی صاحب موسوف نے فولی سے جواب و یا غرض و بریک یہاں تشریف

نذکورہ راپورٹ سے حضرت مولاتا محر بنیمین صاحب شیرکوئی کے علوم عربیہ ریاضی اور پانھوم علم ہیں۔ اور پانھوں علم ہیںت شیرکوئی کے علوم عربیہ ریاضی اور پانھوم علم ہیںت شین کمال پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ آپ کے والدمحر م حضرت مولانا محد ہادی صاحب میں اپنے زمانہ کے ولی اللہ شخے مولانا محد پاسمین صاحب کی وفات اور آپ کے جید عالم موسے کا نقشہ حسب ذیل الفاظ شیل روئریا ودارالعلوم دیو بندہ ساتھ شی کمینجا ممیا ہے۔

الموادنا محد المين صاحب نهايت عليم وسليم جوان صافح وينداد يربيز كارمستود بوشياد بهت المحد الموادن معلليه وتقليه ك جامع تقد طن آب كاشير كوث صلع بجورتها - آب ك والد داجد بحى عالم علان معلليه وتقليه ك جامع تقد طن آب كاشير كوث صلع بجورتها - آب ك والد داجد بحى عالم علام الله درسه في المراح على مدرك درب بالآخر الل مدرسة برطرح معمنيد ومناسب بجوركران كو بلاكراب مدرسك مدرك يرقائم فر مايا فيهايت شوق اور جانفشان ك ساتد مقوضه خدمات كوانجام دية تقد بيئت ورياضي ش عده بهارت وواتفيت ركعة تقد بعد مراغ جدو ش طاعوني بخارجوا اوراى ش ما معمر هاسانيه من جال بحق بوية بوي وينده والماري والماري الماري الماري المارية والمارية والمار

ند مرف معفرت مولا نامحد ماسین صاحب شیرکونی کی دات پرشیرکوث شلع بجور (یونی) کو افخرر باہے بلکساس تصبیص برتنم کے امراء زمیندار علاء شعرااوراد بیوں کی جماعت رہی ہے۔

# مولا ناخيرالدين اورمولا نامحمة عما دالدين شيركوني

چنانچ دعفرت سید احمد شہید بر بلوی کے زمانہ جہاد میں معفرت مولانا خیر الدین معادب شیرکونی بحیثیت سفیر سکھ رئیس کے پاس مولانا شہید کی طرف ہے گئے تنے۔ان کے علاوہ حضرت مولانا محمد محماد الدین صاحب انساری جو معفرت شیخ البند کے شاگرد جیں اور جو بقید حیات جیں شیر کوٹ کے قابل فخر علاء میں سے مانے گئے جیں۔آپ یوں تو متعدد کتب کے مصنف جیں کیکن منطق کی کتاب مرقات کا حاشیہ تصیدہ بحدہ کی شرح اور ججہ اللہ الباللہ کا اردوتر جمدآپ کی خاص منطق کی کتاب مرقات کا حاشیہ تصیدہ بحدہ کی شرح اور جہہ اللہ الباللہ کا اردوتر جمدآپ کی خاص یا وگاریں جی ۔آپ شی الاسلام علامہ شہیرا جمہ حاتی کے سب سے زیادہ خاص دوستوں میں سے بین ۔آپ کی تضنیفات میں بچوں کے لئے گلدست تعلیم اسلام کے متعدد جھے خاصی اجمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی تضنیفات میں بچوں کے لئے گلدست تعلیم اسلام کے متعدد جھے خاصی اجمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی تضنیفات میں بچوں کے لئے گلدست تعلیم اسلام کے متعدد جھے خاصی اجمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی تصنیف اور ذبی جس بیں۔

# مولا نامظهرالدين صاحب شيركوني

مولانا مظرالدین صاحب شہید سابق مالک دایڈ یٹراخیار 'الایان' اور دھدت پر جمی شیر کوٹ کو نازے۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے فاصل شیخ الہند کے شاگر دیتھے۔ بہترین مقرراور نٹر نگار تھے۔ ملک کے مشہور لیڈر تھے۔ آخری دور بیل سلم لیگ کے زیر دست ورکر تھے سیاسی کھیش اور ہا جمی رقابتوں لے آپ کوشہادت کے درجہ پر پہنچایا اور بی 191ء میں دہلی میں وہاں کے ایک شخص نے جس کو بعد میں لیا آپ کوشہادت کے درجہ پر پہنچایا اور بی 191ء میں دہلی میں وہاں کے ایک شخص نے جس کو بعد میں بھائی پر لانکا دیا گیا آپ کوآپ کے دفتر میں ملے پر خیر مارکر شہید کر دیا اور اس طرح شہدا می جماعت میں داخل ہو گئے اور اس طرح

### ھہید ہو کے مرے عمر جادداں کے لئے مولاناعبدالقیوم صاحب شیرکوئی

المی شیرکوت کے الل علم علی استاذ محترم مولانا جمد عبدالقیوم صاحب ارش بین جن کا فیض علم تمام شیر کوت پر حاوی ہے۔ آپ نہ صرف علوم عربیہ کے فاضل بین بلکہ قاری اور اردو کے بہترین شاعراوراد یب بین فرواد ہے۔ آپ نہ صرف علوم عربیہ کے فاضل بیں بلکہ قاری اور اردو کے بہترین شاعراوراد یب بین فرن شعرواد ہیں آپ کو بیطولی حاصل ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی معمولی سام اورائی صاحب کے وقف کردی۔ ضعا کر سے ان کا فیض قائم ودائم رہے۔ میں معرب مولانا محمد یا میں صاحب کا ذکر کرتے کرتے اپنے وطن عزیز شیرکوث کا تعوز اساحق میں معرب مولانا محمد یا میں صاحب کا ذکر کرتے کرتے اپنے وطن عزیز شیرکوث کا تعوز اساحق

اداكرنے بي اصل متعدے على و موكيا تعاد ميرا معاريقا كرفت الاسلام مولانا سبيراحر عمّانى نے علم ميت محترم مولانا محر ماسين صاحب شيركوئى سے حاصل كيا تعاد جو آب پر بہت بى مبريان وشفق شے۔

مفسراورعكم كتبساوييه

راقم الحروف ك نزويك سابق كتب اويه كاعلم اور مطالعه محى أيك محقق مفسر كے ليے از مدمتروری ہے قرآ ل کریم کی آ یت مصلقاً لما بین یلیه اور یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و مبشراً برسول یآتی من بعدی اسمه احمد اور ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها من عبادي الصلحون نيز ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل وغيره وقيره آيات كحوال بمين سابق آساني كابول ك واقعات بالرات اوراحكام كيسلط من ان عدواتفيت بهم يبنيان كي دعوت وية بين مين تورات والجيل كان احكام عانقارف كرناس وتت ضروري موجاتا بجبكمالل كاب مارى سامنے كى مرافعہ يا مقدمه بين كرائے احكام ساديہ كے مطابق فيصله كرانا جا ہے ہيں يا قرآن كريم كاحكامات كوتوريت والجيل كاحكام كموافق مونے كے باد جود خلاف بتاكرا في من مانى كارروائي اورحسب منا ليسكران وإح بيرجيها كبعض روايات سے يد جلاب كبعض الل كتاب بى اكرم ملى الله عليه وسلم ي فيعله كرائ كي ك لئه حاضر جوت اورآب كوربار بان كى كتاب كے مطابق فيصله ديا جاتا جوان كے خشا كے خلاف موتا تو وہ لوگ خلاف توريت والجيل بتاتے۔اس صورت میں آنخضرت ان ہے کتب ساو برطلب فرماتے اور اہل کتاب ان کتابوں کی آیات کو چمیانے کی کوشش کرتے۔ غرضکہ قرآن کریم کا وہ معتدبہ حصہ جواصول اور بعض فروع میں كتب اديد كے مطابق ہے ادرال كاب في ان كابول يس عمل تحريف سے كتب مقدسة سانى مل آ پریش کرڈالا ہے اس کا می علم بھی آیک محقق مغسر کے لئے ضروری ہے۔ تی اگرم علیہ العملوة والعمليم كى بشارتون كا أيك معتدب حصدان كمايون كى معرفت يرموتوف بي قرآن كريم في جابجا الل كماب كي تحريف كى كروتون كالجميل يعدد يديا إرجاني معاحب قرآن فرمات مين -

یاهل الکتئب لم تکفرون بایئت الله و انتم تشهدون یاهل الکتئب لم
تلبسون الحق بالباطل و تکتمون المحق و انتم تعلمون (آل مران درم فبره)
اے الل کتاب تم اللہ کی آئیوں انکار کرتے بوحالا کرتم گواہ بو (اور) اے الل
کتاب تم یکی شرجموث کیوں ملاتے ہواور کی بات کوں چمیاتے ہوحالا کرتم جائے ہو۔

لینی اے الل کماب تم تورات وغیرہ کے قائل ہوجس میں سلمانوں کے پیغیری بشارتیں موجود بیں اورتم ان بشارتوں کو تہا ئیوں میں آپس میں بیٹے کرتسلیم بھی کرتے ہوتو پھر جان ہو جھ کر کیوں اٹکار کرتے ہولہذا اس اٹکارے تو تورات بی کا اٹکار ہوتا ہے۔

برائل كتاب في الت كامكام كود تياوى اغراض كى فالمربدل و الاتحااد ركتى جكدالقاظ و معانى ش تريف كروال تقادت وبعثت محدى كوچم ركا تعارق آن كريم معانى ش تريف كروال تقي اور بعض آيات متعلقه بشارت وبعثت محدى كوچم ركا اش الحمال كتاب كى آيك اور حماقت سناس طرح تجاب الخمايا كياب و من الكتاب و ما هو وان منهم لفريقاً يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من عندالله و مناهو من عندالله ويقولون علمون.

اوران اہل کتاب میں ایک قریق ہے جو کتاب کو زبان مروڈ کر پڑھتے ہیں تا کہتم اس کو کتاب کا جز مجموحالانکہ وہ کتاب میں ہے تیں اوروہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف ہے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف ہے تیں اور اللہ پر جموٹ لگاتے ہیں اوروہ جائے ہیں۔

غرضکہ ان امور کے باحث کتب آسائی کا مطالعدان پرعبورا وران کی معرفت نہایت ہی مروری ہے۔مولانا عثانی کی تغییر میں حسب اقتضائے مقام تو رات دغیرہ کے حوالے موجود ہیں۔ مثلاً حسب ذیل آیت کے ماتحت تغییر میں مفسر محقق لکھتے ہیں:۔

> فمن تولی بعد ذلک فاو لنک هم الفسقون (الران اوران روع نبرها) پس جونش اس (اقرار دیم دیک بعد) پر جائے تو دولوگ تافر مان ایس۔

(تغیر) "جس چیز کا عبد ضعائے تمام انجیاء سے لیا اور انجیاء نے اپنی انجی است۔ اب اگر دنیا یس کوئی ان سے دوگر دائی کر ہے تو بلاشیہ پر لے ور سے کا بدعبد اور تافر مان ہوگا۔ بائیمل اعمال رسل باب آ بت الایس ہے "ضرور ہے کہ آسان اسے لئے دہاس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر ضعائے ایے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع ہے کیا اپنی حالت پر آ ویں کوئلہ موئی نے باپ دادوں ہے کہا کہ خداو تد جو تمہارا خداسے تمہارے بھائیوں عمل سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اٹھائے گاجی کھودہ تمہیں کہاں کی سب سنو "۔ (قرآن کر مہدیر حال میں معاند زبرہ)

ندکورہ تغییر میں بائیل کا حسب اقتفائے مقام حوالہ نہا ہت بی ضروری معلوم ہوتا ہے جس ے الل کتاب کے عہد سے نافر مانی کا پول کمل کررہ جاتا ہے اور محد عربی کی بشارت کا سیح خاک وبنول مل مي مي جا تا ہے۔ بہروال علامہ بحثیت مغسر كتب اور كى معرفت ے خالى بيس بيل بلك ان کی تغییر می حسب ضرورت کتب عادید کے حوالے اور تحقیقات تغییر کی تعلقی کو بجھاتے ہیں۔

بشارت احرصلى الثدعليه وسلم

ایک اور ضروری مثال میشو آ بوصول یاتی من بعدی اسمه ۱ احمد پی ملاحظ مو۔ یہ فرکورہ بٹارت معرت عینی علیہ السلام کی زبانی ہے کرمیرے بعدایک رسول آئے والے جِل جِن كا نام احمدُ وكارعلا مدعمًا في فدكوده آيت كي تغيير ش كليست جين: ..

واليول الودومراء انبياء سابقين بمى خاتم الانبياء سلى الله عليد ملم كى تشريف آورى كامروه برابر سات آئے بیں لیکن جس مراحت سے وضاحت اورائتمام کے ماتھ معزت کے علیالسلام نے آپ كي آهكي فو خجرى دى و وكى اور سامنقول بيس شايد قرب عهدكى بناير خصوصيت ان محصد ش آئى موكى كيونكسان كے بعد ني آخرالز مال كے سواكو كى دوسرائي آئے والان تھا۔ يہ كے يہودونساركى كى بحرمانه ففلت اور معمد اندوستبرد في آج ونياك باتعول شراهل أومات والجيل كالوثي يحي تسخه بالي نهيس مجوزاجس سے ہم کونمیک پند لگ سکتا کرانبیائے سابقین خصوصاً حضرت سنے علی نہینا و علیہ الصلوۃ والسلام في خاتم الانبيام الدوليد وملم كانست كن الفاظ شرى اور كس عنوان سد بشارت وي اوراى التي كم كالوحل بين مينجة كدوة قرآن كريم كمصاف اورمرح بيان كواس تحريف شده بانكل بش موجودت مونى وبس جللان كديم يمى خاتم الاجيام الماخيان الشعليد والمحرو محسام المي كرحل تعالى في محرفين كواس قدر وقد رست فيس وى كدوه اس كية خرى مَعْفِير كمنتفاق تمام بيشينكو تيول كو بالكليد مؤكر وي كدان كالمجونثان باتى شدست موجوده باتحل بن بحى شيول مواضع بن جهال المخضرت ملعم كا وكرقريب تعريح كم موجود باور عقل والصاف والول كم الناس عن تاويل وا تكارى مخواش قطعا فبيس اورائجيل يومنا شراو فارقليد باخر كلوطوس والى بشارت اتئ مساف بي كراس كابي تكلف مطلب بجز احمد ( بمعنی محمود رستوده ) کے مجمد ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بعض علائے اہل کتاب کو بھی نا کز ہر اس کا اعتراف يانهم اقراركمنا يزاب كساس يتينينكوني كالطباق يورى طرح روح القدس يراورن يجزمرور عالم صلى الندعليدوكم كاوري وكلاكتيت " (تغير حالى بدير مصدة مفدكورانرو)

فركورة تغيير او جحنين كى مدنى يس علام مغسرة يس اعماز سے بحث كى بود ندمرف الجيل كى پیشینگوئی برسر ماسل تبعروب بلک قادیا تعلی کی فیرفطری جمات اوراحقانه بیرونی سے محی برده افعایا میا بادرة الأكياب كفركوه آيت شي احمد عراورود عالم في الشعلية علم يحدوا اوركوني في موسكا

## علامه عثانى اورسياست

محقق مفسر کی تفسیر علوم وفنون کا ایک بیش بها خزانہ ہے جس کو بقنا مطالعہ سیجنے گنجہائے گرانمایہ نگلتے جلے آئیں مجے روش روش پرعلمی پھولوں کے چمن درچمن اپنی رنگینیوں کے ساتھ نظر آئیں کے ذراسیای رنگ کی ایک جھلک حسب ذیل آیت کی تفسیر میں ملاحظہ سیجنے۔

ماکان لبشران یؤتیه اللہ الکتب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کو لوا عباداً لی من دون اللہ۔ کی بشرکا بیکا مجیس کہ شدااے کتاب اور حکمت اور نبوت بخشے تو وہ لوگوں سے کے کتم انڈکوچھوڑ کرمیرے بندے بن جاد (آل مران یا۔ نبر سرور نبر ۱۱)

(تغییر) او فدنجران کی موجودگی جی پیش میبود دنساری نے کہا تھا کہ اے جرا کہاتم ہے چاہے ہوکہ تبہاری ای طرق پرسٹن کرنے گئیں جیسے نساری عیسی بن مریم کو بع جتے ہیں آپ نے فر ہا معاذ التذکہ ہم فیرالند کی بندگی کریں یا دوسروں کواس کی دفوت دیں ۔ حق تعالیٰ نے ہم کواس کا م کے لئے مہیں بھیجا اس پر بیآ بت ٹازل ہوئی ۔ لیتی جس بشر کوحل تعالیٰ کتاب و تکست اور توت فیصلہ دیتا اور جی ہی ہی کرنوگوں کواس کی بندگی اور جی ہی ہی کرنوگوں کواس کی بندگی اور جی ہی ہوئی کے منصب جلیل پر فاکن کرتا ہے کہ وہ فیک تھیل پیغام اللی پہنچ کرنوگوں کواس کی بندگی اور وفاواری کی طرف متوجہ کرے ۔ اس کا بیکا می بوسل کی اور کو المون کی خدا دیدگی ہوئی ہوئی کی طرف متوجہ کرے ۔ اس کا بیکا می بندگی ہوئی کی خدا دید تو بیٹ کو خوا میں ایک خدا دید تو بیٹ کی منصب کا ایل جان کر بھیجا تھا۔ ٹی الواقع دواس کا ایل شرفا۔

دنیا کی کوئی گورنمن بھی اگر کمی شخص کوا کید فرمدداری کے عہدہ پر ما مورکرتی ہے تو پہنے دو

ہا تیں سوج کیتی ہے۔ (۱) بیخص گورنمنٹ کی یالیسی کو بچھنے اور اپنے فرائش کوا بہا مورک پر قائم رکھنے کی

رکھتا ہے یانہیں (۲) گورنمشٹ کے احکام کی تعمیل کرنے اور رعایا کو جاوہ و فاداری پر قائم رکھنے کی

کہال تک اس سے تو تع کی جا سکتی ہے۔ کوئی یا دشاہ بیا پارلیمنٹ ایسے آدی کوئا بہ اسلطنت یا سفیر
مقرر نہیں کر سکتی جس کی نسبت حکومت کیخلاف بعناوت پھیلانے یا اس کی پالیسی اورا حکام سے
مقرر نہیں کر سکتی جس کی نسبت حکومت کیخلاف بعناوت پھیلانے یا وفاداری کا اندازہ حکومت سیح
طور پر ذکر سکی ہوئیکن خداوند قدوس کے یہال سے بھی احتمالی نہیں۔ "زقر آن ربی طبیر دان س ء ندہ میں
طور پر ذکر سکی ہوئیکن خداوند قدوس کے یہال سے بھی احتمالی نہیں۔ "زقر آن ربی طبیر دان س ء نہ میں
دوفاداری سے کام کرنے پر پورے دوحانی انتظام کی طرف اشادہ کر دہا ہے۔ محقق مفسر نے دنیا کی
سامندوں کے نظام اور سیاست ملکی اور مدتی یا لیکس کے بعض بنیادی اصولوں کو پیش کر کے سیاست داخلی

وخارجی کی طرف مجل اشارے فرمائے ہیں۔ جن سان کی معران سیاست کا اعماز وہوتا ہے۔

ایک اورجکه قل فلله الحجة البالغة فلوشآء لها کم اجمعین ( کهدویج کهالله کی جت پوری الحج بین: \_

محد شدر کوئ بین مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن حلال وطبیب چیز وں کوئم نے حرام تھہرا لیا ہے اوراس تحریم کوخدا کی طرف نبیت کرتے ہواس کی سنداور دلیل لاؤیہاں ان کی دلیل بیان کی میں ہوا ہے گئی ہے جو وہ چیش کرنے والے تھے۔ لیعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کی قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلان کو وہ ہی کرنے والے تھے۔ لیعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کی قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلان کو اس تحریم ہوتا چلا اسلان کو اس تحریم ہوتا چلا آ یا تو تا ہد بدندوکا اور یوئی ہوتا چلا آ یا تو تا ہد بدندوکا کہ اس کے فرد کے جماری کارروائیاں پہند بدہ جیل ناپیند ہوتیں تو ان کے کرنے میں ہم کو اب تک کوئ آ زاد چھوڑتا۔

سی کھنے کی بات ہے کہ ایک تیک نام اور دیر گور نمنٹ کی با غیاد ترکی ہیں حصہ لینے والے کو باوجود ہیں اطلاح اور کائی قدرت کے پہلے بی دن پاڑ کر بھائی ہیں دے دیتی وہ اس کی حرکات کی گرائی رکھتی ہے۔ کہ جس رو بیدورست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ آ دی ایک حرکات کی گرائی رکھتی ہے۔ کہ جس رو بیدورست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے اور میل چھوڑتی ہے کہ اس کی بغاوت کا انبیا باضابطہ اور کھمل مواد فراہم ہو جائے جس کے بعد اس کی انتبائی جرمانہ کی باگ فیطان چھوڑ دینے اور فوراً سرنانہ دینے ہے کہ اور میں گا گور نمنٹ کی نظر میں وہ کا رروائی وجرم و بغاوت نہیں ہے گور نمنٹ کی نظر میں وہ کا رروائی وجرم و بغاوت نہیں ہے گور نمنٹ کی نگاہ میں ان افعال کا جرم ہونا اول قواس کے شائع کئے ہوئے تا نون بغاوت نون میں جائے گا کہ جو بہ ہیں ہو جائے گا ہے۔ خواس کی مزا بھکتے گا تب برائی انھین مشاہدہ ہو جائے گا کہ کور نمنٹ کی نظر میں یہ کتا ہوا جو میں ایو ہو تھا کی گور نمنٹ کا کہ کور نمنٹ کی نظر میں یہ کتا ہوا جاری نہ کرتا آئی دلیل نہیں کہ وہ جرم نہیں بجمتی اس پر جائے کا کہ کور نمنٹ کی نظر میں ہے تو ری سرا جاری نہ کرتا آئی دلیل نہیں کہ وہ جرم نہیں بجمتی اس پر جائے کی مصلحت سے فوری سرا جاری نہ کرتا آئی دلیل نہیں کہ وہ جرم نہیں بجمتی اس پر بھائے کی اس کر لیجتے کہ وہ اتھی الحاکم سے بتدول کو مطاب نے صاوت القول اور قبل کرتا تین کے ہرم می کرتا تھی داری کو جرم نہیں بھی اس پر کرنے کی دوہ جرم کرتا ہوں درم کے کئی تو سط اپنے صاوت القول اور قبل کرتا تین کی جرم کے کئو آئین واحکام سے بتدول کو مطاب فرماتا رہا''۔ (اوند مرد ورم کے اور انہ مرد ورم کے کو ایک کے کرنے کے کرم کے کئی تو سط اپنے میں واحکام سے بتدول کو مطاب فرماتا رہا''۔ (اوند مرد ورم کے کو ایک کے کہ کورم کے کئی دوہ جرم کے کو ان کی کرم کے کئی دوہ جرم کے کو ان کی کین ایک کورکو کو کی کورم کے کئی دور کو کرم کے کئی دور کرم کے کئی دور کرم کے کئی دور کرم کے کئی دور کی کے کئی دور کرم کے کئی کے کئی دور کرم کے کئی دور کرم کے کئی دور کرم کے کئی دور کرم

اس عبارت میں علامہ مغسر نے اللہ کے کسی مجرم کوجلد سزاندویے کی سیاس رنگ میں جو مثال دی ہے وہ اتن لطیف اور تقلسف کارنگ رکھتی ہے جس سے مولانا کا سیاس نظریات ومصالح جرم میں مہلت وتا خیر کا نقشہ ذبین پر منطبع ہوجاتا ہے اوران کی سیاست پر نظر دبھیرے کا ایک سطی

منظرسا سنے آجا تا ہے قرضکہ مولانا کی تغییر علی سیاست کا ایک جزئی ہفتر آب کے ماہنے ہے۔
سیاست سے متعلق بیدو عبارتیں ان کی تغییر سے صرف مثالاً چیش کی تیں جن ہے مولانا
کی سیاس ورک و بصیرت کا اعمازہ ہوتا ہے۔ میرے نزد کے قرآن کریم کے مغمر کو سیاست میں
بالغ النظری کی سخت مترووت ہے مولانا علی تی کی سیاس بصیرت پر علیحدہ آکے حصہ میں آپ تبعرہ
انشا واللہ یز حیس سے جس میں ان کے سیاس مقام کا ہے: چل سے گا۔

ندگورہ تحقیقات کی روشی ہیں اب بھ یہ جابت اور داختے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ علامہ منسرا ہے اس تقوے اور خوف فعدا کے لحاظ ہے جوا بک منسر کوا بی رائے ہے تنہر کرنے اور حق کی خور کرنے کے نہ صرف اور حق کو تیمور کرنے کے نہ صرف اور حق کو تیمور کرنے کے نہ صرف مستحق میں بلکہ اپنی خداوا ولیافت اور ایمانی فراست کے سبب اور ان علوم میں مبارت کے سبب جوتفیر سے عہدہ برآ بونے کے لئے ایک مفسر کو در کار میں اس مقام پر جی کہ اگر علامہ مثانی قرآن کریم کی نہ مفیدا ورتفیس تقییر نہ کر سے توامت مسلمہ کی خوج متنانی ہوتی۔

اب ہم اینے اصل مقعدی طرف آتے ہیں کہ حضرت مضرطلامہ شبیراحد صاحب عثانی کی النہرے احماد ب عثانی کی النہرے احماد کیا ہیں اور ان کا تغییر سے احماد کیا ہیں اور ان کا تغییر سے احماد کیا جہا ہے۔

# تفييرعثاني كيخصوصيات

تغييرعثاني ابلسنت والجماعت كعقيده كيبي نظرتكص تي ب

جيها كه بيان كيا كيا ب كتفير بالرائ ناجائز بلكه حرام ب علامه مغمر باوجود يكه اعلى درجه كف ورحة في الرائح المائز بلكه حرام ب علامه مغمر باوجود يكه اعلى درجه كف ورحت الدين المعتقد المن المعتقد من معتقد المن كالمعتقد المن عدرت الميات المعتقد المن المائد المعتقد المناف المعتقد والمعتقد والمعتق

"الين سب ل كرقر آن كوتفاے دجوجو خداكى معنبوط رق ہے يدرى ثوث تو تبين سكتى بال تجود شكا كا تخته مثل بناليا بالقرآن كا يه مطلب بين كرقر آن كوا في آراء واجوا كا تخته مثل بناليا جائے بلك قرآن كريم كا مطلب وق معتر جوگا جوا حاديث محداور سلف معافين كى متفقة تصر بحات كے خلاف نہ ہوئے۔ (قرآن كريم عليم حافى من الحق ما الحق من كا مطلب وقل معتر جوگا جوا حاديث محداور سلف معافين كى متفقة تصر بحات كے خلاف نہ ہوئے۔ (قرآن كريم عليم حافى من الحق من الحق

ائ مضمون کا ظہار علام مفسر نے اپنی فاری تفریق میں کیا ہے جو اپنی تفسیر کے فاری ترجمہ مطبوعہ کا بل ہے گئے ہیں:۔

"مقط نظر من ایر بود که بادجود قلت بیناعت واستطاعت مطالب قرآن عظیم درهالیکه در حدوداحادیث واقوال سلف مقید باشم پچتال عبارت سلیس وروان وطرز معقول ولنشیس اوا کردوشود کردر قلوب بندگان خدائے میریان بسوئے معارف وبعمائر قرآنی یک شش خصوص پیدا کند"۔

میرا نقط خیال بیتھا کہ باوجود قلت بیناعت واستطاعت آر آن کریم کےمطالب اوادیث اور اتوال سلف کے دائر ویس محدودرہ کرا بیے سلیس اور روال نیز معقول اور دلتیس طرز میں اوا کئے جا کیں کہ خدائے مہریان کے بندوں کے دلول میں معارف و بسائر قرآنی کی طرف کیے خصوصی کشش بیدا ہوجائے۔

ان دونول تحریردن ہے دامنے ہوتا ہے کہ مغسر علامہ حقد مین کے منفقہ عقا کدا در تصریحات کے خلاف تغییر کوتغیر یالرائے کے ہم منی جھتے ہیں۔

مثال کے طور پرحسب ذیل آیت کی تغییر جومیٹی طیدالسلام کے آسان پرجانے سے متعلق مفسراعظم نے کی ہے جیش کرتا ہوں۔

رفع عيسى عليه السلام المسست والجماعت كى روشى ميس

علامه مفسر کے اہم اور ملیہ ناز تغییری مقامات وصعی جی سورہ آل عمران کی تغییران کی تخیق و

مذیق کا جو ہرہے بیسی علیا لسلام کے آسان پر مع جسم جانے کے سلسلہ جی اسواد نا اہلسدے والجماعت کی معقول تغییر کی اور کی شامی منافر استے ہیں ور شمولا نالہ بینے بعض معاصرین کی طرح خود ہجی مختف معلقیان خیالات جی بیش کر مختف ہتم کے والال چیش کر سکتے سے جی ن چینکسان کے سامتے اجماع معلام دولیات متواتر واور مقیدہ منفوج ہی علیہ السلام کے دائل چیش کر سکتے سے جی نظر ہے اس کے متعقولات کے معلقہ دولیات متواتر واور مقیدہ منفوج ہی علیہ السلام کے دائل جی شاخر ہے اس کے متعقولات کے متعقولات کے متعقولات کے متعقولات کے تعمیل دولی کو ڈال دیا ہے حسیب ذیل آبت کی تغییر جو دعفرت مفسر نے کی سامتے انہوں ملاحظ فرمائے:۔

اذقال الله یعیسنی الی متوفیک ورافعک الی و مطهرک من اللین کفرواوجاعل اللین اتبعوک فوق اللین کفرواوجاعل اللین اتبعوک فوق اللین کفرواالی یوم القیامة ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کتم فیه تختلفون (آل عران رکوع نبر») جبرالله فرای کا درای فرول سے جبرالله فرای کا درکافرول سے

تھے پاک کردوں گا اور جو تیرے تالع بیں ان کو کافروں سے قیامت تک عالب رکھوں گا۔ بھرتم سب کومیری طرف بھر آتا ہے بھر میں تمہارااس بات میں جس میں جھٹڑتے تھے فیصد کروں گا۔

(تغیر) امت مرحوم کا اجمائی عقیدہ ہے کہ جب یہود نے اپنی تا پاک تدبیر یں بختہ کر لیس

توحق تعالی نے حضرت سے علیہ السلام کو زندہ آسان پراٹھالیا۔ نی کر پم صلح کی متوا ترا صاد بیت کے

موافق قیامت کے قریب جب دنیا تھرو صلاات اور دجل وشیطنت ہے بھر جا نیگی تو خدا تھ کی خاتم

انبیاء بی اسرائیل (حضرت سے علیہ السلام) کو خاتم الانبیاء بی الاطلاق حضرت محدرسول القصلی الله

بھیدوسلم کے ایک نہایت و فا وار جزل کی حیثیت میں نازل کر کے دنیا کو دکھا و بیگا کے انبیء ما بقین کو

بارگاہ خاتم انبیین کے ساتھ کی قسم کا تعلق ہے۔ حضرت سے علیہ السلام و جال کو تل کریں

بارگاہ خاتم انبیین کے ساتھ کی قصاری کے باطل عقا کہ و خیالات کی اصلاح کر اور خربی اختر فات من مثا کرایاں

کے اسلیب کو تو ڈیں رہ جائیگا۔ ای وقت کی نسبت فرمایا و ان من اہل الکتاب الا لیو منن به قبل خوا کا سیاد نیا و ترت دونوں ہے تعلق رکھا ہے جیسا کہ آ کے تفصیل کے موقع پر فی المدنیا

معطق نیس بلکد نیا و آخرت دونوں ہے تعلق رکھا ہے جیسا کہ آ کے تفصیل کے موقع پر فی المدنیا

و الا خورہ کا لفظ صاف شبادت دے دہا ہے اور بیاس کا قرید ہے کہ الی بوم المقیامة کے مثل قرب قیامت کے بیں چنانچ احادیث صریحہ میں معرب ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مبارک وشت میں مراآ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مبارک وشت میں ای قرب قیامت سے پہلے ایک مبارک وشت میں دوالا ہے والا ہے والا کی دین باقی دو جائے گا۔

پنداموراس آیت کے متعلق یاور کھنے جا جیس لفظ توٹی کے متعلق کلیات ابوالیقا بیس به النعو فی الاماتة و قبض الروح و علیه استعمال العامة و الاستیفاء و الحلالحق و علیه استعمال العامة و الاستیفاء و الحلالحق و علیه استعمال البلغاء " (توٹی کا لفظ عوام کے یہاں موت ویت اور جان لیئے کے لئے استعمال البلغاء " (توٹی کا لفظ عوام کے یہاں موت ویت اور تھیک لینا) کو یا ان کے استعمال ہوتا ہے لئین بلغا کے زد کیک اس کے معنی جی پورا وصول کرتا اور ٹھیک لینا) کو یا ان کے فرد کی موت بھی کوئی عضو خاص تیس یک فرد کیک موت بھی کوئی عضو خاص تیس یک خدا کی طرف سے پوری جان وصول کر لی جاتی ہے اب اگر قرض کر وخدا تعالی نے کسی کی جان بدن خدا کی طرف سے پوری جان وصول کر لی جاتی ہے اب اگر قرض کر وخدا تعالی نے کسی کی جان بدن میں سیت لے لی تو اسے بطریق اولی "تو فی "کہا جائے گا۔ جن الل لغت نے تو ٹی کے معنی قبض روح کے البدن کوئوتی تیس کہتے نہ کوئی ایسا ضابطہ روح کے لکھے ہیں انہوں نے بینیں کہا کوئیش روح کے البدن کوئوتی تیس کہتے نہ کوئی ایسا ضابطہ بتلایا ہے کہ جب توٹی کا فاعل اللہ ہواور مفول ذکی روح ہوتو بجر موت کے اور کوئی معنی نہ ہو کسی بتلایا ہے کہ جب توٹی کا فاعل اللہ ہواور مفول ذکی روح ہوتو بجر موت کے اور کوئی معنی نہ ہو کسی بتلایا ہے کہ جب توٹی کا فاعل اللہ ہواور مفول ذکی روح ہوتو بجر موت کے اور کوئی معنی نہ ہو کسی

ہاں چوتکہ عموماً قبض روح کا وقوع بدن سے جدا کر کے ہوتا ہے۔اس کے کثر ت و عادت کے محاظ سے اکثر موت کا لفظ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ورند لفظ کا لفوی مدلول قیض روح مع البدن کو شَائِل ہے وکھتے اللہ بتوقی الانفس حین موتھاوالتی لم تمت فی منامھا (زمررکوع۵) پس "توفی نفس" (قیض روح) کی دوصورتش پتلائیس موت اور نینداس تقسیم ے نیز "توفی" کو"انفس" بروارد کرے اور حین موتھا کی قیدلگا کر تالادیا کے تونی اور موت دوالگ الگ چیزیں ہیں۔اصل بدے کیمن روح کے مختلف مدارج ہیں ایک درجدوہ ہے جوموت كى صورت ميں يا يا جائے دوسراو وجو تيندكى صورت ميں ہو۔ قرآن كريم نے بناد ياكدو ووتول ير لَوْفَى كَا لَفَظُ اطْلَاقَ كُرْتًا ہے كِچُومُوت كَاتَخْصِيصْ تَبْينِ \_ يَتُوفَاكُم بِالْبِيلِ وَيَعْلَمُ مَا جوحتم بالنهاد (انعام ركوع نمبر) إب جس طرح اس في دوآ غول ش نوم يرتوني كا اطلاق جائز ركها حالانکه نوم میں قیض روح بھی بورانہیں ہوتا۔ای طرح اگر آل عمران اور مائدہ کی دوآ ہوں میں تونی کا نفظ قبض روح مع البدن براطلاق کرویا کمیا تو کونسا استحال لازم آتا ہے۔ بالخصوص جب مید و يكها جائے كه موت اور نوم ميں لفظ توفي كا استعال قرآن كريم على في شروع كيا ہے جا إليت واللي عموماً اس حقيقت سياى نا آشاته كرموت يانوم بس خدا تعالى آدى سيكوكى چيزوصول كر لينا باس كن لفظالو في كااستعال موت اورنوم بران كے يهال شائع ند تعار قرآن كريم في موت وفیرو کی حقیقت برروشنی ڈالنے کے لئے اول اس لفظ کا استعمال شروع کیا توای کوچل ہے کہ موت دنوم کی طرح اخذروح مع البدن کے نادرمواقع بھی ہمی اسے استعمال کرے۔

بہرحال آ ہے۔ حاضرہ میں جمہور کے زدیک "توفی" ہے موت مرافین اوراین مہاس ہے بھی سے جم سے بھی سے جم سے بھی سے جم سے بھی سے کہ حضرت سے علیہ السلام زعرہ آ سان پرافعائے گئے کمائی روح المحائی وغیرہ زندہ افعائے جانے یا دوبارہ تازل ہونے کا الکارسلف میں کسی ہے منقول بین بلکہ سلخیص العیم میں حافظ ابن جرنے اس پراجمان تقل کیا ہے اوراین کیروغیرہ نے احادیث نزول کو متواتر کہا ہے اور "اکمال اکمال العلم میں المام مالک ہے اس کی تصریح نقل کی ہے۔ پھر جو مجرات معزرت سے علیہ السلام نے دکھلائے ان میں علاوہ دومری حکتول کے ایک خاص مناسبت مجرات معزرت کے علیہ السلام نے دکھلائے ان میں علاوہ دومری حکتول کے ایک خاص مناسبت آ ہے کی رفع الی السماء کے ساتھ یائی جاتی ہے۔

آپ نے شروع ہی ہے متلکہ کرویا کہ جب مٹی کا ایک پتلا میرے چھونک مارنے سے باؤن اللہ پر براڑا چلاجا تاہے کیا وہ بشرجس پر ضدائے روح اللہ کا لفظ اطلاق کیا اور روح القدس کے تخد سے

بيدا بواريمكن نيس كرفدا كرة ما زكرة مان تك جلاجات بس كم اتحدا كان يادولفظ كهنى برخق تعالى كرفتم سازكرة سان تك جلاجات بس كم اتحداكات اودلفظ كهنا برخق تعالى كرفتم سائد صادر كوش كا المحصاد مرد من المداد من المردوال موش كوش كا المحداد مرد مرزادول برق فرشتول كى المردح المداد كا المدادكة فهو معهم طرح آسان برزنده اور تندست درب توكيا استبعاد ب قال قنانه فعلا مع المدادكة فهو معهم سول العوش وصاد انسيا ملكياً مسماويا ادها (يغوى) . (قرة ن كريم هم والمراد مردون مردم من المدادكة المهود من المداد كا العوش وصاد انسيا ملكياً مسماويا ادها (يغوى) . (قرة ن كريم هم والمراد مردون من المداد كا

فاضل محقق مغسر کی ندکور آخیر کوتھیدی حبثیت سے مطالعہ کیا جائے اور مبصران نظر سے تغییری قدروں برخور کیا جائے تو حسب ذیل خصوصیات کا پہنہ چاتا ہے:۔

تفیرا حقد مین اہلست والجماعت کے مسلک پر ہے چنانچ امت مسلم کے اجماعی مقیدہ اور احادیث متواتر کے فیل نظر علی اور قلفہ مادی تظریات کے اشکالات مولانا کے خیالات کو مغلوب نہیں کر سکے مولانا منحولات ہے مقابلہ میں محقولات یا قصہ کومغلوب بھتے ہیں اور معقولات کے دل تا تبدات کے بتھیار لے کرقوت علمیہ کی روشی میں قلفہ کا مقابلہ کرتے ہیں وہ باوجود بہترین منطق اور فلنی ہونے کے معقولات شرعی پر معقولات کا باتھ او نہائیں رکھے کین معقولات می کی روشی میں منطق اور فلنی ہونے کے معقولات شرعی پر معقولات کا باتھ اور فیائیں رکھے ہیں ۔ احاد ہے میچوکو ہر حال میں اپنی تغییر کا سہارا بناتے ہیں ۔ انہوں نے میں علیہ السلام کے رفع جسمانی میں سلف صالحین لین خافظ این تجرا این کیرا گیا وہ اور اجماع کوئش کر کے مسلم رفع کا این ہوائے اور واجہ آئے پر احاد ہے میچو اور آ یت پہلوشتین کیا ہے ۔ اس سلم میں معظومت این میاس کا تول اور ایون آئے پر احاد ہے میچو اور آ یت قرآئی ہے ۔ اس سلم میں معظومت این میاس کا تول اور ایون آئے پر احاد ہے کی طرف صراحت بین کی ہے ۔ اس سلم میں معظومت این می بین کر این کی خرف اور کا کا تام کوگوں کو اعتبار کرنے کی طرف صراحت بین کیا اللہ کیا ہے واد کی اور ایون کی اور ایک آئی کی طرف مراحت بین کی بین کی جوئی کی طرف کراتا ہی کی کوئی کی خرف کوٹ کی اور ایس کی آئی کو یا اللہ کی طرف کراتا ہیں اور ان کے تعیری کرنا ہے ۔ یہ تعیری موشانوں مولانا عمانی کی پینکی وہ ایت پر وال ہیں اور ان کے تعیری کرنا ہے ۔ یہ تغیری موشانوں مولانا عمانی کی پینکی وہ ایت پر وال ہیں اور ان کے تعیری کرنا ہے۔ یہ تغیری موشانوں مولانا عمانی کی پینکی وہ ایت پر وال ہیں اور ان کے تعیری کرنا ہے۔ یہ تعیری موشانوں مولانا عمانی کی پینکی وہ ایت پر وال ہیں اور ان کے تعیری کی کال برد ڈن اور واضح شانات ہیں۔

لفظ تونی پر ابوالبقا کا قول تقل کر کے اور قرآنی روشی اورآبات سے تائید مرید ہیں کرکے نہایت محققاند بنوی بحث کی ہے۔ ول کوائیل کرتی ہے۔ ول کوائیل کرتی ہے اور مشتقیم طبیعت اس کو تھول کرتی ہے۔ تونی کی بحث کے ماتحت جبکہ تونی کا فائل اللہ ہواور مشول دی روح ہوتو موت ای مراد لینے کی نئی کرے علم نوے ایک کانتا کی ایسے تیز بلغا کے زویک تونی

کے معنی پرروشی ڈال فریلاغت معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اور سب سے بہتر مین چیز جوتغیر میں ہے وہ مولانا عثانی کا طرز استدلال تر تبیہ مضمون عیارت کا اولی شکوہ اور شوکت ہے جس سے ان کے دماغ کی صفائی اور جووت کا پید میل ہے۔ گویا صرف ای ایک تغییری کلائے میں کتنے ایک شونے موجود ہیں جومولانا کی تغییری المیسی کا پید وسیتے ہیں اور جس سے مولانا کا علم مدیث علم اصول فقہ علم عقائد علم معانی علم اوپ علم اوپ علم مناصرہ پر جورکا پید چان ہے۔ بی مطلب ہمولانا عمرات معرف عبدالم اجدور ما باوی کا کہ مولانا نے آئی تغییر کا عدارا بلسمت والجماعت کے مسلک پر دکھا ہے۔ صرف عبدالم اجدور ما باوی کا کہ مولانا نے آئی تغییر کا عدارا بلسمت والجماعت کے مسلک پر دکھا ہے۔ صرف ای ایک آئی ہے۔ آئی میں دیکھنی پڑی اس ای آئی۔ آئی ہے۔ رفع عینی علیہ السلام کی تغییر شل مولانا کو گئی تعند الحقائی تعلیم کا تا ہی دیکھنی پڑی ای ۔ ان کے حوالے خود آ پ کے سامنے ہیں مثلاً کم پات ابوالبقاء دور آ المعانی تعلیم الحریم حافظ این ۔ ان کے حوالے خود آپ کے سامنے ہیں مثلاً کم پات ابوالبقاء دور آ المعانی تعلیم این کی رفت کی المول کو المعانی المول کا کو المول کو المول کو المول کا کو المول کو المول کو المول کو المول کی ۔ ان کے حوالے خود آپ کے سامنے ہیں مثلاً کم پات ابوالبقاء دور آ المعانی تعلیم المول کا کو المول کو اسلام کوی۔

حواله مائے كتب واقوال

علامه منسرنے اپنی تمام تغییر میں جنتی کتابوں کا مطالعہ فرمایا اور حوالہ دیا ہے ان میں تمام کا تو قبیں البعتہ سرسری طور پر جنتی کتابوں کے حوالے میں نے پڑھے میں وہ حسب ڈیل پیش کرتا ہوں جس ہے؟ پکوان کے تغییری مطالعہ کا اعمازہ ہو سکے گا۔

بخاری مسلم ترقدی طحادی خطای تورات انجیل دائرة المعارف فرید وجدی جم البلدان علامه یا توت تغییر الرین مسلم ترقدی طحادی خطای تورات انجان جلالی المال المال المعلم این کیز تغییر این کیز تغییر ایم الرجان فی احکام الجان جلالی المال المعلم این کیز تغییر این کیز تغییر ایم رازی روح المعانی فراندر شای الجواب المحت این تبید الفارق بین الخلوق والخالق میرست محد این اسحاق تاریخ فرشتهٔ بیان القرآن مولانا تعادی موقع القرآن شاه مبدالقادر تبلد فما مولانا محد قاسم احکام القرآن ایو بکر رازی حنی اسفار اربع صدر شیرازی البحر ابوحیان تغییر حقانی مولانا عبدالی مقید و اسمی شاه الورشاه ارض القرآن المراق المراق در منتور تبد الله البائد شاه ولی الشراف این مقید و ایم بید یا برنانیکا ارض انجوم آب حیات مولانا محروق می البرانی در منتور تبد الله البائد شاه ولی الشراف کیز ترا بواید المنام البواقیت مولانا محدول این المرافق و المراق المرافق و المولانام البواقیت مولانا محدول این محدول المرافق محدول المرافق محدول المرافق محدول المرافق مولانا محدول المرافق محدول المرافق محدول المرافق مولانا محدول المرافق محدول المرافق محدول المرافق محدول المرافق محدول المرافق مولانا محدول المرافق مدول المرافق مولانا محدول المرافق مولانا محدول المرافق مولانا محدول المرافق محدول المرافق مولانا محدول المرافق مولانات محدول المرافق مولانات محدول المرافق مولانات مولانات محدول المرافق مولانات محدول المرافق مولانات محدول المرافق مولانات مولانات محدول المرافق مولانات محدول المرافق مولانات محدول المرافق مولانات مولانات محدول المرافق مولانات مولان

میانو تھیں کتا بیں نیکن ان کےعلاوہ این عُمِاسُ حضرت علی ٔ حضرت این مسعود ٔ حضرت عائشہ اتوال جنید بغدادی ٔ ومیت بعض حکماء اعمش سیبور پنجوی ٔ این جزئے ٔ امیر عبدالرحمٰن خان ٔ بنت قیس

### این مبارک ابوحیان این مینا زمختری این تیمید کاتوال جا بجاچی کے ہیں۔ متفقر مین اور علامہ مقسر

حفرت مفسر جہال متقدین مفسرین اور انگ سنت والجماعت کی داہ پر چلتے ہیں وہاں ان میں باہمی ایک دوسرے کی مروی تفسیرین تا ئیدوتر نیج کی توت اور دطب ویا بس جی تمیز کی لیا تت رکھتے ہیں اور ان پر جرح وقدح بھی کرتے ہیں۔ مثلاً شاہ عبدالقاور صاحب رحمة اللہ علیہ کے اکثر اقوال جوانہوں نے متقدین سے لئے ان کوا پنی تفسیرین تا ئیداً ہیں کرتے ہیں لیکن جہاں ان کا ذوق سلیم نیس مان وہاں وہ معقول تخالفت بھی کرجاتے ہیں اس طرح حضرت شخ البندرجمة اللہ علیہ حضرت شاہ وہی اللہ صاحب این کشراور دوح المعانی وغیرہ کی تا ئید ملیہ جہاں تا تی مشاہد کی مشالیس ملاحظہ ہوں۔ اس مقتم کی تا ئید مناسب ہواور ان پر معقول ترجے جہاں ترجے کی مصلحت ہو بلاکھف کرتے ہیں۔ اس حشم کی تا ئید مناسب ہواور ان پر معقول ترجے جہاں ترجے کی مصلحت ہو بلاکھف کرتے ہیں۔ اس

## تاسّد شيخ الهندّ

حسب ذیل آیت کا ترجمی البندئے جس ترتیب سے کیا ہے اس کا بغور مطالعہ سیجے یاری تعالی منافقین کے متعلق فرماتے ہیں:۔

ولونشآء لارینکھم فلعرفتھم بسیمٹھم ولتعرفتھم فی المحن القول (مجرزد عنرابر) اوراگرہم چاہیں تو تجھ کودکھلا دیں وہ لوگ سوتو پچپان تو چکا ہے ان کوان کے چہرہ سے اور آ کے پچپان لےگاان کے ڈھب سے (زجرش ابند)

علامہ منسر علی فی البند کے ترجمہ کو پیش انظر رکھتے ہوئے تک پر بیل لکھتے ہیں:

'' فی البند کے ترجمہ بیل ہیں بات کا ہر کی گئی ہے کہ اگر ہم چا ہیں تو آ ہے سے منافقین کو تا م

بنام ہٹلا دیں لیکن آ ہان کے چہرے سے پہچان چکے ہیں اور آ محدہ ان کے دھب سے پہچان لیس

مے بعض منسرین نے اس کی تغییر الی کی ہے جوشٹے البند کے ترجمہ کے قلاف پر تی ہے یعنی اگر ہم

چا ہیں تو بچھ کو دکھلا دیں وہ نوگ پھر تو پہچان جائے ان کی صورت دیکھ کر''۔ (یعنی انجمی پہچا تا نہیں)۔

حضرت علی نی نے ان دونوں تغییروں میں شخ البند کے ترجمہ جوتنے رکھتی ہے اس کی تائید

کی ہے۔ چنا نے موصوف تغییر کر چکنے کے بعد سے بیٹی واضح قرماتے ہیں:۔

کی ہے۔ چنا نے موصوف تغییر کر چکنے کے بعد سے بیٹی واضح قرماتے ہیں:۔

(حييه) مترجم محقق قدى الدروحة فلعوفتهم كولونشآء كي فيجبيل ركها عامد

منسرین اس کو لو نشآء کے تحت میں رکھ کر لادین تکھم پر متقرع کرتے ہیں یعنی ہم جا ہیں تو تجھ کود کھلا دیں وہ لوگ چھرتو بیجان جائے صورت دیکھ کر۔

احقر (مولاناعثانی) کے خیال میں مترجم (شیخ البند) کی تغییر زیادہ لطیف ہے واللہ اعلم۔ (م جورکون نبر ۸)

ندکورہ آیت کے ترجمہ میں علامہ مغسر نے اپنے استاذ شیخ البند کی تائید کی ہے اوران کے ترجمہ سے ہوتی ہے اس کو حضرت عثانی نے زیادہ لطیف فرمایا ہے۔

## تائيرشاه عبدالقادرصاحب

جیبا کہ پہلے بھی اس امری وضاحت کی گئے ہے کہ علامہ مسر نے شاہ عبد انقاد رصاحب کے اقوال جابجا اپنی تغییر جی چیں اور ان کی تائید کی ہے۔ یہاں پرخصوصی طور ہے ان کی تائید میں حسب ذیل تغییر ملاحظہ ہو۔ مثلاً توم یونس کی توبہ باوجود آثار عذاب تبول ہوجانے اور فرعون کی توبہ باوجود آثار عذاب تبول ہوجانے اور فرعون کی توبہ تبول شہونے کے بارے جس علام میں مبسوط اور مفصل بحثیں ہوئی جی لیکن علامہ مفسر نے معزمت شاہ عبد القادر صاحب کی تغییر کو مرابا ہے۔ آبت ہے۔۔

فلولاكانت قرية امنت فنفعها ايمانها الاقوم يونس لما امنوا كشفنا

عنهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا و متعنهم الي حين

بس كوں شہوئى كوئى بستى جوائمان لائى كراس كواس كے ايمان في نفع ديا ہوسوائے توم يونس كے جب ووائمان لے آئے تو دنيا كى زندگى شل ہم نے ان سے رسوائى كاعذاب مثاديا۔اور ايك وقت تك كيلئے انہيں رہنے كاموقع ديا۔ (تغير مان)

حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب نے نہایت لطیف و دقیق نظر میں آیت کی تفییر کی ہے ۔ یعنی دنیا میں عذاب دیکی کریفتین لا ناکسی کوکام نہ آیا۔ محرقوم پوٹس کواس واسطے کران پر تھم عذاب کا نہ پہنچا تھا۔ حضرت پوٹس کی شتائی ہے محض صورت عذاب کی نمودار ہوئی تھی ( تاان کی نظر میں معضرت پوٹس کی بات جموئی نہ ہو) اورا محان لائے بھر ہے گئے اور صورت عذاب ہٹائی گئی۔

## تحسين شاه عبدالعزيز صاحب

علام مغرو بحمل عوش ربک فوقهم يومنا شفنية (يين اس ون آئد قرشة اين اس ون آئد قرشة اين دب كاعرش الحاكم المرس شاه اين المحاكم المرس شاه المين المحاكم الم

عبدالعزيز صاحب كي تغيير عزيزى كاحوالددية موئ لكفة إلى كه:\_

" الغیرعزیزی ش اس عدد کی حکمتوں اور ان فرشنوں کے حقائق پر بہت دیق و بسیط بحث کی ہے جس کوشوق ہوو ہاں و کھیے لئے'۔۔ (قرآن کر پہھیے ﷺ فی سے جس کوشوق ہوو ہاں و کھیے لئے'۔۔ (قرآن کر پہھیے ﷺ

یا علامہ عثائی اللہ تعالی کا قیامت کے روز اپنی ساق دکھاتے کے بارے میں ویوم بکشف عن ساق کی تقریر کے ماتحت متشابھات کی بحث لکھتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں کہ:۔

بکشف عن ساق کی تقییر کے ماتحت متشابھات کی بحث لکھتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں کہ:۔

بر حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس آیت کشف ساق کی تقییر میں نہا ہت عالی اور عجیب تبعرہ مشابھات پر کیا ہے '۔ (اس اس عند)

### حواله شاه ولی الله صاحب ّ

اس طرح علام مفسر في شاه ولى الله صاحب كمفاين عاليه كا تنباسات التي تفيرين الله على الدي الديال إلى الله على ال

دونتظیم اور عبادت دوالگ الگ چیزی ہیں۔ فیرانڈ کی تعظیم کلیے منوع نیس البتہ فیرانڈ کی عبادت مرک جلی ہے جس کی اجازت ایک بحد کے لئے بھی بھی نیس ہوئی نہ ہو گئی ہے ہے دوعبادت لیعنی فیرانڈد کو سی مرک جلی ہے جس کی اجازت بھی فیرانڈد کو سی میں دوجہ میں نیع دخرر کا مستقل یا لگ بجد کر بجدہ کرنا شرک جلی ہے جس کی اجازت بھی کسی ملت ساوی میں نیس ہوئی۔ ہاں جو تعظیم لیعنی عقیدہ ذکورہ بالا سے خالی ہو کر محض تعظیم و بحریم کے طور پر سر بھی د ہوتا بہلی شریعت اللہ اللہ ہیں جائز تھا۔ شریعت محدید علی صاحبہا العملاۃ والسلیم نے اس کی بھی جڑ کا مندی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے میں جائز تھا۔ شریعت محدید علی صاحبہا العملاۃ والسلیم نے اس کی بھی جڑ کا مندی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے جے۔ اللہ اللہ میں انسام شرک پر جود تیں بحث کی ہے اسے دی گھتا جا ہے۔ " (قرآن کریمی ۱۳۹ نے دی ) .

ندگورہ تغییر میں غیر اللہ کو سجدہ عیادت و سجدہ تعظیمی کے سلسلہ میں علامہ مغسر نے شاہ ولی اللہ صاحب کی ججۃ اللہ انبالغہ کا حوالہ دیکر مقمون بالا کے سلسلہ میں شاہ صاحب کی بحث کو عمدہ اور دہی کہ کر تا تدریق سے بے ہے۔

میری غرض ان چند مثالوں سے بیہ کہ حصرت عثانی متعذبین اور متاخرین کے تفسیری مضامین کوجا بجاا بی تفسیر میں لا کران کوخراج تخسین چیش کرتے سیلے گئے ہیں ریمرمعاملہ صرف تائید پر ہی نہیں رہتا بلکہ تغییر میں علامہ مفسر کا اپتاا کیک خاص مقام بھی ہے وہ تحض اس سیکے کی ما تندی نہیں یں جو دریا کی سطح پر موجوں کے سامنے عاج ہو کر بہا چلا جارہا ہو بلکہ علامہ مفسر متفذین اور منافرین کے بہت کی تغییر کی خیالات ہے مود بائد گر محققاندا ختلاف بھی رکھتے ہیں اوراپنے ماریناز سرمارینا مقتلین کے بہت کی تغییر کے خیالات ہے مود بائد گر محققاندا ختلاف بھی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بھی آ ب کے سامنے سرمارینا مقتلین منافقات کی مثالیس آ رہی ہیں جود کچھی سے خالی نہیں۔

## حفرت يشخ البنديها ختلاف

اساتذہ سے علی مود بانداختلاف ہیں۔ سے ہوتا آیا ہے۔ امام بیسف امام محد اور امام زفر رحم الله تعالی کواپنے استاذ امام ایوسنیف سے کڑا جتمادی اختلاف دیا ہے بلکہ کننے ایک مسائل علی الله و کے اقوال پر فتوے جاری کئے میں جی جی ۔ ای طرح کا اختلاف مولانا شہر احمد صاحب مثانی علید الرحمة کواپنے استاذی فی البند سے مخلف تغیری مواقع پر ہوا ہے۔ مغسر علام خذمن اموالمهم صدفة تعلید هم و تو کیهم کی تغیر کے اتحت لکھتے ہیں:۔

درآ تعالیکہ شخ البند نے صدقہ کا ترجمہ زکوۃ کیا ہے اور تکھا ہے " لے ان کے مال میں سے زکوۃ کہ یاک کرے توان کواور با برکت کرے "۔

(تغییر حثانی) صدقه کاتر جمه مترجم محق نے ذکوۃ کیا ہے لین اگر لفظ صدقه کو عام رکھا جاتا جوز کوۃ اور صدقات نافلہ سب کوشا مل جوتو بہتر تھا کیونکہ اکثر روایات کے مطابق بیآ بت ان ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو یعدمعانی محیل تو یہ کے طور پر صدقہ لے کر حاضر ہوئے شخص کے (انوبہ یارہ نبراارکورانیرہ)

آیت کنزول کامل یقیناعثانی علیالرجمة کے خیال کی تا سو کرتاہے۔

## امام دازی

مولانا طائی قلدجاء تکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدی ورحمة للمومنین (تمهارے پاس آئی ہے تیجت تمہارے رب کی طرف ہے اور داوں کی بیار یوں کی شفاا در موشین کے لئے جانے اور دھت) کی تغییر بیں لکھتے ہیں:۔

"بیسب مفات قرآن کریم کی بیں۔قرآن اول سے آخرتک تھیجت ہے جولوگوں کومبلک اور مصر باتوں سے دوکرا کی اللہ اور رضائے اور مصر باتوں سے دلوں کی بیار بول کے لئے تسخد شفا ہے وصول الی اللہ اور رضائے طعداوئدی کا راستہ بناتا ہے اور اسے ماشنے والوں کو دنیا و آخرت میں رحمت الہید کا مستحق مخبرا تا

ہے۔ امام فخر الدین رازی نے چوتقریری ہے اس میں ان جار انفقوں سے تربیت طریقت حقیقت اور نبوت و فلافت کی طرف علی التر تیب اشارہ کیا ہے یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں اور شال متم کے مضاعین علی خالص تغییر کی مدیس آ سکتے ہیں''۔ (قرآن کریر ہو جائی سے دور آ سے مناطقانی نے آیت فرکورہ بالا کی جن بے تکلف ساوہ لفظوں میں تقییر کی ہو ہ آ پ کے سامنے ہائہوں نے اس تقییر کو اشارہ در کردی ہے اور یہی لکو سامنے ہائہوں نے اس تقییر کو افعال مرازی کی صوفیا نہ تفییر کو اشارہ در کردی ہے اور یہی لکو دیا ہو کے دول علام عثانی نے اس مقام پر اختلاف کیا ہے۔

## ابن كثيراور حضرت عثاني

مفسر مفسر مخقق عن فی نے اپنی تفسیر میں جا بجا این کثیر رحمة الدعلیہ کے اقوال اور تحقیقات کو پیش کی ہے اور ان کی محققا نہ تفسیر کی دادوی ہے لیکن مخلف مواقع میں ان سے اختلاف مجسی کیا ہے مثلاً اللہ الا حوف علیہم والاهم یحز فون (ایوٹس رکوع نبراا) کی تفسیر میں ابن کثیر کی تحقیق نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"ان کیر نے روایات صدید کی بنا پراس کا مطلب بدیان کیا ہے "اولیا واللہ (خدا کے دوستوں) کو آخرت میں ابدوال محرکا کوئی خوف شہوگا اور ندو نیا کے چوٹ جانے پر خمکین ہوں گے۔ میر نے زدیک لاحوف علیہ ما کا مطلب بدلیا جائے کہ اولیا واللہ پر کوئی خواناک چیز (ہلا کت یا معتد بنقصان) دنیا و آخرت میں واقع ہونے والی نہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ دنیا میں صور فا کوئی نقصان چین کی آئے تو چوٹکہ نیجٹا ووان کے تن میں نفع عظیم کا ذرید بنتا ہائی لئے اس کے اس کوئی نقصان چین کی آئے تو چوٹکہ نیجٹا ووان کے تن میں نفع عظیم کا ذرید بنتا ہائی لئے اس کو معتد بنقصان نیس کہا جا سکتا ہے۔ رہا کسی سیب دنیو کی یااخروی کی وجہ سے ان کو کو وقت خوف لاحق ہونا وہ آخر میں کہا کہ آئیس کی وقت خوف لاحق نہ ہوگا۔ شاید لا یعنو نون کے من سب چیز نہ بڑے گی۔ میٹیس کہا کہ آئیس کی وقت خوف لاحق نہ ہوگا۔ شاید لا یعنو نون کے من سب لا یعنا لون نہ فرماتے اور لاحوف کی تجیر اختیار کرنے میں کی نکت ہو۔ یاتی لا یعنو نوں کا تعنق میں سے خیال میں سنتیل سے بیعنی موت کے وقت اور موت کے بعد مکتن نہ ہو تئے۔

علامہ عثانی نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تغییر کے علاوہ چوتغییر کی ہے وہ اس قدر من سب امفاظ میں کی ہے کہ تمام عقلی محقیاں سلجے کررہ جاتی میں اور دنیا وی تنظیفوں کے بیش آنے کا اولیا ءاللہ پراعتراض الل فتم موجاتا ہے۔ جس سے ابن کثیر نظام کر چلے ہیں۔ حضرت بیننے الہند معضرت شاہ عبدالقا درصاحب اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تفییروں ہے مولانا عثمانی کا اختلاف

وماارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى الشيطن في امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطن ثم يحكم الله اينه والله عليم حكيم (إرده الاد يُرُوع ١٠٠)

اور جورسول بحیج ہم نے تھے ہے ہینے یا نبی سوجب نگا خیال ہا ندھنے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں پھرالندمزادیتا ہے شیطان کا ملا یا ہوا پھر کی کردیتا ہے اپنی یا تنس اور اللہ سب خبرر کھتا ہے حکمتوں والا د تر بریز شخ البند )

"آیت کی تغییر میں اختلاف ہے۔ مترج محتق (شخ الہند) قدی الله مرونے اپنے پیشر او شاہ عبدالقادر رحمة الله قدی روش اختیار فرمائی ہے جس کی طرف شاہ ولی الله قدی سرونے بھی "فیجة الله البالذ" کے تخرش اشارہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب "موضح القرآن" میں لکھتے ہیں ۔" نبی کوایک تھم (یاایک فیر) الله کی طرف ہے آئی ہے۔ اس میں ہرگز ذرہ برابر تفاوت تیس ہوسکتا ادرایک اپنے ول کا خیال (ادرایک کا اجتہاد) ہو وہ بھی تھیک پڑتا ہے اور بھی نہیں جیسے حضرت صلاح نے فواب می ہوتا ہے) کہ آپ مدید ہے کہ تشریف لے گئے مسلم نے فواب میں و کھا (اور فی کا فواب وی ہوتا ہے) کہ آپ مدید ہے کہ تشریف لے گئے ادر عمرہ کیا ۔ فیال میں آیا کہ شاید امسال ایسا ہوگا (چنا نچر عمرہ کی نبیت سے سفر شروع کیا لیمن ورمیان میں احرام کھولنا پڑا) اورا گئے سال خواب کی تعییر یوری ہوئی یا وعدہ ہوا کہ کا فروں پر غلبہ ہو درمیان میں احرام کھولنا پڑا) اورا گئے سال خواب کی تعییر یوری ہوئی یا وعدہ ہوا کہ کا فروں پر غلبہ ہو کا خیال آیا کہ اب اورائی میں۔ اس میں شہولا ہوا کو ہوا۔ گھراللہ جباد میں تفاوت ہوسکتا ہے کو نبی اصل کی خیال کی اشاعت تبیل کرتا بلکہ دونوں کوالگ رکھتا ہے۔ باتی اس میس سرمو تفادت جیس "کے ذاتی خیال کی اشاعت تبیل کرتا بلکہ دونوں کوالگ رکھتا ہے۔ باتی اس میس سرمو تفادت جیس "کے ذاتی خیال کی اشاعت تبیل کرتا بلکہ دونوں کوالگ رکھتا ہے۔ باتی اس میس سرمو تفادت بیس اترام کی نبیت شیفان کی طرف و کی جیسے و ما انسانیہ الا الشیاطن ان الدین کی طرف و کی جیسے و ما انسانیہ الا الشیاطن ان اذکرہ میں انساء کی نبیت شیفان کی طرف و کی جیسے و ما انسانیہ الا الشیکان ان

احقر (مولا ناشبیراحمه صاحب) کے فز دیک بہترین اور سہل ترین تغییر ووہ جس کی

لے شاہ عبدالقادر صاحب رحمداللہ عليہ کو بھی البندرجمة الله عليه كا بيشرواس لئے كها كيا ہے كہ موفر الذكر نے ترجمد بن كو بدل كر بيش كيا ہے۔ محق الموال کوئی بات بیان کرتا یا الله کی آب کی

ندگوره آیت کی تغییراور ترجیهی معنرت شیخ البند معنرت شاءعبدالقا درمعنرت شاه ولی الله همهم الله کی متفقه تغییر کو بیان کر کے مولا ناعثانی نے اسپیٹے نز و بیک دومری تغییر کوزیا دہ بہتر کہا ہے اور اس کونظا نزاورامشلہ سے مدل بنایا ہے۔

#### اختلاف

وہ تغییر جس میں عامر منسرین بی تیس بلکہ کتے ایک خاص منسرین بھی جتلا ہوئے ہیں لیکن ان کی تائید جس کو جس اور شاعرانی اور نہ بی ورایت اس کو تبول کرتی ہے مولا تا عمانی ان کی تائید میں کو فی میں اور اس محت متد تقییر

کی تا تدفر مائے ہیں۔ جو کسی نہ کی دیدہ ور مفسر کے گنام میں لی جاتی ہے۔ مثلاً سورہ جم میں افر عبیت میں اللہ والمعنوی کے متعلق کتب تغییر میں لکھا ہوا ہے کہ افر عبیت ماللہ والمعنوی کے متعلق کتب تغییر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ عن طاوت کیا گیا۔ سی تم اور اللہ کے موائے تہا دے معروج تم کے اید من ہیں۔ سی اللہ کا کلہ جو مریم کی طرف ڈالداور اس کی دوج۔

آ تخضرت صلی التدعلیه وسلم کی زبان پرشیطان نے نضرف کیا اور جب حضرت نے ذرکورہ آیت پڑھی تواس بیں اس طرح کی عبارت حضرت کی زبان پرجاری ہوگی جس سے بتوں کی مدح سرائی ہوتی ہے۔ پھرکیا تفاکفار نے آ تخضرت کے متعلق شہرت کردگی گیانبول نے بتوں کوتنکیم کرایا۔ موتی ہے۔ پھرکیا تفاکفار نے آ تخضرت کے متعلق شہرت کردگی گیانبول نے بتوں کوتنکیم کرایا۔ والملات والمعنی وان

اورلات اورعزي أمك اورتيسرامتات بيغرانيق على ان كي شفاعت كي البنداميد كي جاتي

----

مولا اعتانی آیت افوء بنم اللت و العن کی تغیر کرنے کے بعد لکھے ہیں:۔

''کت تغیر شن اس موقع پر ایک قصر تقل کیا ہے جوجبور کو شن کے اصول پر درج صحت کو شیں پہنچا اگر ٹی الواقع اس کی کوئی اصل ہے تو شاید بیتی ہوگ کہ آپ نے مسلماتوں اور کا فرول کی تو شاید بیتی ہوگ کہ آپ نے مسلماتوں اور کا فرول کے تقلوط جمع شیں بیسور ہ پر تھی۔ کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کو قر آن شنے نددیں اور نیج شیل گر بر بچا دیں۔ کھا قال تعالمی و قال اللین کفووا الانسمعوالها فالقران و العواطیه لعلکم دیں۔ کھا قال تعالمی و قال اللین کفووا الانسمعوالها فاالقران و العواطیه لعلکم تعلمون (حم السجدور کوئی ) جب بیآ بت پڑھی تو کسی کا فرشیطان نے آپ کی آوازش آواز طاقی کر آپ بی کے لب واچہ سے دو الفاظ کہ دیے ہوں کے جوان کی زبان پر چڑھے تھے۔ تلک الفواندی العلمی التی آئی آوازش تعرف ہوئے ہوئے ہوئے کہ کوئی گئی ہی تا ور شرطا ہر ہے الفواندی العلمی التی آئی کی ایک بیا جا راہ ہے۔
الفواندی العلمی التی آئی النظ کب حاصل ہو سکتا ہے جس چیز کا ابطال آگ آگ کیا جا راہ ہے۔
اس کی مدر ترائی کے کیا معتی۔

مولانا عثمانی کی اس تغییر میں درایت کی محت منداند حقیقت یائی جاتی ہے اور الانسمعو الهذا الفوان والی آب الماری کی استمعو الهذا الفوان والی آبت سے مطابقت ال کے حسن تغییر پر بین دلیل ہے پھر جمہور محدثین کے نظریات کا مطالعہ مولانا عثمانی کے فن حدیث میں بصیرت پردال ہے جس کا ایک مفسر کو جا تناضر وری ہے۔

لے الت عزی منات مشہور بتوں کے تام بیں۔ علامہ یا توت نے بھم البلدان بھی میز تیب اقل کی ہے اور اکھا ہے قریش کعب کا طواف کرتے ہوئے بیافنا تا کہتے تھے۔ واللات والعزی و مناق التائنة (تنمیر مون باعث لی جم کو ع نبرا)

علی جیسا کہ اللہ تعالی نے فر ایا "اور کا قرول نے کہا کہ اس قرآن کومت سنواور اس بھی گڑیو مجاووتا کہتم مجما جا اور ان علی الااسماء سع ایمن اللہ بھامی صلطن سمید مواندی آیت و کم من مذک فی السموات الا تغنی شفاعتهم شیئا اور ان علی الااسماء سمید مواندی و اباء کم ماانزل الله بھامی صلطن

#### ردا سرائيليات

مولانا حمّانی ایساسرایمیات اور می گرت تصول کی بی این تغییر بی تا تیزین کرتے جو ویکر کتب تغییر بی غیرة مدواران طور پر نیم و دایرت کے ظاف بعض نے کیے جی ۔ بلکہ بعض خواص نے بھی تحریت داور دان کی تا تیوکری مدیث مح سے تین لی حضرت داور علی السلام کے معانی اسرائیلیات پرا عمّاد کر کے بعض مغرین نے قرآن کریم کی حسب ذیل آیت کی تغییری ہے جس سے حضرت داور علی السلام کی شان نوب پرخت الزام عاکم بوتا ہے۔ آیت بیدے:۔ وهل الدک نبؤ المخصم افت سوروا المحراب افد خلواعلیٰ داود ففز ع منهم قالوا لائن خف خصمان بھی بعضنا علیٰ بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واهلنا الیٰ مو آء الصراط ان هذا اخی فه تسع و تسعون نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب

(موروس إروتبر ١١٠ ركوع تبر١١)

اوركيا آپ كوالل وتوئى كى خبرآئى جبكه دو ديوار بجلانگ كرعبادت فانديس آت جب دو
حسس آت تو داؤدان سے گوبرائ انبول نے كہاؤد سيخ لين ہم دوائل مقدمہ بين كه ايك نے
دوسرے برزیادتی كى ہے۔ لبدا اہمارائے فيصله كرد بيخ اورزيادتی ند بيخ اور ہم كومعانی كى سيد مى
را وہناد بيخ يرخص ميرا بھائى ہے اس كے پاس نالو بدونياں بيں اور ميرے پاس سرف ايك دنى
ہم ديا تاہے۔

اس آیت کی جہت سے مغرین نے میڈیرکی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نتا تو ہے اور علیہ السلام کے نتا تو ہے ہو یال خیس ان کے آیک پڑدی کی جس کا نام اور یا تفایعوں پر داؤ دعلیہ السلام کی نظر پڑگئی جا ہا کہ اس کو بھی اپنے نکائ جس لے آئیں۔ اس مورت کا خاد تھ داؤد علیہ السلام کے فشکر کا سپائی تھا اور زندہ موجود تھا۔ چنا نچہ اس کو لڑائی جس محترت داؤد علیہ السلام نے تا ہوت سکینہ جس جس تیرکات موی و ہاردن علیما السلام ہوا کرتے تھا در جنگ جس پرکت و فقے کے لئے اس کوسب سے آگے رکھا جا تا ہم ادور یا کو اس سے بھی آگے رکھا تا کہ بیشن کی کت و فقے جنا نچہ دو ہارا کیا اور انہوں نے اور یا کی بوی سے نکائ کرلیا۔ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو اس طرح کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ کرا یا کہ دہ خو دہی اس طرح کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ کرا یا تا کہ دہ خو دہی اس طرح کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ کرا یا تا کہ دہ خو دہی ا

اس تفریر کا ماخذ اسرائیلیات بیل محرب نی کی شان کے خلاف امرے علاء کواس تفیر پر مجبوری بہ بیش آئی ہے کہ آ کے واؤد علیہ السلام نے فاستعفر دبلہ و خوردا کعا واناب لینی استعفار کیا اور بحدے میں کر پڑے اور جورع کیا ۔ آخر کی تلطی کی بنا پر بی توانبول نے تو بہ ک چنا نچا اللہ تعالی نے فعفو ناف فالک فرمایا لین ہم نے ال کا گناہ بخش ویا۔ بظاہراورکوئی تعلی بھی بہال نظر بین آئی جس سے تو بہ کی تھے ۔ لبد اانبول نے ال تقیر کو ابنا کی خرمایا۔

مولاناشبراحرماحب نے ای تغیر کوائے ڈوق سلیم سے تسلیم بیس کیا بلک ان کی تحقیقات نے بعض خاص منسرین کی تا تند کی ہے چنانچے فرمائے ہیں۔

واؤوعليدالسلام كى ووخطا كياتمى جمل كى طرف الن آيات على اشاره ب-اس كمتعلق مقرين في بهت سے ليے چوڑ ب قصے بيان كئے جي مرحافظ محاوالد بن ابن كيران كي ليب مقرين في الله الدين ابن كيران كي ليب كي جي الكو ماخوذ من الاسر اليليات ولم ينيت فيها عن المعصوم حديث يوجب اتباعه اورحافظ الاعرابين حرم في كماب الفيل على بهت شدت سے ان قصول كى ترويدكى ب- باتى الاحيان وقيره في ان قصول سے عليمه موكر بيات الاحيان وقيره في ان قصول كى ترويدكى ب- باتى الاحيان وقيره في ان قصول سے عليمه موكر بيات كا جو ملى بيان كيا ب وه مى كلف سے خالى بين .

المارے نزدیک اس بات دہ ہے جوائن عباس ہے محقول ہے لین واؤد علیہ السلام کو بیا ہتا اللہ المرح کے الجاب کی بنا پر ہیں آ یا مصورت میں وائی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگا ہ ایز دی ہیں عرض کیا کہا ہے کہ درد گاردات اوردن ہیں کوئی ساعت الی ہیں جس میں داؤد کے گر انے کا کوئی نہ کوئی فرو شہر سے موادت (لیمی نمازیا تھے تھیر) جس میں شخول ندر ہتا ہو (بیاس لئے کہا کہ انہوں نے دوز وشب کے جوہیں کھنے اپنے گر والوں پر ٹو بت ہوت تھیم کرد کے بھے تا کہ عباوت فائد کی وقت عبادت سے خالی ندر ہنے پائے اور جی مجواس تھی ہوں گی اور جی مجواس تھی کر رکھے تھے تا کہ عباوت فائد کی وقت عبادت مول گی اللہ تعالی کہ میں کہ اور جی مجواس تھی کہ اور کی گئی کہ اور کی گئی کی اس میں تنظام کے متعلق بول گی اللہ تعالی کی جی تھی کہ سول گی اللہ تعالی کی جی تھی کہ دوز تیر نے نفس کے برد کر دول گا ( لیمی نہ نہ بالوں گا دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی موادت ہی مشخول روسکی اور کی دول گا رہے کہا گئی مدد ہٹالوں گا دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عباوت ہی مشخول روسکی اور ایتا نظام قائم رکھ کھیا ہے کہ داؤد والے السلام نے عرض کیا کہا ہے بردردگار المحاکم فی المستدر ک و قال صحیح الامناد واقو بد المذھی فی الملخوص ) یدوایت ہٹائی ہے کہ المستدر ک و قال صحیح الامناد واقو بد المذھی فی الملخوص ) یدوایت ہٹائی ہے کہ المستدر ک و قال صحیح الامناد واقو بد المذھی فی الملخوص ) یدوایت ہٹائی ہے کہ

فتنے کا نوعیت مرف ای قدر ہوتی جاہئے کہ جس وقت واؤد علیہ السلام عباوت پی مشتقل ہوں باوجود

پوری کوشش کے شتقل ندرہ سکس اور ایٹا انظام قائم ندر کھ سکس چتا ہے۔ آپ پڑھ ہے کہ کس بے قاعدہ
اور غیر معمولی طریقہ سے چھاہ خاص نے اچا تک عبادت خانہ پس وافل ہوکر معرب داؤد کو تحبرا دیا اور
ان کے شغل خاص سے ہٹا کرا ہے جھڑے کی طرف متوجہ کرلیا۔ بڑے بڑے ہم سے اور انظامات
ان کو واؤد کے پاس فینے سے ندروک سکے تب واؤد کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس وجو سے کی وجہ
سے اس فینہ بھی جہلا کیا۔ الحق (قرآن کر یہ ہوسے جاؤں میں ہمدی )

مولانا عثانی کی تذکورہ بالآخیر سے صاف طاہر ہے کہ وہ اسرائیلیات کی فیر مستد ہاتوں کے موئد نہیں حالانکہ شاہ عبدالقادر صاحب نے موضع القرآن میں اور شاہ وئی اللہ صاحب نے فتح الرحن میں وہی تغییر کی ہے جو ہو یوں کے ساتھ متعلق ہے۔ مولانا عثانی نے ابوحیان کے مل و مصداق کو مجی تکلف فر ما یا ہے۔ البت طبیعت مستقیمہ کو جو چیز ایک کرتی اور بھاتی ہے بعنی ابن عباس کی روایت جس کو حاکم مستدرک میں بیان کیا ہے اور جس کی دہی نے تعییم میں تصویب کی ہے مولانا عثانی نے اس کو بھی تا ہے اس سے مولانا عثانی نے تامی وہ دور جی کی ایک کیا ہے۔ اس سے مولانا عثانی دور کا کمانی ہے۔ اس سے مولانا عثانی دور کا کمانی ہے۔

معاصرانه وسعت قلبى اورمخالفانه كمي چيفمك

مولانا عنانی حقد من مفسرین کے باہمی اقوال محکد میں جہاں اپنے تغییری ذوق ہے مود باند الحکاف کرتے ہیں دہاں وہ نہایت انصاف سے اپنے بعض معاصرین کی جغرافیائی تحقیقات کوائی تغییر میں لاکراٹی وسعت قبی کا ثبوت و بیج ہیں۔ مثلاً مولانا سید سلیمان عددی کی کتاب ارض القرآن کا مورد سیار کوئ نہر ۸ میں دوالہ دے کر ملک سیا کا ذکر کیا ہے لیکن بعض جکہ صاحب ارض القرآن کا ردجی کی ہے۔ مثلاً سورہ سیا پارہ ۲۲ رکوئ ۸ میں فیصلیم احادیث و مزق می محل معزق

(ہم نے ان کو کہانیاں بنادیا اور ان کو چیز کر گئرے کرڈ الا) میں مولا نا عثانی لکھتے ہیں:۔
" بعنی ہم نے شیراز و بھیر دیا اور ان کو پارہ پارہ کرڈ الا۔ اکثر خاتدان او حراد حرمنتشر ہو کئے
کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل کیا آبادیوں کے نام و نشان حرف خلاکی طرح مث سے
آب ان کی صرف کہانیاں باتی رہ گئیں۔ کہوں سیس اور جبرت پکڑیں ان کا وہ عظیم الشان تدن اور
شان و محکوہ سب خاک میں ل کیا۔ صاحب الارض القرآن ان ان کے زوال و ستوطی تو جبداس
طرح کرتا ہے کہ" یونا تدوں اور روسوں نے مصروشام پر قبضہ پاکر ہندوستان وافریقہ کی تجارت کو

بری راستہ بحری راستہ کی طرف بھٹل کردیا اور تمام مال کشتیوں کے ذریعہ بحراحمر کی راہ معروشام کے سواحل پر اتر نے لگا۔ اس طریق سفرتے بھن سے شام تک فاک اڑا دی اور سیا کی تو آ بادیاں تباہ ہوکررہ کئیں''۔ (یارہ نمبر ۱۹۸۸ رکوع نمبر ۱۸)

معتف موصوف نے بیاتو جید مولر کی تحریر سے اخذ کی ہے مکن ہے تبای اور اختثار کا ایک ظاہری سبب بیائی ہو محراس پر حصر کردیتا میں نہیں۔

تتحقيق بإجوج وماجوج وسدسكندري

دھرت مغرابے زمانے کے بعض خود دائے مغرین کی جدید تحقیقات کی اپ علی بھار کے الوار میں قلعی کھول کرر کو دیے ہیں اور ان کی دوراز اجماع تغییروں کی دھیاں اڑا کرر کو دیے ہیں۔ مثل اس دور کے بعض مشہور مفسر نے یا جوج و ماجوج کی تغییلات ہیں سد سکندری کا کیٹیا کو متعین کیا ہے اور اب جدید تعلیم یافتہ طبتہ یا جوج و ماجوج کو اشتراکی انسانوں کی نسل بتا رہا ہے چتا نچردوی اور چین کے کامنسف ان کی نظروں میں یا جوج ہیں۔ اور قرآن کر کم میں جو قرب قیامت میں ان کا حال بتایا ہے کہ من کل حدب ینسلون کروہ بلندیوں کو پھلا تکتے ہوئے زمین پر پھیل جا کیں گے۔ اس سے بیطبقہ تبت اور دوی وجینی پہاڑوں کی صدود سے انز کر اشتراکیت کے بیدا موج ان کے بیدا موج انے کو جیس کرتے ہیں۔ مولانا عمانی کے سامنے اشتراکیت کے بیدا موج ان کو تعین سے مان کی مسامنے مرآن وحدیث کے جیل اور اشتراکیوں کے بیدا موج انے کو جیس کرتے ہیں۔ مولانا عمانی کے سامنے قرآن وحدیث کی دھیاں اڑ اسے نظر آپ و وان نشانہا کے حقیقت کے قار پر چل کرا پی سے تحقیقت کے مسامنے خلاقے تعین کی دھیاں اڑ اسے نظر آپ کے جیل مانے کا دھی وحسب ذیل آب سے کی تغیر اس کے مسامنے خلاقے تعین کی تعین کے تعین کی تعین کے تعین کے تعین کے مسامنے خلاقے تعین کی دھیاں اڑ اسے نظر آپ کے جیل میں دھیں کے تعین کے تعین کی تعین کے تعین ک

قالوا ياله القرنين ان ياجوج وماجوج مفسلون في الارض فهل نجعل لك خرجاً على ان تجعل بيننا و بينهم سداً (سرة كف روع تبرا)

انموں نے کہا کہ اے دوائقر شمن یا جوئ دما جوئ (ہمارے) کلک شمن آکراود مم کھاتے ہیں اور کیا ہم آپ کے لئے الگرت کی آج مہیا کردیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان و ہوار بناویں۔
و دوائقر نین کے فیر معمولی اسیاب و وسائل اور قوت وحشمت کود کی کر آئیس خیال ہوا کہ ہماری تکالیف ومصائب کا سعیاب اس سے ہو سکے گا اس لئے گزارش کی کہ یا جوج و ماجوج نے ہماری تکالیف ومصائب کا سعیاب اس سے ہو سکے گا اس لئے گزارش کی کہ یا جوج و ماجوج نے ہماری تکالیف ومصائب کا سعیاب آکر اور ان مارکرتے دیجے ہیں آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی معنبوط روک قائم کردیں جس سے ہماری حقاظت ہوجائے تو جو کھواس پر خرج آ کے ہمادا کرتے والے کو جو کھواس پر خرج آ گے ہمادا کرتے والے کو جو کھواس پر خرج آ گے ہمادا کرتے والے کو جو کھواس پر خرج آ گے ہمادا کرتے والے کی معنبوط روک قائم کردیں جس سے ہماری حقاظت ہوجائے تو جو کھواس پر خرج آ

( منبيه ) ياجوج ماجوج كون جي؟ كس ملك عن رجيد جي ؟ ذوالقر تين كى بمائى جوكى سد (آہنی دیوار) کیاں ہے۔ بیرو موالات ہیں جن کے متعلق مفسرین ومورفین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔میرا خیال میہ ہے واللہ اعلم کہ یا جوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی محلوق ہے اور جیسا کہ کعب احبار نے قرمایا اور نوری نے فقاوی میں جمہور علما وے نقل کیا ہے کہ ان كاسلىدنىپ باپ كى طرف سے آ دم عليدالسلام پختى مدناہ مر ال كى طرف سے حوا تك فيس پنجار کویا وہ عام آ دمیوں کے تعن باپ شریک بھائی ہوئے۔ ہوسکتا ہے کہ دجال ا کبرجس کوتمیم واری نے کسی جزیرہ میں مقید دیکھا تھا ای توم میں کا ہو۔ جب معزمت سے علیہ السلام جو تھن (مریم صدیقتہ) کے بعد دجال کو بلاک کرویں ك\_اس وات يوقم ياجوج ماجوج وتيار خروج كرے كى اور آخر كار حضرت مسح كى وعاے فير معمولی موت مرے گی۔اس وقت بیتوم کہاں ہاور ذوالقر نین کی دیوار اس مگدوا تع ہے موجو مخص ان سب اوصاف کوچیش تظرر کھے جن کا جوت اس قوم اور دیوار آہی کے متعلق قرآن کریم اورا حادیث معجد بین ماساب اس کوکہنا ہے سے کا کہ جن قوموں ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے ے پدو الے بیجوصاوصاف کی ش بھی پایانیس جاتا لبذاوہ خیالات سے معلوم ہیں ہوتے اور احادیث میحدگا اتکار یانسوس کی تاویات بعیده دین کے خلاف ہے۔ رہا مخافین کابیشید کرہم نے تمام زمین کو چمان ڈالا مرکبیں اس کا پیدیس ما اورای شب کے جواب کے لئے ہارے موقین نے ید بتانے کی کوشش کی ہاس کا مح جواب وی ہے جوعلام آلوی بعداوی نے دیا ہے کہ ہم کواس کا موقع معلوم بیس اور مکن ہے کہ جارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حاکل ہول اور ب وموكى كرناكه بم تمام فتكى اورترى يرمحيط موسيك بين واجسب التسليم تبيل مقلاً جائز بيركه جس طرح اب سے یا چی سو بری پہلے تک ہم کو چوشے براعظم (امریک ) سے وجود کا پد نہ چاد اب بھی کوئی بإنجال بماعظم ايدا موجود موجهال تك بمرسائي مامل تدكر سك مول اورتمور يدول بعد بم وبال تك يا دولوك بم تك بيني عيس مندركي ديواراعظم جوآ سريليا ك شال شرقي ساحل برواقع ہے آج کل برطانوی سائنس دان ڈاکٹری ایم یک کے ذیر مدایات اس کی تحققات جاری ہے یہ د ایوار ہزارمیل سے زیادہ لمبی اور بعض بعض مقامات پر بارہ یارہ میل تک چوڑی اور ہزارفٹ او تجی سالة تحقیقات ختم کی ہے جس ہے مندر کے عجیب وغریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو

جیرت واستعجاب کی ایک نی د نیامعلوم ہورہ ہے۔ پھر کمیے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو نظمی و تری کی میں معلوم ہورہ ہے۔ پھر کمیے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو نظمی و تری کی میں معلوق دائل قطعید میں معلوق کے جی ۔ بیر حال مجرسا وق نے جس کا صدق دائل قطعید سے تابت ہے جب اس و نوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی تو ہم میرواجب ہے کہ تصدیق کریں اوران واقعات کے منتظر رہیں جو مشکلین و منکرین کے طی الرقم چیش آ کردیں گے۔

ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا دیالیک بالاخبار مالم نزود فرکورہ بالا تحقیقات باجوج ماجوج اور سد سکندری کے متعلق مغسر محقق کے ان تمام مجموعہ خیالات کا ٹیج ڑہے جو قرآن وحدیث سے معلوم ہوئی جیں۔ مولانا نے اپنے معاصرین پراس سلسلہ عمل مناسب الفاظ عمل روکیا ہے۔ محران کانام تک جیل لیا۔

### اختلا فات صحابه مين تطالق

جہاں کسی آیت میں محابد منی اللہ منیم میں اختلاف ہوتا ہے دہاں اگر مطابقت ہوگئی ہے تو مولانا وولوں اقوال میں تغیق فرمائے ہیں اور اگر نیس تو دولوں تو لیان فرما کر فوشی اعتبار کر مولانا وولوں اقوال میں تغیق فرمائے ہیں اور اگر نیس تو دولوں تو بیان فرما کر فوشی اعتبار کر ہے ہیں اور بعض مواقع پر ان میں بھی مرتج قول بیان فرما جاتے ہیں۔ مثلاً لیلۃ المعراج میں حضرت این عباس کے قول میں لئی رویت خداو تدی اور حضرت عائشہ کے قول میں لئی رویت خداو تدی اور حضرت عائشہ کے قول میں لئی رویت میں اس طرح تعلیق فرمائی ہے۔

"ایک خاص دوجہ کی رویت سیدنا محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج میں ابن عباس کے قول کے موافق میں ابن عباس کے قول کے موافق میسر بوئی اور او تجلیات کے تفاوت و موافق میسر بوئی اور او تجلیات کے تفاوت و توجی پرنظر کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ عائشاورا بن عباس وشی اللہ عن اور اللہ میں کوئی تعارش ہیں۔ شاید وقتی ایک مدید میں کرتی ہوئی اور بیا تبات دوسر سے دوجہ میں کرد ہے ہوئی ایک مدید میں کرتی ہوئی ایک دوجہ میں کرد ہے ہوئی ایک مدید میں کرد ہے ہوئی ا

سورة دفان كى آيت المارتفب يوم تاتى المسمآء بدخان ميين يفشى الناس هذا علماب اليم (ال دن كا انظار كروجس دن آسان صاف طور پردموال لائ جولوگول كوگير لي يه علماب اليم (ال دن كا انظار كروجس دن آسان صاف طور پردموال لائ جولوگول كوگير لي يه دردتاك عذاب) يمن دموسي كي بارے شن الان عبال اورائن مسعود كا قوال بيان فرما كرفتو فى اخت الان عبال كول كرمطابق دموس سے مرادو وقط قريب قيامت كا دموال بتايا جادر عبال الله على الله على الدموال بيا المحت با در عبال الله على الله على المراد و قط كا دموال به بالله على مرادو وقط كا دموال به بالله على المراد كي احت بدعا كا دموال به بحل كرفتون من المن المنظم بوتا جادر بارش دمون كي مراد و الله على الله على مراد و الله بالله و المن بدعا كا دموال به بحل كرفتون الله الله و الله الله و الله و

ے ویسے بھی کردوغبار کے باحث خلایس وجوال نظر آتا ہے۔ (قرآن کر م معرون فن م مسر

مفسرعلامه كي تفسير من حكمت اورموعظت كالبهترين امتزاج

مولانا عنانی کی تغیر نامرف عالمانت بلک حکیماند ہے جس کو پڑھ کرقاری کا دل اس کی طرف کھنچاہے ہما کی تغیر نام کا نام حکمت ہے۔ مولانا کی تغریر ہویا تحریر تمام حکمت ہے۔ مولانا کی تغریر ہویا تحریر تمام حکمت سے لبرین ہوتی ہے اس کے مولانا تحیم معنی شرکیم طرف ہیں چنا تجیمولانا و لندگن منکم امة بدعون الی المعیر ویا موون بالمعروف وینھون عن المنکو کے اتحت تحریر فریاتے ہیں:۔

"بیکام (امر بالسروف اور نمی عن المحکر) وی دعترات کرسکتے ہیں جومعروف و محکوکا علم رکھناور قرآن وسنت سے باخبر ہونے کے ساتھ فی ہوٹی اور موقع شناس ہوں ورند بہت ممکن ہے کرایک جائل آ وی معروف (نیکل) کو محکر (برائی) با محکر کو معروف خیال کر کے بچائے اصلاح کے سامانظام ہی قتل کر دے بچائے اصلاح کے سامانظام ہی قتل کر دے با ایک محکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ افتیار کرے جواس ہے بھی زیادہ محکرات کے محدوث (بیدا ہوجائے) کا موجب ہوجائے یانری کی جگرتی اور تی کے موقع شریدی برسے کے الح

(قرآن کریمی ۱۸ند۱)

تغيير ميس راه اعتدال

علام مضرضرورت سے زیادہ اور صرورت سے کم کے درمیان تغییری مسائل کے بیان ہیں معتدل راہ افتیار فرماتے ہیں اور ہرآ ہے ہی اختیاط سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً آ ہے انک معتدل راہ افتیار فرماتے ہیں اور ہرآ ہے ہی اختیاط سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً آ ہے انک لاتھدی من احببت (آ بائے ہی ای محض کو جا بہت دیں وے سکتے جس کو دوست رکھتے ہیں) میں آ ہے گانسیر بیان کر کے دعفرت ابوطالب کے بارے ہی مولانا نے تہا ہے تا ما ہو کرضرورت کے مطابق کلام کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

" حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب کھتے ہیں کہ آنخضرت صلح نے اپنے بچا (ابوطالب)
کواسلے بہت تی کی کہ مرتے دفت کلہ پڑھ لے اس نے قبول نہ کیا اس پریہ ہے۔ اثری (مرحی)
علامہ مضرشاہ صاحب کی فہ کورہ تغییراورشان نزول فرما کر پھرا تی تغییر کھتے ہیں ملاحظہ ہو۔
" بینی جس ہے تم کو طبق محبت ہویا ول جا ہتا ہو کہ قلال کو ہداہت ہوجائے لازم نیس کہ ایسا مضرور ہو کر دہے۔ آپ کا کام صرف داستہ قانا ہے آگے یہ کہ کون داستہ پر چال کر منزل مقصود تک منزود ہو کر دہے۔ آپ کا کام صرف داستہ قانا ہے آگے یہ کہ کون داستہ پر چال کر منزل مقصود تک میں بہتے آپ کے ایسا ہو کہ اللہ کو افتیار ہے جے آپول جن اور

وصول الى المطلوب كي توفيق بخشك -

مویا حطرت عثانی نے شاہ عبدالقادرصاحب کی برنسیت عام تغییر کی ہے اور شاہ صاحب نے خاص ابوطالب کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد مولانا عثانی لکھتے ہیں:۔

( منبیہ ) جو کچو حضرت شاہ صاحب نے فر مایا احادیث میحدیث موجود ہے۔ اس ہے زا کداس مسئلہ میں کلام کرنا اور ابوطالب کے ایمان و کفر کو خاص موضوع بحث بنالیدنا غیر ضروری ہے بہتر یمی ہے کہاں قسم کی غیر ضروری اور پر خطرمباحث میں کف لسال کیا جائے"۔ (تغیرہ نی مؤے ہ ۵۰ مائی ابرہ)

قرآن كريم كي تغيير قرآن كريم ي

ولقد كتبنا فى الزبور من بعداللكر ان الارض يوثها عبادى الصلحون اورجم نزيورش صحت كربوركسديا بكراً خرير من يكرين كرارث بول كر كال وفا دار بندول سي آن تعالى كاوعدوب كران كودنياداً خرت كى كاميا في اوراس زمن اور جنت كى زمن كا دارت مناسع كارچنانج فرمايا -

ان الارض فله يورثها من يشآء من عباده والعاقبة للمتقين (افراف روه) "بيك زشن الله كي هي حركوچاها بين بتدول ش سه وارث بنائه اورعا قبت متنين ك لئه بيك (افراف ركوم) اور انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحيوة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد (مون ركوع برم)

اور''ہم اینے رسولوں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی ش اور جس دن کد گواہ کھڑ ہے ہوں کے مدد کرتے میں'' (مون د کرع نبر ۱۷)

اور وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما
استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم (دركر البرد)
اور" الله في ايمان والول اور مل صالح والول مدوعه كيا م كده البت ال كور من مل خليف بنائ والول الم خليف بنايان من يبل لوكول كواور البت ال كوين كو من كومن من منبوط كرك الرك الرك الم الم يندكيا".

بیابیات ماور تعلق وعدہ ہے جس کی خبراس نے اپنی کتب شرعیہ اور کتب تعدریہ میں وی "لوح محقوظ" اور" ام الکتاب" میں بیدوعدہ ورج کیا اور انہا والیہ اسلام کی ذیائی یار باراعلان فرمایا واؤدعلیہ السلام کی کتاب" زبور" سے 19 میں ہے کہ" صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ چتا نجہ اس امت میں کے کالی وفا داراورصادق بندے دے دوراز تک زمین کے وارث دے۔ شرق وفرب میں انہوں سے آتا انی بادشاہت قائم کی معدل وانصاف کے جمنڈے گاڑ وسیے۔ وین جی کا ڈیکا چاروا تک عالم میں بیار یا وارد میں کریم صلح کی بیشینگوئی ان کے باتھوں پر پوری ہوئی ان الله تعالیٰ زدی الار میں فرایت مشارقها و مغاربها و ان اعدی صیبلغ ملکھا ملز دی لی منها اورای سم کی بیشینگوئی ا

مُدُور النير شي تمن آيول اورا يك حديث سه ان الاوض يوفها عبادى الصلحون كي تغيير كرك منسونام في محيم من شيركات اواكيا بـــ

### قرآن کی تفسیر حدیث نبوی سے

مولانا ثلة من الاولين وقليل من الاخرين كي تغيير ش تحريفرات إلى .
" حضرت شاه (عبدالقاور) صاحب قرمات إلى - ببلي كها كالى امتول كواور يحيلى بيامت
( محديد ) يا ببلي يجيل اك امت ك (مراد مول) لينى اللى وجد ك لوك ببلي بهت مو يكي إلى يخيل كم موت عين " ر حبر ازمولانا حمانى ) كر مفرين في آيت كي تغيير هي بيد دونول احمال

مولانا نے فلقہ من الاولین و قلیل من الا نوین کی ذکورہ بالآنسری شاہ میدالقادرماحب کی آخیر کے درجد وقول ہی جی الدور سے اللہ الا نوین کی ذکورہ بالآنسیری شاہ میدالقادرماحب کی آخیر کے درجہ وقول ہی جی اس میں مورک المعانی کی ترجی جی کی تائید میں دور المعانی کی جیش کی ہے۔ گرائن کی کی ائید میں میں میں اقول کی جی کی ہائی ہے جس کے تعمیر کی ہاس لئے مفر موصوف نے اپنی پندکی ترجی کا اظہار می کردیا ہے لیکن اگر دور المعانی کی تغییر میں وہ صورت بین حماجمیعاً من حالم الاحمة سے ہو تو گھرمولانا حیاتی نے ای قول کورائے قرار دیا ہے۔ مفرین کے مختلف اقوال جس ماس قول کی ملل الاحمة میں ماس قول کی ملل تائیداور ترجی ہے مولانا حیاتی کی مفران ماند نظری اور شان ملی کا ہد چا ہے۔

فرقول كاتر دبيرا درنام سيسكوت

عنائی علیہ الرحمة کے حکیمانہ تغییری اعدازوں بی سے آیک فاص اعدازیہ ہے کہ وہ کی اختلافی مسئلہ بیں جو کسی اعداز میں ہے کہ وہ کسی اختلافی مسئلہ بیں جو کسی آ بیت کے حمن آ بیا تا ہے اپنی منصقانہ تحقیقانہ تحقیق کو بیش کر ویتے ہیں اور کسی فرقد کا نام کلے نہیں لیتے جس کے خلاف وہ تحقیق عمل میں آئی ہے اور حالفوں کے شہبات بھول مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی خود بخود اکمڑتے جلے جاتے ہیں۔

فرقه قاديا نبيت اورختم نبوت

ا گذشته مفات على " يغيسى انى متوفيك ودافعك عليه اللام ك درواقعك عليه اللام ك درورة مان يرافعات مان يرافعات والفعلى بحث كى

ے۔ اس بحث سے فرقہ مرزائی قادئیکا صاف ابطال ہوتا ہے کہ وہ سی طیدالسلام کی موت کے قائل ہیں۔ کرمولانا نے مرزائیوں کا نام تک تیس لیا یا مثلاً ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن بقبل منه کے اتحت لکھے ہیں۔

"ولينى جب خداكادين اسلام إلى كمل صورت شن المهياتوكونى جمونا يا مكن دين تبول نبيل كيا المسكنا طلوع آفاب ك يعدم في كي حراغ جلانا يا كيس كيل اورستارون كي روشي طاش كرنا تحف لغو اور كل حمل حماقت بم مقامي نبوتون اور جوانتون كا عبد كزر چكا اب سب سے بوى آخرى اور عالمكير نبوت و جايت سب بى روشنيون كا حرك اور عالمكير نبوت و جايت سب بى روشنيون كافران سب جس جس جس بيلى تمام روشنيان رغم جو يكى جن "روس من مارون با)

یا مثلاً و جعلنا ابن مربم و امد اید و اوینهما الی ربود دات قواد و معین (اور ہم نے ابن مریم اوران کی مال کوآ سے بتایا اوران دونوں کوآیک شلے پر جہال تغیر نے کا موقع اور صاف یائی تھا ممکا تاویا) کی تغیر جس لکھتے ہیں:۔

ان تمام عبارتوں شرمنسرموموف نے قادیا تعول کی پوری تردید کی ہے گر قادیا نعوں یا مرزا غلام احماکا نام تک جیس لیا۔

## فرقه شيعها ورمودت قرنيل

٧۔ حسب ذیل آیت کی تغییر اور اقوال میں ما محمد شیعوں کے فرقے کے خلاف جارہا ہے محران کا نام تكنيلها لكت يرر قل لااستلكم عليه اجراً الاالمودة في القويي (إرابرهادروابر) كهدو يجئة كهيش تبلغ وين يريجه معاوضه فيل حامتا محرقر ابت بش محبت كاطلبكار بول \_ " بعن قرآن جيس وولت تم كوو يربا مول اورابدي نجات فلاح كارات بتلاتا اور جندى خو خری سناتا موں۔ بیسب محض لوجد الله بداس خرخوای اوراحسان کائم سے بچے بدارہیں ما تکا مرف ایک بات جا بها مول کرتم ہے جومیر کے بسی اور خاعمانی تعلقات بیل کم از کم ان کونظرا ندازند كرو\_آ خرتمهارا معامله اقارب اورشة وارول كماته كيابوتاب بادقات ان كى بموقع مجى حمايت كرتے ہو۔كم ازكم قرابت ورتم كا خيال كركے علم واذيت رساني سے باز رہوا ورجمكواتني آ زادی دو که شل این پردردگار کا پینام دنیا کو پہنیا تا رمول کیا آئی دوئی اور فطری حمیت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں۔ بعض علاء نے "مودت فی القربی" سے الل بیت نبوی کی محبت مراد لے کر یول معنی کے بیں کہ می تم سے تبلغ یرکوئی بدار نہیں مانکا بس اتنا مان کہ میرے افارب کے ساته ومبت كروا كوكى شبهيل كدال بيت اورا قارب ني كريم ملى الدّطيه وسلم كى محبت وتعظيم اورحقوق شاى امت يراوزم وواجب اورجزوا يمان باوران عدرجه بدرج بحبت ركمنا حقيقت بسحفوركى محبت برمتغرع ہے لیکن آیت ہذا کی تغییراس طرح کرنا شان نزول اور روایات میجد کیخلاف ہونے کے علاوہ حضور کی شان رفیع کے مناسب جیس معلوم ہوتا "۔ (قرآن کریم ۲۰۰۰ ندیم)

### فرقه بربلوى اوربشريت

مغرمسلمانوں کے کسی فرقہ کو بفقد گھنائش کافرنیس بیجھتے تا آ تکہ وہ اصول دین ہی ہے مخرف ہو کر تفری نے اس مخرف ہو کر تفری نے اسے مخرف ہو کر تفری نے ان کا سخت کی تغییر میں احمد رضا خاتی معتقدین بینی بر بلوی اس فحض کو جو آ مخضرت کو بشر کہہ دے کافر بیجھتے ہیں۔ مولانا عثمانی نے ان کا لطیف بیرائے میں جواب دیا ہے کو یا ایک فتم کی سعیہ ہے گھر ان کا نام تک فیس لیا آ بت یہ ہے۔

ذلک بانه کانت تالیهم رسلهم بالبینت فقالوا ابشرا یهدوننا فکفروا و تولو او استخنی الله و الله غنی حمید (پریبر ۱۳۰۸ کرانر)

بیاسلے کرلاتے مضان کے پاس ان کے دمول نشاتیاں پھر کہتے کیا آ دی ہم کوراہ سمجما کیں کے پیم سکے کیا تا دی ہم کوراہ سمجما کیں گے پیم مشکر ہوئے اور مند موڑ لیا اور اللہ نے بیر وائی کی اور اللہ ہے ہوا قائل ہم سے (ص ۲۱)

مولا بائ موصوف مُدكوره آيت كي تغيير شي كلين بين:

'' معینی کیا ہم علی جیسے آ دی (بشر) ہادی منا کر بیسیج سے یہ بھیجنا تھا تو آسان ہے کسی فرشند کو سیجتے ہے اس کے ت سیمجتے رکو باان کے تزویک بشریت اور رسمالت میں منافات تھی ۔ای لئے انہوں نے کفرا نقیار کیا اور رسولوں کی بات مانے سے انکار کردیا۔

(سیر) اس آیت سے قابت کرتا کدرمول کو بھر کہنے والا کافر ہے انتہائی جہل اس کے برطس اگر کوئی مید کہند سے جورسل بی آ دم کے بھر برطس اگر کوئی مید کہد سے کہ آیت ان لوگول کے کفر مید دلالت کر رہی ہے جورسل بی آ دم کے بھر جونے کا اٹکار کریں تو بیدوئ پہلے دھوئی سے زیادہ تو می ہوگا۔ (ص ۱۱۱ سے اندون)

## فرقه بنجيرى اور معجزات

اور کھنے آسان کے بیٹے بیٹے بول کے قوعادۃ بیضروری نیس کہ سب آسان کی طرف تک رہے ہول۔ زیمن پر جو جائے نی ہوگی بشرطیکہ مطلع صاف ہواس میں دوگڑے ہوجائے کوئی فرق فہیں پڑتا۔ پھر تھوڑی دیرکا قصہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ بار ہا جائے گئین ہوتا ہا ور فاصہ محد رہتا ہے گئین پڑتا۔ پھر تھوڑی دیرکا قصہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ بار ہا جائے گئین ہوتا ہا ور فاصہ محد رہتا ہے گئین المان انسانوں کو فیر ہی نہیں ہوتی اور اس زمانہ شن آئے کل کی طرح رصد دغیرہ کے استے وسیع و کھل انتظامات اور تقادیم (جنتریوں) کی اس قدر اشاعت میں نہیں۔ ہیرحال تاریخ سی آئے کو نہ ہوئے ہے۔ اس کی جمذیب نہیں ہوگئی بایں ہم "تاریخ فرشتہ" وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہمان کی جمزہ تاریخ فرشتہ" وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہمان میں مہارات افراد اللہ مائی ہارے اس کی جمذیب نہیں ہوگئی بایں ہم "تاریخ فرشتہ" وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہمان میں مہارات افراد اللہ مائی ہارے اس کی اسیب اس واقد کو کھتے ہیں "۔ (افرید نہری، کرون نہر میں)

## الل حديث اورمسئله تقليد

فامستلوا اهل الذكو ان كنتم والاتعلمون (الرحمين معلوم بن تو يادر كمنے والوں ے نوچو) كے الحت مولانا لكمنے ہیں۔

(النمير) الرحمين معلوم فن أو جائے والوں سے جوام مابنداوران کے بیٹیروں کے تاریخی واقعات کا ملم رکھتے ہیں معلوم فن افواقع میلے بھر آ دی پیٹیری کے منصب پر بینات اور زیر (مجوب کا علم رکھتے ہیں کو اللہ اللہ کھر آ دی پیٹیری کے منصب پر بینات اور زیر (مجوب اور کتا ہیں) وے کر بھیجے مجے تھے۔ بہت سے علما ماس کو تھیدائر کے جوت میں چیش کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

# بت پرستول عیسائیول شیعول بریلویوں پیر پرستول اور قبر پرستوں کوفہمائش

مولانا نے اپنی تغییر میں نیمرف اطلاقی بلک توی اور حقائدگی اصلاح پریمی جا بجاتھر ہمات اور اشارے کے بیں۔ مثلاً و ما یؤمن انکٹو ہم یافلہ الا و ہم مشرکون (سورہ پیسف رکوع فیرلایارہ نیمرسا) کی تغییر میں کھتے ہیں۔

" العنی زبان سے سب کہتے ہیں کہ فالق وہ الک اللہ تقائی ہے گراس کے باوجود کوئی ہوں کو فدائی کا حصہ دار بنارہا ہے۔ کوئی اس کے لئے بیٹے بیٹیاں تجویز کرتا ہے۔ کوئی اس روح وہ اوہ کا مختان بناتا ہے کسی نے امبارور ببان کو فدائی کے اختیارات دے دیئے ہیں۔ بہت سے تعزیبہ پرتی قبر پرتی کے خس د فاشاک سے قو حید کے صاف چشمہ کو کمدر کردہے ہیں۔ دیا اور ہوا پرتی سے قریب کے مناف چشمہ کو کمدر کردہے ہیں۔ دیا اور ہوا پرتی سے قریب کے خس و فاشاک سے قریب کے مناف کے خس کے مناف کے مناف کے اس کے مناف کا زبانی دھوئی کرکے بہت کم ہیں جوعقیدہ

یاعمل کے درجہ بٹس شرک جلی یا خفی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ (فرآن کر یہ منسیر حان میں ۱۳۰۰ء) مذکور د آیات میں بنی نوع انسان کی اصلاح کی گئی ہے اور تمام غدا ہب کے مشرکوں اور دیگر غلط الل عقائمہ کواصلات کی دعوت دی ہے۔لیکن کسی کا نام بیس لیا تمیا۔

جدید تعلیم یافته طبقه کیلئے سامان ضیافت تفسیر عثانی میں تمثیلات کارنگ اعجازشهاب ثاقب اوران کی حکمت

مفسراعظم جدید خیالات والوں کا مداوئ بھی چیش کرتی ہے ان کوموجودہ تقاضوں کا احساس
اور تی قدرول کا شعور واوراک پورے طور پرہے۔ مشکل مسائل کو ندرت وشوکت بیان کے ساتھ
ایسے المجھوتے اندازا فیام دہنیم ہے چیش کیا ہے کہ بقول مولا ناسید سلیمان صاحب ندوی انداز بیان
ہے باہرہے۔ حسب ذیل امشلہ میں جدیدر جیانات کی شفا بخش کوششیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔
شہاب ٹاقب آسان ہے ٹوشے والاستارا کہلاتا ہے جوشیطان کے بیجھے آتا ہے۔ مولانا
عثانی نے اس کو کسیمشلی طرز میں مجمایا ہے۔ حسب ذیل آیت کی تقییر میں طاحظہ کیجے:۔

وثقد جعلنا في السمآء بروجاً و زينها للنظرين و حفظنها من كل شيطن رجيم الامن استرق السمع فاتبعه شهاب مبين

# تفسير عثاني مين مطالعة حيوانات ونفسيات سليمان عليه السلام اورمنطق الطير

قدکورہ بالا شہاب ٹاقب کی تمثیل کئی کھل تمثیل ہے کہ اس سے جدید طبقہ طمئن ہوسکتا ہے۔
اس میں کی ایک اور تمثیل سلیمان علیہ السلام کی پرعدوں کی بولیوں کے بیجھنے کے بارے بی مولا تا
عثانی کی قوت بیادیہ قوت قبمائی جدت اوا محکوہ اوپ مسلسل عبارت اور صفائی ذہن کی آئینداری
کرری ہے۔ ملاحظہ موسی فرم تقریر:۔

وورث سليمان داؤد وقال يايها الناس علمنا منطق الطير واوتينامن كل شيء ان طذا لهوالفضل المبين

سلیمان طبیدالسلام داؤد کے دارت ہوئے اور کہا اے لوگؤیمیں پر عدوں کی بونی سکھائی گئی ہےاور جم کو ہر چیز دی گئی بے فتک یک صاف بزرگی ہے دس فبرے،

(تھر حانی) ..... اس بات کا اٹاد کر تا بدا ہوت کا اٹاد ہوگا کے چرد ہے جو بولیاں بولے
ہیں ان ش ایک خاص صد تک افہام و تنہیم کی شان پائی جاتی ہے ایک پر ندجس وقت اپنے جوڑے
کو بلاتا یا داشد ہے کے لئے اپنے بچوں کو آ واز دیتا یا کی چرے خوف کھا کر فیر دار کرتا ہے ان تمام
عالات ش اس کی بولی اورلپ ولہ یک ان تیس ہوتا۔ چنا نچراس کے قاطمین اس قرق کو بخو بی
محسوس کرتے ہیں۔ اس ہے ہم بچھے ہیں کہ دومرے احوال اور خرور یات کے وقت بھی ان کے
محسوس کرتے ہیں۔ اس ہے ہم بچھے ہیں کہ دومرے احوال اور خرور یات کے وقت بھی ان کے
محبوں ہیں (گو ہیں کئے مشا بدو متعاور ب معلوم ہوں) ایسا لفیف و ختیف تفاوت ہوتا ہوگا ہے وہ
ماسٹر فوراً بتا دے گا کہ فلاں جگہ ہے فلاں آ دئی بہ مضمون کہ رہا ہے یا فلال کیکیرر کی تقریرا نہی
ماسٹر فوراً بتا دے گا کہ فلاں جگہ ہے فلاں آ دئی بہ مضمون کہ رہا ہے یا فلال کیکیرر کی تقریرا نہی
ماسٹر فوراً بتا دے گا کہ فلاں جگہ ہے فلاں آ دئی بہ مضمون کہ رہا ہے یا فلال کیکیرر کی تقریرا نہی
ماسٹر فوراً بتا دے گا کہ فلاں جگہ ہے فلاں آ دئی بہ مضمون کہ رہا ہے یا فلال کیکیرر کی تقریرا نہی
ماسٹر فوراً بتا دے گا کہ فلاں جگہ ہے فلال آ دئی بہ مضمون کہ رہا ہے یا فلال کیکیرر کی تقریرا نہی
ماسٹر فوراً بتا دے گا کہ فلاں جگہ ہے فلال آ دئی بہ مضمون کہ رہا ہے یا فلال کیکیرر کی تقریرا نہی
ماسٹر فوراً بتا دے گا کہ فلال جگہ ہے فلال آ دی بہ مضمون کہ رہا ہے یا فلال کیکیرر کی تقریرا نہی خلاف معانی و مطالب کے اظہار کے لئے وقت کیا ہواور جس طرح انسان کا بچا ہے ماں با ہے کی نور کی فرید تھے تھی اور کی تقریرا نہی تھی وہ کی ان کا علم عطافر ما

وے۔حیوا نات کے لئے جرکی ادرا کات کا حصول تو پہلے سے مسلم چلا آتا ہے لیکن بورپ کی جديد تحقيقات اب حيوانات كي عاقليت كوآ وميت كي مرحد عقريب كرتى جاتى بيرحتى كرجيوانات کی بولیوں کی ابجد تیار کی جار بی ہے۔ یا درہے کہ ہم اسرائیلی خراقات کی تا تیڈ بیس کررہے ہیں ہاں جس صدتک اکا برسلف نے بلااختلاف کلام الی کا مدلول بیان کیا ہے اس کوضرور تسلیم کرتے ہیں خواه وه اسرائیل روایات کے موافق برجائیں یا مخالف کے (تغیری نی م ۱۸۸۹م ۱۳۹۰)

ندكوره بالانتسيرين يرتدول كي يوليول كوتلغراف كي متشابه كحث كحث نقرات تلغرافيه كي ولالت وضعیٰ موجودہ بوری کا برعدوں کی ابجد کی ترحیب میوانات کے جزئی ادرا کات ہے ان کی ہامعنی گفتگو پر استدلال ایک سے ہی برتدوں کی مختلف اوقات میں مختلف آ دازیں مثلاً مرفی جب بجول کو کھلانے کی طرف بلاتی ہے تو کٹ کٹ کرتی ہے اور جب جیل کا خطرہ ہوا تو کسی آ واز میں جی ہے وغیرہ وغیرہ علاممنسر کی تحقیقات جدیدہ جدید تعلیم یافتہ کے لئے انہام وتنہیم کے زالے انداز ہیں۔امرائیلیات کے وہ مخالف ہیں بشرطیک اصول صحت سے خارج ہوں۔ بیدوہ امور ہیں جوموموف کی تغییری بلندیون اور تحقیقات نفسیاتی کا به دینے جیں۔

جیونی اورسلیمان علیدانسلام (ب) نفسیات حیوانی کے سلسلہ میں چیونیوں پرمولانا نے حسب ذیل تغییر کے سلسلہ میں جو کھ ور ایا ہے ماحظہ ہو:۔

حتئ اذااتوا على وادالنمل قالت نملة ياايها النمل ادخلو امسكنكم لايحطمنگم سليمان وجنوده وهم لايشعرون (١٤٥٠/١٥٥)

يهال تك كرجب (سليمان مع تشكر كے) چيونيوں كے ميدان بس آ ئے توايك چيوني نے كها كا \_ جيونشوا ين بلول مستمس جاؤم باداسليمان اوراس كالشكر برخبري مي حميس كيل والي (تنير) ينى سليمان كا اين لاؤلفكر كے ساتھ ايے ميدان كى طرف كرر بواجهال ہ ونٹیوں کی بڑی بھاری بستی تھی ( سمیہ ) جہاں چیو شیاں **ل** کرخاص سلیقہ سے اپنا گھر بناتی ہیں است زبان عرب مين "قوية النعل" كيت ين - (قوتين كائن)

منسرین نے مختلف بلاوش کی الی وادیوں کا پید بتلایا ہے جہاں جیونٹیوں کی بستیاں بكثرت تغيس ان بس سيكى أيك يرحسب اقفاق معرت مليمان عليه السلام كاكز رموار ف السلطائة حيوانات في سالها سال جوتجرب ك بين ان عد طاهر موتاب كرية تقير ترین جانورای حیات اجماک اور نظام سیای میں بہت می عجیب اور شون بشرید ہے بہت قریب واقع ہوا ہے۔ آ دمیوں کی طرح چونشوں کے خاعمان اور قبائل ہیں۔ ان میں تعاون یا ہمی کا جذبہ اتھی ہما ہوئے۔ تقسیم عمل کا اصور اور نظام حکومت کے ادراک نوع انسانی کے مشابہ پائے جاتے ہیں۔ محققین نورپ نے مدتوں ان اطراف میں قیام کر کے جہاں چیونشوں کی بستمیاں بمثرت ہیں بہت تیتی معلودت میم بہنجائی ہیں '۔ (قرآن کر یہ طبیع حافی معلودت میم بہنجائی ہیں'۔ (قرآن کر یہ طبیع حافی معلودت میم بہنجائی ہیں'۔ (قرآن کر یہ طبیع حافی معلودت میں بہنجائی ہیں'۔ (قرآن کر یہ طبیع حافی معلودت میں بہت اللہ معلودت میں بہت معلودت میں بہنجائی ہیں'۔ (قرآن کر یہ طبیع حافی معلودت میں بہت میں بہت معلودت میں بہت معلودت میں بہت میں بہت معلودت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت معلودت میں بہت میں بہت

علامہ نے چیونی کی نفسیات اور ان کے نظام زعر کی کے متعلق اپنی تغییر میں جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ ان کی مفسرانہ بھیرنت اور علمی تحقیقات کا بہترین سرمایہ۔ مشید کی مکھی کا شعور

ن ) مطالعہ حیوا نات کے سلسلہ میں حسب ذیل آیات میں شہد کی تھی ہے متعلق علامہ نے جو تحقیقات پیش کی میں وہ نہایت ہی نتیجہ خیز اور معلومات آمیز ہیں۔ ملاحظہ فرما ہے۔

فاوخى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون.

اور (اسانسان) تیرے پروروگار نے شہدگی تھی کے دل میں سے بات ڈال دی کہ تو بہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں جہال شیاں با عرصتے ہیں گھر ہر طرح کے میوے کھا گھراسے رہ کے راستوں میں جو صاف پڑے ہیں گاران ( کھیوں ) کے پیٹ سے پینے کی چزیخلف رکھوں کی لگتی ہے۔ ایسی شہد کاس میں لوگوں کے لئے شفاہے۔ فلیا اس میں خور کرنے والوں کیلئے نشانی ہے۔ ( ایسی شہد کا اس میں لوگوں کے لئے شفاہے۔ فلیا اس می فطرت ایسی بنائی ہے جو یا وجود ادلیٰ حیوان ہونے کے نہایت کار کھری اور باریک صفحت سے اپنا چھے پہاڑوں ورختوں اور مرکا توں ادلیٰ حیوان ہونے کے نہایت کار کھری اور باریک صفحت سے اپنا چھے پہاڑوں ورختوں اور مرکا توں میں تیار کرتی ہے سام ری کھیاں ایک بدی کھی سکے ما تحت رہ کر پوری فرما نیرواری کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ان کے سردار کو بیسو ہے کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کھیوں کا جلوں چل ہے۔ جب کس جگہ مرکان بیں تو سب خاتے سدی مقراور پرکار کے اس بناتی ہیں تو سب خاتے سدی مقراور پرکار کے اس بناتی ہیں تو سب خاتے سدی مقراور پرکار کے اس

بنان ہیں و سب حائے سندن مساون الماصلات کے سان پر ہوئے ہیں۔بدول سنفراور برکار کے اس قدر صحت اوران فساط کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک بی شکل پرتمام خاتوں کا رکھنا آ دی کوجیرت زوہ بنا دیتا ہے حکما کہتے ہیں کہ سندس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اختیار کی جاتی تولا محالہ در میان میں بجی جگہ فسنول خالی رہتی فطرت نے اکسی شکل کی طرف رہنمائی کی جس میں ڈراسا فرجہ (کشادگی) بھی بیار نہ رہے۔ کلی اور فاصل کی سے اوام تکوینیہ ہیں بعنی فطرۃ اس کو جاریت کی کرا جی خواہش اوراستعماد مزاج كمناسب برقتم كي يول اورميوول ش العالجي غذا حاصل كراء ويناني فميال الياجية ے نکل کر رنگ برنگ کے پیول پیل چوتی ہیں جن سے مجد اور موم و فیرہ حاصل ہوتا ہے (علاوہ ازیں)غذاحامل کرنے اور کھائی کر جیتے کی طرف واپس آئے کے دائے صاف کھے پڑے ہیں کوئی روك نوك تبين\_ چنانچه ويكها كياہے كه يحميال غذاكى تلاش ميں بصش ادقات بہت دورنكل جاتى ہيں چرب تكلف اسية جميت من واليل آجاتي جي ورا راستنيس بمولتس بعض في فاسلكي سبل ربک فللاے مطلب لیاہ کرقدرت نے تیرے مل وتصرف کے جوفطری رائے مقرر کر وييئ بين ان يرمطيخ ومنقاد بن كرجلتي رومثلًا يجول يجل چون كرفطري تو يل وتصرفات سے شهد وغيره تياركر ( فيرشد ) مخلف رنك كا نكل برسفيد سرخ زرد كيتري كردكون كا ختلاف موسم غذااوركسي ك عروفيروكا خلاف س بيابوتاب "(پارةبرادكوع نبردا)

نركور وتغيير مس معترت مفسرت شهدك بمعى اورشهد كمتعنق جو تحقيقات فيش كى بي انهول نے آ بت قرآ نی کے چیرے کے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ جیستے کی مسدس متساوی الا منلاح سا جت کی تعکست چھتوں اور بہاڑوں شل مسکن راعی اور رعایا کا رابطہ زعر کی غذاؤں اور اس سے پھولوں کا چوسنا' تھمیوں کے لئے را ہوں کا کشادہ کرویا جاتا کہ وہ رس چوس کرا ہے و خیرہ میں جمع كرف كيك بياتها شادور تى موكى آتى بين شهدكا اقتضاع عروطيع كاظ يع مختلف اللون موة غرضك آيت كمناسب كوئى بأت چهورى نيس كلى - بالخصوص أيك كيزے كے تظام صلى اور شهد ككارخان كفيرك نفسات كالورى تصويم فينج كردكدوى ب-

زفرق تاب قدم برکیا کہ ہے محرم کرشہدوائن ول می کھد کہ جا انتااست

## عجائب قندرت اورمظا هرفطرت كاجديدرنك

## آ ب شوراورآ ب شیرین کا باجم ملتا اور جدار بهنا

تغيير على في بدفاص الهتمام بيش نظر ركما كياب كدآيات كونية مظامر فطرت اور كائب قدرت كومشامات اور بربيات عابت كياكياب فيزبيض يورين تعيوريون ك موافقت ك جہاں تک منجائش ہوسکتی ہے علامدنے ان کے ساتھ فالقت کرنے میں تعصب سے کام نہیں ایا بلکہ محققین بورپ کے اتوال جدید تعلیم یافتہ طیقہ کے لئے پیش کئے ہیں۔مثلاً وہوالذی مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے دو در با جلائے بید بیٹھا بیاس بجمائے والا اور بیمکین کڑوا اوران دونوں کے درمیان مردہ اور دوکی ہوئی آ ٹر کھدی۔

## آسانون كاوجود

اورپ کا جدید نظرید بید ہے کہ اور جو نیلکوں جہت کی نظر آئی ہے بیآ سان نہیں ہے بلکہ آسانوں کو بائے ہیں اور جرائے اعدار آسانوں کو بائے ہیں اور جرائے اعدار مانوں کو بائے ہیں اور جرائے اعدار مانتا ہے لیکن ان کے نزد کی بیا نیلی جہت جو اویر نظر آئی ہے آسان ہونا ضروری نیس ہوسکیا ہے کہ اس کے اوپر آسان ہون ان کے نزد کی شریعت میں اس نیککوں جہت کا آسان ہونا ٹارٹ مندل ۔ ملاحظہ ہوتھیں آ سان ہون ٹارٹ میں نہیں۔

اللی خانی مبع مساوت طباقاً جمل (الله) فی سات آسان در بیدا کے۔
تغییر: حدیث میں آیا ہے کہ ایک آسان کے اوپر دومرا آسان دومرے پر تبیراای طرح
سات آسان اوپر فیج جی راور برایک آسان سے دوسرے تک پانچ سویری کی مسافت ہے۔
تضوی (آیات واحادیث) میں بہتمری جیل کی گئی کہ اوپر جونیکلوں چیز ہم کونظر آتی
ہے وہ ای آسان ہے ہوسکتا ہے کہ ساتوں آسان اس کے اوپر جونیکلون چیز آسان کی

ل قرآن وصدیث می نیکلونی بیز که آسان بونے کے معلق کیدو کرند بوئے کے معلق معرت عمانی کا اظهار ان کی شرمی اوراسلامی بے یادو معتول اور معلومات کا پیدو بتاہے۔(الوام)

### حصت كيرى كاكام ويتي جوري (إدوام مك م ١٩٥١)

### تحقيقات جديده

موجود و دورے پہلے آسان کی گردش مسلم تھی لیکن دورحاضر و کے محققین بورپ اب زیمن کی گردش کو مائے ہیں علامہ مفسر حسب ذیل آیت کی تفسیر میں شرعی معلومات کے اعتبارے زمین کی حرکت کے ندموافق ہیں ند کالف۔

والقي في الاوض رواسي أن تميد بكم (تش إر أبراء ركو فبرم)

اور (الله نے) زعن پر پہاڑوں کو قائم کردیا کھیں ایسانہ ہوکہ ہیں نے کر پیٹے جائے (ہدیر دن)

اور (الله نے) زعن پر پہاڑوں کو قائم کردیا کھیں ایسانہ ہوکہ ہیں نے کر پیٹے جائے (ہدیر دن)

(الفیر علی فی انعالی نے زشن پر بھاری پہاڑ رکھ دیئے تازین اپنی اضطراری حرکت سے آم کو لے کر بیٹے نہ جائے۔ دوایات وآ فارے معلوم ہوتا ہے کہ جن ابتدائے آفرینش میں مضطریانہ طور پر اپنی اور کا ٹینی تھی۔ خدا تعالی نے اس میں پہاڑ پیدا کئے جن سے اس کی کیکی گیری کی بند ہوئی۔ آج کل جدید سائنس نے بھی اقراد کیا ہے۔ مانع ہے۔ جدید سائنس نے بھی اقراد کیا ہے کہ پہاڑوں کا وجود ہوئی حد تک ذلز اول کی کھرت سے مانع ہے۔ بہر حال زین کی حرکت و سکون کا سئلہ جو حکما میں مختلف قیصد ہا ہے اس سے آبے کا نفیا یا

بہرحال زینن کی حرکت وسکون کا مسئلہ جو حکما ہیں مختلف قیصد ہا ہے اس ہے آیت کا نفیا یا اثبا تا کچھ تعلق نبین کیونکہ بہاڑوں کے ذریعہ سے جس حرکت کو بند کیا ہے وہ یہ دائنی حرکت نبیس جس بیں اختلا ق مور ہائے'۔ (تغیر حانی س ۱۹۳۸)

ایک اور جگہ الله الذی دفع السموات بغیر عملتروتها (اوروه ہے جس نے آسانوں کو بغیر سنون بلندکیا دیکھتے ہو) کی تغیر کرتے ہوئے کھتے ہیں:۔

"اس ونیا کی ایس عظیم الثان بلنداور مغیوط جهت خدائے بنائی جے آم دی کھتے ہوا ور لطف ہیہ کے کہ کوئی سنون یا کھمیا یا گارڈروکھا کی تیس و بتاجس پر اتنی بری ڈاٹ کھڑی کی گئی ہو۔ بجواس کے کیا کہا جائے کہ محن تدرت کے غیر مرئی سنون کے مہارے اور اس کا قیام ہے۔ و بعسب کی السماء ان تقع علی الارض الا باذنه (ج رکوع غیره) کشش اجمام کا تظریبا گرمجے ہوتو وہ اس آیت کے متاتی نہیں کیونکہ کشش کوع فاع میڈیس کہتے اور اگر عبد کہا جائے تو مرئی نہیں ہے۔ اس آیت کے متاتی نہیں کیونکہ کوع فاع مد والمحسن والقتادة و غیرواحد انہم قالوا لھا عمد ولکن لااری (این کشر) میں ان برگوں نے قرمایا کہ آسانوں کے سنون بی جوہم کونظریس ولکن لااری (این کشر) میں ان برگوں نے قرمایا کہ آسانوں کے سنون بی جوہم کونظریس ولکن لااری (این کشر) میں ان برگوں نے قرمایا کہ آسانوں کے سنون بی جوہم کونظریس اس کے دواللہ اعلی الری (این کشر) میں ان برگوں نے قرمایا کہ آسانوں کے سنون بی جوہم کونظریس

ل زشن ازتب ارزه آ مرستوه فروكونت يروائمش كم كوه إوالهجدال او تاها (يم في يها و ول كوزشن كى كم يناديا) (انوار)

یہال مغسر مخفل نے میں ثابت کیا ہے کہ آ سانوں میں کشش متجاذب کی آ بت محرفین ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رممۃ اللہ نے تعربی دلیڈ میٹل کشش کے مسئلے کو تعلیم کیا ہے اوراس پر دوشنی ڈالی ہے۔ صد

وجدان سيح اورذ وق سليم

مولانا عثانی تغییری اقوال میں ان اقوال کور جے دیتے اور اختیار کرتے ہیں جن کوذ وق سلیم اور وجدان سطح قبول کرتا ہے۔ مثلاً سور ہُر تھ کی حسب ذیل آ ہے۔ کی تغییر میں مسلمانوں کی قوت اور روز افزوں ترقی کی مثال کھیتی ہے دی گئی ہے کہ ابتداء باریک مونی کھی ہے اور پھراس کا تنامونا ہوتا ہے اور وہ آخری شکل میں اپنے یاؤں پر کھڑی ہوجاتی ہے۔

کزرع الحرج شطاہ فازرہ فاستعلظ فاستوی علی سوقه کین کی مائندجس لے الی سوئی تکالی پھراس کی کمرمضوط کی پھرموٹا ہوااس کا تنا کھراہے

ہے پر کھڑا ہو کہا۔

(تغیرطانی) ..... ایمن ماناه کیتے یں کہ اخوج شطاعت مدمدیق فازدہ میں جہد اثارہ ہے جیا فاردق فاستعلط میں جد حال اور فاستوی سوقه میں جدم تعنوی طرف اثارہ ہے جیا کہ ایمن دوسرے بزرگول نے واللین معه اشداء علی الکفار دحماء بینهم تواهم رکعا سجداً " کوفی الرتیب خلفاء واربد پرتشیم کردیا ہے کرمی یہ کرا میں تاریخ ارتب خلفاء واربد پرتشیم کردیا ہے کرمی یہ کرا میں الدمنیم کی یہ است جموی درج ومنقبت پرشش کے شعوماً اسما بیدہ الرضوان کی جن کا فرکم قان مورت سے برابر چلا آ رہا ہے "(قرآن کر میں عادید)

تذکورہ بالآخیر شی مولا تا نے ان مغمرین کول کوفیر سی قرار دیا ہے جو محض فوش مقیدگی کی منابر آ بہت میں خلفائے اربحہ کومراد لیتے ہیں وجدان سی اور ذوق سلیم جا ہتا ہے کہ سورا فتح کے اس بیان میں وہ محابہ مراد ہوں جو آنخضرت کی معیت میں محرہ کی نیت سے زیارت کعبہ کے لئے لئلے شعاور جو بیعت رضوان میں شامل تنے جب کہ کفار کے ہاتھوں حضرت حثان کی شہادت کی فہر کرم موجائے برمرکا ردوعالم نے محابہ سے جہاد پر بیعت کی تھی۔

اصلاح امت مسلمه

علامہ عسرنے جا بجا قرآن کریم جس مسلمانوں کوتوی اصلاح کی طرف ایمارنے کی کوشش کی ہے۔ان کے دل بیل توم کا بالاینا وروہے وہ خاص طور پرتوم کواصلاح کی طرف خصوصیت سے ا پی تغییر میں وعوت دیتے ہیں کامل کے بعض علمائے عثمانی تغییر کے مطالعہ کے بعد اس نکتہ پر ابنا خیال دوڑا دیہ چیٹا نچے فخر المداری ولایت ہرات کے علماء کی تغریظ کے حسب ذیل الفاظ جیسا کہ پہلے گزرے ہیں پھر پیش نظرر کھئے:۔

"ای تغییر برائے عموم ملت بحول داہنمائے جے اطلاقی ودی است کے عمقریب نتائج حسنہ آل واضح کردیدہ ابنی رااز فساوا خلاقی قالم و تجاوز بحقوق و میرال و تعدی جابراند بتو فیل خداو ندمیا نت خواہر نمود یہ ابنی رااز فساوا خلاقی قالم و تجاوز بحقوق و میرال و تعدی جابراند بتو فیل خدا ہے کہ عنقریب اس کے ایک میں ملت اسلامیہ کے ایک میں کے ایک میں اور دوسروں پر جابراند زیادتی اور حقوق میں میاوز کرنے سے بتو فیل خداو ندی محفوظ در کھی ۔

تجاوز کرنے سے بتو فیل خداو ندی محفوظ در کھی ۔

مولاتا عثمانی سورہ تجرات کی آیت الاتقدموا بین یدی الله و رسوله کی تقیر کرنے کے بعد بطور عیر وقیعت لکھتے ہیں:۔

''اس صورت شی مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب وحقوق اورائے ہمائی مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم دیکھنے کے طریقے سکھنائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کن اصول پر کار بھر ہوئے ہے مضبوط اور محتم رہ سکتا ہے اور اگر بھی اس میں خرابی اور اختلال پیدا ہوتو اس کا علاج کیا ہے؟ تجربہ شاہد ہے کہ پیشتر نزاعات ومنا تھا سے خود دائی اور خرضوں برتی کے ماتحت دقوع پذیر ہوئے ہیں جس کا داصد علاج ہے کہ مسلمان اپنی تخصی را پوں اور خرضوں کو کسی ایک بائند معیار کے تائی کردیں۔ قاہر ہے کہ اللہ اور درسول کے ارشادات سے باند کوئی معیار محتار کے تائی کردیں۔ قاہر میں مالید اور درسول کے ارشادات سے باند کوئی معیار خوبی اور عامنی طور پر کئی بی تعلیف اٹھانا پڑے کیاں اس کا آخری انجام بھی طور پر دارین کی مرخروئی اور کا میائی ہے ''۔ (سرہ جرات)

اک سور آجرات کی آیت و لوانهم صبووا حتی تخوج الیهم کے ماتحت فرماتے اللہ معنوری تغظیم دعیت بی وہ نقط ہے جس پرقوم سلم کی تمام پرا گئد آتو تی اور منتشر جذیات جمع موسے بیں اور میں وہ ایمانی رشتہ ہے جس پراسلامی اخوت کا نظام قائم ہے ۔ (تغیر منانی)

مشكلات قرآن كاسكيس حل

ساع موتیا

معزت عثانى كي مل تغيير كي خصوصيات بي مشكل مسائل كواس ورجه تك مخضر الفاظ بيس حل كر

كے چيوڑ اے كرقارى كاول شفاياب بوجائے اورائ منمل سے اس كى عاس بحد جائے۔ مثلا ساع موتی کے مسئلہ پر بعیرت افروز رنگ میں انک لا تسمع الموتی کے اتحت فرائے ہیں:۔ "مغسری نے اس موقع برساع موقی (مردول کے سفنے) کی بحث چھیٹردی ہے۔اس مسئلہ ہیں محابد فى الله عنهم كعبد عافظاف جلااً تاب اوردوول جانب سيفسوس قران وصد عث يش كي كى میں۔ بہاں ایک بات بجداو کہ بول آو و نیاش کوئی کام اللہ کی مشیت وارادہ کے بدون میں بوسکی مرآ دی جو كام اسباب عاديد كوائره على روكر باختياد خووكر عدوال كالمرق منسوب موتاب ادرجوعام عادت ك خلاف غیرمعولی طریقے سے ہوجائے اسے براہ ماست حی تعالی کی طرف نبست کرتے ہیں شاؤ کس نے کولی مارکر کسی کو ہلاک کردیا۔ بیاس قائل کا فعل کہلائے گااور فرض بیجیے آیک منی کنگریاں بھیتیس جس ہے الككريناه بوكياات كالسك كالشاتعالى في الى قدرت سيناه كرديا وجود يك كولى بولاك كرنا بحياى کی قدرت کا کام ہے ورنداس کی مشیت کے بدول کولی یا کول کھی بھی بھی ارتبیں کرسکتا۔ قرآ ن کریم میں ومرى يكرفها فلم تقطوهم ولكن الله قطهم ومادميت افرميت ولكن الله رمي (اتفال روع تمبرا) يهال خارق عادت مونے كى وجه سے تغييراورمسلمانول سے جمل دركا "كي في كر كے براه راست الله تعانى كالمرق تبست كالتي أتحيك الكافرح انك الاسمع الموتى كامطلب مجمولين تم ييس كر سكت كريح بولواوراين والرمرو يوسادوكونك يتيزطا برى اورعادى اسباب كفلاف بالبتري تعالى کی قدرت سے طاہری اساب کے خلاف تم جاری کوئی بات مردہ من فیاس کا اٹکارکوئی موس جیس کرسکتا۔ ابنعوس عن الول كاس فيرمعمول طريق سيستنا ثابت بوجائكا ال مدتك بم كوماع موقى كا قائل مونا جاہے۔ بحض تیاس کر کے دومری بالوں کوسائ کے تحت میں نہیں لاسکتے۔ بہر مال آ ہے میں اساع (سنانے) كافى مصطلقة ساع (سفنے) كافي بين بوتى والشاعلم-

ساع موتی مشکل مسائل بی سے مجھا کمیا ہے کہ وحضرت مثانی نے کس رنگ سے اس کو سمجھا یا اورا ختلاف کو مطابی کر کے دکھا یا ہے کہ واول پہلوا چی ایک جھا یا ہے کہ وکررہ کے ہیں۔ تمثیل وتشبیہ نظیر اور فیام دفتا ہم کی تو بہ ہے کہ مولانا کا حق ہے ای طرح اور بیسیوں مشکل مسائل مثلاً آیات نشان بہات خوارق عادات دوح معران تعنا وقد دعلم خیب امانت البید کفار کی تجات کا حل مولانا حال کی کھت دال نے کترین اور کھت دی طبیعت کا خاص جو ہر ہے۔ جوان کی تغییر میں چیکٹا نظر آتا ہے۔

علمالغيب

ساع موتی کے علادہ مسائل معتکلہ قرآن کے سلسلہ میں ایک اور مثال چین کرنے کے لئے

"مفیات کاعلم بح قدا کے کی کو حاصل جیں۔ ترکی ایک کاعلم کی خض کو بالذات بدون عطائے النی کے بوسکی ہو ور ترمفائج غیب اللہ نے کی گلوق کودی جیں۔ ہال بعض بندول کو بحض غیوب پر ہا عقیار خود مطلع کردیتا ہے جس کی وجہ سے جی کہ شکتے جیں کہ قلال محض کوئل تعالی نے غیب پر مطلع فرما و بایا غیب کی خبرویدی رئیکن اتی بات کی وجہ سے قرآن وسنت نے کی جگدا بے فض پر مطلع فرما و بایا غیب کی خبرویدی رئیکن اتی بات کی وجہ سے قرآن وسنت نے کی جگدا بے فض پر عالم الغیب یا "فلال الفیب یا مطلع قربی کے ماس کے الفیاط کی بندو پر اطلاق کی بار ماسک کیا مال کے مقتین اجاز سے نہیں و سے کہ اس مرح کے الفاظ کی بندو پر اطلاق کے جا کیں۔ واضح رہے کہ علم الغیب سے ہماری مراؤ محض فنون و مختینات نہیں اور نہ وہ علم جو قرائن و دلائل سے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے لئے کوئی قرید اور درائل اور نہ وہ علم جو قرائن و دلائل سے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے لئے کوئی قرید اور درائل ا

"اس آیت میں ہتا یا ہے کہ کوئی بندہ خواہ کتابی پردا ہوتا ہے اندرافتیار سنفل رکھتا ہے دائم میدال نہیا ہو ملم جوعلم اولین وا خرین کے حال اور فرائن ارضی کی بخیول کے ایٹن بنائے سے سے ان کو ہیا ان کو ہی کوئی تفخیل میں ہی ہے گئی میں دوسروں کو کیا خودا تی جان کو ہی کوئی تفخیل کی ہی اسکا ہوں کر جس قد داللہ چاہا ہے است می پر میرا قابو ہے اور اگریس عیب کی جربات جان لیا کرتا تو بہت کی وہ بھلائیاں اور کا سیابیاں بھی حاصل کر لیتا جو ملم خیب نہ ہونیکی وجہ ہے کہ وہ کوئی ناخو میوار حالت جمع کو فیش ند آیا کرتی مثل مونیک وجہ ہے کہ وہ کوئی ناخو میوار حالت جمع کو فیش ند آیا کرتی مثل مثل میں اور انہاں عائش کے دافعہ میں کئے داوں کا سینسل میں وہ ہے اسلام است اور انہاں میں اور انہاں ما کہ انہاں ما کہ انہاں اور کا سیابیاں بھی کہ وہ ہے اسلام اب وہ ان کی مثل اور انہاں ما کئی انہاں میں تو صاف می خوار دیا تو استخبلت میں امری ما است دہوت کما میا مست کر ایس میں جات کے دور اس کے دور کے میان میں جات کی اور است می کہ جانور اسے ساتھ دنہ المدی (اگریش چہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں جاتی آئی تو برگزیدی کا جانور اسے ساتھ دنہ المدی (اگریش چہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں جاتی آئی تو برگزیدی کا جانور اسے ساتھ دنہ المدی (اگریش چہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں جاتی آئی تو برگزیدی کا جانور اسے ساتھ دنہ المدی کے کی صورت میں نہاں تا اسانی التا) ای تم کے جیدوں واقعات جیں جن کی دوک تھام میکھ میکھ کے کے صورت میں نہاں تا آسانی

ے ممکن تھی۔ ان سب سے ہون در رجیب تر واقعہ ہے کہ دوجہ جریکی کووای کے دوت کی جیس ہوانا۔ جب وہ

ان تھر بحافر مایا کہ یہ بہلا موقعہ کہ بیس نے جریکی کووایس کے دفت کی جیس ہوانا۔ جب وہ
ان کو کر چلے کے تب علم ہوا کہ جریکل سے بیدواقعہ بھرت محد جن یالکل آخر محرکا ہے۔ اس بیس
قیامت کے سوال پر ما المستول عنها باعلم من السائل ارشاد فرمایا ہے کو یا بتلا دیا گیا کہ ملم
محیط خدا کے سواکی کو حاصل نہیں اور "علم غیب" تو در کتار محسومات وجمورات کا بھی اوراک نہیں کر
سے بہر حال اس آیت بیس کھول کر بتادیا کیا کہ اختیار ستقل یا" دعلم محید نبوت کے لوازم میں سے
محتلق ہے بہر حال اس آیت بیس کھول کر بتادیا کیا کہ اختیار ستقل یا" دعلم محید نبوت کے لوازم میں سے
محتلق ہے اور کو بینیات کا علم خدا تو الی جس کوجس قدر مناسب جانے عطافر ما تا ہے۔ اس لو ع
میں جو اسے اور کو بینیات کا علم خدا تو الی جس کوجس قدر مناسب جانے عطافر ما تا ہے۔ اس لو ع
میں جارے حضور تمام اولین و آخرین سے فائن جی ۔ آپ کواستے بے تار علوم و معارف جن تو الی الی میں جانے دو الی معارف جن تو الی الی میں جانے دو کر اس کے مرحت فرما ہے جیں جن کا شارکی گلوت کی طافت میں ڈیل " ۔ (پر فرم مورف دور کر تا ہو ا

ان دونول آیات کے علاوہ و عندہ مفاتح الفیب لا یعلمها الا هو کے باتحت معرت مغرکھتے ہیں۔

"مفاح کوجن علاء نے منتے التے الم کی جمع قرار دیا ہے انہوں نے مفاح النفیہ کا ترجہ طیب کے فزانوں سے کیا ہے اور جن کے فزد یک منتے بھر الیم کی جسے ہوہ مفاح النفیب کا ترجمہ مترجم رحمہ اللہ کے موافق کرتے ہیں ہیں "فیب کی بخیاں" مطلب ہیہ کہ فیب کے فزانے اور مسر اللہ کے موافق کرتے ہیں ہیں۔ وہ بی ان جس سے جس فزانہ کوجس وقت اور جس ان کی کنجیاں صرف فعدا کے ہاتھ جس ہیں۔ وہ بی ان جس سے جس فزانہ کوجس وقت اور جس قدر جا ہے کی پر کھول سکتا ہے۔ کس کو یہ قد درت نہیں کہا ہے جواس وقت وقیرہ آ لات اوراک کے ذریع ہے جس میں بیک ہوئے ہیں ہیں کہا ہے جواس وقت کر دے گئے ہیں ان بیل از خود امسا فہ کرنے کو علوم فیدید کی کنجیاں اس کے ہاتھ جس نہیں دی گئیں۔ خواہ لا کھوں کروڑ وں جزئیات اور واقعات فیدیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کے اصول وکلیات کا علم جن کو مفات خیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کو مفات خیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کو مفات خیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کو مفات خیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کو مفات کا ملاح کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کہنا جا ہے جن کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کر دیا گیا ہم کر دیا

یہ بہت پہلے ہوں کی روٹنی میں ایک منصف حزائے اور فہید واٹسان کے لئے حضرت مغسر کی سخید و تخریف میں ایک منصف حزائے اور فہید واٹسے میں مزید کچھ کہتے اور سننے کی سخید و تخرید میں من مند کھے کہتے اور سننے کی مغرورت نہیں رہتی بھی حال علامہ مغسر کے پہاں یاتی اہم مسائل قرآتی کا ہے۔

## منطقيا نهمر حكيمانه رنگ استدلال ميں وحی کی ضرورت

حعرت مغرک اکثر تحریوں اور تقریروں علی ان کا ایک فطری میکمانداور منطقیاند طرز استدلال نظراً تاہے جس میں وہ فرو تھے۔ مثلاً انه لقول دسول کویم و ما هو بقول شاعر کے ماتحت اینے انفرادی دنگ میں لکھتے ہیں:۔

(تغیر)" بلکہ بیقر آن ہے اللہ کا کلام جس کوآسان سے ایک بزرگ فرشتہ لے کرایک بزرگ ترین پیغیر پراترا۔ جوآسان سے لایا وہ اورجس نے زمین والوں کو پہنچایا دونوں رسول کریم ایں۔ایک کا کریم ہونائم آ تھول سے دیکھتے ہواورووسرے کی کرامت و بزرگ سلے کریم کے بیان سے ابت ہے (حبیہ) عالم علی ووسم کی چیزیں ہیں۔ایک جن کو آ دی آ تھوں سے دیکتا ہدوسری جوآ تھوں سے نظرتیں آتی منتل وغیرہ کے ذریعہ سے ان کوشلیم کرنے پرمجبور ہے مثل ہم کتنا ہی آ تھیں جاڑ کرز مین کو دیکھیں وہ چلتی ہوئی نظر ندآ نے گی لیکن عکما کے ولائل و براہین سے ماہر ہوکرہم اپنی آ کھ کوللعی برجھتے ہیں ادرا پی عقل کے یا دوسرے عقلا کی عقل کے وراجد حواس کی ان فلطیوں کی تھے واصلاح کر لیتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی عقل مجى فلطيول اوركوتا بيول مصحفوظ فيس-آخراس كى غلطيول كى اصلاح اوركوتا بيول كى تلافى كس ے ہو۔ بس تمام عالم میں ایک وی الی کی قوت ہے جوخو فلطی سے محفوظ ومعصوم رہتے ہوئے تمام عقلی قو تو ل کی اصلاح و تھیل کرسکتی ہے جس طرح حواس جہاں پہنچ کرعا جز ہوتے ہیں وہال عقل كام ديتي إن السياى جس ميدان يس عقل مجروكام تبيس وي يا شوكري كماتي باس جكدوى اللي اس کی دیکیری کر کے ان بلند تھا کی سے روشناس کرتی ہے۔ شاید ہی لئے بہاں "ماتبصوون وما الانهصرون كالتم كمائي يعنى جوهائل جند ودوزخ وغيره كى يكل آيات على بيان مولى يي ا كردائر ومحسوسات سے بلندتر موسف كى وجدسے تميارى مجعد على ندا تحيى تواشياء على معرات وفير معرات یا بالغاظ دیگرمحسوسات وغیرمحسوسات کی تقتیم سن مجھ او کہ بیدرسول کریم کا کلام ہے جو بذر بعدوی الی دائر وس چرول کواچی محل یا دوسرول کی تقلیدے مان لیتے میں تو بعض بہت او فی چیزوں کورسول کریم کے کہتے ہے مائے میں کیاافکال ہے"۔ (سرة الحاقدركوع فبرد) محقق منسر كاس تطعة تغيير كوكلامي اورمنطقي نقط فكاه سد يميئة آب كومعلوم موكاك وحي البي کی ضرورت کوده کس محققان مطلق پرایش ایت کردیم ایس انهول نے تعبید کے ماتحت عکیماندر مگ میں یہ بات بیش ک ہے کہ ہم بہت ی چے وں کو اس کھوں ہے یا جوس خسدے معلوم کرتے ہیں۔ بعض

امور واس فسدگی گرفت سے بالا ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلہ کے لئے ہم عقل کی عدالت ہے اگری لیے ہیں نیکن چونکہ تمام کا کنات کی کنہ کا اورا احاطہ عقل سے بھی نیس ہوتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی کے اورا حاطہ عقل سے بھی نیس ہوتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی کو مان لیا کہ آخر پھر کسی کی طرف رجوع کریں۔ پھال وتی الی کے سواتے جارہ نیس اور جب وتی الی کو مان لیا کہ اور حقیقت واضح کیا اور مانے کے بینے میارہ بیس لا پھر قرآ آن کریم کے ذریعہ فیش کروہ فیمیس کی بھائی اور حقیقت واضح ہوگئی۔ ریطرز واٹھ از علام مقر کی تحکیمات معطفیا شاور کلائی تصویمیات کا خوبصورت عنوان ہے۔

تغييري مستنثيات تنبيهات

مفروانشندهان آیات کی تغییر می برایک گوشر پرنظرد کھتے ہوئے مام احکام کے بیان میں قاری کوستنشیات کے وربع شہات اور اضطراب سے بچاتے جاتے جیں۔ مثلاً لا تقنطوا من رحمة الله (الله والله والله

ا ذا سنیاس الوسل میں بھی مایوی مراد ہے جو طاہری طالات وآٹار کے اعتبارے ہوورند تیفیرخداکی رحمت ہے کب مایوس ہو بھتے ہیں۔ (۱۰ مدید بہر ۱۰ رکوع نبر ۱۰)

مولانا علی نی نے مشورہ کے منطق جینے امورا کی تغییر کو درکار ہیں سب ہی ہت کر دیے مثلا مشورہ اہم امور جی ہوود مرے آنخضرت صلع اور صابہ باہم مشورہ فر ما یا کرتے تھے تیسرے خلافت راشدہ کی بنیاد شور کی نی چو تھے جو چیز قرآن وسنت بی آ چکی ہاس بیں مشورہ کی ضرورت بی شہیں۔ دہاں تو خدا اور رسول کو تھم ہو چکا بلکہ ایسے امور میں مشورہ مسلمانی نہیں یا نچویی مشورہ الیے لوگوں سے لیا جائے جو الی مقتل وعیادت ہوں۔ فرضکہ مشورہ کے متعلق معرست علی نی نے تمام مالدہ مطاب کوروش کردی میں استرت علی نے تمام مالدہ مطاب کوروش کردیا ہی استفنائی خصوصیات اور سلیقہ شعاریاں ہیں جن کے یاعث کوئی مفسرا تھوں کا مار بین جن کے یاعث کوئی مفسرا تھوں کا مشورہ کی مدود متعین ہو کئی اور باتی نکل کئیں۔ مشورہ کی خدود متعین ہو کئیں اور باتی نکل گئیں۔

## لطيف ظرافت

جن لوگوں کومولاتا عثمانی کی خدمت بیں بیٹنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانے جیں کہ مولاتا میں ایک نہا ہت ہوں کے مولاتا میں ایک نہا ہت ای لطیف ظرافت کا مادہ تھا۔ اس ظرافت میں بھی کنٹر آ رائیاں ہوتی تھیں تغییر کے مضمون میں ظرافت کا اندازہ ملاحظہ ہو

والخيل والبغال والحمير لتوكبوها وزينة ويخلق ما الانعلمون الينيم في مورد المخيل من الانعلمون اليني بم في مورد " " مجراور الناكرة الماري الماري

پر اور سب مید است و اور (سوار ہو کر ایک طرح کی ) عزت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ اسکان مواری کرتے و شان ظاہر ہوتی ہے۔ ا ہے۔ (سعید) عرب میں کدھے کی سواری معیوب تین وہاں کے کدھے نہا ہے۔ جبتی خوبصورت سے رفار اور قدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے کھوڑے کی مجد حقیقت قبیس رہتی ۔ ایک تیم وال ہندی نے خوب کہا تھا کہ تجازی ہی وہ کدھانیں حمارہ وتا ہے۔ (افل در وہ برد)

قرآن کریم نے گذرہ کو کورے اور تی کی سواری کو زینت و شان بتا یا ہے لیکن ہم ویکھے اس کہ ہمارے پاکستان و ہندوستان کے لوگ کدھوں پر چر صنا شرمناک محسوس کرتے ہیں۔ مثانی نے زعدہ ول ہندی کا مقولہ پیش کر کے تہایت ہی اعلی ظرافت کا تمونہ پیش کیا ہے اور مجال کیا کہ شان تفسیری پیس کی فرق آیا ہوا کی اور جگہ یوسف طیبالسلام کے بیون کا باب کے پاس آ کر یوسف طیبالسلام کے بیون کا باب کے پاس آ کر یوسف طیبالسلام کے بیون کا باب کے پاس آ کر یوسف طیبالسلام کے بیون کا باب کے پاس آ کر یوسف طیبالسلام کے بیون کی اتحت کی جا جائے پر بہانہ بنائے اور آ کردوئے کے متعلق و جانا و واا ہا ہم عشان و بات کی بیانہ بنائے اور آ کردوئے کے متعلق و جانا و واا ہا ہم عشانا و یکون کے ماتحت کی جی ا

"الممش فے خوب فرمایا کہ بروران بوسف کا کرید دیکا سننے کے بعد ہم کسی فخص کو محض چیم الحکمیا دسے جانبیں سجھ کتے"۔ (ص مصلفا)

### ادب

معنرت عانی کاتمیری بقول مولانا عبدالماجد جا بجا و بیت کا رقب ہے۔ راقم الحروف نے مولانا کے اوب پرمیر حاصل تبرو کرتے ہوئے ال مقام پرعلامہ کی تغییر سے اوبی عبارتی چیش کی ایس دوبال اوب کے حصد میں ویکھئے تاہم بہال ایک دواد فی حیارتوں کے کور می بیان کر رہا ہے کہ لوط کے واقعات کا ذکر قرآن کر کم کر دہا ہے اومان کی کیفیت کو اس طرز میں بیان کر رہا ہے کہ لعموک انہم نفی سکو تھم یعمھون نینی نے فک تیری جان کی حم دوائی میں مروث میں مروث میں مروث میں مروث میں مروث میں مروث ایس مولانا تغیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

" ظاہریہ کے بین تیری جان کی طرف سے تی کریم سلم کو ہے بیتی تیری جان کی حسم لوط کی قوم ففلت اور مستی کے نشر جی بالکل اعراق موری تی ۔ وہ بڑی لا پروائی سے حضرت لوط کی ہوری تی ۔ وہ بڑی لا پروائی سے حضرت لوط کی ہیں جس بھر ان کے دل و کی ہیں جس کے ان کو اپنی قوت کا نشر تھا۔ شہوت پرتی نے ان کے دل و د ماغ من کر دیے تھے۔ وہ بڑے اس واطمینان کے ساتھ بیٹی برخدا سے جھڑ رہے تھے نہیں جانے تھے کہن تک کیا حشر ہوتے والا ہے۔ تبای اور بلاکت کی گھڑی ان کے سر پرمنڈ لا رہی جانے تھے کہن تک کیا حشر ہوتے والا ہے۔ تبای اور بلاکت کی گھڑی ان کے سر پرمنڈ لا رہی

متی دواوط کی با تول پر جنے تے اور موت انس و کھ کریس رہی گی ۔ ( اور دو انسره)

عبارت ش سلاست وانی سادگی جوش فصاحت اوراخشار مولانا کی او بیت کا جوت بم پنجارے بیں۔ یا شلاعلامہ کل مسیء فصلنا تفصیلا (اور ہم نے سب چیزیں تفعیل کے ساتھ کھول کر بیان کی بیں کے ہاتحت لکھتے ہیں:۔

يامثلاً علامه مسرد أصبَحَ فواد أم موسى الموعاً. اورموى عليه السلام كى والدوكا ول ب قراره وكما كي تغيير من كفية بين: \_

"موی علیدانسلام کی والدہ یکے کودریا یس ڈال تو آئیں کی بات کہاں چین سے دری دری کرمون کا خیال آتا تھاول سے قرار جاتار ہا۔ موئی کی یاد کے سوائے کوئی چیز ول میں باتی شددی قریب تھا کہ مبروضیط کا دشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور سب کے سامنے طاہر کر دری کے میں باتی شددی قریب تھا کہ مبروضیط کا دشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور سب کے سامنے طاہر کر دری کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈال دیا ہے کی کو خبر ہوتو لا و لیکن خدائی الہام کو یا دکر کے تسلی یاتی میں ۔ میضوائی کا کام تھا کہ ان کے دل کو مغبوط باعد دیا کہ خدائی راز قبل از وقت کھلنے نہ پائے اور تھوڑی دیر بعد خود موئی کی والدہ کو میں النظین حاصل ہوجائے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا اور تھوڑی دیر بعد خود موئی کی والدہ کو میں النظین حاصل ہوجائے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ (پار قبر میرکور قبر ہو)

برسب عبارتش زبان کی مغالی عبارت کی چستی روزمره اور محاورے سے مرمع نظر آتی

ہیں۔ یہی مطلب ہے مولانا عبدالماجدور بایادی کی اس تقریقا کا کے مولانا عبّانی کی تغییری عبارتیں مدختک ہیں مطلب ہے مولانا عبدالماجدور بایادی کی اس تقریقا کا کہ مثن آن صاحب ساکن مدختک ہیں شمطلق مولویانہ بلکہ جا بجاد کچسپ اوراد بیانہ ہیں۔اورمولانا محد مثن آن صاحب ساکن تصبہ اجزاز وضلع میر نموے علامہ تعسر کی تغییر پرایتا اظہار خیال ان الفاظ میں کیا ہے۔

(علامہ منانی) نے قرآن تھیم کے تھا کُن ومعارف کواس قدر سلیس اور فکلفتہ زبان میں زمانہ حال کے موافق تحریر فرمایا ہے جواردوو نیا کے لئے ایک فعت غیر مترقبہ ہے بلکدا ہا بیش بہاند ہی مرمایہ ہے جس پراردودان طبقہ قیامت تک جتنا فخر کرنے کم ہے۔

## تكنترآ رائي

ایمن آیات میں معرت مقسر علام ایک جملے میں ایک طویل مقمون کواوا کر جاتے ہیں اور
سی مقیقت کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں۔ حود مقصودات فی المخیام ایمنی (جند میں)
دوری ہوں گی جوجیموں میں رکی ہوں گی ''اس آیت کی تقییر کے اتحت کیسے ہیں کہ
ا'اس ہمعلوم ہوا کہ مورت ذات کی اخو نی گھر میں دک دہنے ہی ہے۔
مقسر نے فی المخیام ہے ہیکت الحال کہ جس طرح جنت میں حوری خیموں کے اعد ہوں گی
اکی طرح حوراؤں کا بھی نے دہ میں رہنا می خوبصورتی ہے۔ استے ہوے اہم مختلف فیما مسلمہ کوایک
جملہ میں طرح حوراؤں کا بھی نے دہ میں رہنا می خوبصورتی ہے۔ استے ہوے اہم مختلف فیما مسلمہ کوایک

# حل وشخفيق لغات

جہاں کہیں فاص الفاظ اسپے معانی کے تعین علی بنگام اختلاف کے باعث قائل تحقیق موسے ہیں وہاں علام اپنی لفت وائی اور تحقیق کا بے بناہ مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ شلا توئی کے لفظ پر گذشت اوراق علی آسٹے پر موانا کی بصیرت افروز تحقیق دیکھی ہے علاوہ ازیں و مکروا ومکر الله والله خیر المعاکرین لیتی " میرود ایس نے بھی کرکیا اوراللہ نے بھی تدیری " میں کرکا لفظ ہماری اور ذبان عی استحال میں استحال ہیں استحال ہیں ہوتا۔ آریہ بھی اکر قرآن کریم کی اس آیت پر اعتراض کیا کرتے ہوئے کی اس آیت پر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ مولانا اپنے سلے ساتھ اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کی ہے ہیں۔ اعتراض کیا کرتے ہیں اللیف و تفید تدیر کو۔ اگر وہ ایسے مقصد کے لئے ہوتو انہما ہے اور برائی کے بواتو برائے کے بواتو برائی کے بواتو برائے برائے دائی کے المحکو المسیء عمل کر کے ساتھ مسئی کی قید لگائی اور

يهال خدا كوخيو المعاكرين كها"\_

یقینا عربی افت می کرے بی معتی جی ایک کت وال مقسر ذرای کاوش بر مشکل کوآسان اور پاک وصاف بنادی تا ہے۔ درائحالیک قرآنی بصیرت کے ساتھ شواہد و نظائر ہیش کر کے سونے پر سہا کے کی ی شکل بنادی جائے ای طرح و گیر معرکۃ الآراء انٹوی سائل مثلا و لقد هست به و هم بها میں هم پرائی طرح ظلام للعید میں ظلام وغیرہ پر سیر حاصل تحقیقات بیش کی ہیں۔

#### تنور

یا مثلاً طوفان نوح علیہ السلام کے وقت تنور ہے پانی تکلنے میں لفظ تنور پر حسب ذیل تحقیقات پیش کی بیں: اُ۔

" تنور کے متی شی افسان ہے بعض مطاق روٹی پائے کا تنور مراد لینے ہیں بعض کہتے ہیں کہ حضرت واسے ایک تنور نتقل ہوتے ہوتے حضرت توس علیالسلام کے پاس پہنچا تھا وہ ان کے گھر شی طوفان کا نشان تغہرایا کیا تھا کہ جب اس سے پائی البے کشتی شی سوار ہوجا و بعض کے نور کیک نئور کوئی کیا ہے کہ تنور کتے کے اجالے نور کوئی کیا ہے کہ تنور کتی تاجالے اور وشنی کو کہا ہے بعن سے کی روشی توب تیکنے کے بعض کہتے ہیں کہ فاد المتنو د ممکن ہے ظہور عمل اور وشنی توب ارض (سطح عذاب اور شدت ہول سے کتابیہ ہو۔ این عہاس سے منقول ہے کہ تنور کے معنی وجدارض (سطح عذاب اور شدت ہول سے کتابیہ ہو۔ این عہاس سے منقول ہے کہ تنور کے معنی وجدارض (سطح رفین) کے ہیں۔ ہم نے جواد پر تفیر کی مقدم ای معنی کور کھا ہے "۔ (تنیر منانی می ۱۹۲ سر ۱۹۲۸ سر ۱۹۲۶ سر ۱۹۲۶

### اشعار كااستعال

تغیرایک ایسا تقداور شین مغمون ہے جس شی شعروشا عری کا وقل کم بی رکھا میا ہے کین مولانا کے شاعرانہ سلیقہ کا بہتر مین اندازاس امرے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تغییر میں جہاں مختلفۃ اور شد زبان چیش کی ہے وہاں بہت سے اشعار جا بچا مناسب گل ایسے چیاں کے بیں کہ بول معلوم ہوتا ہے کہ شعراء نے انہی مواقع کے لئے ان اشعار کی تخلیق کی تھی۔ انداز اساری تغیر میں موکے قریب یا کم دیش اشعار ہول کے چرند صرف اردو کے بی اشعار ہیں بلکہ فاری اور عربی کے میں مولی کے جس سے قریب یا کم دیش استعار کی جیس اس کے جی راس میں کہ کہام اشعار میری نظر سے کر رہے مربی عربی وفاری اور اردو کے چندا شعار استعال کئے ہیں۔ اس تم کے تمام اشعار میری نظر سے کر رہے مربی کر باوں کے اور اردو کے چندا شعار میں کو ان کو تین انہوں کے اور استعال کے جی راب اول کے اور سے کنا حصر حاصل تمار مولانا فان خلو

الى اثار رحمة الله (الله كامريائي كي نشائيال وكيمو) كيف يحيى الارض بعد موتها كه وه كس طرح مرده زين كوزنده كرديتا ب كما تحت لكيت بين: ـ

" برطرف رحمت الى كنشان اوردين كة الرنظرة كي مجوقابليس مت عثى عمل ری تھیں باران رحمت کا ایک چینٹا ان کوابھار کرتمایاں کردے کا چنا نیری تعالی نے بعثت محمری کے ذریعہ سے بیجلوہ وٹیا کودکھلا ذیا ہمارے صوبہ کے شاعر علیم نے کیا خوب کہا ہے۔ ہے بدوہ نام خاک کو یاک کرے کھار کر ہے بدوہ نام خارکو پھول کرے سنوار کر ہے میدوہ نام ارض کو کروے تا ایمار کر ۔ اکبرای کا دردتو صدق سے بے شار کر

صل على محمدٌ صل على محمد

مولانا شب معراج کے ماتحت لقد رائ من ایات ربه الکبوی ( ٹی اکرم صلع نے اسینے رب کی بوی بوی نشانیاں دیکھیں ) کے بارے میں لکھنے ہیں:۔

ا ذیعشی المسنوة کے قائدہ ش جو بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو اور فموتے (آ تخضرت صلى الدعليدولم نے) و كھے مول سے وواللہ بن جاتا ہے۔

اکنول کر او ماغ که پرسد ز باخبال بلیل چد گفت مکل چه شنید و صبا چه کرو نحن اقرب اليه من حبل الوريد كَ تَعْير لَكُعة لَكِية اللَّه إِن إلى إلى الله عن حبل الوريد

جال نہاں درجم او درجہاں نہاں اے نہاں اندرنہاں اے جان جال سورة ليست ركوع تمبر١٣ ش ان علما الاملك كويم فلألكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم اور ولئن لم يفعل ماأمره ليسجنن وليكونامن الصغوين ش على الترتيب تغيرك ما تحت حسب ذيل اشعار يوسف عليه السلام كفرشة خوبوت زنان مصرکے زلیخا کوطعنہ دیے زلیخا کا پوسٹ پر ڈورے ڈالنے اوران کے نیج نکلنے اور پھر تید کی وحملی دیے ہربے ساخت تلم سے لکل محتے ہیں۔

قوم اذا قوبلوا كانوا ملاتكة حسنأ وان قوتلوا كانوا غفاريتا ہم اللہ اگر تاب نظر ہست کے ما ایں است کہ خول خوروہ و دل بروہ بے را وأشرح هوأك فكلنا عشاق لاتخف ما صنعت بك الاشواق عقا فكاركس تثود دام باز يكس كانجا بميشه باد بدست است جام را مذكوره اشعار كاحسب انتضا تغيري ككؤول كرماتحت بساختة إيانا علامه مغسر كروق

شعری پر دلالت کرتا ہے اور لطف ہے لی تغییر کی مثنین اور تقد قدروں میں کیا مجال ذرا بھی فرق آ جائے اروو کے شعراش اکبرالی آبادی کے بڑے بی مداح تصاورا کثر اپنی تحریرہ تقریم میں اس کے اشعار چیش کرتے تھے۔ مزید تفصیل مولانا کے اوب کے سلسلہ میں چیش کی گئی ہے۔

## تفسيرعثاني ميس روحانبيت ونورانبيت

مغرطام کی تغییر میں دوسری خوجوں کے علاوہ ایک ہدی خوبی بیہ کراس کے ہی ہے ہے ۔
روح میں ایک شخص اور نورائیت کے جشے الیے نظر آتے ہیں جس کی تجلید انوارقلبی ہے ہی کہ کئی جا سے ای دیکھی جا سے تھے الیے نظر آتے ہیں جس کی تجلید انوارقلبی ہے ہی دیکھی جا سی ورکھ دکھائی میں دیتا۔ دلیب عبارتی یا علمی نکتہ آرائیاں ہوں گی۔ محرنورائیت وروح مفقود ہے ملاحظہ ہوس ذیل عبارتی کار سیما علمی نکتہ آرائیاں ہوں گی۔ محرنورائیت وروح مفقود ہے ملاحظہ ہوس ذیل عبارتی کار سیما الانجیل علم میں اور السیمود ذلک مثلهم فی الانجیل ان کی شان تورات میں اور ان کی نشان تورات میں اور ان کی نشان تورات میں اور ان کی نشان تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں ہے کہ وقت کی ہیں :۔

''نمازوں کی پابندی خصوصاً تہجد کی نمازے ان کے چروں پر خاص سم کا نوراوررونق ہے گویا خشیت وخضوع اور حسن نیت اخلاص کی شعاعیں باطن سے بجوٹ بجوٹ بجوٹ کر ظاہر کوروش کر رہی جی خشیت وخضوع اور حسن نیت اخلاص کی شعاعیں باطن سے بجوٹ بجوٹ کی طاہر کوروش کر الگ رہی الگ بی جی جر سے اس کے اسحاب اپنے چہروں کے نور اور متعلیا نہ جال و حال سے لوگوں جی الگ بی الگ بی الگ بیان کی گئی تھی جائے ہے۔ بہلی کتابوں جی خاتم الانجیا مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی الی بی شان بیان کی گئی تھی جائے ہے۔ بیان کی گئی تھی جائے کے واری معلوم ہوتے ہیں''۔ (خ روی نبروں)

اکے اور مقام تغییر ہی واشوقت الارض بنورربھا ووضع الکتاب وجائ بالنبیین والشہدآء کے اتحت مولانا عمائی *مورۃ الزمر رکوع ٹمبر ہا کے اتحت کھتے ہیں۔* 

" حتی تعالی حساب کے لئے اپنی شان کے متاسب نزول اجلال فرما کیں گے۔اس وقت حق تعالی کی ججی اورنور بے کیف سے محترکی زمین چک اٹھے گی۔ حساب کا دفتر کھے گا سب کے اعمالنا ہے دکھدیئے جا کیں گے۔ انہا وہ ہم السلام اور ووسرے گواہ ور بار جس حاضر ہوں گے۔ ہرخص کے اعمال کانہا یہ انعماف سے تعیک تعیک فیصلہ نایا جائے گاکسی پرکسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔"

اكسادرجك وترى الملتكة حآفين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم و قضى بينهم بالحق وقيل الحملية رب العلمين كما تحت لكمة إلى: " حَنْ تَعَالَى جِبِ صَابِ كَمَابِ كَ لِيَّ نَزُولَ اجْلَالِ فَرِما أَمِن كَ اِسْ وَتَ فَرِشْتَ عُرَشَ كُرُوا كُرُوطِلَقَهُ بِاعْدِ هِ الْهِ عِلَيْ مِبِ كُلِّ فِي وَتَمْيِدِكُرِيّةَ عُول كَ اورتمام بندون بي تُعْيَك انصاف كا فيصله كروياجائ كار جس پر برطرف سے جوش و خروش كے ساتھ المحمد علله رب العلمين كانعروبلند بوگاراى تعروف عين پروربار برخاست بوجائے كا" (الزمر كون بره)

ایک اور مقام پرمولاناعثمانی سوره جم کی آیت عاصل صاحبکم و ماغوی" لینی تهارے صاحب (محرصلی القدعلیہ وسلم) نه بیکیاور شہراہ چلے) کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"انبیاء میں اسلام آسان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشن اور رفتارے دیا کی رہنمائی
ہوتی ہے اور جس طرح تمام ستاروں کے عائب ہونے کے بعد آفتاب درخشاں طلوع ہوتا ہے
ایسے بی تمام انبیاء کی تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ پس آگر قدرت
نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بتایا ہے کہ اس میں کی طرح کے تزار اور اختلال کی
منجائٹ فین تو نظاہرے کہ ان باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ما بتا ہے کا انتظام کس قدر مضبوط و

محكم مونا جا ہے جس سے ایک عالم كی بدايت وسعادت وابسة با ۔ (الخم دون نبرا)

## دبطمضامين آيات قرآنيه

علامہ منسر کے تغییری محاس میں سے ایک بیہ کے وہ مضاحین اور آیات میں جہاں خاہر ہیں نظروں کو باہم ترتیب اور ربط نظر نہیں آتا بہترین اور لطیف ربط بیان قرماتے جاتے ہیں جو ول کی مجرائیوں میں اترتا چلاجاتا ہے۔ مثلاً پیمرجویں پارے کے شروع سے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مكة ترمه مين خانه كعب عبد طلك شام مين بيت المقدى كى طرف لے جائے جائے كا ذكر حسب ذين آيت مين اس طرح كيا كيا ہے:۔

سبخن الذي اسري بعيده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي يركنا حوله لنريه من اينتا انه هو السميع البصير

پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندہ کوراتون رات خانہ کعبہ سے مجد اتھیٰ تک جس کو ہوری برکت نے تھیرر کھا ہے تاکہ ہم اس کواپٹی قدرت کے تمونے دکھا کیں وہی ہے سننے دیکھنے اولا۔ تہ کور عبالا آیت میں امران کا واقعہ بیان کیا گیاہے گئی اس کے درائعد جو آیت ہے وہ حسب ذیل ہے نہ والینا موسی الکتاب و جعلتہ ہدی لنبی اسر الیل الانتخاروا من دونی و کیلا

اورہم نے مول کو کتاب وی اوراس کو بن اسرائیل کے لئے بدایت بنایا کہ کسی کومیرے

سوائے کا رساز نہ بناؤ۔

ندکورہ بالا دونوں آیات یعنی نبی اکرم سلی الشعلیہ وسلم کے بیت المقدی تشریف لے بے نے ادرموکی علیہ السلام کو کتاب دینے ادرینی اسرائیل کے لئے ہدایت ہونے بیس طاہر بیس لگاہیں کو کی ربط محسول تبیل کرتیں ۔ مولا ناحثانی کی تغییر اور ان کی مبصرانہ نگاہوں کا بیفرض ہے کہ وہ ان آیات بیس مبیل ربط میان فرما تیں ورنہ تغییر تشدرہ جائے گی اور ربط بھی ایسا ہوجو ول کو ایک کرے چنانچہ معرب حارب موقع کو پر کھا ہے اور دبط بیان کے بغیر آ کے بیل بڑھے اور دبط بھی نہا بیت لطیف چنانچہ فرمائے ہیں۔۔

ان آیات میں بن اسرائیل کومتنبہ کرتا ہے کہ اگر خیریت جاہتے ہیں تو اب پینجبر عربی صلعم کی پیردی کریں ورند مجدانصلی کی تولیت سے محروم کردیئے جا تھی گے۔

ان آبات میں باہمی دبط اور آئندہ مضمون کے تمبیدی سلسلے کا جس لطیف انداز میں علامہ

عنی نے اپن تحقیق سے ذکر پیش آبیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے واقعہ اسراء اور مولیٰ علیہ السلام کی نبوت اور بنی اسرائیل کا ذکر بیٹم آبیا ہے ماست ہے واقعہ اسرائیل کا ذکر بیٹمام سلسلہ کی کڑیاں معفرت مغسر کی تغییر میں ملتی چلی گئی ہیں۔ اعمال واور اوقر آئی

کیل کہیں مفسر علام قرآن کریم کی بعض خصوصی آیات کے ماتحت جہاں واقعی اعمال و اوراد کے تاثر استقام کو مجود کردیتے ہیں کہائ آیت کوائے لئے وظیفہ ڈندگی بنا ناانسان کی تصرت و یاری فلاح و بہود کے لئے ضروری ہے وہاں مولانا اس تنم کی آیات کے ماتحت اس آیت کے اثرات اور عمل رسالت کو چیش کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ تو ہی آثری آیت حسبی الله لا الله الا افرات اور عمل رسالت کو چیش کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ تو ہی آثری آیت حسبی الله لا الله الا الله الا موسود کیا اوروہ تی عرش مقلیم ( مجید اللہ کا فی ہے اس کے سوائے کوئی معبود منہ اس میں میں میں میں میں میں میں اللہ کی تفسیر عی فرماتے ہیں۔

" .....زین و آسان کی سلطنت اور عرش عظیم (تخت شهشانی کا ما لک وای ب سب لفع و مرر بدایت و صلالت ای کے ہاتھ میں ب (قائدہ) ابوداؤ دیش ابوالدرداء سے روایت کی ہے کہ چوتھ میں و شام سات سات مرتبہ حسبی اللہ لا الله الا هو علیه تو کلت و هو رب العوش العظیم پڑھا کر ہے۔ خدااس کتمام ہموم و شوم کوکائی ہوجا ہے گا..... (سرة توب باره المعرش العظیم پڑھا کر ہے۔ خدااس کتمام ہموم و شوم کوکائی ہوجا ہے گا..... (سرة توب باره

حقیقت بھی ہے ہے کہ اس آ ہت کو پڑھ کر قاری ٹھنک جاتا ہے اور اس میں اپنی پریشانیوں اور بیکسیوں کا مداوا تلاش کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور بالآخر یکی وہ سکون وسلی آ میز تصرت ہے جومصیبت زوہ انسانوں کی ہے چینیوں کا خاتمہ کرسکتی ہے۔

الغرض حقیقت بیہ کردل دو ماغ کے باہی متفقہ فیصلہ کے بعد قلم سراطاعت جما کرانساف سے بیکھنا اپنے لئے باحث سعادت وفخر جھتا ہے کہ علامہ دورال مفسر یکا نہ مولانا شہر احمد ساحب حثالیٰ کی تغییر زمانے کے تفاضوں فلفہ ڈرو انسانوں ترتی و تیرن کی پریج وقم وادیوں اقتصادیات کی المحضوں سیاسیات انسانیہ کی مجرد یوں مردہ دلول بیمار دوحوں اور مقبور قوموں کا بہترین مداوا چیش کرتی ہے۔ اس میں مغہوم قرآنی کوتم ایت دس میں مزود ہوں کا بہترین مداوا چیش کرتی سے۔ اس میں مغہوم قرآنی کوتم ایت دیکھر اور انسان موجود ہے۔ اس میں منہوم قرآنی کوتم ایت کے نظریوں اور تھیور یوں کی رفت تعلیم کا سامان موجود ہے۔ چھرجا محکمانہ انداز اور جدید وقد یم خیالات کے نظریوں اور تھیور یوں کی رفت تعلیم کا سامان موجود ہے۔ چھرجا بجانا خلاتی روحانی مواحظ کا رنگ مجمی موجود ہے۔ علوم و معاوف کے بے شارخزانے صفحات تغییر میں بجانا خلاتی روحانی مواحظ کا رنگ مجمی موجود ہے۔ علوم و معاوف کے بے شارخزانے صفحات تغییر میں بجانا خلاتی روحانی مواحظ کا رنگ مجمی موجود ہے۔ علوم و معاوف کے بے شارخزانے صفحات تغییر میں بجمرے برے برے جیں بیروہ جوام رگرانما میہ جن کے سامنے سکتھروداوا کی حکوش کی جی اوران علوم و

معارف علم وبسائر کو پڑھ کرغریب اور درما عدہ روس سکون واظمینان ماسل کرتی ہیں غرض یہ ہے کہ تفسیر عثانی ایک رحمت ہے جوموصوف کے ذرایعہ سے قدرت نے ہم پرتازل کی ہے اور یہ مولا تا عثانی کی وہ با قیات العمانیات ہیں جو ملک کے اطراف و جوانب میں شب و روز کے مختلف کمات ہیں پڑھنے والوں کے داوں میں سرور اور آ تھموں میں ٹور یوا کرتی ہیں ۔فداوند قدوی آ پ کی روح پر براراں ہزار رحمتیں نازل فرمائے جن کا ایکارنا مدیسی دئیا تک یا درے گا۔

اس تبعرہ کے آخر میں میں مولانا محد بوسف صاحب بنوری (جوعلاء دیوبند کے فضلاء میں سے ایک فاضل ہیں اور حضرت مولانا میں اور حضرت مولانا شہراحد صاحب محدث کشمیری اور حضرت مولانا شہراحد صاحب حاتی وجمعرت شخ البندی سورہ بقر صاحب حاتی رحبا اللہ کے ارشد حلاقہ میں سے ہیں) کی تقریظ جو حضرت شخ البندی سورہ بقر اور سورہ نساء اور بقیہ تفیر عثانی کے متعلق مقدمہ مشکلات القرآن مصنفہ حضرت استاذی وسیدی مولانا محداثور شاہ صاحب میں کمی ہے جی کرتا ہوں۔وہ لکھتے ہیں:۔

ومن ارادحل نظم القران الكريم في لغة اردويه هندوستانيه بابدع السلوب واقصح تعبير في اقصروقت فعليه بمطالعة القوائد للتفسيرية على القران لشبخ مشاتخنا شيخ العصر العارف مولانامحمود الحسن الديوبندي المتوفى 9 100 المدعو بشيخ الهند رحمه الله تعالى ومحقق العصر الحاضر شيخنا و مولانا الشبير احمد العثماني اطال الله بقاء ه وارفر ملامة روائه فانهما انيافيها بعجب العجاب في حل نظم الكتاب وافصاح غرض التنزيل بكلمات كلهاو دررفات بهاء وغرزفات مناء وربما لاتحل عقده من تصح هله المجلنات الكبيرة وتفقدهن تصح هله المجلنات الكبيرة وتفقاها الجميل.

اورجس فض کا قرآن کریم کے اور وزبان میں بہترین طرز اور تھی طور پر تھوڑے سے وقت میں طل کرنے کا ارادہ بوتواس کیلے ضروری ہے کہ وہ ہمارے استاذ الاستاذ شخ زمانہ مولا نا محووالحن مماحب ویو بندی شخ البندمتونی وستاہ اور کھی زمانہ حاضرہ ہمارے شخ مولا نا شبیر احمہ عثانی خدا ان کی عمر دراز کرے اور امت کے لئے ان سے فیعل کثیر کا بھیا ہے۔ کے قسیری فوا کد کا مطالعہ کرے کیونکہ ان دولوں نے ان فوا کہ تقسیر میں تر آن کریم کی آبات کو واضح کرتے میں مجیب بجیب کت آرائیاں کی جی اور ایسے الفاظ میں قرآن کریم کے الفاظ کے موقعوں کی تقریح کی ہے جو روش میں ۔ اور بدی بدی تقییر کی کرائیوں کی تحقیقات میں وہ صفیدہ کشائیاں تظرید آئیں گی جو ان کے جو روش کے ۔ اور بدی بدی ترکی کی کہوں کی تحقیقات میں وہ صفیدہ کشائیاں تظرید آئیں گی جو ان کے جو روش کی ۔

نوائد کی مختصرا در لطیف عبارت میں ال سکیں گی۔ (مقدر حکلات الترآن) عمالہ عشاقی محامدہ میں ہے

علامہ علی کا مقام صدیمی کا مقام صدیمی کا اس وقعت وعقیدت کی نگاہ ہے دیکھے جانے کے قابل ہوسکا ہواں کو آن اور دوسرے کو صدیمت کے نام ہے سلمان نگارتے ہیں۔ جان کا تمام رو فرجروای کلام میں ہواور صدیمت آئی دی یا گلام مجید کی تفییر سے آئی قرآن و صدیمت کو گوگوں نے اپنے اپنے فیال اور دائے کے مطابق تختہ مشتنی ہار کھا ہے۔ ورشیح صدیمت اور اسورہ حسنہ کو گوگوں نے اپنے نیال اور دائے کے مطابق تختہ مستنیمہ کے فرد کی نامکن ہے۔ اور اسورہ حسنہ کی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کے فلق کو حضرت عائش رضی اللہ عنہ ان کریم کی تغییر فلق محدی میں معلقہ القرآن فر مایا ہے۔ چنا نچاس کالازی نتیجہ بین تمارے کے درول اللہ کی قامیر فلق محدی اس میں معلقہ القرآن فر مایا ہے۔ چنا نچاس کالازی نتیجہ بین تمارے کے درول اللہ کی قامیر فلق محدی اسورہ حسنہ میں مطابقہ القرآن فر مایا ہے۔ چنا نچاس کالا اس وق حسنہ مین تمارے کے درول اللہ کی ذات میں اسورہ حسنہ کی تر آن کریم کی مجمود دراس نمونہ برتم اپنے آ ہے کوڈ حال سکو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام دنیا کے انسانوں اور یا تضوص مسلمانوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ طلیہ وہ لم کی ذات بی اسوۃ حنہ ہاور آپ کے بعد قیامت تک آئے وہ الے مسلمان اگر آن کریم کی اس آئے ہے ہو گئی ہاں ہے اس کے مقبر کے اس کے مقبر کے طور پر اللہ تعالی مسلمانوں کی بعاصت بیدا کرے گاہور کرنے چاہئی جو آئے مسلمانوں کی جماعت بیدا کرے گاہور کرنے چاہئی جو آئے خضور کی حدیثوں اور جماعت کی اور کرنے چاہئی جو آئے خضور کی حدیثوں اور جماعت بیدا کرے گاہور کرنے چاہئی جو آئے خضور کی حدیثوں اور حمالات زندگی کو بیج مادیوں کی تقیداور مجمح وضی حدیثوں کو علیم وہ کی کو وعدو فر مایا کہ انا فصون نو لغا اللہ کو و انا فہ لمحافظوں کریم نے ای قرآن کر کم کو اس اس کے خود وعدو فر مایا کہ انا فحد میں گیاں لئے قرآن کی تھا ہو تھا ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو جاتی ہو اور قدرت نے اس کا انتظام اور حفاظت کرائے کی خدمت امام بخاری امام مسلم وغیرہ جیسا تہ جدید ہوں نے اپنی تمام زعرگی کوا حادیث کے تح کرنے اور مسلم وغیرہ جیسا تہ جدید ہوں نے اور واراس کے لئے اساء الرجال کا علم جاری کیا جس کی نظیر وزیا کی غیر مسلم قوموں میں کہیں بھی تبیں لئی۔ اگر قرآن کریم کے الفاظ معانی موری کیا جس کی نظیر وزیا کی غیر مسلم قوموں میں کہیں تھوں اور نظوں کی تحداد کی ان کے خدمت کرتے والوں کو دیا تھا دراس کے لئے اساء الرجال کا علم جاری کیا جس کی نظیر وزیا کی خوداد کی الفاظ معانی موری تھا۔ وران کی خوداد کی ان کے خدمت کرتے والوں کو ذریعہ کا فظ نے خوداد کی کام لیا تو کیا وہ کا فظ فر آن اسوۃ رسول علیہ السلام کی حفاظت کو کام لیا تو کیا وہ کا فظ فر آن اسوۃ رسول علیہ السلام کی حفاظت کو کام لیا تو کیا وہ کا فوائوں قرآن اسوۃ رسول علیہ السلام کی حفاظت کو کام کیا تھا کہ کو اور کا فود کا فقد قرآن اسوۃ رسول علیہ السلام کی حفاظت کو کام کیا تھا کہ کو دی خود ان کی ہو کو افرائی کو موری کام کیا تھا گھا کہ کیا تھا کہ کیا تو کا کام کیا تو کا کو کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تو کا کھا کو دھا کہ کیا تھا کہ کیا کیا تھا کہ کیا تھا کی کی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کی کی کی کیا کیا کی

قرآن کریم کی تفاظت شکرائے گا جبرآ تحضور کے خلق القران فرمایا کی اورائیا لیے اس لئے اوادیث میری کے ذخیرہ کی تفاظت کے لئے جو تمام بجہ روحاتی وجسمائی مسائی نورائی اورائیائی کوششیں تقوی اورطبارات سے لیریز زندگیاں خوف خدا اورعذاب جبتم کے شعلوں کا ڈراور رسول التدعلیا اسلام کا وہ فرمان من کلب علی متعملا فلیتبو آمقعدہ من النار لین جس نے جو پر جان کر جموث بولا اسے جبتم میں اپنا ٹھکا تا بنالیتا جائے ہوں امور ہیں جن کے باعث احادیث کی جان کر جموث بولا اسے جبتم میں اپنا ٹھکا تا بنالیتا جائے ہوں امور ہیں جن کے باعث احادیث کی حفاظت کی گئی اور بالا خراکی احادیث کا مجموعہ قدرت نے مرتب کرا دیا جن کو می احادیث کہا جاسکتا ہے اور جن بی آئے خضور کا امور موجود ہے جو قرآن کر کیم کی تقییراور تصویر ہیں۔

ا مام بخاری اورمسلم نے جن مصیبتوں اور کا وشوں سے انتہا درجہ کی صحنت مند شرا نط اور جماط طریق کار کے ساتھ ا حادیث معجد کی جو تلاش وجنتجو کی ہے وہ اب تک ہی شان تو اثر وتشکسل ہے نسلاً بعد نسل جلي آربي بين اورجن راويول كوز ربيه تي اكرم صلى الندعليه وسلم تك روايات كو يبتجايا ہادران کی بوری جمان بین کی ہو وہائ تعارف بیس جرت توبیہ کہتارہ کارطب ویابس و خیره او آج کی دنیا میں معتر سمجا جاتا ہے لیکن احادیث کا خزانہ جن کی صحت کا محدثین نے نور تقوی اور تقدراو بول کے در بعد سراغ لگایا ہے ووصحت کے درجہ سے گرا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ بهروال اس تظريد كالمقتش نفنيفات وتاليفات كالجعافا صداخيره جمع كرديا ب-يري توصرف اتنا يقين ركمنا موس كدرسول الدملي الله عليه وسلم كا اسوة حسنه مارى اصلاح كا ضامن ب اور خدائے کریم کے فرمانے کے مطابق وہ اپنی صحت کیسا تھ قائم ہے۔ یہاں اس بحث کے لئے مقام اتن مخبائش بين ركمتا - مار منز ديك الرسيح حديث كاوجودين توقرآن كريم كى ووبهت ي آيتن جرمسلمان كوايي يس معركي داوت ويي بن اورانسان كواس جبتو برجبوركرتي بي كريك واقعات اليه بي جورسول النصلي الله عليه وسلم كزمان من وثيرة ك بين جن كابية يات جواب من ربى جي مشاف مورة اخلال كر بجين كري التي جنك بدرك تمام واقعات عديث يرموتوف جي جواس سلسله بين حتفلت جي غرضكه قرآن كريم كابهت يزاؤ خيره اينالس منظر جابتا باوروه حديث کے بغیرناممکن ہے لبذا حفاظت قرآن کریم کی خاطر صدیث کاکسی نہ کسی انداز بیں صحت کے ساتھ قائم ركمنا بمي اللدكي مشيت وحفاظت كيمس شي آجاتاب-

اس بحث فی نظر کرتے ہوئے تلص مسلمانوں کے لئے اس امری ضرورت ہے کہ صدیث کی استفاعات اور بعض دیکر صدیث سے حقعاتی امور کی طرف ان کی رہبری کی جائے تا کہ بحثیت ایک مسلمان اسور درول الله صلی الله علیہ وسلم اور حدیث کا آیک خاکراں کے ذہن میں آسکے۔اس

سلم من محدث یا کباز علام عثانی کی فتح الملیم شرح مسلم سے اقتبا سات اور مضافین کے استخاب نیز حدیث وسنت کی تحر بیفات بیش کی جاتی ہیں یہاں بیامرواضح کردوں کہ جس طرح علامہ عثانی کو مقام تفسیر میں مفسر اعظم کے لقب سے بقول مولا تا محمد میاں صاحب یاد کیا گیا ہے اس حصہ صدیث میں بقول مفتی کفایت الندصاحب حضرت عثانی کو محدث یا کباز کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔

محدث ياكبإزاور حصول حديث

وارالعلوم و ہو بندیم علم الحدیث کے سب سے بڑے ماہر کوشنے الحدیث اور صدر مدرک مانا جاتا رہا ہے اور بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہندوستان ہیں۔ جن علائے حدیث کے نام لئے جا سکتے ہیں اپنے دور میں وارالعلوم و ہو بند کا لخیے الحدیث ہندوستان ہی ہی جن بیل بلکد نیا نے اسلام ہیں سب سے بڑی حیثیت کا مالک اگر حسام کیا جائے تو یہ حقیقت مبالغہ سے خالی ہوگی۔ چنا نجہ و ہو بند کے علاء میں معرب مولا ناگندون حضرت مولا ناگندون حضرت مولا ناگر محرب مولا ناگر میں اور محرب مولا ناگر محرب مولا ناگر محرب مولا ناگر میں اور محرب مولا ناگر میں ماری میں مدید کی بردی خدمات انجام دی جی سائریں حضرات میں حضرت مولا ناشیر احمر ما حسب مرحوم ہیں جنہوں نے وارالعلوم و ہو بند ہی مختوب کوم فردن کی اعلی کنا ہیں پڑھانے کے بعد صد بسرحوم ہیں جنہوں نے وارالعلوم و ہو بند کو این کنا ہیں پڑھانے کے بعد صرف کی تعلیم و سے کے لئے دارالعلوم و ہو بند کو این کرنے کی وقف کردی تھی۔

#### مندحديث

آپ مدیث بی شیخ البندر حمداللہ ک شاگر درشید میں جو دارالعلوم و ایر بند کے مدر درس اور شیخ الحدیث دے۔ انہوں نے مدیث معرب مولانا محد قاسم صاحب بانی دارالعلوم و ایو بند ب اور انہوں نے معرب شاہ عبدالنی صاحب محدث و بلوی سے پڑھی۔ تا آ نکہ بیسلسلہ صدیث معرب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک بینی جا تا ہے۔ مر پر تحقیقات کے لئے آ غاز کتاب میں جروعلی ملاحظہ فرما ہے۔ معرب شاہ ولی اللہ صاحب شدید سے آ مخصور علیہ العملوق والعسلیم کل مدیث کی سند دومری کی اور اس آندہ کی سندول نیز مقدمہ بخاری مولانا احمد علی صاحب سہار نیوری میں موجود ہے۔ وہال ملاحظہ فرما ہے۔

تعليم حديث

آب نے دارانعلوم دیو بھرے ۱۳۲۵ و مطابق ۱۹۰۸ میں صدیث کی حسب ذیل کی جس پڑھیں۔

(۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) ابودا و دُر (۳) این باجهٔ (۵) تر ندی
(۲) موطالهام مالک (۷) موطالهام تحد (۸) نسانی (۹) شاکل تر ندی

مینی ندکوره بالا سال مولاتا کی تعلیم کا آخری سال ہے جس کو دورہ صدیت کا سال کہا جاتا

ہے۔ آپ اس سال درجہ حدیث عمل سب ہے اول رہے ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ علم
حدیث ہے آپ کو خدا دادمنا سینت تحی

## تذريس حديث

دارالعلوم دیوبندگی روئیداد ۱۳۳۱ هی می موادیا عائی کے متعلق مہتم صاحب کیمیتے ہیں:۔

"" اسلامی میں آپ مرسد فتح بوری دہلی کے مرس اول مقرر بوکر گئے۔ ۱۳۳۱ ہے تک وہاں

دے۔ ممبران مرسد کو بیام پیند شقا کہ ایسے لائق اور کام آ مختص کو وام العلوم سے جدا رکھا جائے

اس لئے شوال المسلامی دیوبند بلا لئے گئے"۔

(مدید ادراراعلم دیوبند سامی دیوبند بلا لئے گئے"۔

دارالعلوم دیوبندگی ملازمت بی جمال معقول اور معقول کی بزی بردی کتابیں پر حاتے دہاں صدیث کی بھی بابتداری کتابیں پر حاتے دہاں عدیث کی بھی ابتداری کا بیس کی بیتے ہیں:۔
مدیث کی بھی تعلیم ابتداری سے دیتے تھے۔ چنانچ بہتم مساحب ابسارے کی روز بل ترفی کا سبق خود اسمولانا (شیخ البند) نے (سیخ کو) تشریف لے جانے سے ایک روز بل ترفی کا سبق خود پر حایا اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد دورة حدیث کے اسماق اس طرح تقلیم کر دیئے کے محدرت مولانا کی جگہ مولانا سید تھ انور شاہ صاحب کو ترفی شریف کا سبق دیا گیا اور قائم مقام صدر مدرس آپ بی بنائے گئے۔ مسلم شریف کا سبق مولوی شیر احمدصاحب کو دیا گیا۔ مولانا

محد انور شاہ صاحب اور مولانا شبیر احد صاحب بموجودگی حضرت مولانا ( فتح البند ) عرصه آنھ سات سال سے دور وَ حدیث کی ایک ایک دودو کتاب ہر سال پڑھاتے تھے۔ ترتیب اسباق حدیث اس طرح ہوتی تھی کہ شروع سال پر تندی حضرت مولانا کے یہال مسلم شریف اور ابوداؤد میں سے ایک کتاب مولانا انور شاہ صاحب کے یہاں۔

حضرت استاذي مولانا سيدامغرسين صاحب محدث دارالعلوم ديو بندحيات شيخ الهنديس

تحريفرمات بين:

بهرمال بینابت به نائے کر محدث پاکباز ۱۳۳۱ ہے ہے کا کتب مدیث پڑھائے کی خدمت انجام وینے گئے تھا دراس کے نتیجہ میں آپ فرافت کے بعد ابتدائی دور میں بی بڑے ارا تذاکی جماعت میں اینے فشل اور لیافت خداداد کی وجہ سے ثمال ہوگئے۔ تا آ نک آپ کا سکون رافعلوم میں جیڑے گیا۔

حضرت فی الهندمروم فی کیلیم شوال ۱۳۳۱ و کو بی مالتا سرواند مورد اورای سفر فی بین قید فرقک

می مالتا نظر بندر ہے اور ۱۳ رمضان ۱۳۳۱ و کو بی می مالتا ہے رواند ہوکر دیو بند کے شیش پر پر التا نظر بندر ہے اور ۱۳ رمضان ۱۳۳۱ و کو بی می مالتا ہے رواند ہوکر دیو بند کے شیش پر الا اللہ مال بخاری شریف حضرت فی البند نے پر حائی لیکن مالتا ہے واپسی پر صرف چی ماہ بعد ۱۸ ری الا ول ۱۳۳۱ و مطابق ۱۳ فوم بر ۱۹۳۰ و کو حضرت فی کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد سلم شریف مولا تا مثانی مستقل طور پر ۱۳۳۳ و تک وارافعلوم میں پر حاتے رہے۔ بعد از ال آپ قراب مدر مدر الله ما میں جد حات مولا تا محدا نورشاہ ماحد کا در س دیت رہے۔ امشر الاسلام کو جب الم العلما حضرت مولا تا محدا نورشاہ ماحد کا انتقال ہوگیا جو جامع ڈا بھیل میں صدر مدر س اورشیخ الحد بیت سے تو اب صدر مدر س محدث یا کہا زیا ہے اور بخاری شریف کا در س جس کا مرتبہ تر آن کر یم کے بعد ہے آپ کے سرد ہوا اور اب آپ و ہال کے منتقل می الحد یہ ہوگئے۔

مهادت علم حديث

يه بمولانا عناني كم مديث عشفف اورمشغوليت كاعرمداورمطالعدمديث وتحقيق كا

دائر و بخس میں آپ کوظم صدیت کی مہارت اس درجہ پر ہوگئی کہ ہتد و پاکستان اور بیرون ہندے محد ثین میں آپ چوٹی کے علماء میں تاریخ جائے تھے۔ چنانچہ آپ کے علم صدیت اور محدث ہونے پر جوامل علم نے ربحادکس دیئے ہیں وہ چیش کرتا ہوں تا کہ مرے دوئی کی دلیل اور تا نمیر ہن سکیس۔

# حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب عثمانی اور دیگرا کا برکی محققانه را نمیں

ساستاه کی رونداو میں جبکہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب مہتم ادرمولانا حبیب ابرحمان صاحب نائب مہتم تھے۔مولاناشبیراحمد صاحب کے تعلق حسب ذیل الفاظ درج میں:۔

"مونوی شیراحمساحب دیوبندی موخرطبقد کامحاب علی سے بیں اور ماشا والدو جوان الله علی میں سے بیں اور ماشا والدو جوان الله علی میں سے بیں جن کوعلوم اکا برکا حال قرار دیا جائے تمام علوم معقول ومنقول بیں کا ل استعدادر کھتے ہیں۔ تقریر وتحریر علی بیٹ خصوصاً علم حدیث علی ایسا کھک ہے جو معمراور تجرید کارمشائ حدیث کو ہوتا ہے"۔ (رونداد مدرسددارالعلوم دیوبند ساسا میں اس

ندکورہ عبارت میں ہوں آو مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے مولانا شہیراحمد صاحب کو جملہ علوم معقول اورمنقول میں کال استعداد کا مالک بتایا ہے کہا علم صدیث میں عمراور مشائع صدیث کا درجیدیا ہے۔ اورمنقول میں المحد شین معترب مولانا محد انور شاہ صاحب نے فتح المنہم شرح مسلم کی تقریظ میں امام المحد شین معترب مولانا محد انور شاہ صاحب نے فتح المنہم شرح مسلم کی تقریظ میں

حضرت عثاني كے محدث مونے كواس طرح كا برفر مايا ككيتے ميں: ـ

لا جرم علامهٔ عصر مولانا مولوی شیر احد صاحب عثانی دیو بندی که محدث و مفسر و یتکلم این عصر اندود دعلم این احقر بیج کس خدمت این کماب بهتر و برتر از بیثان نتا نسته کرد متوجدای خدمت شده منت بررقاب ایل علم نهادی " - (آخران البیم جلدادل)

یقیناً اپنے ذیا نہ کے علامہ مولانا مولوی محمد شیر احمد صاحب عثمانی و یو بندی کہ اس زیانہ کے محدث ومنسرو دستگلم ہیں اوراحقر کے علم ہیں کوئی مخص اس کماب (مسلم) کی خدمت ان سے زیادہ بہتر اور برتر نہ کرسکاس خدمت کی طرف متوجہ ہوکرانہوں نے اہل علم کی کرون پراحسان کیا۔

پس اگر حضرت شاہ صاحب کی نظر ش مسلم کی شرح جو بخاری کے بعد دوسرا مقام فن صدیت میں رکھتی ہے۔ حضرت عثانی سے بہتر نہ کر سکا تواس سے زیادہ ان کے عالم صدیت اور محدث ہونے میں اور کیا تائید چیش کی جا کتی ہے۔ حضرت مولا تاحسین احمرماحب می موجوده شخ الحدیث دارالعلوم دیو بندایت آیک پرائیویث کمتوب میں جومولا ناعثمانی کے نام بدست خود آپ نے لکھا ہے اور میرے یاس باصلہ موجود ہے۔ مولا نا شہراحم صاحب کودارالعلوم دیو بندکا شخ الحدیث ہو نیکا الل ہوئے کے متعلق تحریفر ماتے ہیں:۔

"سیدنا المحتوم زادت معالیکم. السلام علیکم و رحمة الله و بو کاته ا عرصه دراز سے اراوه کرر بابول کر بینرادب ارسال خدمت کرول گرعد یم الفرصتی نے آج تک اس شرف کے حاصل کرنے بیس تعویق کی۔

مجھےافسوں اور صدمہ ہے کہ جوابحاث مجلس شور کی جس پیش آئیں ان کا انجرا و یہاں تک ہوا معالم سے مادور دید دیک

کہ ناقلبین کے الفاظ یا عث تکدر ہوئے۔ شن نے اس مجلن میں آنجناب کے علمی کمالات تحریر و تقریم میں فائق و ماہر ذکاوت و صافظہ میں بے نظیر ہونے کا خودا قرار کیا تھااور اب بھی اقرار کرتا ہوں اور اس بنایر میں بیرخیال کرتا تھااور اب بھی کرتا

مول کے جناب کے لئے صدارت و تدریس مناسب اور شایاں ہاں کولوگ پالیسی یا ڈ بلویسی پرشل کرتے ہیں بھی تعمید کہنا ہول کے بس ای استعداد اور قابلیت علمی اور تقریری وتحریری آپ کے شاکردوں

کے پائے کی بھی دارت مرائفت اور سی خیال ہے کہ جناب کے شایان شان صدادت مدرلیس ہے اگر آب کے لئے وہ جگر جو بیز ہوتو ہی اپناعلیجد ہمی ہونا بخوشی وخری منظور کروں گا .....الخ۔

مولانامدنی دو بحدادی بروسی بی برون می بود و می و مورون مورون و می استان مورون و مسال می می می می می می می می م مولانامدنی در خلیالعالی کاریکتوب او جب او ۱۱ یکار مولاناعثانی کوداراعلوم دیوبندی صدر مدی

التناعبدة فت الحديث كذيانه الل بونكا عردسه كرماية فكوه بالاخط على اظهار فرمايا ي

مین میرزا بدالکوٹری مصریس زبردست عالم اور ٹافقہ ہیں انہوں نے علامہ کی فتح الملہم شرح مسلم کے متعلق پڑھ کر جو کچھ تقریق کی وہ فتح الملہم کی بحث ہیں آئے گی لیکن جن الفاظ میں انہوں نے محدث یا کیا ذکو یا دکیا وہ قابل فور ہیں۔مولا ٹاکواپنے کمتوب میں علامہ کوٹری لکھتے ہیں :۔

الي حضرة العلامة المحدث الناقد البارع العالم الرباني فخر

المذهب النعماتي مولانا الشينع شيير احمد العثماني

(بدنط ہے) معترت علامۂ محدث ناقد ٔ بارع عالم ربانی فخر ند ہب تعمانی مولا نا شخ شبیر احرح انی کی طرف (خاہم ص۱۹۵)

محررسال الاسلام" بن علامه كوثرى نے فتح اللهم يرجو تقيد تكسى باس مس علامه عماني كو

ان الفاظ من يادكرتي بين لكين بين:\_

ومولفه ذالك الجهبذ الحجة الجامع الاشتات المعلوم محقق العصر المفسر المحدث الفقيه البارع النقاد الغواص مولانا شبير احمد عثماني شيخ الحديث بالمجامعة الاسلاميه في دابهيل سورت (بالهند) و ملير دار العلوم الليوبنليه (ازهر الاقطار الهندية) خالم مهره) بدرم المرائع في الميوبنليه المرائل وقائل اور جحت مختلف علوم كا جامع زماند كامحق مقمر اوراس في المليم كا مولف لائل وقائل اور جحت مختلف علوم كا جامع زماند كامحق مقمر محدث فقيدً بارع نقاد غوام برعم مولانا شبيرا حمد عمال جامع اسلامية المحمل مورت (بهند) كرفيخ الحديث اوراز بربنددار العلوم ديوبتد كرميتم إلى سور (خالهم مهره)

الله الله علامہ زابد الكور ي معرى نے كن كن الفاظ يعنى تقل مفسر محدث فقيد بارع نقاد غواص علامہ على كو يادكيا ہے كہ جو حقيقت بدى جي اور جو والبائد على عبت كا جوت بي كرتے جي ۔

ان چند علامہ على كى كور كي اور محد شين يكائے كى آ راء كے بعد اور ذيا دو تنجرے حضرت محدث كے متعلق بي كرتا تي كرتا تي ور عد شي ك ضرورت محت جوت بي متعلق بي كرتا تي كرتا تي جاتا اور شداس كى ضرورت محت محت بول كہ وہ اپنے علم وضل كے جوت بي ووسروں كے اقوال كے جوت بي رات كے جائد اور اس كے اقوال كے جوت بي رات كے جائد اور اس كى جائد كى حرورت كرتا تي جائد كى كرا طف ائد وز ہوتى برات كے جائد اور اس كى جائد كى خروت كے جائد اور اس كى جائد كى كرا طف ائد وز ہوتى ہے اور داول اور اس كى جائد كى كرا طف ائد وز ہوتى ہے اور داول اور اس كى جائد كى كرا طف ائد وز ہوتى ہے اور داول اور آئل كور كور كرتا ہے۔

فتح إلملبم شرح مسلم

جس طرح آپ کی تغییر آپ کے مغیرا عظم ہونے پر ایک صادق اور عادل شاہد ہائی طرح اور فیک ای فی تھیں اسلام کا دورہ کے اسٹان محدث پاکباز ہونے پر آپ کی دورہ اسلام کی شرح ہے ہیں پر داقم المحردف نے تاریخی دیشیت ہے آپ کی تقینات کے مسلامی شرح پر دورہ کی دیشیت ہے آپ کی تقینات کے مسلامی اس شرح پر دورہ کی شرح کا مسلامی اس شرح پر دورہ کی شرح کا سلامی اس شرح پر دورہ کی شرح کا ہے جو آپ کے چوٹ بھائی کے پاس غیر مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ بدورامس بخاری کی شرح کو درس کی تقینات کا دورہ کی اس بھاری کے درس کی تقریب بین جو معز سے تھائی جا معاسلامی ڈائیسل میں بخاری پر ماتے وقت کیا کرتے تھے۔ موخرالذکر کہا ہے چونکہ چیش نظر بھی اس کے اس کے افتیاسات فیش کرتے ہے محردی ہے۔ لیکن حوز الذکر کہا ہے چونکہ چیش نظر بھی اس کے اس کے افتیاسات فیش کرتے ہے مردی ہے۔ لیکن حوز الذکر کہا ہے چونکہ چیش نظر بھی اس کے اس کے افتیاسات فیش کرتے ہیں موصوف کے علم حدیث کی فضیلت ولیات سے بحث کرتی ہوگی۔

فتح المنهم كے خصائص اور اوصاف

معزت سیدانور شاوصاحب فے المام کے جوخصائص تریفرمائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ا۔ در علم احتر ہے کس خدمت ایس کماب بہتر و برقر از بیثال نما نستے کرد

ا۔احقر کے علم میں کوئی محض ان (مولانا عثمانی) ہے بہتر و برتر نہیں کرسکتا تھا۔

٢- (مولا ناشبيراحم عناني) شرح نوشته كدور خصالص خود بعلم احتر نظير بمارو ..

المانهول فالكاشر بالكحى ب كرجوا في تصوير الت كالقبار المعترك للم من إي المريس محق و

۲۰ شرح فه کور برای امور مشمل است.

۱- ذکورہ شرح ( فقح الملهم )حسب ذیل امور پر مشتمل ہے۔

۱۷ \_ شرح مشکلات ٔ حدیث در پاپ دّات دصفات \_

ا مديث كان مشكل مضاحن كى وضاحت اس شرح من كى كى ب جوالله كى واحد وصفات اوردوس معالى افعال يادين حيفين جوانسانى عقلول سے بلندين مديثون ين وارد مولى ين-

ارالهيده كمراضال ربائيه ويادكر حفائق عاسف برتز ازاقهام داردي شوند

٣ - نقل عمده د نخبها زا توال علما مكرام در هرما ده وموضوع \_

٢- برستلها ورمضمون بن علماء كرام ك عمده اور ختب اقوال كفل كيا كميا سي

٣ ينهيم فوامع بالمثله ونظائر كهادفي بمقام بهتراز ال نباشد

٣ ـ ويتى اور مشكل مسائل كومثالون اور نظيرون ك كساس يجترنبس موسكتين يسمجما يا كما ب

٣- ذهب انمدوين ازكتب معتدعليها درخدا بهب اربعدك كغشاعد

٣- جارول المامول كا توال قابل احماد كما اول الدين الماسية بيش ك مك مين الم

عالم يوكناك است يراز وانشو داد محاف قفا وجلد او بدأ و معاد

شیرازه شیربیت و خماهب ادراق مست بهد شاگرد و توخیر استاد

۵ ـ خدمت ندجب حننيه درمسّل عِنْلَف فيها بنايت انصاف واحتياط ـ

۵\_اختلافی مسائل می ترجب حنفی کوانساف اوراحتیاط سے چی کیا کیا ہے۔

٢ \_ لفل نكات واسرارمونيه كرام وعرفائ مظام در برياب كه يافتة شداز فتوحات يخ اكبر

قدك مره وحجة الله بالغيد غيره

٧- ہرباب کے متعلق جومیسر ہوسکے ہزرگ عارفین اور صوفیائے کرام کے اسراراور لکات کو

نقل کیا گیا ہے جوشخ اکبر کی فقو حات اور ججۃ اللہ البالغہ وغیرہ میں سے لی سکے ہیں۔ کے دفع شبہات متنورین عصر کہ پتھلید اور بااطمینان قلب ضائع کردہ اند۔ کے موجودہ نئی رشنی کے لوگوں کے شبہات کو جو بورپ کی پیروی میں اطمینان قلب کھو چکے ہیں دورکیا گیا ہے۔

۸ رخیع کردن احادیث متعلقه باب از کتب متنوعه دیک جابمقد ارامکان ۸ ایک باب کے متعلق مختلف تابیل میں جاحادیث ہیں۔ حق الامکان ان کوایک مجکم تن کیا کیا ہے۔ ۹ رجیع وتو ایش احادیث دیڈل جہدا ندراں۔

9۔ اواد یٹ کی تلیق بھی تاہمقد ورکوشش کی ٹی ہے کہ تھارض ندرہے۔ ۱۰۔ مراجعت نقول از اصول وو تکرآنچے مناسب این خدمت کرامی باشد۔ ۱۔ اسل نقل کولاکر پرکھا کیا ہے اور جو کچھ کی اس شرح کے مناسب خدمت ہوسکتی ہے گائی ہے

حضرت مواد نامحرانور شاوصا حب رحمة الله عليه في حضرت عثاني كي شرح مسلم ليني فتح المهم كي جوخوبيال اوراوصاف بيان كي جيل الله كم مطايق اهمازه لكاسية كه شارح كتابوا محدث اور عالم حديث موكا جس في شرح بي ان صفات كاخيال دكها بهاى لئة حضرت شاه ما حب في التربية كرفرور على جيل الما ما مي محواديم منظل كيا بي حمر ورفره او يا به كه ما حب في الله من من من الله من

فتح المهم علامه يشخ محمد زابداً لكوثرى كي نظريس

عن البحد المحد ال

لے می مسلفے کال کر کا استول (ترکی) کے بے والے بلند پاریالم بیں۔ مصلفے کمال کے داند ش علاء اور دین پر جو کرری وہ کون نیس مانا۔ مصلفے کمال کی کوشش میں کہ علاء کومٹا کریں ہم سیاسیات مغربی کے علیر دار ہو سکتے ہیں۔ اس کے مصلفظ کمال کے کوشش میں کہ علاء کومٹا کریں ہم سیاسیات مغربی ووساف ہو بیں۔ اس کے مصلفظ کمال نے آئے محد دا ہدکوش کا اور شخط الاسمان مصلفظ میری دونوں کوئل کی سراوی تھی جو معاف ہو کر جا والد ہوئے کوشش تا ہر والمعربی فعدا کو کر اور شخط کوشش میں تعدب اور دوسال ہوئے کہ معربی فعدا کو بیارے ہوگئے انا فلہ وافعا البه واجعون ،

فقد كان من حسن حظى ان اتعوف الى الاستاذين الجليلين.
وبالا مس شرفامنزلى و قد ما الى (فتح الملهم فى شرح صحيح
مسلم) من مولفاتكم القاعره تعظم سرورى وابتهاجى بذالك
جداً و كلما درسة ازدوت اعجابا بالكتاب فانتم يا مولانا فخر
الحنفيه فى هذا العصر حقا. (علم بدتيره)

میں کو فرق تعمق ہے کدور تحتر ماسا تدہ ہے میرا تعادف ہوااور کل انہوں نے اپنی تحریف آوری ہے میرے مکان کوشرف بخشااور آپ کی فتح الملیم شرح مسلم عنایت فرمائی اس کو پاکر میری خوشی کی انتہا ندری۔اور جس قدرش اس کتاب کو پڑھنا کیا میرے تجب کی انتہا ندری مولانا، آپ فی بیہے کیاس دور ش فخر حنفیہ ہیں۔

ببرمال فی کوری نے علامہ کی فی المہم کو پڑھا اور حضرت میانی کو خط تعانیہ خط او جمادی الثانیہ کو پڑھا اور حضرت میانی کو خط تعانیہ ہاں الثانیہ کو پڑھا اور حضرت میں الثانیہ کا تعانیہ کا المام اللہ کا تعانیہ کا

مكتوب علامه عثاني بنام يشخ علامه زامد الكوثري

الى حضرة الشيخ العلامة الحيرالمحقق مولانامحمد زاهد بن حسن بن على زاهدالكوثرى اطال الله بقاء ه واحسن اليه في دنياه واخرته وافاض عليها من شابيب علمه و فضله

بخدمت بیخ طلامهٔ حبر محقل مولا نامحه زاید بن حسن بن علی زاید کوثری الله ان کی محروراز کرے اور دنیاوآ خرت بیل ایج علم وضل کی بارشیں برسائے۔

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد الحمد والصلوة فقد تشرفت بمكتوبكم السامي و سورت بمطافعته حداكيف لا. وهو مشتمل على كلمات طبية مباركة من عالم متبحر ناقد نافذ البصيرة عنيم النظير في عصر لاقد قرظ بها كتابي فتح الملهم" بعد مادق النظر فيه فوالله قدحصل لي به سروروايتهاج عظيم لم يحصل لي قط من تقريظ احد من العلماء و بعد الشيخ العلامة الاتورقدس الله روحه

السلام علیم ورحمة الله دیر کان جمر وورود کے بعد آپ کے کمتوب کرای نے مشرف فر مایا جس کو پڑھ کر بے صد سرت ہوئی اور کیوں نہ ہوتی جب کہ وہ ( کمتوب ) ایک تبحر ناقد عالم اور صاحب بعیرت و بے نظیم زمانہ کے پاکیڑہ و مبارک خیالات پر شال تھا اور جس بن پوری تحقیق کے بعد میری کتاب '' فتح المہم '' پر تقریظ (اظہار رائے) تھی۔ یخدا بھے اس خط سے اتی خوشی ہوئی کہ شخ علاما نور (شاہ) قدس انشروحہ کی تقریظ کے بعد بھی اور کسی کی تقریظ سے اتی مرت نہ ہوئی تھی۔ علاما نور (شاہ) قدس انشروحہ کی تقریظ سے اتی مرت نہ ہوئی تھی۔

وبهذاتم نصاب الشهادة واطمّان قلبی و سكن جأشی حين شهدان خبيران حاذقان ذواعدل منابما يدلعلی ان عملی ليس بضائع و رجائی غيرخائب انشاء الله تعالیٰ.

اس تقریظ ہوئی اور میرا ول سے نعماب کے باعث) شہادت کی بھیل ہوئی اور میرا ول مطمئن اورسکون سے ہوگیا کیونکہ جب ہم بیل سے وہ صاحب خبراور حاذتی اور صادتی گواہ اس امر پرشہادت چیش کردیں جس سے تابت ہوکر میری محنت دائیگال اور صرفی امید میدل یاس نبیس او پھراور کیا جا ہے۔

وانى بفضل الله تعالى وعونه اعدهاه الشهادة العادلة وثيقة نجاحى وذخيرة فلاحى في اخرتي والله سبحانه تعالى عندظن عبده به. وقد ورد في الحديث عن عمر مرفوعاً ايما مسلم شهدله اربعة بخير ادخله الله الجنة فقلنا و ثلالة قال و ثلالة فقلنا و اثنان قال و اثنان ثم لم نسئله عن الواحد قال الزين بن المنير واتمالم يسئل عمر عن الواحد قال الزين بن المنير واتمالم يسئل عمر عن الواحد قال الزين بن المنير و انما لم يسئل عمر عن الواحد استبعاداً منه ان يكتفي الدعالي بحسن الخليم باقل من النصاب والتمس من حضرة الشيخ الناس مع التيسير الاتمامه وهذا تارافع يدى الى الله سبحانه و تعالى ان يحقظلكم ويارك في مساعيكم الجميلة و يؤيدكم تبصره لنصرة الدين و اعلاء كلمة الحق و يزيدكم من فضلة و يجمع بيننا و بينكم الدين و اعلاء كلمة الحق و يزيدكم من فضلة و يجمع بيننا و بينكم الموقع من القبول عند امثالكم من القضلاء المتبحرين و لكن ذلك فصل من الله تفضل به على قبدالملنب والحقير قله الحمد والمنة والمرجومن حضرة الشيخ اذا الطلع على .....و....بهذا الكتاب ولا

بدان يصححه و يصلحه وعلمنى به حتى اتوقاه في الطبعة الثانية ان شاء الله تعالى ولكم منى جزيل الشكر والجزء الثالث من الكتاب تحت الطبع و هو من كتاب الزكواة الى اخرالنكاح و ميصل الى فضيلة الاستاذ بعد رمضان انشاء الله تعالى.

اورش الله كفش اوراس كى مدساس متعقانة شهادت كوافي بخشش كاشوقليث اورآخرت میں اپنی فلاح کا سامان شار کرتا ہوں اور اللہ سجانہ تعالی اسے بتدہ کے کمان کے مطابق ہوجا تاہیں۔ درا محالیکہ حدیث مرفوع میں عمر سے ہے کہ مجوکوئی مسلمان ایسا ہوکہ جار آ دی اس محتصل فیکی ک کوائی دے دیں توانشداس کو جنت میں داخل کردیگا۔ ہم (محابہ) نے عرض کیا اور (اگر) تین کواہی دیں تو آب نے فرمایا اور تین ( کی گوائی) پر یکی ( بخش دیگا) ہم نے عرض کی اور ( اگر ) دو ( کواہ ) موں او حضور نے فرمایا کہ دو( کی مواہی) پر بھی محرجم نے ایک کے متعلق عرض ہیں کیا۔ زین بن منبر نے کہا ہے کہ مرف ایک ای کی کوائی کے متعلق سوال تیس کیا کیونک ایک مخص کی کوائی نصاب شہادت ے اس جیسے اہم مقام پر کافی ندھی " میری آب ہے وض بے کہ میرے لئے اوراس شرح کے لئے اللداورلوكوں كى تظروب شن قبوليت اور يحيل شرح كى وعافر مائنس بين بارگاه خداوندي بين وعاكرتا ہوں کہ خدا آ ب کوسلامت رکھے اور آ ب کی اچھی کوششوں ہیں آ ب کی امداد فرمائے '۔ وین اوراعلام كلمة الحق كے لئے اين تصرت عطا قرمائے اينافعنل كرے اور جميں بينروخو في ملائے آين جمھے توب اميد فقى كميرى بيكشين آب ايسيجيدها لم كانظري توليت كامقام حاصل كري كي كيكن بدالله كا فعل ہے جواس نے حقیر منا گار بھر پر کیا۔ لہذا اس کی تعریف اور شکر ہے اور ش آ ل بزرگ سے اميدوار مول كداكراس كتاب بش كوكي تلطى باسجويا كين تؤخروراس كوسيح اوراصلاح فرماتي اورجي مطلع فرمائيس تاآ ككيليع انى مساس سان شاءالله تعالى محفوظ روسكون ميرى طرف سع بهت بہت شکریہ تبول فرمائے۔ تیسری جلدز رطیع ہاوروہ کاب الزکوۃ سے آخر کماب النکاح تک ہے۔ اوران شاء الله رمضان كے بعد آن محترم كے يال كائ جائے گا۔

ثم انى قدانته بمصنفاتكم من "التعليقات على زيول طبقات الحفاظ" و على السيف الصقيل و بلوغ الامانى والاشفاق ثم اللابى بمقدمة تخريج الزيلعي فسبحان الله ماذا افيض من العلوم والحقائق النادرة وساقتيس من الاشفاق بعض توادره في كتاب الطلاق من فتح الملهم جسمايليق بلالك المقام "والسيف

الصيقل" عندى مستعار من حضرة الآخ الفاضل مولانا ابي الوفاء الافغاني مديردائرة المعارف التعمانية بحيدرابادالدكن والمهجر من مكارمكم ان تسمحوالي بنسخة منه لتكون تذكاراً عندي منحضرتكم ادامكم الله محقوظين والسلام مع الوف الاحترام العيد

شبير احمد العثماني من دابهيل سورت (الهند)

٣ رجب ١٣٥٤م

اور بال ش في آپ كى تقتيفات المحفاظ"
"السيف الصقيل" "بلوغ الاماتى" "اضفاق" اور "الملألى مقدمه تخريج الزبلعى"
ساستفاوه كيارالله للدكير كيرعلوم اورتادر تحقيقات كوريابهائ إلى مفاهن اشفاق"
كاستفاوه كيارالله الله كير كيرعلوم اورتادر تحقيقات كوريابهائ إلى مفاهن مناسب مقام" في المبالع المال قي المبالع المالة المبالع المبالع

"سیف مقبل" میرے پاس محترم فاضل ہمائی مولانا ابوالوفا افغانی مدر "وائرة المعارف" حیدر آبادد کن کی مستعارب۔

اور جھے آپ کے مکارم اخلاق سے توقع ہے کہ اس کی ایک جلد عنایت فرمائی سے تاکہ بے آپ کی یاد جھے دلاتی رہے بمیشہ ضدا آپ کو محفوظ رکھے والسلام مع الوف الاحترام۔

العيز

شبيراحرعثاني از دُانجيل مورت (منددستان)

٣رجب ١٣٥٧م

علامہ ذاہدالکوڑی نے جوتقریقات الملہم شرح مسلم پر کی ہے اور جس کو انہوں نے اپنے رسالہ 'الاسلام' میں جہا پاہے حسب ذیل ہے:۔ تقر ایط علامہ کوئر می مصری بر ' وضح الملہم فی شرح صحیح مسلم''

لاهل العلم بالحنيث عناية خاصة بصحيح مسلم علما منهم بمنزلته العليابين اصول الاسلام الستة فمنهم من الف في رجاله خاصة و منهم من منى بمواضع التقلعد بعض اهل التقلمنا و متا ومنهم من سعى في ايضاح منهات معانيه و شرح وجوه دلالاته وكشف مافاق في اسانيده فمن جملة الشاوحين لهذا الكتاب البطيل.

علاء حدیث کی معم کی طرف فاص آوجددی ہے کی تک صدے اسلام کے اصول ستی میں ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ بعض نے اس پر مستخرجات کو تالیف کر ڈالا اور بعض نے اس کے رجال کو بالخصوص مرتب کیا اور بعض نے سند اور مشن کے اختیار ہے بعض الل نقذ کے فرد کیا مواضع نقذیمی مشخص مرتب کیا اور بعض نے سند اور مشکل معانی کی وضاحت اور اس کی ولا اتوں کے طریقوں اور اس کی مشخص مان کی وضاحت اور اس کی ولا اتوں کے طریقوں اور اس کی اسانید کے مشکل سے کے مشکل معانی کی وضاحت اور اس کی ولا اتوں کے طریقوں اور اس کی اسانید کے مشکل سے مسلم کے مشکل محمد بن علی المعاذری صاحب "المعلم فی مسلم".

اسامام الإعبدالله يحدين على المرازري بيرجتهول في المعطع في شوح صحيح مسلم لكسى \_

٣. ومنهم القاضي عياض بن مومى اليحصبي مولف "اكمال

المعلم في شرح صحيح مسلم".

ا۔ اور انہی ش سے قامنی عیاض بن موئ بحصبی"ا کمال المعلم فی شوح صحیح مسلم" کے مؤلف ہیں۔

٣. ومنهم أبوالعباس أحمد بن عمر القرطبي مصنف "المفهم لما

اشكل من تلخيص كتاب مسلم"

٣- اور منجمله ان كرايوالعباس احدين عرالقرطبى بين جنبول ير "المعفهم لمعا اشكل من تلخيص كتاب "ومسلم" تعنيف كي-

براد ومنهم ابو زكريا محى الدين يحيى التووى صاحب "المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن حجاج" وهواستمدمن الكتب الثلثة الذى ذكرنا ها.

٣ \_ الني ش سابوزكريا كي الدين كي الدين أو وي إلى جو "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج" كمصنف جي انهول قيركوره تيول كمابول ستاء اولى هـ -

٥. ومن الاعلام و معالم السنن للخطابي

۵\_اورابن خطائي كى الاعلام ومعالم السنن بـ

 ۲. "وشرح النورى" وهذا هو اول شرح يرز في عالم العطبوعات من شروح صحيح مسلم الا الله ليس عما يشفى غلة الماحث في حل العطالب
 ۲. اور" شرح النووى" اوربيه بمل شرح ب جود تياش ميح مسلم كى شرول ش طبح بوئى ليكن

#### وہ اسی نہیں جومل مطالب کے طلب کرنے والے کی پیاس بجھا سکے۔

 ثم ظهر في عالم الوجود" اكمال اكمال المعلم" لابي عبدالله محمد بن خليفة الابي الذي طبع قبل نحوثلاثين سنة و معه"مكمل اكمال الأكمال" لايي عبدالله محمد بن محمد السنوسي و قدجمعا فيها صفوة ما في الشروح السابقة من القوائد مع استدراكهما ما تيسر لهما وكان سرور اهل العلم بهما عظيما بما لقوافيها من نوع من البسط بالنظرالي شرح النووي المطبوع فيما سبق ولكن الحق يقال اله لم يكن شرح من تلك الشروح يفي صحيح مسلم حقه من الشرح والإيضاح من جميع التواحي التي تهم الباحثين المعطشين الى اكتناه ما في الكتاب من اخبايا فإن اجار احدالشروح في الفقهمات اوالا عتقاديات على ملحب من المذاهب مثلاً تجده يفقل شرح ما يتعلق بسائر المذاهب عملا واعتقاد اوهذالايردى ظلما الباحث او تواة يحمل شرح مقدمته مع انها من اقدم ما سطره المة المحديث في التمهيد لقواعد المصطلح ككتاب "التمييز" لمسلم و حق مثلها ان يشرح شرحاً وافياً و تجذبين الشراح من يترك الكلام على الرجال بالمرة مع ان الباحث في حاجة شديدة الى ذالك في مواضع التقدالمعروفة فاذا اعجبك احد تلك الشروح من يعض الوجوة تجده لايشفي غلتك من وجوه اخروهكذاسائر الشروح.

المسال المحال المال المال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المال المال المحال الموعد الترجي المحرس المحال المحال الموعد التربي المحرس المحال المال المحال الموعد التربي المحرس المحرس المحرس المحال المحال المحرس المحرس

اوراس بیسی کاحل بید ہے کہ اس کی پوری شرح کی جائے ان شار صن مسلم بیں کوئی تو بالکل رجال برکلام بیس کوئی تو بالکل رجال برکلام بیس کرتا۔ حالا تکہ ایک متلاقی کواس کی تخت مرورت ہوتی ہے خصوصاً مشہور نفذی جگہ میں۔ پس آپ کوان شروح میں ہے برایک کی شکری کی وجہ ہے اتھی نظر آتی ہے لیان دوسری وجوہ کی بنا پروہ آپ کی تختی کوئیس بجماتی۔ بی حال تمام شروح کا ہے۔

وهذا فراغ ملموس كنافى غاية الشوق الى ظهور شرح بصحيح مسلم في عالم المطبوعات يمالأهلاالقراغ وهانحن اولاء قدطفرنا بضالتنا المنشوره ببروز "فتح الملهم في شرح صحيح مسلم" بثوبه القشيب وحله المستملحة في عدادمطبوعات الهندية و قد صدر الى الأن مجلد ان ضخمان منه عدد صفحات كل جلدمنها خمسمالة صفحة وعدداسطر كل صفحة خمسة و ثلثون سطراً ولوكان الكتاب طبع بهم لكان كل مجلد منه مجلدين بالقطع الكبير.

اس مطلوبہ خلاکو بحر نے کے لئے جس کی ضرورت تھی ہم پورے شوق وا تظاریس سے کہ مسلم کی مطبوعات میں ایک کوئی شرح ہوجواس خلاکو بحردے چنا تچہ بدلوہ ہم اپنی کم شدہ چیز کے پانے میں افرالمہم شرح مسلم "کے ظہود سے کامیاب ہو گئے ۔ جو ہندوستان کی مطبوعات شرع مدہ لیاس میں بنوس ہوکر جلوہ آ را ہ ہوگی ہے۔ اس کی اب تک دو تینم جلد میں شائع ہو چکی ہیں۔ کہ ہرجلد کے منوات یا نیج سو ہیں اور ہر صلحہ کی مطری ہیں تینیس ہیں اور اگریہ کناب مصری جمانی جاتی تواس کی ہرجلد کے منووں کے برابرہ وتی ۔ مسلم میں ہینیس ہیں اور اگریہ کناب مصری جمانی جاتی تواس کی ہرجلد دوروی جلدوں کے برابرہ وتی ۔

وتمام الكتاب في خمسة مجلدات هكدًا والمجلد الثالث على شرف الصدور وقد اغتطناجد الاغتياط بهذاالشرح الضخم الفخم صورة ومعنى حيث وجدناه قد شفى و كفى من كل ناحية و قد ملا بالمعنى الصحيح ذالك الفراغ الذى كنا اشرنا اليه فيجدالباحث "مقدمة" كبيرة في اوله تجمع شتات علم اصول الحديث بتحقيق باهريصل ازاء المحدثين النقلة في هذا الصدريما قرره علماء اصول الفقه على اختلاف المذاهب غير مقتصر على فريق دون فريق فهذا المقدمة البديعة تكفى المطالع مونة البحث في مصادر لانهاية لها و المقدمة البالغة مائة صفحة "يلقى الباحث شي مصادر لانهاية لها و مسلم شرحا ينشرح له صدرالفاحص حيث لم يدع الشارح مسلم شرحا ينشرح له صدرالفاحص حيث لم يدع الشارح الجهبذموضع اشكال منها اصلا يل ابان مالها و ما عليها بكل الصاف" ثم شرح الاحاديث في الايواب كلها بل وقاء حقه من الصاف" ثم شرح الاحاديث في الايواب كلها بل وقاء حقه من

التحقيق والتوضيح ' فاستوني في ضبط الاسماء وشرح الغريب والكلام على الرجال و تحقيق مواضع اوردعليها بعض المة هذاالشان وجوها من النقلعن حيث الصناعة مستسيغ اتحاذ قول من قال "كل من اخرج له الشيخان فقد تفزالقنطرة" ذريعه للتقليد الاعمى ' و كم (و في شرحه هذا على صنوف اهل الزيغ ' وله نزاهة بالغة في ردوده من اهل الفقه والحديث و كم اثار من ثنايا الاحاديث المشروحة وكم اثارمن ثنايا الاحاديث المشروحة فوائد شاردة و حقائق مالية لاينتبه اليها الاانذاذالرجال وارباب المقلوب ولا عجب ان يكون هذاالشرح كما وصفناه و فوق ماوصفنا ذالك الجهبذ الحجة الجامع الاشتات العلوم محقق العصر المفسر المحدث الفقيه البارع النقاد الغواص مولانا الشبير احمد العثماني شيخ الحديث بالجامعة الاسلامية في دابهيل سورت (بالهند) و مدير دارالعلوم الديوبندية (ازهر اقطار الهندية ) و صاحب المولَّفات المشهورة في علوم القران والحديث والفقه والرد على المخالفين اطال الله يقاء ء في خيروعافية ووفقه لا تمام طبع هذاالشرح الثمين ولتاليف كثير من امثاله مما فيه سعادة الدارين و نقع بعلومه المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ' انه قريب مجيب محمد زاهد الكوثرى

یہ پوری شرح پانچ جلدوں میں ای طرح کمل ہوگی۔ تیسری جلد بھی عظریب شائع ہونے
والی ہے۔ ہمیں اس شرح کود کی کر بہت فبط ہوا جوا پی ظاہری اور معنوی فوجوں کے اختیارے شفا
بخش ہے اور ہر پہلوے کافی ووائی ہے اور واقعی طور پر جو ظلا ہم محسوں کرتے تھے جس کی طرف ہم
نڈش ہے اور ہر پہلوے کافی ووائی ہے اور واقعی طور پر جو ظلا ہم محسوں کرتے تھے جس کی طرف ہم
نڈ اشارہ کیا اس کو اس میں پر کر دیا گیا ہے۔ چنا ٹچے ایک طالب علم کے لئے اس کے اول میں
مذہب سیوط مقدمہ '' ہے جو بختلف اصول صدیت کی اصصلا حات کو جائع ہے اور اس میں اسی روشن
خقیقات ہیں جواس امر میں فقل کرنے والے بحد شین کی واول سے کر کھاتے ہیں جن کو علاء اصول
فقہ نے ندا ہم بختلفہ کے مطابق کی خاص قرایق کی جائیں واری کے بغیر قائم کی ہیں ۔ لہذا ہے تقدمہ
ان مواقع بحث میں جو نہایت دور رس ہیں مشقت اٹھانے سے مطالعہ کرنے والے کو کفایت کرتا
ان مواقع بحث میں جو نہایت دور رس ہیں مشقت اٹھانے سے مطالعہ کرنے والے کو کفایت کرتا
طالب کی شرح صدرا یے طریقے سے کرتے ہیں کہاں میں قاضل شادر (علامہ شیرا ہم) ۔ نے کو ک

احادیث کی تمام ابواب می شرح کی ہواو تحقیق وتو قتی کا پوراحق اوا اردیا ہے۔ چنانچ اساء کے صبط الفاظ عريد كى شرح رجال يركلام اوران مواسع كى تحقيق كى بيدين يراس متم كى شان كے لائق ائمدنے اعتراضات کے جیں اورفن کی حیثیت سے علامہ شارح نے اس تول کی المرف نہ جاتے موے کہ جو بھے سینے بن (امام بخاری وسلم) نے روایت کیا ہے دومبر ہے 'جواند حی تعلید کی حقیت ے تبعرہ و تنقیدی ہے اورائی اس شرح "وقتح الملم" میں شارح نے الل زینے کا روکیا ہے اوران کو ابل مدیث اور الل فقہ کے اقوال کورد کرنے میں بھی بوری یا کیڑ ، اختیاط حاصل ہے اور کتنی ایک احادیث مشروحہ برعمرہ فوائد ورج کئے ہیں اور بلند تحقیقات پیش کی ہیں کہ ان بر صاحب دل اورخاص الل علم بی واقف ہیں۔اور بیریٹین جیسا کہم نے اس شرح کی توصیف کی ہے کہ کسی دوسرے مطالعہ کرنے والے مصنف کی تکاہ میں اس سے بھی زیادہ اوصاف آجا کیں۔اس کتاب و التي أملهم " شرح مسلم ك شادح فاهل جية جامع اشتات عليم زباند ك مقتل مفسر محدث فقيه بارع نقاد غواص علوم مولا ناشبيرا تدعل في عن الحديث جامع اسلاميد والبحيل منطع سورت (بهند) اوراز جربهند وارانعلوم ويوبندك مدميا ورعلوم قرآن وحديث وفقه برصاحب تاليفات اور خالفين قرآن وحديث وفقد مرردكرت والله إلى الله تعالى خروعافيت كماتحدان كوزعره ركه اوراس فيتى شرح كى منحیل اوراس جیسی اور بہت می کمایوں کے تالیف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں دارین کی سعادت مضمر بادران كعلوم مصملمانان مشارق ومفارب كفع بخشائه قريب مجيب". حمدزا بدالكوثرى

طامہ زام الکوری کی تقریقا آپ کے سامنے ہے۔ معرکے استے ہوے عالم اور فیر ہندو

یا کتان کے علامہ نے جو کو قرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دمسلم 'کی چنٹی بھی شرص کامی کئیں وہ اگر

می ایک وجہ ہے قابل تعریف جی تو دوسری وجوہ کے انتہار سے تاقص جی لیکن فتح اسلم میں ایک ایک شرح ہے جو ان تمام کو تاہیوں سے میرا اور تمام اوصاف کی مالک ہے جو ان تمام کو تاہیوں سے میرا اور تمام اوصاف کی مالک ہے جو ان تمام کے ساتھ اصول اطراف وجوا ہے کو تشدیس چھوڑتی جن کی اہل علم تھے جو سے کی انتہام کے ساتھ اصول صدیدے پر مشتل مولا تا عمانی کے میسو مل مقدمہ پر بھی انہوں نے اپنی دائے کا اظہار بہترین اور ذرین افغاظ میں کیا ہے۔ خروشکہ دیگر کتے کا ہر خلااس شرح جس ان کے تردیک پر کردیا گیا ہے۔

مولا ناعبدالماجداور فتح الملهم

حضرت شاہ صاحب اورعذا مدکور ی کے نظریات کے بعد مولانا عیدالما جدوریا یاوی کے

ری رکس مجھی ماہ حظہ فر ماہیے جوحسب ویل ہیں:۔

"استاذ العلما ، علامة شيراحد عنانی شارح محيح مسلم ومفسرقر آن كاغم آج سارے عالم اسلای كاغم بے حق ہے كرآج توریت و بیائے اسلام سے بشمول بندوستان كی جائے اور پا كستان سے توعلی الخصوص علیم الامت (مولا تا اشرف علی صاحب ) کے بعد علامة عنانی كی ذات اب اپ رنگ شی الامت (مولا تا اشرف علی صاحب ) کے بعد علامة عنانی كی ذات اب اپ رنگ شی فرورو گئی می دافسوں ہے كرآج بیری تعمت بھی بندوستان اور پا كستان سے اٹھ كئى ۔ بخارى كی شرح تو "عمرة القارئ" كے تام سے علامة بنی تنی درج الله کی کھر ہے تھے لیکن محج مسلم كا قر ضد حد غدید برمد بوں سے چلاآ رہا تھا مولا تا ہی كی ذات تھی كر فتح الملهم كے تام سے مسلم كا قر ضد حد غدید برمد بوں سے چلاآ رہا تھا مولا تا ہی كی ذات تھی كر فتح الملهم كے تام سے مسلم ومستند شرح الکو کرونیا نے حقید سے فرض كفار ادا كرونیا ۔ اسپنے زباند كے زبردست مشكلم نها يت

خُوش تقریرداعظ دمحدت ومفسرسب کھی جی سے ۔ (اخبارمدق معند جبروا ۱۹۳۹ء)

مولانا عبدالماجد کی فرکورہ عبارت اور بھی بعض جگہ چیش کی تئے ہے لیکن و کسی اور شمن میں لیکن یہاں مولانا ور با یاوی کی فتح المہم پررائے زتی نے سلسلہ جس میارت چیش ہے جس میں انہوں نے فتح المہم کو تمام عالم حفیت سے قر ضدا تاریخے اور میسوط ومتند شرح کے الفاظ سے تقریظ کی ہے۔ مضرت مولانا تھی طیب صاحب نے وارالعلوم ویو بند جس تعزیق تقریم میں فرمایا:۔

"دمسلم شریف کی عربی شرح یادگار زماندرے کی جو پوری و نیائے اسلام میں نہایت پندیدگی کی نگاہ سے دیکھی گئے۔

مولانا عبدالما جددریا بادی کے لگ بھگ ہی مولانا سیدسلیمان تدوی مرحوم نے معارف ایریل <u>۱۹۵۰ میں دخ</u> آبہم کے متعلق کھھا:۔

ان تمام تقریظوں کا خشا آ کے سامنے صرف اس قدر ڈیٹن کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علامہ شارح سلم واقعی علم حدیث میں آیک خاص نظر کے مالک اور جلیل القدر محدث میں آیک خاص نظر کے مالک اور جلیل القدر محدث میں آیک خاص نظر کے مالک اور جلیل القدر محدث میں آیک خاص مقام کی مالک ہے۔ اللہ میں '' کے خاص مقام کی مالک ہے۔ اب جمیں '' دیتی آملہم '' کے خاشراور شائع کرنے والے کی ان خصوصیات برخور کرنا ہے جواس

نے نئے الملیم کے ٹائیل کے چوشے صفحہ پردری کی ہیں۔ بیرایفین ہے کہ ناشر نے بیخصوصیات معفرت شارح کے بتا تھو ہے ان کے معفرت شارح کے بتائے ہوئے ہی تحریر کردیئے ہیں۔ لہذا تعقیف را مصنف تیکو کند بیان کے مطابق اب ہم فتح الملیم کے مفات خودعلامہ حمانی کی زبانی چیش کرتے ہیں۔

فتحالمكهم كي خصوصيات خودشارح كي نظر ميس

معزت علامه مؤلف مد ظله نے ان تمام مسائل کواس قدر تحقیق واستیعاب سے لکھا ہے جس کی نظیر شاید دوسری مجدندل سکے۔ پوری کتاب میں حسب ذیل امور کا التزام کیا عمیا ہے۔

ا۔ایمانیات میں جومسائل اہل سنت والجماحت کے درمیان اختلافی سمجے مجے ہیں ان کی مستوعب شخصی اورائی نعول پیش کرنا جو بحدام کان اختلاف کو کم کرنے والی ہوں۔

۲۔روا قا( راویوں ) کے تراجم میں ان کے متاز اور مہم احوال کا تذکرہ۔غیر معروف اساء کا منبط بلندر منرورت و کفایت جرح و تعدیل ۔

٣-اسنادي مباحث خاص خاص مواضع مي جهال كوكى اهكال ياخلجان تفا\_

٣ ـ القاظ مديث كامل ـ

۵۔ جس فن کا مسئلہ ہوائی کی شہوراور معرکۃ وا راء کا ہوں کے افتیا سات ویش کے مجے ہیں۔

تاکہ مسئلہ کے سبب اطراف و جواجب پوری طرح واضح ہوجا کیں اور ولائل ہی اس
قدرسا منے آجا کیں کہ ایک طالب علم کواس مسئلہ کے لئے دوسری کتابوں کی طرف رجوح کرنے
کی چندال ضرورت ندرہ ہاورمسئلہ کی پوری منح صورت روشن ہوجا ہے اس بارہ میں صرف شروح
عدے ہے کے اقتبا سات پر قنا حت جیس کی چنا نچہ بعض مواضع میں ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک مسئلہ کی
بہت ذیادہ کمل جنین کسی ایس کراب میں لی جانی بالکل وہم گمان بھی ترقا۔

۱-امرارشریعت پر جو کمآین ککسی گئی ہیں جیسا کہ حضرت ولی اللہ امام غزالی اور پینے اکبر وغیرہم کی تصانیف ان ہے بھی موقع ہوتنع پورااستفادہ کیا گیا ہے تا کہ وہ آبلی مضامین اور عمیق حقائق دامرار مجی حدیث پڑھنے پڑھاتے والوں کے مطالعہ ہے گزرجا تھیں۔

ے۔ کنتے الباری وغیرہ کے مختلف ابواب میں ایک بی موضوع کے متعلق جو تحقیقات بھمری یزی تعیس ان کو یک جا کیا گیا ہے۔

. ۸۔ حنفیہ کے مسائل کی تخفیل و تھری اور اثبات والیناح کے لئے نقد عقی اور حنفیہ کے شروح وحواثی کے منروری اقتباسات ویش کے مجے۔ 9۔ اینے اساتذہ اورا کا برکی وہ تحقیقات جوز یائی نقل ہوتی چلی آر دی تھیں یا سی اسی کتاب میں درج تھیں جن کی طرف قار ئین کا ذہن نعقل نہ ہوسکتا تھایا عربی کے سوائے دوسری زبان میں تھیں ان کوکانی بسط والینیاح کے ساتھ تشرح میں ورج کیا گیا ہے۔

ا بہت کا اسک تحقیقات جواس سے پہلے مسموع (سی کٹیس) ند ہوئی ہوں کی جن کی تدرو قیمت ان شاءاللہ مطالعہ بی سے معلوم ہو سکے گی اور جن سے بیا عمازہ ہوگا کہ خداد عماقہ وس کا انعام اور رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا فیض کس وقت ہمی منقطع نہیں ہے۔

اا۔ تا تحدامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ جس منگ پر پچھ تکھنا جائے وہ محض جدل اور احتال آفریل کے طور پرند ہو بلکدالی چیز ہوجس کو وجدان قبول کرے اور ذوق سلیم روند کرے۔

ا مؤلف نے جہال کہیں اپن عبارت قلت یا قال العبدالضعیف دغیر وعنوان سے لکمی اس کوئی مختلف ندرہے۔ اس کا اور صاف ہوا در تنہیم میں کوئی مختلک ندرہے۔

انتها کوشش کی گئے ہے کہ خودروایات ہی بظاہرا ختلاف ہے خواہ دہ فہ ہب ہے متعلق نہ ہوں ہر موقع پر بے انتها کوشش کی گئے ہے کہ خودروایات ہی کے ذریعہ سے ان شن تطبیق دی جائے یا ہرا کیک کا جدا گانہ منشا بیان کیا جائے تا کہ نجارش کا شہدندر ہے۔

المسار آنینے مقد ور کے موافق بہت جگہ سی کی گئی ہے کہ احادیث کے ماخذ قر آن کریم میں دکھلائے جا کیں۔

۵ا۔ حنفیہ کے اور دوسرے نمامیب کے دلاکل کی تنقیع کی گئی ہے اور پوری فرا ضدلی ہے ہر نم مب کے اولہ اور وجو ورتر جیح کا بیان ہواہے۔

الم جومسائل مبر یاان کے دلاک بنظرانتھارٹرک کردیے ہیں ان کے متعلق ان کے مفان کے حقیق کر سکے۔ مفان کے حوالے دیے گئے ہیں تا کہ طالب یسہولت ان کی تحقیق کر سکے۔ ارجدید شہبات کے ازالہ کی طرف بھی موقع ہوتھ توجہ کی گئے ہے۔

یہ بیں وہ خصائص واوصاف جوناشرکی زبانی علامہ عثانی کی ترجمانی کررہے ہیں یہاں تک لکھنے کے بعد دخ المہم کا ایک اجمالی خاکر قاری کے ذہن شن اس طرح آچکا ہے کہ جس سے تمام کتاب کی تفصیل کا نقشہ آٹھموں کے ممائے تھنج جاتا ہے۔

جب بیسلم ہے کہ آٹارے مکان کی رفعت وشان کا پید چلیا ہے تو تصنیف ہے مصنف کی جات میں ہوتی ہے۔ اس جلالت وشخصیت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور معلومات سے عالم کی عزوشان عیاں ہوتی ہے۔ اس لئے مولانا کی تغییر کی طرح ان خصائص پر بحث کرنے اور معلومات بیش کرنے کے لئے ملح الملیم

اوراس کے مقدمہ سے تمونے فیش کرنے کی کوشش کی جائی جس سے دو ہے کی دلیل واضح ہو جائے اورا سے مقدامین اور تحقیقات کو پیش کیا جائے گا جو قاری کے لئے مفید ہوں میں بینم وری نہیں خیال کرتا کہ وہ مسائل جو اٹھہ میں تنظف فیہا رہے ہیں ان کوئی پیش کیا جائے بلکہ فتح الملیم کی تحقیقات اور مضافین عالیہ کے در ہائے آ بدار پیش کرنا میرا سے تقریموگا جن سے علامہ کی علم عدیث میں بھیرت کا اعداز و ہو سکے لیکن اگر انتہ اربعہ کے اختلافی مسائل میں درایت اور وایت سے مولا نا حیاتی نے مسائل میں درایت اور وایت سے مولا نا حیاتی نے شم مسلک کی تا تیداورا آبات میں جو چیزیں پیش کی جی ان کو بھی ہدیہ قاری کیا جا سکے تو در لئے نہ ہوگا۔

مقدمہ فتح الملہم کے اقتباسات

عدت پاکیاز عنائی نے مسلم کی شرح فر الملیم کے اول میں جو مقدمہ اصول مدیث کے ماکن واضح کرنے کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے وہ بجائے خودا کی مستقل کتاب ہے جو یؤے ماکن کے ایک سوآ تھ صفحات پر پھیالا ہوا ہے۔ آگراس کا اردو میں ترجمہ و سکا جیسا کر رقم الحروف کا ارادو ہے آئے بیات مفید ملی و خیرہ ہے اس مقدمہ میں موصوف نے ملم مدیث ہے تو بیشان فلم مدیث کے اختیازی کی وجر سمید مدیث کتب محار سنون جامع کے اختیازی کی وجر سمید مدیث کتب محار سنون جامع کے اختیازی محصوصیات بخاری وسلم کی شان روایت ایام اعظم رحمد الله کی علم مدیث میں مقلمت وشان تراوی سے اوصاف دوایت باللغظ و بالعنی برمیر حاصل تبحر و قرایا ہے۔

آیک نہا ہے و نہیپ حقیقت جومقدمہ میان کی گئی ہے وہ صدیث کی تدوین وتر تیب اوراس کے تحریم پریسیرت افروز تبصرہ ہے۔اس کے علاوہ کتب صدیث بران کے یا جس مدارج اور مقامات پر عادلا نساور معقول طرز پر بحث کی تی ہے خرصکہ قدیم اور جدید زمانہ فن صدیث کے لئے جن امور کا تشنہ ہوسکتا ہے۔اس مقدمہ جس ان تمام مختلع ل کوفر وکر نے اور بجھائے کا سمامان موجود ہے۔

مذکورہ بالا تحقیقات کے لئے علامہ نے جہاں تحدیثین ائر علائے ربائی کی تحقیقات کے دریا بہائے ہیں دہاں اپنی معلومات اور بے بتاہ قد قیقات کی روشی شی مسائل کوءاضح کر کے رکھ دیا ہے ابیا معلوم ہوتا ہے کہ علوم کے باول موسلا وحار بارش برسا رہے ہیں یا جشمے ہیں جوائل اٹل کر دلوں کی وسعوں کو جل تھل کررہے ہیں۔ کی تو یہ کہان جواہر کرا تمایہ کی قدر کہتے ہیں جان سکتے ہیں جوجوہری ہیں۔

علامہ نے جہال مختف کتب اور ائمہ اصول صدیث کی تحقیقات کو مقدمہ میں جمع کر دیا ہے وہاں اپنی ذاتی تحقیقات کو بھی چیش فرمایا ہے جس سے ان کے مقام صدیث کا واضح طور پر اعدازہ کیا جاسكا ب\_ چنا ي تمبيد من حمد ونعت كے بعد لكھتے جي -

فهذه فصول نافعة مهمة في بيان مبادى علم الحديث و اصوله التي يعظم نفعها و يكثر دورانها. انتقيتها من الكتب المعتبرة عند علماء هذا الشان مع بعض زيادات مفيلة سخت لي في الناء التاليف فاحببت ان اجعلها كالمقلعة لشرح ليكون الناظر على بصيرة فيما يتضمن عليه الكتاب من مباحث الحديث متونه واسانيده وبائله التوفيق

یفسلیں ہیں جوعلم حدیث اوراصول حدیث کے مہادیات کے المبار میں آبایت مقیدا دراہم ہیں۔
میں نے ان فسول کو اس فن حدیث کے اہل شان علاء کی کتابوں سے چتا ہے اوراس ہیں
الکی تحقیقات کا اصافہ میں کیا ہے جو اثنا ہے تالیف میں میرے دل پر منتشف ہوئی ہیں۔ لہذا میں
نے بیمتاسب سمجھا کہ میں ان کوشرح کا مقدمہ منا دوں تا کہ قاری کو کماب کے مضامین میں جو
حدیث کے میاحث متن اوراسناد پرشال ہیں بصیرت حاصل ہو۔

محدث إكباز كاس عبارت ب صاف واقع مونا ب كرانبول في المحقظات كا بحى المبت ما وقي من المجارات ب صاف واقع مونا ب كرانبول في المحتى المجارات بهت ما وقيرواس من من من من المحتات (على في كما) با قال العبد الصعيف (بندة محد الن المجد الصعيف (بندة محد الن العبد الضعيف عن اليامطوم مونا ب كرمحدث با كماز كول ود ماغ ير رياني البام كا ب يناولين اتر ربا ب اورقات كافظ عن و ماد ميت الموميت ولكن الله د من كمظامروك مطابق محدث يا كمازيس بالكولي اورقات المكولي اوري محيم از في كمواريا ب

حدیث کا نام حدیث کیوں رکھا گیا تسمیهٔ حدیث اورا مام سیوطی حافظ این جیر اورعلامه عثالی

محدث علام مديث فرادرا أركم موان كما تحت علام سيوطى اور حافظ ائن فيركا أوال محدث علام مديث في اورم اوكي تحقيقات كوسب و بل عميارت في فيل كرتے إلى المحديث قال السيوطى اصله ضد القديم وقد استعمل في قليل النجبر وكثيره لانه يحدث شيئاً فشيئاً قال شيخ الاسلام المحافظ ابن حجو في شرح البخارى المراد بالمحديث في عرف الشرع ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانه اديد به مقابلة القراان لانه قديم النبي صلى وكي شرح المراد بالمحديث في عرف الشرع ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانه اديد به مقابلة القراان لانه قديم الشراء المراح المراح المراح كما كما مل على وه قديم كى مقدم اور قبل وكير في المراح الله القراان لانه قديم النبي صلى الله عليه و المراح ا

استعمال ہوتا ہے کوئکہ تجرکے بعد دیگرے ظیور ش آئی رہتی ہے اور شنخ الاسلام حافظ این تجرنے شرح بخاری ش کہا ہے کہ شریعت کے عرف میں حدیث سے مرادوہ تجربے جو نی سلی انتدعایہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گویا کہ صدیث سے قرآن کریم کا جو کہ قدیم ہے تقائل کیا گیا ہے۔

والذي يظهر للمد الضعيف والله تعالى اعلم ان اطلاق الحديث على ما يضاف اليه صلى الله عليه وسلم مقتبس من قوله تعالى و اما بنعمة ربك فحدث فانه سبحانه وتعالى عدد اولاقي سورة الضحي مننه العظيمة على نبيه صلى الله عليه وسلم من ايواء بعد يتمة واغناء ه بعد عليه وهداية بعد ما وجده ضالاً اي وجده غافلاً عن الشرالع التي لا تستبد العقول بدركها كما في قوله تعالى ما كنت تدوى ما الكتاب ولا الإيمان فهداه الي مناهجها في تضاعيف ما اوحيّ اليه من الكتاب المبين و علمه مالم يكن يعلم ثم رتب على هذه المنن الثلاقة امور اللاقة اي النهي عن قهر اليتيم والمنهى عن نهرالسائل والامر بتحديث النعمة والاقرب الى الذوق السليمان هله الترتيب يطريق اللف والنشرالمشوش دون المرتب كما زعمه بعضهم و حاصل المعنى انك كنت يتيما وضالا وعائلا فاراك و هداک و اغناک فمهمایکن من شی فلا تنس نعمة الله تعالیٰ علیک فی هله الثلاث واقتلبالله تعالى فعطف على الرئيم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر و قوله تعالى و اماينعمة ريكفحدث هو في مقابلة قوله تعالي وجدك ضالا فهدئ اى حق هذه النعمة الجسيمة التي هي الهداية بعد الضلال (و كان ليس ما سواها في جنبها نعمة) ليس الاأن تحدث بها عبادالله تعالىٰ و تشيعها فيهم و تبين لهم ما نزل اليهم و ظاهر ان اقواله والمعاله صلى الله عليه وسلم التي سميناها احاديث انما جلها شرح و تيين لماهداه الله تعالى بها و تحدث و تنويه لما انعم الله عليه من صنوف الهناية وفتون الارشاد والله تعالى اعلم بالصواب مصدقت المنهمس ا

لیکن جو چیز کرعبر ضعیف (مولاتا علی فی) پرواللہ تعالی اعلم ظاہر ہوئی ہے یہ کہ حدیث کا اطلاق جیسا کر آنخضور علیدالسلوۃ والتسلیم کی طرف تبیت کی جاتی ہے وہ کاام اللی کی آیت و اما بنعمة ربک فحدث کی روثی سے لیا گیا ہے کوئک اللہ تعالی نے پہلے تو سورہ سنی میں اپنے بنعمة ربک فحدث کی روثی سے لیا گیا ہے کوئک اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سورہ سنی میں اپنے بندے احسانات اپنے نی علیدالسلام پر گیا ہے جی شنا جیسی کے بعد تھ کا اور تنگ وی کے بعد قراتی

اور راہ نہ منے کے بعد بدایت کا عطا کرتا لین آب کوان راہوں سے بے جم بایا جن ک طرف (انسانی)عقلیں راستنیں باسکتی بی جیدا کرقر آن کر میم میں ہے اور سے کومصوم میں استانی کے تباب اورا بمان کیا ہیں اللہ نے ان ہدایت کے داستوں کی طرف آپ کو ہدایت دی اور مزید برآ ل قرآن کریم کوآپ پر بھیجااوروہ علم عطا کیا جس کوآپ جانتے نہ تھے۔ پھران تین احسات کے بعد تین با تول سے تخصور گوتر تیب وارفر مایا کہ بتیم برقیرت کرنااور سائل کون جمٹر کن اور نعمت سے حصول پر اس کا اظہارلوکوں برکرنا جاہئے ذوق ملیم کویہ بات لکتی ہے کہ بی( قرآنی ) تر تب لف ونشر غیر مرتب كے طور ير ب مرتب نيں ب جيبا كيعش نے كہاہ حاصل معنى بدجيں كرآ ب يتيم ب خبراار على تحےاللہ نے آپ کو تھوکا نادیا اور ہدایت دی اور آپ کونٹی ہنادیا۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہوآ ب اینے اویران تعالی کی تعت کوان تیزوں معاملات میں فراموش شکر دیں اور الند تعالی کے تھم کی پیروی كرين \_لبدة اينتم يرمبر باني اورسائل بررتم فرمائي كيونكه آب يتيمي اور فقر كاذ ائته جكه يحكه بي \_اور عظیم الشان نعمت ہدا یت کاحق بے خبری سے بعد ( کیاس سے متنا یل کی اور کوئی نعمت نہیں ) یہ ہے کہ آب اس العام كاذكر الله كے بتدول ہے كرويں اوران بيل اس بدايت كا چري كرديں اوراسے جو مجدان کی طرف تازل ہوا ہے اس کا بیان کردیں اور بیٹا ہر ہے کہ آ خصفور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوال اورافعال جن كانام بم نے مديث ركھا ہے وہ امور بدايت اللي كي تشريح اوروضاحت ہے اور الله في جوامود عِامِت ورشد آ محضور عليدالسلام يرانعام قرمائ بيل ان كابيان كرة بـــــ باقى مج ات كوالله تعالى على جاسا ب كرمديث كومديث كيول كيت إل-(مقدسنظامیم ص۱)

ندگورد عبارت بی علامہ محدث پاکباز نے مدیث کو صدیث کے سلسلہ بی اسینے ذاتی علم کی روشن میں جس حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے اور آیت و اما بنعمة ربک فحدث سے جس رنگ میں استدلال فرمایا ہے وہ محدث کے ذوق صدیثی اور قوت اجتمادی کا پیدو تی ہے۔ آگے کے اس کر محدث علام مدیث کی تعریف کے متعلق تحریفرماتے میں۔

تع ليف حديث

قال العلماء رحمهم الله تعالى الحليث اقوال النبي صلى الله عليه وسلم و افعاله و يدخل في افعاله تقريره و هو عدم انكاره لامرراه او بلغه عمن يكون متقاداً للشرع و اما ما يتعلق به عليه الصلوة والسلام من الاحوال فان كانت اختيارية فهى داخلة فى الافعال و
ان كانت غير اختيارية كالحلية لم تلخل فيه اذلايتعلق بهاحكم
يتعلق بناء وهذاالتحريف هوالمشهور عند علماء اصول الفقه و
هوالموافق لفنهم وذهب بعض الطماء الى ادخال كل ما يضاف الى
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث فقال فى تعريفه علم
الحديث اقوال النبى عليه العملوة والسلام و افعاله و احواله و هذا
التعريف هوالمشهور عند علماء الحديث و هوالموافق لفنهم
فيدخل فى ذالك اكثر مايذكر فى كتب السيرة كوقت ميلاده
عليه الصلوة والسلام و مكانه نحوذالك. (متدرات منه علم)

علاء رحم الدتوائي نے فرائی ہے کہ مدے تی صلی الخد علیہ وسلم کے اتوال اور افعال کو کہتے ہیں اور آپ کے افعال میں آخصور کی وہ تا نیر بھی شال ہے جس کا مطلب آخضرت کا کسی امر کو جو آپ نے دیا ہویا آپ کو کسی فض کا علی بہتی ہو بشر طیکہ وہ فض شرع کے تالع ہواور آپ نے اس پر اٹکار نہ کیا ہوشال ہے لیکن جو چیز آخصور کے احوال کے متعلق ہو پس اگر وہ افتیار کی ہیں تو وہ بھی افعال میں وافل ہیں اور اگر فیر افتیار کی ہوں جیسا کہ جلیہ تو وہ اس میں شامل نہیں کے کہ اس مطلبہ کیسا تھرکو کی ایسا تھرکو کی اور اور نے اور ان کے فن کے میں اس تعرب کی معلیہ السلام کا نام ہے اور یہ تعرب کے دیا ہے حدیث کے نزو کیک مشہور ہے اور ان کے فن کے موافق ہے لیسا اس تعربی میں آگر وہ یا تھی کہ سیرت کی کہا ہوں میں آخصور کی بیدائش کے موافق ہے بیس اس تعربی ہیں اکٹر وہ یا تھی کہ سیرت کی کہا ہوں میں آخصور کی بیدائش کے موافق ہے بیسا اس تعربیت میں آگر وہ یا تھی کہ سیرت کی کہا ہوں میں آخصور کی بیدائش کے دیت کی اور مکان وغیرو کی جیں صوریت میں شامل ہیں۔ (جدادل)

حدیث کی تعریف کے سلم میں صفرت محدث نے علاء کے اقوال بیش کرتے ہوئے حدیث کی تحقیق ہے کہ وقوال بیش کرتے ہوئے حدیث کی وہ کی تحقیق ہے کہ حدیث آنحضور سلی القد علیہ وہ کم کے اقوال اور افعال کا نام ہا ورحدیث میں وہ باتیں ہی شامل ہیں کہ تحفور نے کوئی امر دیکھایا آپ کوکسی تحقی کا عمل پہنچا۔ بشرطیکہ وہ تحقی تالع شرع ہوا در آپ نے اس پرانکارٹی فرمایا۔ کیونکہ مطبع شرع کے ناجا ترجمل پرآ نحف ورجمی فرقی افتیار نہیں فرمایا۔ کیونکہ مطبع شرع کے ناجا ترجمل پرآ نحف ورجمی فرقی افتیار نہیں فرمایک تابید کرمائی تواس سے آپ

کی رضامندی کا ثبوت کی کیااور بیتو افق رسالت کے سمایتے جی ڈھل کرتھدیق ثبوت عاصل کر چکا لیکن وہ مخص جوشر بیت کا تالع نہ ہوتو اس کے مل پر آنخصور کی ٹموٹی صدیث کی تحریف سے خارج ہو کی کیونکہ وولو راسلام ہے ہی خارج ہے۔

محدث یا کیاز نے بعض دومرے علاء کا قول بھی صدیث کی تعریف بی چیش فرمایا کدان کے خزو یک صدیث کی تعریف بی چیش فرمایا کدان کے خزو یک صدیث کا اطلاق ہراس چیز پر ہے جو آنخضرت کی طرف منسوب ہو۔اس تعریف بیل کتب سیرت کے تذکروں کا وہ اکثر حصہ بھی شامل ہوجاتا ہے جو آنخصور کی پیدائش اور مکان وغیرہ سے متعلق ہے۔

مدیث کی آخریف کے بعد مقدمین معرت محدث مدیث اوٹری باہمی فرق کا جائزہ لیتے ہیں۔ گھر لیف خبر

واما النعبر فانه اعم لانه يطلق على المرفوع والموقوف فيشمل ما اضيف الى الصحابة والتابعين و عليه يسمى كل حديث خبر اولايسمى كل خبر حديثا. وقد اطلق بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف فيكون مرادفاً للخبر وقد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبى عليه الصلوة والسلام والخبر بما جاء عن فيره فيكون مبائنا للخبر. حدول رمنعد فع المنهم شرح مسلم مرا)

کین خبر (بنسبت حدیث) زیادہ عام ہے کے فکہ خبر کا اطلاقی مرفوع اور موقوف دولوں پر ہے اس
لئے جو بات سی باور تا بعین کی طرف منسوب کی جائے اس کو بھی لفظ خبر شامل ہے ہی بناہ پر جرصہ یہ خبر ہو سکتی ہے اور جرخبر کو صدیث کا تام بھی دیا جا سکتا اور بعض علاء نے مرفوع اور موقوف پر حدیث کا خبر ہو سکتی ہے اور جرخبر کو صدیث کا تام بھی ویا سا اور بعض نے حدیث کو خاص یا بی معنی کہ تبی علیہ السلام سے جو آئے حدیث کو خاص یا بی معنی کہ تبی علیہ السلام سے جو آئے حدیث کو خاص یا بی کو خبر کہا ہے اس لی اظ سے جو آئے حدیث کو اور خبر کہا ہے اس لی اظ سے حدیث اور خبر یا لکل متضادیں۔

فرکورہ تحقیق کا خلاصہ بیہ کرمدیث بنسیت فیرخاص ہے۔ ہرصدیث کوفیر کہا جا سکتا ہے الیکن ہر فیرکوہ معتی کہا ہے گر الما اللہ المبت میں المبت فیرخاص ہے۔ ہرصدیث کوفیر کہا جا تا۔ البتہ بعض نے حدیث اور فیرکوہم معتی کہا ہے گر بعض علما وی ثین کا قول بیہ کہ حدیث وہ ہے جو نمی علیہ السلام ہے آئی ہوا ور فیروہ ہے جو نمی علیہ السلام کے سوائے کسی اور کی طرف ہے ہو۔ بایں معتی حدیث اور فیرویک دوسرے کے متضاد ہیں۔

## تعريف سنت

واما السنة فتطلق في الاكثر على ما اضيف الى النبي عليه الصلوة والسلام من قول اوفعل او تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الاصول وهي اعم منه عند من خص الحديث بما اضيف الى النبي عليه الصلواة والسلام من قول فقط (عديم)

لین سنت عام طور پرای امرکو کہا جاتا ہے جونی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو۔
خواہ وہ تول نبی ہویا تعل یا کسی کے علی پرسکوت اس معتی جس علیا واصول مدیث کے نزد کی سنت
اور حدیث ایک ہی چیز ہے لیکن ان لوگوں کے قول کے مطابق جنہوں نے حدیث کو صرف آنحضور
کے قول جس معمر کیا ہے سنت عام ہوگی اور حدیث فاص۔

محدث یا کہاز عثانی کی قد کورہ تحقیق کار بھان ہول معلوم ہوتا ہے کہ سنت تول وقعل اور تقریر نے علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تام ہے لیکن ساتھ میں علائے اصول حدیث کا بدر بھان بیان کر کے بعض دوسرے علام کا قول بھی لفتل کر دیا کہ سنت اور حدیث میں بیفرق ہے کہ سنت تو آ مخصور علیہ العسلوٰۃ والسلام کے توال میاد کہ کو کہا جاتا ہے۔

بية حديث فراورست كر تعلق محقيقات بي لين آكمال كرعامد في مديدكا مقد وموضوع بيان فرايا بها وعلم حديث كي تعريف كر تعلق محقيقات فرا ألى به ليستة بيل: علم الحديث وال الشيخ عز الدين بن جماعه علم الحديث علم بقوانين يعرف بها احوال السناد والمتن وموضوعة السند والمتن و عنايته معرفة المسحيح من غيره (شديره)

علم حدیث بینی عز الدین بن مقاعد نے کہا ہے کہ طلم حدیث ان قوانین کاعلم ہے جس کے ذریعہ مدیث ان قوانین کاعلم ہے جس کے ذریعہ سنداور مثن ہے اور مقصد علم حدیث اور مثن ہے اور مقصد علم حدیث سے اور مقصد علم حدیث سے اور مقصد علم حدیث سے اور مقام کے اور ایک کی بیجان ہے۔

اس تختیل سے علم حدیث کی تعربیف موضوع اور عابت کا پید چانا ہے واضح رہے کہ کی علم کے متحلق قاری کے دہن میں اس علم کے تین پہلوا ہے ہیں اس علم کے تین پہلوا ہے ہیں اول بیکہ جوعلم قاری حاصل کرنا جا ہتا ہے مثلاً فقد تغییر منطق یا ظلفہ توسب سے پہلے اس کا اول بیکہ جوعلم قاری حاصل کرنا جا ہتا ہے مثلاً فقد تغییر منطق یا ظلفہ توسب سے پہلے اس کا

ذ بن اس علم کی تعریف کے تجسس اور تلاش کا خوابال ہوتا ہے۔

دوم قاری کی طبیعت اس علم سے حصول میں اس امر کی طالب ہوتی ہے کہ اس علم میں کس چیز سے بحث کی گئے ہے اور کس حقیقت کا اظہارا ساتھ میں کیا جارہ ہوئی جا ہے اس کو موضوع علم کہا جا تا ہے۔
سوم کسی علم کے حاصل کرنے کا مقصد اور غرض معلوم ہوئی جا ہے وہ علم حاصل کرنے ہیں ول کے اندر رغبت پیدا ہوج نانچ کسی علم کے حاصل کرنے سے جو مقصد ہوتا ہے اس کو فایت کہا جب ران حقیقتوں کے واضح ہونے کے احد محدث حتمانی نے فدکورہ بالہ عبارت میں انہی تین باتوں کی وضاحت کی ہے اور انہوں نے میتحقیق جیش فران کی اندر میں انہی تین باتوں کی وضاحت کی ہے اور انہوں نے میتحقیق جیش فران ہائی ہے کہ:۔

ا علم حدیث کی تعریف ہے ہے کہ ووالیسے اصول اور تواتین کاعلم ہے جن کے ذریعہ راویوں کے حالات بعد اصلی حدیث ہے معلوم کے حالات بعد اصلی حدیث ہے معلوم میں تعریف ہے معلوم موسیق جن سے معلوم موسیق بھرتے ہیں تو جب سنداور روایت کرنے والے اشخاص کو پوری پوری پوری جھان بین کی جائے گی تو یا تھینا ان کی وساطت سے تختیجے والی حدیث کی تعمیت کا اندازہ و سکے گا۔

۲۔ مختین میں بھی ووسری بات علم حدیث کا موضوع بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز سے علم حدیث میں بحث کی جاتی ہے وصلسلہ ستداور خود حدیث ہے۔

التيرے يدكم مديث كے عاصل كرنے كامقعد جے قايت كہتے ہيں بيہ كماس كذراج ي اور قيرت حديث كابية جل جاتا ہے۔

اقسام حديث

ان اصطلاحات اور توریخات کے بعد تحدث علام نے حدیث کی تعمول کا مقدمہ میں تفصیل طور پر ذکر کیا ہے جیسا کر نخبۃ الفکر میں جو کہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے ذکر کیا گیا ہے لیکن نخبۃ الفکر میں نہا یت اختصار ہے گر علامہ کے مقدمہ میں ہرا یک تیم کی وضاحت کی تئی ہے۔ مثلاً حدیث کی اقسام کے ناموں میں حدیث متوار اسمجو احاد مقبول عور یو نفر موقوف مشہور امروو و کی اقسام کے ناموں میں حدیث تو کی صالح معروف جیڈ محقوظ مجود تابت مشبہ وغیرہ وغیرہ مختلف موضوع کا کا فرد سن ضعیف تو کی صالح معروف جیڈ محقوظ مجود تابت مشبہ وغیرہ وغیرہ مختلف اقسام کی تعریفات اور تحقیقات کو چیش کیا گیا ہے۔ بیصدیت کی تشمیس اصول کی کتابوں میں مع تعریف کی تشمیس اصول کی کتابوں میں مع تعریف میں ہیں۔ ایک بی جان موسول کی جود ہیں ہمال مطالحہ کی جا کی بیمال طوالت کے چیش نظر تھا ما نداز کی جاتم ہیں۔ ایک بی تیال طوالت کے چیش نظر تھا ما نداز کی چارتشمیں ہیں ایک نی تو حد بیٹ متوار کے ماتحت علامہ نے چیش کی ہے وہ توار کی چارتشمیں ہیں لین توار اجاز توار محل اور توار تو تدرمشتر کے۔

ا ـ تواتراسادیب کرکی صدیت کواول استادی آخرتک الیکی بکشرت بھاعت نے دوایت
کیا ہوجن کا جموت پرجم ہوتا کال ہواور کوشین کا اس پرتواتر ہوگیا ہو ہیں صدیث من کذب
علی متعملاً فلیتبوا مقصله من المناد ہے (جس نے جھ پرجان کرجموٹ بولا) اس کوچاہے
کہ وہ اپنا ٹھکاتا جہم میں بنا ہے۔) اس صدیث کوجیسا کدائن صلاح نے کہا ہے باسٹے محابہ نے
دوایت کیا ہے اور لیمن نے کہا ہے کہ وے ذیاوہ نے دوایت کیا ہے اودامام تو وی نے شرح مسلم
میں کہا ہے کہ اس کوتھ بیا وسومحابہ نے دوایت کیا ہے اودامام تو وی نے شرح مسلم
میں کہا ہے کہ اس کوتھ بیا وسومحابہ نے دوایت کیا ہے اس لئے بیصدے تو آثر اسناد ہے تا بت ہے۔
ا ـ تواتر طبقہ بیہ کہ جرایک نسل اس کو برابر بیان کرتی چلی آئی اور جرنس سے طبقہ میں شرق
اور مخرب شمال اور چنوب اصاغر اورا کا برنے نی اگرم علیہ السلام تک اس کواس کشریت سے دوایت
کیا ہے کہ اس میں کذب کا وہم بھی تیں ہوسکا حتی کہ کا تواتر بی شک باتی نہیں دہتا مثل قرآن رکم کیا تواتر طبقہ ہے کہ جرایک طبقہ میں اس کشریت سے متقول ہے کہ اس پر امت کا تعلق پر انتحاد
کا تواتر تواتر طبقہ ہے کہ جرایک طبقہ میں اس کشریت سے متقول ہے کہ اس پر امت کا تعلق پر انتحاد
ہم بی انقاق ہے کہ جم ایک طبقہ میں انتحاد ہم کی کی اور ذیاد تی تھول ہے کہ اس پر امت کا تعلق کیا تواتر ہوں کا الذی طبید و ملم کی کی اور ذیاد تی تولی ہے جوالشدی طرف ہے نی عربی پر بازل ہوا تھا اوراس میں کسی کم کی کی اور ذیاد تی تھیں۔

سارتواتر عمل نداس تواتر کی مثال قماز ہے کہ صاحب شریعت دسول الندسلی الله علیہ وسلم سے
نے کرآج تھ تک پارچ وفت کی قماز عملی طور پر لوائر کے ساتھ چلی آر دی ہے اور آج تک ونیائے اسلام کا
عمل پارچ واقت کی فرضیت قماز کا چلا آر ہاہے۔ بہر حال تمام امت نے عملی طور پر منج گانہ تماز کی فرضیت

مِرْوَارْ قابت كردياي-

۳ ۔ تواتر قدرمشترک نے میں ایک ایما تواتر ہے جومعنی کے اعتبار سے ایک روایت ہیں قدر مشترک کے طور پر تابت ہو چکا ہے آگر چان روایات کے الفاظ محکف ہوں کیکن تمام روایات کی مشترک معنوی طور پر تابت ہو چکا ہے آگر چان روایات ہی موجود ہے۔ مثلاً مجروات ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث ہیں آئخ ضرت کے بینظروں مجروات موجود ہیں انفرادی طور پر کو جرات کی روایات محتلف احادیث کی روایات محتلف ہیں لیکن قدر مشترک کے طور برصرف مجروات کا ہونا تو اتر کے درجہ تک بھی چکا ہے۔

تعريف عديث تتح

صدیث متواتر اورد مگر بعض اصناف کے بعد علامہ محدث نے حدیث سی کی تحقیقات کو پیش کیا ہے چنانچہ کھتے ہیں:۔

الحديث الصحيح هوالحديث الذي يكون متصل الاسناد من اوله الي منتهاه بنقل العدل الضابط عن مثله ولايكون فيه شذوذولاعلة مدیث می وه مدیث ہے جس کی سندیعی (راویوں کا سلسله اول سے آخر تک ملا ہوا ( کیے بعد دیگر سے ) چلا جائے۔ اور ( ہرایک راوی ) یہ بین گاری اور باود اشت کے ساتھواس جسی صفات والے راویوں سے نقل کرے اور اس میں شارود اور علمت شاہو۔

ائ تعریف مدید ی تقصیل بیب کدهدیت کے ایک مدید کو کہا جائے گاجس کے تمام راوی عادل ایس معاملہ دوایت میں انصاف اور پر بیزگاری کو کو ظرکھیں نیز بید کدان کوائی یا وداشت اور قوت حفظ پر پوراا عماد ہوایت میں انصاف اور پر بیزگاری کو کو ظرکھیں نیز بید کدان کوائی یا وداشت اور جرایک راوی دومرے مرایک راوی و دمرے دائی مور پر دوایت کر دہا بہ واومان راویوں کے درمیان میں ایک دومرے مرایک راوی دومرے کی دومرے کی دومرے کی روایت میں کوئی راوی ایسان ہوجس کو درمیان سے چھوڈ دیا گیا ہوگو یا راویوں کا سلسلہ ذیجر کی کر یاں بین جوایک دومرے میں صدید کی کر یاں بین جوایک دومرے میں صدید کی کر یاں بین جوایک دومرے می کا خطرہ ہوجائے گا۔ بھرید کی صورت میں صدید کی صورت میں صدید کی صورت میں صدید کی اس میں نہ ہو۔ اس کا مطلب علامہ عمائی بی کھنے ہیں:۔

والمراد بالعلة هنا امر يقدح في صحة الحديث

اورعلت سے بہاں بیمراد ہے کہ کوئی ایساا مرجوحدیث کی صحت کونقصان پہنچائے (ندہو) نیزیہ مجی کہاس میں شذوذ ندہو۔اور شذوذ کے متعلق محدث شارح کیسے ہیں:۔

والشلوذ مخالفة الثقة في روايته من هوا رجح منه عند تعسر

الجمع بين الروايتين.

اورشندوذ تُقدى إلى روايت ش كى السيداوى كى مخالفت موتى ہے جواس راوى سے زيادہ قابل واق آوررائ موجبكدان دونو ل روايتول ش موافقت پيداند موسكے۔

گویا مدین می کی تعریف کا اب تک محدث یا کباز کی چیش کردہ تحقیق کے مطابق خلاصہ بید اکلا کہ مدیث کے معابق خلاصہ بید اکلا کہ مدیث کے دہ مدیث ہے جس کے داویوں کا سلسلہ استحضور علیہ العسلوق والتسلیم تک متعمل ہو اور وہ تمام رادی ایک دوسرے سے دوایت کرنے والے اپنے عدل اور منبط میں متند ہوں نیز بیا کہ اس حدیث کا رادی اپنے سے بہتر رادی کی اس روایت میں تا افت نہ کرے اور کو کی الی علت بھی اس حدیث میں نہ ہوجواس کی صحت میں کلام کرنے کا موقع اور مخیائش جھوڑے۔

اقسام مدیث ش علامہ کے مقدمہ سے راقم الحروف نے صرف متواز اور سی مدیث کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی ہے تا کہ کم از کم سیح اور متوائز کی تعریفات کا تصور ذہن میں آ جائے۔

كتابت حديث وبذوين

جزائری نے کہا ہے کہ حابق آن کریم کے سوائے ٹی اکرم علیہ العساؤة والتسلیم کی کوئی بات مذکھا کرتے ہے۔ کوئک ہے۔ حضور کا دس میں اللہ علیہ و سلم عن ابی سعید المخدری انہ قال قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ابی سعید المخدری انہ قال قال دسول اللہ صلی الله علیہ و سلم لاتک تبوا عنی فلا حوج و من کذب علی متعملاً قلیت و أهوان فلیمحه و حداثوا عنی فلا حوج و من کذب علی متعملاً قلیت و أه قصده من الناد الاسمید فدری سے دارے آئی متعملاً قلیت و أه قصده من الناد الاسمید فدری سے دارے آئی کہا کہ دول الله سلی الله علیہ و کرما دواور میری حدیث الاسمید کھوادر جس نے محری طرف سے قرآن کے موائے کے کھا اور قواس کومنا دواور میری حدیث بیان کرد کوئی حرب نیس اور جس نے محدور ہے ان کردول الله کوئی تا تا ہے کہ ایسا تھا ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا تھا ہو جا تھی لیکن اگر اختلاط حدیث وقرآن کا شہد نہ ہوتو کی کران اور حدیث آئیں میں خلا منط ہو جا تھی لیکن اگر اختلاط حدیث وقرآن کا شہد نہ ہوتو کی کران من درید مرض وقات میں جو یہ فرمایا تھا۔

مرآن اور حدیث آئیں کئی مضا نقریش جو یا تھی لیکن اگر اختلاط حدیث وقرآن کا شہد نہ ہوتو کی کران میں حدیث کی مضا نقریش ہو یہ تھی اس کے آئی تحضور نے مرض وقات میں جو یہ فرمایا تھا۔

ابتونى بكتاب اكتب لكم كتابالاتضلوا بعده

مجھے کا غذ دو میں تنہیں ایک ایک تحریر لکھدوں کہ اس کے بعدتم محراہ نہ ہو گے۔

صاف بنا تا ہے کہ مطالقا کی کھٹے میں جبکہ قرآن وصدیت تخلط ندہوجا ٹیں کوئی مضا نقہ بیں۔ ورنما تخضور بھی نہ لکھتے۔ بہی وجہہے کہ بعض تفاظ صدیث نے اس تقیقت کی تر دید کی ہے اور کہا ہے کہ زیدین ٹابت صحابی نے علم فرائض میں ایک کماب مرتب کی اورامام بخاری نے بخاری میں کہا ہے:۔

ان عبدالله بن عمر وكان يكتب الحديث فانه روئ عن ابي هريرة انه قال ما من احدمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا عندمني الاماكان من عبدالله بن عمر وفائه كان يكتب ولا اكتب

بیشک عبداللہ بن تمروحد بیٹ لکھا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ابو ہر میں سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ میں میری بہ نسبت آنخصور سے زیادہ صدیث بیان کرنے والد کوئی نہ تھا۔ گھر عبداللہ بن عمروجو تھے وہ حدیث لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

چنانچہ ابوداؤد کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضور علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو کو حدیث کیمنے کی اَجازت دے رکھی تھی اورانہوں نے آنخضرت سے عرض کیا تھا کہ:۔

يا رسول الله أاكتب ما اسمعه منك في الغضب والرضاء ؟ قال تعم فاني لااقول الاحقا.

یارسول الله کیا میں حالت غضب اور رضا میں جو کھوآپ سے سنول کھوسکتا ہوں؟ تو آپ نے فر مایا ہاں کیونکہ جو کھو میں کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے۔

الحاصل مقصد رسالت بدیخا که اگر قرآن و حدیث بی التباس نه جونو کوئی مضا نقد بیس که حدیث کوکسا جائے۔

آ محضور کی وفات کے بعد صحابے نے ان تحریروں کو جو عبد رسالت میں یجالگھی کی تعییں جمع کرنے کی طرف سبقت کی اور اس کا نام مسحف رکھا۔ انہوں نے قرآن کریم پر ہی بس کی اور صدیت کو تعید کی جس طرح قرآن کریم کو کیا تھا۔ صدیت کو تعید کی جس طرح قرآن کریم کو کیا تھا۔ البت انہوں نے اپنی بمتوں کو بعید انجی الفاظ حدیث دسالت ما ب علیہ انسلو ہ والسلام کے ساتھ یا اگر دوبعید یا دہیں رہے تو ان کے سمجے معنی اور مدلول کی نشر واشاعت میں صرف کیا۔ البت قرآن کریم جو نکہ اپنے الفاظ کی تفاقت میں صرف کیا۔ البت قرآن کریم جو نکہ اپنے الفاظ میں مجرانہ حیثیت رکھتا ہے اس کے الفاظ کی تفاقت بھی ہوئی اور بہتو خود فرمدداری کلام والے نے فی کی اور و اذا کمه لے ففظوں تر ما کرمطمئن کردیا تھا۔

لم یکن احد بالمدینة عنده من علم القصاء ما کان عند ابی بکربن حزم. مدیدش کوئی فخص علم تضایس ابو بکرین فزم کے برابر ندتھا۔

حضرت عمر بن عبدالعريز في ابويكر بن حزم كولكها كرجو يحظم (حديث) عمره اورقاسم كوب وه بحى يجيح المحد رحيج بينا في البهائي كيا ابويكر بن حزم في جي الحديث بين جنع كيس ان المحمد الحديث المحالية المحلم المحت ال

ہم نے ا، م زہری ہے بہت کھے صدیثیں بیکے لی جیں۔ تا آ نکہ جب دلید بن یزید آل ہوااور دفاتر اس کے خزانے سے چویاوک پرلاوے گئے تو وہ زہری کے علم سے لدے ہوئے تھے۔

امام زہری کے بعدان کے دائد سے متصل طبقہ کمی تدوین حدیث اشاعت پذیر ہوئی کین الواب کے ، تحت احادیث کو جن لوگول نے جمح کیا جیسا کدائن جمرکا قول ہے ان جس سے ابن جرح کے کہ جس این الحاق با الک نے حدید جس رفتے بن جمح یا سعید بن الی عرب یا جماد بن سلم بن الحق کے کہ جس این الی تو دی نے کوف شل اورائن مبارک نے شام جس جشیم نے واسط جس معمر نے یمن جس الم می جریر بن عبد الحمید نے دی جس اورائن مبارک نے شرا سال جس حدیثوں کو حدون کیا ۔ بیسب الم می بن زمانہ کے جی ۔ ابنت کس فی سعید توں کو حدوث کیا ۔ بیسب الم می مدیثوں کو ایک ایک بن زمانہ کے جیں۔ البت کس فی سعید و مرسے آئے نے ۔ چنا نچے عبد اللہ بن موئی ابن جس امام جس کوئی نے مسلم کی حدیثوں کو ایک بیس الم میں کوئی نے مسئم کی حدیثوں کو ایک بیس الم میں کوئی نے مسئم کی حدیثوں کو ایک اورائیوں نے بھی کوئی نے مسئم کی حدیث کیا۔ ان کے بعد دومرے آئے نے اورائیوں نے بھی ایک مند تھینے کیا۔ ان کے بعد دومرے آئے اورائیوں نے بھی ایک مند کھیے ای اورائیوں نے بھی مسئم کی جائے ہوئی کیا۔ ان کے بعد دفاظ حدیث آئے اورائیوں نے بھی طرح مسئمل تالیف حدیث کیا م جاری رہا تا آئک کھام مین کی بیت بوت ماجر کی ایک مند کھیے ای طرح مسئمل تالیف حدیث کا م جاری رہا تا آئک کھام مین کی جہت بوت ماجر مائے جم چنا تھی ان کے اس کے جائی اس کے جم پہتا ہی ان کو طا۔

میں ) پیدا ہوئے اورائیوں مقام نہیں مجم آگیا جوحدیث میں ان کو طا۔

صحت حدیث میں امام بخاری کا کام

اب تک مدیث کا جمل قدر ذخیرہ جمع کیا گیا تھا وہ ان سے پہلے کی کا ابول بیل میں اور فیرسی طور پر خلط ملط اور طابع ابالی حیثیت کہ طالب حدیث کوراویوں کے حالت پر بحث کرنے کے بعد صدیث کی صحت پر بہنچ تا پڑتا تھا اور اگراس طالب کو علم اور واقفیت نہ ہوتی تھی تو ائمہ مدیث سے اس صدیث کی صحت پر بہنچ تا پڑتا تھا اور اگراس طالب کو علم اور واقفیت نہ ہوتی تھی تو ائمہ مدیث سے اس کے متح اور فیرسی ہونے کے متحال معلوم نہ ہوسکی اور اگرابیا کوئی شخص نہ ما تھا تو وہ حدیث جمہول حالت میں رہتی تھی اور اس کا محملے متحام معلوم نہ ہوسکی تفات تا تا کہ امام بخاری نے متح اور فیرسی محملے اور فیرسی اس محملے متحام معلوم نہ ہوسکی تا تا کہ کہ امام بخاری نے بیجے اور فیرسی محملے متحام کی تعامل کی تعامل میں بیٹ نے معاملے کے جمہول صادیث کی تعامل کی تعامل

امام بخاری کے بعدام مسلم من جاج کاظہور جوااور انہوں نے بھی امام بخاری کی تقلید کی

اورائی کماب محیم الف کی چنانچے دونوں کمایوں کو مجین کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جب
سے کو کو حدیث کا پید چلانا ہو تو ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو معتبر اور سیح سمجھ کر لوگ ان پراعتاد
کرتے ہیں اور حرید ہوجی کی ضرورت بھی سیجھتے۔ ان کے بعداور بہت کی کما ہیں گئیں گئیں۔
علامہ محدث عثانی فرکور و بالا تحقیق کے بعد دوسری سب احادیث کے متعلق جن کو محاح سند
سمجھا جاتا ہے تحریر فرماتے ہیں:۔

تاليفات اماديث كى مخلف قتمين جين :

ا الجامع: بس من آخوتم كمفاهن بوتے بي الين سرت آداب تفير عقائد فتن احکام اشراط منا قبر عقائد فتن احکام اشراط منا قب اس من كى حديث كى كتابول من جامع كتاب ترخى اور سح بخارى ب السان المسان المام المواديث كى كتابيل بحوتى بي جن من ابواب فقد كى ترتيب كے مطابق احكام بوتے بيں - چنا في من كى كتابول من ابوداؤ و نسائى ابن ماجہ بيں - يہ چوكتا بين محارم ست الحکام بوتے بيں - يہ چوكتا بين محارم ست من الموداؤ و نسائى ابن ماجہ بيں - يہ چوكتا بين محارم ست من الموداؤ و نسائى ابن ماجہ بيں - يہ چوكتا بين محارم ست

" المعسند: بیان احادیث کا مجموع کماب کہلائی ہے جس میں سحابہ ہے روایت کی ہوئی مورثیں ان کے مرتبہ کی تراقی ہے ہوئی ہیں جاتا ہے مواثق ہنے رتب ابواب تقد کے جمع ہوتی ہیں جلا ہملے ابو کرانے عردی روایات کی رحفرت مرائی رحفرت میں ہوئی ہیں۔
مردی روایات کی رحفرت مرائی رحفرت میں شیور خور میں کی روایات علیمہ وعلیمہ وجمع کردی جاتی ہیں۔
المعجم: جس میں شیور خوریث کی بالتر تیب روایات جمع کی جا کیں جس طرح مستدمیں محابہ کی احادیث ہوتی ہیں۔

۵۔الْجوزہ: جس شرمتلہ دامدہ متعینہ کی امادیث شامل ہوتی ہیں جیسے قرات بخاری کا جزاور بھاری کا رفع پدین کا جزیہ

۲ - المعفود: . بيده وحديث كى تاليف موتى ہے جس شرفنس واحد كى احاد يد جمع موتى ميں مثلاً الد مريره رضى الله عنه كى حديثيں يا معرت حذيفه كى۔

عد الغويه: بيده مجموعة حديث بهذا بيش شي أيك بن شاكردكا ابي شيوخ واساتذه حديث الميابوا مجموعة في بهذا بيادرا ق طرح حديث كاليك مجموعة أستر خاوراً كم حدث الماسية دك كهلاتا بها مذكوره بالا تحقيقات علامة مثانى كي شرح مسلم كے مقدمه ش سے ش نے خلاصه كے طور پر اردوز بال شي تكسى بين رزياده تفعيلات مقدمه ش طاحظه بول البنة محاح سنة كم معنفين كا اردوز بال مي تكسى بين رزياده تفعيلات مقدمه ش طاحظه بول البنة محاح سنة كم معنفين كا اجمالي تاريخي فاكرا في طرف سے لكھتا بول جو بعض متندكا بول سے ليا كيا ہے۔

ا- بخارى: ان كالورانام الوعيدالله حدين اساعيل بيسر ١٩١٠ وشي بخاره جوكه تركت ن كاليك

شہرے میں پیدا ہوئے ای لئے انہیں بخاری کتے ہیں۔ بخاری میں چھ ہزار صدیثیں ہیں۔ سولہ بری کی عمر میں اپنی والد وصاحب کے ساتھ کے کے اور چونکہ ابتدا ہے ہی صدیث کا شوق تھا اس لئے تحصیل صدیث کے لئے تجازی میں رو گئے۔ پھر مصراور دیگر مما لک اسلامی کا سفر کیا۔ سولہ سال کے بعد وطن والیس آئے اور تصنیف و قد رہی میں مشغول ہو گئے ان تصانیف میں بخاری ہو کہ کی سال میں ترتیب وی مشہور ہے آ ب نے اس کتاب میں اس اس کی کوشش کی ہے کہ کوئی حدیث فیر می نہ ہوا ور داو پول کی بوری چھان میں کی ہوری چھان میں کی ہے۔ صرف ان احادے شکو اپنی کتاب میں رکھا جن کے بارے میں یقین ہوا کہ سیمی کی ہوری جی بیاری کہتے ہیں۔ کتاب اللہ کے کہ سیمی کی بھری بیان میں کی ہوری کے ہیں۔ کتاب اللہ کے کہ سیمی کی بارے میں اللہ کی کتاب میں دکھا ہی گئی اور بہترین شرح حافظ ابن جمرک ہے۔ بعد اس کی کئی شرحی کامی گئیں اور بہترین شرح حافظ ابن جمرک ہے۔

یمی وہ کتاب ہے جس کی شرح کا فخر بقول مولانا مفتی کفایت الله صاحب وہاوی مرحوم یا کہا زمحدث علامہ شبیرا تحریم اف رحمة اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔

۔ جامع تر ندی: اس کے جمع کرنے والے جمد بن میسی تر ند (تر کتان) کے رہنے والے مقد بن میسی تر ند (تر کتان) کے رہنے والے مقد اس کے اس کتام تر ندی ہوا۔ اس میں ہر تھم کی صدیثیں تہا ہے تحقیق کے ساتھ جمع کی محمد پیش تہا ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے احادیث پر تنقید بھی کی ہے اس کتاب کو بہت مقبولیت حاصل

ے۔آپ نے وی ویں انقال فرایا۔

۵۔''سنمن این ماجہ''اس کوامام تحد بن ماجہ نے جمع کیا ہے آپ قز وین بھی پیدا ہوئے جوشالی امران میں واقع ہے۔احادیث کی تلاش میں مختلف ملکوں کا سنر کیا۔اس کتاب میں تقریباً عیار ہزار حدیثیں میں ۔ان کی وفات سرے ہوئی۔

الا دسنن نسائی از اس مجموعه احادیث کوامام احمد بن شعیب نے جمع کیا۔ جو 110 ہے جمل شہر نسائی اور سنن نسائی اور کا اس میں واقع ہے۔ اس لئے اس کونسائی کہا جاتا ہے۔ آپ نے حدیث کی خاطر معرف شام الجزیرہ اور تجاز کا سفر کیا۔ بڑے بوے ناماء سے حدیثیں عبادات کے متعلق ہیں۔ آپ نے سام سے جس وفات یائی۔

معار ستہ کے مؤلفین کا مختصر سا فا کہ محض تعارف کے لئے فیش کر دیا گیا ہے۔ مزید تعمیلات کی نہ بہال ضرورت ہے اورند مخوائش۔

آسان فخاملهم كے جا ندتارے

گذشتہ اوراق بین ہم نے پاکباز محدث شخ الاسلام علامہ شیرا حدث فی توراللہ مرقد ہ کے مقدمہ نظ المنہم سے اصول حدیث کے احتجاب اور بعض فن حدیث کے متعلق تحقیقات تا ورو پیش کی جیں۔ اب یہاں اصل نظ المنہم شرح مسلم میں سے احاویث کی توضیحات و تحقیقات کے وہ چا ند تاریب یہاں اصل نظ المنہم شرح مسلم میں سے احاویث کی توضیحات و تحقیقات کے وہ چا ند تاریب بیش کرتے ہیں جن میں سے ہرایک اپنی میکد آفاب نصب النہار سے زیاوہ چیک اور دوشنی رکھتا ہے۔

محدث پاکباز دوسرے انکہ کے اقوال بیش کرکے جب اپنے خیالات اور اجتہا وات کی علمی روشی میں اپنے دلائل بیش کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسان علم سے ستار ہے تو رُقورُ کر اور نوج نوج کرلا رہے ہیں۔ بہر حال اب بہاں علامہ کے احادیث کی شرح سے متعلق حقائل مصار بیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ اللہ کی تحقیق التح اللہ کے انتخاب کر کے بیش فدمت ہے کہ اللہ کے نام سے اس حصر حدیث کا افتتاح محدث پاک باز علمانی کی طرف سے اور اس راقم الحروف کی طرف سے اور اس راقم الحروف کی طرف سے اور اس راقم الحروف کی طرف سے اور

# شرح مقدمه سلم

بسم الثدارطن الرجيم

ا ما مسلم بن تجاج تغیری دحمة الله علید فرای کتاب مجیم مسلم کوحسب و بل تهبید کے ساتھ حمد باری تعالی اور ورود در سالت مآب مسلی الله علیدوسلم سے شروع کیا ہے۔ اس کی عبارت بیدے:۔

الحمد للدرب العلمين والعاقبة للمتقين واصلى الله على محمد

حاتم النبيين و على جميع الانبياء والمرسلين.

تمام تعریقیں انشدی کے لئے میں جو جہانوں کا پروردگار ہے اور عاقبت پر ہیز گاروں کے لئے ہے اور در دوانشدکا محد عاتم النہین اور تمام انجیا واور مرسلین پر ہو۔

ا مام سلم كى اس حمد و تعت بس آئے والے بارى تعالى كام اعظم الله بر محدث ياكياز خليقات بي كمعة بين:

ثم من المعلوم ان الاسم المجليل اعنى الله خاص يواجبُ الوجود الخالق للعالم المستحق لجميع المحامد بل هواخص اسماله الحستى والصحيح انه عربى كما عليه عامة العلماء لاانه عبرى او سرياتي كمافعب اليه ابوزيد البلخي ثم على انه عربى هل هو علم اوصفة أو قبل صفة والصحيح الذي عليه المعظم انه علم لم على انه علم هل هو مشتق او غير مشتق فقيل مشتق على اختلاف بينهم في المادة التي اشتى منها و في ان علمية حيثة بطريق الوضع اوالغلبة وقبل غير مشتق بل هو علم مرتبحل من غير اعتباراصل اخلمته و على هلا الاكثرون منهم ابو حيفة ومحمد بن الحسين والشافعي والمخليل والزجاج و ابن كيسان والحليمي و امام الحرمين والغزالي والخطابي ثم روى هشام عن محمد بن الحسن قال سمعت اباحيقة رحمه الله يقول اسم الله اعظم هو الله ربه قال الطحاوي و كثير من العلماء واكثر العارفين حتى انه لاذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد به دون غيره من اسمائه تعالى. (مُنام م ما الذكر عنده من هذا وجه تخصيص المحمد به دون غيره من اسمائه تعالى. (مُنام م ما الذكر و المارفين الحمد به دون غيره من اسمائه تعالى. (مُنام م الله علم من هذا وجه تخصيص المحمد به دون غيره من المحمد

ندکور و تحقیق محدث پاکیاز کی تحقیق رفعتوں کا پیدو تی ہے باری تعالی کے اسم کرامی اللہ کے متعلق مینے مقائق مختفین کے موسکتے تھے ان کو چی کرتے ہوئے ان میں اصل ترجیحات کا بھی اسے علمی مقام کے باتحت ترجیحی وقارقائم کیا ہے۔ مثلا۔

الفظ الله بارى تعالى كاسادهنى بين خاص بى بيس بكدافص بي

ا۔ پھر ہے کہ لفظ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ نیس ہے بلکہ فالص عربی ہے۔اس کے بیمتی میں کہ باری تعالی کے اس کے بیمتی میں کہ باری تعالی کے اس کے اس کے بیمتی میں کہ باری تعالی کے اس ماعظم کا شرف اس دبان کو حاصل ہے جس میں قرآن کریم تازل ہوائینی عربی محدث یا کہازئے اس اسم کو عربی زبان کا فرما کرائی سلامت طبع اور وجدان کا جوت ویا ہے۔ابوزید کجی نے اس کومریانی بتا کر خیال میں ایک فتم کا بیجان پیدا کردیا ہے۔

٣- يبي البت كيام يا ب كدام الدمعت تبيل بكدعان كرسوا وأعظم كمطابق بيعلم

لَ عَلَمُ كُرَامِ مِن كُنْ كُنْ إِيرَ إِ مِكْمَ كُمَّام كُوكِتِ إِن لِهِ اللهُ حَداكام فِي نام ب-٢ مشتق اس لفظ كركت بين جوكن صدر الكلا موجيع نفر الما متعور تفسيروغيره ے۔ایہ نہیں جیسا کہ مفاتی نام کریم 'رحیم' سی اورطیم میں کہ تمام صفات ہیں۔ سے یہ میں کہ لفظ اللہ علم ہو کر کسی ووسرے لفظ یا مصدرے مشتق نہیں ہے۔ چنانچہ امام اعظم اور دیکرائمہ اور ٹوی بھی قرماتے ہیں۔

یدکہ بیاسم انڈ کا اسم اعظم ہے جس کو خدا کے اولیا واور عارفین اسم اعظم سمجھ کراس ہے بہتر ذکر کے لئے ان کے پاس اور کوئی نام بیس ہے۔

اس جحین کواکی مختصر عبارت میں اس طرح سمینا جاسک کے افقا اللہ باری تعالی کے اساء و حسیٰ میں ایک فاق اللہ باری تعالی کے اساء و حسیٰ میں ایک فاص بلک اخص اسم اعظم ہے جوعر فی زبان کا لفظ ہوئے کے ساتھ سے کے ساتھ سے کسوفیا کے کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہیں بلک واضح طور پر فیرشتق ہے اور بیاب اسم اعظم ہے کے مسوفیا کے یاس اس سے بردا اور کوئی نام ذکر کے لئے بہتر نہیں ہے۔

یہ ہے محدث پاکبازی افظ اللہ پر تحقیق تو گویا ان کی شرح کی خصوصیات میں سے الفاظ کی تحقیقات بھی ہے الفاظ کی تحقیقات بھی ہے جو آپ وضاحت کے ساتھ کرتے چلے جاتے جیں۔ اب درود کے سلسلہ میں فرکورد امام سلم کی تمہیدی عبارت میں اللہ کے بعد آ خصور علیہ السلام کا نام تا می محد آ یا ہے اس کی تحقیق میں کھتے ہیں:۔

محمد: اشهر اسمائه الاعلام صلى الله عليه وسلم و انما سمى به لكثرة خصاله المحمودة كذا قاله ابن قارس وغيره من اهل اللغة قالواوية ال لكل كثير الخصال الجميلة محمد ومحمود وقال في شرح التحرير انما معي به لانه محمود عندالله وعند اهل الارض جهلا اوعناداً وهو اكثر الناس حمداً الى غير ذالك و قد منع الله تعالى بحكمته ان يسمى به احد غيره الى ان شاع قبيل اظهاره للوجود الخارجي ان نبياً يبعث اسمه محمد فسمى قليل من العرب ابناء هم به رجاءً من كل ان يكون ابنه ذالك ثم منع الله كلامنهم ان يدعى النبوة او يدعيها احدله و يظهر عليه سبب يشكك احداً في امره كذافي شرح التحرير (المامم مرااترا)

آ مخصور سلی الله علیہ و کلم کے مبارک ناموں میں ہے تھ آسلی نام ہاور بدنام آپ کے عمدہ عادات کی کثر مت کے باعث رکھا کہا ہے جیسا کہ این قارس اور دیگر الل افت نے کہا ہے کہ ہراچی عادات کی کثر ت خصارت کے باعث رکھا اور محمود کہا جاتا ہے اور شرح تحریر میں کہا ہے کہ آئے تحضرت کا نام محمد کمٹر ت خصارت کا نام محمد

اس کے رکھا گیا ہے کہ آپ انشداور آسان وزین والوں کے زویے محمود بین اگر چید بعض اہل زین فریت نے جہالت یا دہمنی کے باعث کفر کیا لیکن آخضور کی مخلوقات میں تعریف کرنے والوں کی اکثریت ہے بہ بہ بست تعریف شکر نے والوں کے اور الشدتعالی نے اپنی حکمت سے کی اور کو بیا جھرکانام) رکھ جانے سے دوک ویا تا آئ تکہ بیتام آخضور کے دنیا جس آشریف لانے سے پہلے مشہور ہوگیا کہ ایک تی معموث ہونے والا ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا اس لئے بعض عربوں نے (اس شہرت کے بعد) اپنے مبغون ہونے والا ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا اس لئے بعض عربول نے (اس شہرت کے بعد) اپنے مبغون کا نام اس امید پر محمد کوئیا کہ بیٹائی ہے ہو بھرالشنے (اپنی قدرت سے ) ہرایک کوئیوت کا دعوی کی نام اس امید پر محمد کوئیا کہ بیٹائی ہے ہو بھرالشنے (اپنی قدرت سے ) ہرایک کوئیوت کا دعوی کی کان کے معاملہ میں شک میں وارکوالیا کرنے سے دوک دیا۔ یااس پر کسی ایسے سبب کو جوکسی کوان کے معاملہ میں شک میں ڈال دے دوک دیا۔ جیسا کہ شرح تحریر ہیں ہے۔

یہ ہے آ مخصور علیہ العسلوٰ ہوانسلام کے اسم گرامی محمد کی تختین کراس کے معنی ہیں اس وات کے جو بکٹر سے عمدہ خصائل اور عاوات کا مالک ہواور آپ سے پہلے بینام تفذیر الی سے اور کوئی شدر کوسکا۔
راقم الحروف نے ان ووٹوں اساء لین اللہ اور محمد کے ناموں سے فتح المہم کی تحقیقات کا افتتاح کیا ہے کہا تھی ووٹوں کا کلام قرآن وسنت یا حدیث اسلام کی اصل بنیا دہے۔

مقدمندامامسلم

امام سلم نے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے بہاں سے اپنا مقدمہ یا تمہید شروع کی ہے اوراس مقدمہ میں سندھ دید اور سندھ در مختفر ہے لیکن میں سندھ دید اور سندھ دید فینر راویوں سے مقتلتی باتوں کا انکشاف کیا ہے۔ بیر مقدمہ کی شرح اکتا لیس صفحات میں چیش کی ہے۔ اور اس مقدمہ کی حمد وقعت میں چیش کی ہے۔ اور اس مقدمہ کی حمد وقعت میں اللہ میں ذکرہ اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کی تفوی تحقیقات تحریر فرمائی جی جیسا کہ ایجی گزریں۔

امام سلم نے اپنے مقدمہ ش ایک عیادت ش جواور سے چلی آری ہے اسائید کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے من صنوف الاشیاء بالاسانید التی نقلت محدث پاکیاز اسائید کی لغوی اوراصطلاح تحقیق کلمنے ہیں اور ساتھ ہی تنتی کی مجی تحریفر ماتے ہیں۔

الاساليد جمع امناد والاستاد مصدومن قولك استدت الحديث الى قائله اذارفعته اليه بذكرناقله واماالسند فهوفى اللغت ما استندت اليه من جداروغيره وهو فى العرف طويق متن الحديث و سمى سنداً لاعتماد الحفاظ فى صحة الحديث وضعفه عليه, مثال الحديث المسند قول يحى احدرواة الموطا اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابيع بعضكم على بيع بعض". فمتن الحديث فيه هو لا يبع بعضكم على بيع بعض. (التابيم مساه بالدر)

اسانیداسناد کی جمع ہے اوراسناد معمدرہ مثلاً تم یوں کہو" کہ ش نے حدیث کا اس کے کہنے والے تک سلسلہ سند چلایا۔ یعنی فقل کرنے والے کے ذکر کے ساتھ قائل تک اس سند کو پہنچا ویا لیکن لفت میں سند کے معتی دیواروغیر وے تکمیدلگانے کے جی لیکن عرف بھی حدیث کے متن (عبارت) کفت میں سند کو کہتے ہیں اور سند کا نام اس لئے سند رکھا گیا کہ حدیث کی صحت اور ضعف کے متعلق تفاظ حدیث کو اعتما و ہوتا ہے مثلاً حدیث مستدم وطا کے داویوں میں ہے ایک راوی کی کا قول (حسب دیلی) ''مالک نے نافع سے انہوں نے عباللہ بن عمر ہے ہمیں خبر دی کہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم میں ہے بعض کی تا یعنی محمد معلی ہوئے ہیں''۔

لی اس شروریت کامتن (لابیع بعض کم علی بیع بعض" ہے۔

مُدُوره جَعَيْقات مِن تَين إلى مَا فَي كُل مِن : \_

ا\_اسنادلفت میں فیک نگانے کو کہتے ہیں۔

۲۔اسناد عرف حدیث میں راوبوں کا وہ سلسلہ ہے جن کے ذریعہ سے حدیث منقول ہوئی ہے۔ کویا اس اسناد سے تقس حدیث پراع کا دقائم ہو کیا اور کویا فیک لگ گئی۔

منن كي تحقيل ك متعلق مدد إكبار لكمة إن :-

والمتن في اصل اللغة الظهر وماصلب من الارض وارتقع لم استعمل في العرف فيما ينتهي اليه السند. الخ

ادر متن اصل افت میں چیند کو اور زمین کے شوں اور بلند حصد کو کہتے ہیں مجرمشہور طور پر جہاں پرسندختم ہوتی ہے لیتن حدیث کو (متن کہتے ہیں)

و سند الحديث هو ما ذكر قبل المتن و يقال له الطريق لاته يوصل الى المقصودهنا و هو الحديث كما يوصل الطريق المحسوس الى مايقصده السالك فيه

اور حدیث کی سندوہ ہے جومتن سے پہلے ہوائ سندکو طریق بھی کہتے ہیں کیونکہ طریق (سند

مدیث) مقعود کی طرف لے جاتا ہے اور وہ مقعود حدیث ہے جیسا کے محسول داستہ مسافر کو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔

بے خفراً بغدر ضرورت استاؤ من من طراق کی توقیق جن کا واضح کرنا ال موضوع حدیث میں واخ علمی کر کھنے والے کے لئے منروی ہے۔ مزید وضح کے لئے لیک حدیث مند کے اور کھنتا ہوں ملاحظ ہو۔ سند ما ظر کی حدیث

حدثنی ابوبکر بن اسحاق قال نا عفان قال ناوهیب قال نا یحییٰ بن سعید عن ابی زرعة عن ابی هریرة

### ٢ ـ حديث بامتن

"ان اعرابیا جاء الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبدلاتشرک به شیئاً و تقیم الصلواة المکتوبة و تؤدی الزکواة المفروضة و تصوم رمضان قال والدی نفسی بیده لاازید علی هذاشیئاً ابداً ولاانقص منه قلما ولی قال النبی صلی الله علیه وسلم من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنة فلینظر الی هذا".

ندکورہ بالا پس ابو مجروعفان وہیب کی ابی ذرع ابو ہر رہ وکا سلسلہ جنیوں نے ایک دوسرے سے صدیث بیان کی ہے اوراس سند سے امام سلم کو فدکورہ بالا حدیث لی ہے۔ اوران اعرابیا سے فلینظر الی ہذا تک حدیث بامتن کہلاتا ہے انہی راویوں کی صدافت وہا تت تقوی پر اصادیث کی صحت کا دارو مدار ہے۔ ای لئے امام بخاری اورامام سلم نے اپنی اپنی امام دیث کی صحت کو بختہ کرنے کے دارو مدار ہے۔ ای لئے امام بخاری اورامام سلم نے اپنی اپنی احادیث کی صحت کو بختہ کرنے کے لئے راویوں کی یوری جمان جن کی ہے۔

راو بوں کی تمیز میں محدث یا کباز کی گہری نظر

اس مقام پر پہنچ کر جبکہ بیں مسلم کے مقدمہ کے مطالعہ بیں مصروف تفا۔ محدث پا کہازی اساءر جال اور راویوں کی معرفت اور توت تمیز پر جمرت ہوتی تھی اور پیتہ چاتا تھا کہان کا اس سلسلہ میں مطالعہ کس قدروسیج اور گھرا تھا۔ امام مسلم نے اپنے مقدمہ بیں راویوں پر جو تبعرہ اور جرح کی ے اس سلسلہ میں حفظ اور انقال کے معاملہ میں بعض راویوں مثلاً عطاء بن سائب من بد بن الی زیاد اور بیٹ بن الی سلیم کا ذکر بھی کیا ہے۔ چنانچے کھتے ہیں:۔

الاترى انك اذا وازنت هولاء التلثة اللين سمينا هم عطاء و يزيد و ليثا بمنصور ابن المعتمر و سليمان الاعمش و اسماعيل بن ابي خالد في اتقان الحديث والاستقامة فيه وجلتهم مباتين لهم لايد انونهم (مهم بالبرام مراه)

کیا تونبیں و کیتا کہا گرتو ان تیوں کا جن کا نام ہم نے عطاہ پر بداورلیٹ بیان کیا ہے مقابلہ انقان اوراستفقامت حدیث میں منعورین معمر سلیمان انمش اوراساعیل بن ابی خالدے کرے تو (اول الذکرکو) تو (موفرالذکر) کے مہائن یائے گا کہ وہ ان کے قریب بھی نہیں ہیں۔

ا مام مسلم نے اس عمارت سے ذرا پہلے میر بیرکو یزید بن افی زیاد کہا ہے لیکن میرکونسایز بد بن افی زیاد ہے اس پر محدث یا کمیاز علامہ عثانی نے بحث کی ہے لکھتے ہیں:۔

ويزيد بن ابي زياد النح في شرح مسلم و امايزيد بن ابي زياد فيقال فيه ايضاً يزيد بن زياد وهو قرشي دمشقي قال الحفاظ هو ضعيف وقال ابن نميرو يحيي بن معين ليس هو يشيء وقال ابو حاتم ضعيف وقال النسائي متروك الحديث و قال الترمذي ضعيف في الحديث كذاقال النووي. (المامية عدال الدمال)

اور یزید بن افی زیاوالخ مسلم کی شرح میں ہے اور لیکن یزید بن افی زیاوبس اس مے متعلق
یزید بن زیاد بھی کہا جاتا ہے اور وہ قرقی دشق ہے حفاظ نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے ابن نمیراور یکی ا بن معین نے کہا کہ وہ کچھیں اور ابو حاتم نے کہا ضعیف ہے اور شائی نے کہا متروک الحد یہ ہے اور ترید کی اندید ہے اور ترید کی اسے کہا صدیم شدہ نے کہا صدیم ہے اس معیف ہے اور ترید کی اے کہا صدیم ہے مسلم جاس طرح نووی نے کہا ہے۔

شرح مسلم ہے مراد محدث باکیاً نے شرح تووی لی ہے فیکورہ عبارت میں امام تووی نے یہ یہ در مسلم ہے مراد محدث باکیاً یزید بن الی زیاد سے قرشی دشتی مراد لیا ہے۔ جیسا کہ شرح تووی جلد تمبراس پر ہے لیکن امام عثمانی امام نووی کاردفرماتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

وانا اظن والله تعالى اعلم ان مسلما رحمه الله لم يعن هناهذاالقرشي انه اللمشقى بل هويزيد بن ابي زيادالكوفي صاحب حديث الرايات السود احد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه (المالية المرابعة)

اور میں (امام علی تی) کمان کرتا ہوں اور اللہ تی زیادہ جاتا ہے کہ امام سلم رحمہ اللہ نے یہاں بیقرشی دشتی مراد تہیں لیا بلکہ وہ بیزیدین الی زیاد کوئی رایات سود کی حدیث والے ہیں جو کہ کوفہ کے مشہور حافظہ کے کمز ورعلما میں سے ایک ہیں۔

ملاحظہ بیجئے کے نام عثانی امام تو وی ہے ہیزید بھن الی زیاد کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ ای فدکورہ عبارت کے بعد اپنی تحقیق کی تائید میں الکھ بچکتے کے بعد حافظ بن جرکے تائیدی اور ہم خیال الغاظ لی مجھے چنانچہ کیستے ہیں:۔

"وبعد ماكتبت وأيت المحافظ انه قال في "التهذيب" وقال مسلم في مقدعة كتابه فان اسم الستروالصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب و يزيد بن ابي زياد وثيث بن ابي سليم و نظراتهم من حمال الاثار الى اعر كلامه وهو موافق لما تقدم عن ابي مهدى في الجمع بين هؤلاء الثلثة و تفضيله لينا على الاحرين واغرب النووي فلكر في مقدمة شرح مسلم ترجمة يزيد بن ابي زياد و ابن ابي زياد و ابن على زياد و ابن ابي زياد وفيه نظر لا يخفي". (المام بارتراكم)

اس کے بعد کہ شراکھ چکا تھا۔ یس نے حافظ (این جر) کو پایا کرانہوں نے تہذیب میں کہا
ہے "اور سلم نے اپنی کتاب کے مقدمہ یں کہا کہ سر وصد ق اور تعاطی علم ان کوشائل ہے جیسا کہ
عطاء بن سائب اور بیزید بن افی ٹیا و ولید بن افی سلیم اور انجی کی ما نند (جو اور لوگ ہیں) جو کہ
آٹار کے حال ہیں۔ (آخر کلام تک امام سلم کے) اور (مسلم کی بیدائے) وہ موافق ہے جیسا کہ
پہلے گزراا بن مہدی کی طرف سے ان تیوں کے یارے پی ( تھیدی خیال ) اور ان تیوں یں
پیلے گزراا بن مہدی کی طرف سے ان تیوں کے یارے پی ( تھیدی خیال ) اور ان تیوں یں
لیٹ کی دولوں پر فعنیات اور ثووی نے جیب یات کی کہ انہوں نے شرح مسلم کے مقدمہ یں
بیدین افی زیاد اور این افی زیاد و شقی کا حال اکھا ہے اور گمان کیا ہے کہا مام سلم کی مراد بیر بیرین افی
زیادے وشقی بیزید بین افی زیاد ہے اور ( تو وی کے ) اس قول می نظر ہے جو یوشیدہ تیں۔

مافظ بن جُرگ ندگورہ حبارت امام حائی کی تائید کرتی ہے کہ بزیدے مرادوہ وشتی نیس بلکہ کوئی ہے کہ بزیدے مرادوہ وشتی نیس بلکہ کوئی ہے چنانچہ مافظ این جرشار سے تفاری نے امام نووی کی اس تحقیق پر تجب کا اظہار کیا ہے یا کہا زمدے کو ایس انتقال کی اس تحقیق کے بعد مافظ این جرکی اینے خیال کی موافقت میں تائید لی جانے ہے بہت مسرت ہوئی چنانچہ کھتے ہیں:۔

فحمدت الله على اصابة ظني والله الموفق

يس من في اين خيال او تحقيق كي ورسى يرالله كاشكريادا كيادورالله ي (ميح خيال كي) توثق وسينے والا ہے۔

اساءرجال اورراويوں كے بارے شن مولانا عثاني كي ندكور التحقيق سے بينہ چاتا ہے كہ جس مقام پرامام نووی کودعو که نگاه بال حضرت عمانی کس ذکاوت اور بعبیرت کے ساتھ بدایت کی راہ پر جلے ہیں اور درانحالیکہ جب حافظ این حجر کی تا ئیدل جاتی ہے آل موسوف اساءر جال اور راویوں کی معرفت اور تمیز میں بہت بلندمقام رکھتے ہیں۔ مہی وجہ ہے کہ آ پ اپنی شرح میں راویوں سے مجی بحث کرتے ہلے جاتے ہیں اور یوری محتیق اور ذمہ داری سے جو ایک محدث کی خصوصی صفت مونی جائے عہدہ برآ ہونے کی لیافت اور پوری بھیرت رکھتے ہیں۔

ملم کے مقدمہ میں زیادہ تنسیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ البت اب راقم الحروف ان خصوصیات کفصیلی طور پر تظامر کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرے کا جو فتح الملیم سے آخریس

خودنا شرفے فتح الملهم كى بيان كى بيں۔

حديث جبرتيل اورايمان أسلام احسان كي حقيقت

اصول صدیث میں محدث یا کہاز کے مقدمہ کامخفراور اجمالی تذکرہ کرنے اور خودمسلم کے مقدمه کی شرح پرنظر النے کے بعداب اصل فتح الملهم میں چیش کردہ خصوصیات اور تحقیقات کی طرف عنان توجه منعطف كرتے كا فخر حاصل كرنے كى كوشش كرتا ہوں اوراس سلسله بيس ايمان اسلام اوراحسان والىمشبور مديث عابتداكرنى خوابش ركمتا بول جس عصاحب معاجع نے اپنی کاب کوشروع کیا ہے کیونکہ بیصدیث ترک اورافتتاح رصت ویرکت بی وہی مقام رکھتی ہے جوقر آن کریم میں سورہ فاتح کو حاصل ہے کہ اس سے رحمت کے دروازے مطلتے ہیں۔امامسلم نے اپن حدیث کی کاب مسلم عمل اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ قارعین کوجائے کہ سورہ فاتحد ک طرف اس حدیث کویا دکرنے کاشرف حاصل کریں۔ای لئے پوری مدیث بہال نقل کرتا ہول۔ ب روایت عبدالله بن عرف این والدیز رگوار معترت عروشی الله عنها سے روایت کی ہے:۔

حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بيتما تحن عند رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم اذطلع علينا رجل شديد بياض النياب شديد موادالشعر لايرئ عليه اثرالسفر ولايعرفه منا احدحتي جلس الى النبي صلى الله عليه وصلم فاستدركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه وقال يا محمد اخبرنى عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً وسول الله و تقيم الصلوة وتؤتى الزكوة و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له و يصدقه قال فاخبرنى عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملتكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره و شره قال صدقت قال فاخبرنى عن الاحسان قال ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن نراه فانه يراك قال فاخبرنى عن الساعة قال ماالمسئول عنها بالعلم من فانه يراك قال فاخبرنى عن المراتهاقال ان تلدالامة وبنها و ان ترى السائل قال فاخبرنى عن اماراتهاقال ان تلدالامة وبنها و ان ترى الحفاة العراة العالة وعاء الشاء يتطاولون فى البنيان قال ثم انطلق العفة عليا ثم قال لى يا عمر اتدرى من السائل قلت الله و وسوله فلمنت مليا ثم قال لى يا عمر اتدرى من السائل قلت الله و وسوله اعلم قال فانه جبرء يل اتاكم يعلمكم دينكم

صدیف بیان کی جھے ہے میرے والد حمرین خطاب نے کہا اس اٹنا شاں کہ ہم ایک ون رسول اللہ علی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں جاضر سے کہا جا تک ایک خفس نہا ہے سفید کپڑوں والا اور خت سیاہ بالاس والا ہمارے پاس آ نکلا۔ اس برسفری کوئی علامت نہ تھی۔ اور ہم میں ہے وئی اے بہجا تا ہمی نہ تھا تا آ تک ہی صلی اللہ علیہ وہلے وہلے کہا کہ اس نے اپنے گفتے آپ کے زانوے لگا وے اور اللہ علیہ اور اللہ علیہ وہوں ہتھیاں اپنی دانوں پر کھ لیس اور کہا یا جھے جھے اسلام کی باہت خبر و سیحے۔ بس رسول اللہ علیہ وسول ہیں اور یہ کہ تو شہاوت وے کہ اللہ کے سوائے اور کوئی معبود دیس اور یہ کھر اللہ کے دسول ہیں اور یہ کہ تو شہاوت وے کہ اللہ کے سوائے اور کوئی معبود دیس اور یہ کھر اللہ کہ دسول ہیں اور یہ کہ تو شہاوت وے کہ اللہ کے دور نے دسکھ اور اگر تھے اس کی طرف جانے کی طافت ہوتو خانہ کو بہائی کہ کہا آپ نے نہی فرمایا کہ تو اللہ اس کے دسولوں قیامت کے دن پر ایمان میں معمولات کی کہ اور ایک کی کہا گیا ہے اس نے کہا کہ ایمان کے دسولوں قیامت کے دن پر ایمان کو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ اس کے دسولوں قیامت کے دن پر ایمان کے معمولی بھی خبر دسیجے فرمایا کہ تو اللہ وہ کہ کہا کہ تیا میں کہ کہ اور ایک کہ کہا کہ قیامت کے دیا ہے دور اس میں معمولہ کے جانے والاسوال کرتے والے سے دیا وہ کہ تو اللہ وہ کہ کہا کہ قیامت کے بارے ہیں محمولہ کی کہا تو اسے دیا وہ کہ کہا کہ قیامت کے بارے ہیں جمیعے تا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے ہیں جمیعے تا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے حالے والاسوال کرتے والے ہے دیا وہ کہ تو ایک کے جانے والاسوال کرتے والے سے زیادہ کے دیا دیا ہو دیا ہے دیا وہ کہتے تا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تیامت کے دیا وہ کہ تھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو اسے فرمایا کہ تو اسے خرمایا کہ تو اسے دیا وہ کہ دیا ہے دیا دیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ تو اسے خوالوں کو اس کے خوالے والی کئے جانے والاسوال کرتے والے سے ذیا وہ کے دیا وہ کہ کے دور کے دور کے دور کھو کو دیا گوائٹ کیا گوائٹ کو دیا گوائٹ کیا کہ کو دیا گوائٹ کیا گوائٹ کیا کہ کو دیا گوائٹ کیا کہ کو دیا گوائٹ کیا گوائٹ کیا گوائٹ کیا گوائٹ کیا کہ کو دیا گوائٹ کیا گوائٹ

نہیں جو نہا تو اس نے کہاا چھا آیا مت کی علائتیں بی بتا ہے تو آپ نے قرمایا کہ یا ندی اپنی سیرہ کو جنے
اور بید کہ شکلے پاول دالوں اور نکھے بدن والول مفلسوں اور بحر ایوں کے جزائے والوں کو کہ وہ اونجی
عمارتیں بنا کی سے داوی نے کہا بھرو چھی چلا گیا ہیں جی در پھیرا بھر بھے سے حصرت نے قرمایا
اے عمرکیاتم سائل کو جائے ہو کہ کون تھا تیں نے کہا الفدادراس کا دسول جانے قرمایا کہ وہ جر تین تھے
تہارے یاس تہمیں دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

قرطبی نے اس مدیت کے متعلق کہا ہے کہ بیاس قائل ہے کہ اس و «ہم المسنة » سنت کی ماں بعنی حدیثوں کی اصل کہا جائے کے تکہ بیرحدیث تمام علم السقت پر شائل ہے۔ چنا نچے طبی نے کہا ہے کہ اس تکت کی احدیث کی اصل کہا جائے کہ اس کا کاری مصافح اور شرح الفت کا افتتاح کیا ہے تا کہ قرآن کریم کی سورو فو تحدیث ایندا کی طرح اس حدیث سے قرآن کریم کی بیروی ہو سکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کی بیروی ہو سکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کی بیروی ہو سکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کے علوم کو حادیث ہے اس حدیث سے قرآن کریم کی بیروی ہو سکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کے علوم کو حادی ہے۔ کی مضافی کا اجمالی فاکہ ہے۔ فرکورہ حدیث میں چندا سملامی احرام اور قرائض نیز قیامت کی علامتوں کا ذکر کہا گیا ہے۔ لیمن اسام کیا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ سے اسان سے کہتے ہیں۔ ہم ۔ قیامت کی علامتوں کی علامتیں کیا ہیں۔ اس حادیث کی علامتوں کی علامتیں کیا ہیں۔

یہ بین وہ امور جن کے متعلق رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ پایں طور کہ جبر کیل علیہ السلام آنمحضور ہے بحیثیت سائل پو جھتے جاتے ہیں اور آنمحضور ان کی حقیقت سے پر دہ اٹھاتے جاتے ہیں اور دو آالا مین تقعد لیں کرتے جاتے ہیں۔

### لتحقيق احسان

کی ضرورت نہیں مجمتا البتدا حیان کے متعلق محدث یا کباز نے جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ عام لوگوں کے سننے ہیں شابد ہی آئی ہوں گی اس لئے ان کو پیش کرتا ہوں لیکن محدث یا کباز کی تحقیقات کے سلیلے میں بینتا دوں کر کسی شرقی تھم کے بجالانے ہیں ایک تو

ا من چیز کی فرضیت کا دل سے یعین کرنا اور ماننا ہے۔

٢- دوسر عال يوكل كرنا كرقرض يافرض ادا كردينا كبلاتا بـ

الداس ول سے ایمان لائی ہوئی چرکوفرض بجد کراداکردیے کے بعد ایک جیسرا مقام اور بھی ہے اور دھے۔ اس بھرا مقام اور بھی ہے اور دھے۔ اس بھر کے ارکان وشرا تلاکو خلوش مجد کراداکردیے۔ سے ساتھ پورے طور پراداکردی۔ ہمان محبت اور تیاز مندی کے ساتھ پورے طور پراداکردی۔ ہمان محب سول اکرم علیہ میں صورت کا نام ایمان ووسری کا اسلام اور تیسری کا نام احسان ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام سے جب معرب جرئیل نے یو چھاکدا حسان کیا ہے تو آنحضور نے فرمایا۔

ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

کراے مومن توانلد کی اس طرح میادت کرے کہ کویا کہ تواس کود کید ہاہے اور اگر بیشہ ہو کہ تواس کود کید ہاہے تو (بیر بھو کہ) وہ تھے کود کیتا ہے۔

احسان كمعنى بيس محدث ياكماز في اب جو تحقيقات كدريا بهائ بين وه قابل قور بين فرمات بين:-

قال الحافظ في القتح اشارفي الجواب الى حالتين ارفعهما ان يغلب عليه مشاهدة الحق حتى كانه يراه يعينه وهوقوله تراه والثانية ان يستحضر ان الحق مطلع عليه يرئ كل ما يعمل وهو قوله فاته يراك وهاتان الحالتان يشمرهما معرفة الله و محشيته وقلمبرني رواية عمارة بن القعقاع بقوله ان تخشى الله كانك تراه و كذا في حديث انس.

مافظ (این تجر) نے فتح الباری ش کہا ہے کہ (آ تخصور علیہ السلام) نے (جواب جرئیل ش) دوحالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان دونوں میں زیادہ اعلیٰ ہے ہے کہ عابد پرتن کا مشاہدہ ایسا عالب ہوتا ہے گویا کہ دہ خدا کو بعید دیکھ درہا ہے اور دہ ہے آ تخصور کا فرمانا کانک تو اہ اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مہادت گر ارکے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوجائے کہ خدا اس سے آگاہ ہے اور جو کھ دہ کر رہا ہے اس کو دیکھ دہ کر رہا ہے اس کو دیکھ درہا ہے اور وہ ہے آ تخصور کا فرمانا فاللہ ہو اک اور یہ دونوں مالتیں اللہ کی معرفت اور اس کا خوف پیدا کرتی ہیں اور تمارہ میں تعظاع کی روایت میں اس کا مطلب آ تخصور کے قول میں یہ ہے کہ واشد سے اس طرح ڈرے کویا کہ آس کود کھ درہا ہے اور ان

طرح مدیث انس میں ہے۔

وقال النووى اذا لوقدرنا احدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه و تعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه حسن المخضوع والمخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره باطنه على الاعتبأ بحميمها على احسن وجوهها الا اتى به فقال صلى الله عليه وسلم اعبدالله في جميع احوائك كعبادتك في حال العيان فان تتميم المذكور في حال العيان انما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه و تعالى عليه فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه وهذا المعنى موجود مع عدم روية العبد فينبغى ان يعمل بمقتضاه فمقصو دالكلام الحث على الاخلاص في العبادة و مراقبة العبد ربه تبارك و تعالى في اتمام الخشوع وغير ذالك و قد ندب اهل الحقائق الي مجالسة الصلحين ليكون ذالك مانها من تلبسه بشي من النقائص احتراماً لهم و استحياء أ منهم فكيف بمن لايزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره و علانيته استحياء أ منهم فكيف بمن لايزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره و علانيته فحاصل معنى الحديث انك انما تراعى الاداب المذكورة اذا كنت تراه فحاصل معنى الحديث انك تراه فهودائما يراك فاحسن عبادته و ان لم تره فعقدير ويراك لالكونك تراه فاسعموعلى احسان العبادة فانه يراك اه

تعالی کو بمیشدا بے طاہراور باطن کے حالات پر مطلع اور آگاہ سمجھے۔ اس لئے حدیث کے مطلب کا حاصل بیہ ہوا کہ اگراے بندے تو ذکورہ آ داب کا خیال دیکے گا جبکہ تو اس کود کیے رہا ہوگا اوروہ جھے کو دیکتا ہوگا شاس لئے کہ تو اس کو و کی ایت بلکہ وہ تھے کو جمیشہ دیکتا ہے اس لئے اس کی عیادت ایسی طرح سے کراورا کر تو اسے نہ و کی تو حدیث فان لم متکن تو اہ کا مطلب بیہ ہے کہ حسن عبادت مرتبطی اختیار کر کیونکہ وہ اللہ تھے و کی تاہے۔ اے

قال السندي في حاشية البخاري ..... و هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم افعو شامل لمقام المشاهدة و مقام المراقبة و يتضح لك ذالك بان تعرف ان للعبدقي عبادته ثلثة مقامات الاول ان يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفاء الشرائط والاركان والثاني ان يفعلها كلألك و قدامتفرق في بحار المكاشفة حتى كانه يرى الله تعالى و هذا مقامه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عينى في الصاوة لحصول الاستلقاد بالطاهة والراحة باالعبادة والسنداو مسائك الالغات الى الغير باستيلاء انواوالكشف عليه وهو ثمرة امتلاء زواياالقلب من المحبوب واشتغال السريه و نتيجته تسيان الاحوال من المعلوم واضمحلال الرسوم الثالث ان يقعلها و قد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده و هذاهو مقام المراقبة فقوله قان لم تكن تراه نزول عن مقام المكاشفة الى مقام المراقبة اى ان لم تعبده وانت من اهل الرؤية المعتوية فاعبده وانت بحيث انه يراك. و كل من المقامات الثلاث احسان الا ان الاحسان الذي هو شرط في صحة العبادة انما هوالاول لان الاحسان بالاخرين من صفة الخواص و يتعذرعن كثيرين قاله القسطلاني في شرح البخاري و بعض مراتب الاحسان قد فصله الشيخ بشرالتين العيني رحمة الله تركناه مخافة الخروج عن المقصود

سندی نے بخاری کے حاشیہ بھی کہا ہے ۔۔۔۔۔اور یہالفاظ آ تحصور کے جامع کلمات میں ہے ہیں کیونکہ وہ مشاہدہ اور مراقیہ کے مقام کوشائل ہیں اور تھے یہ بات بھی معلوم ہوجائے گی کہ تو پہچان کے رہزہ کے بندہ کے لئے اس کی عبادت میں بھی مقامات ہوتے ہیں۔اول مقام عبادت یہ ہے کہ وہ اس طریقہ ہے جادت کرے کہ شرائط وارکان کے پورا کرنے میں اے عبادت کی تکلیف کا احساس بی باقی ندر ہے۔ دومرامقام عبادت یہ ہے کہ عبادت کرنے میں مکافقہ کے دریا میں غرق ہوجائے کو یا کہ وہ اللہ تعالی کو دیا ہے۔ وہ ان نہوجائے کو یا کہ وہ اللہ تعالی کو دکھ دریا ہے اور یہ مقام عبادت آ محصور ملی اللہ علیہ وہ کے محاصل ہے۔ چنانچہ آپ

نے فرمایا کر نماز میں جھے آ کھی شنوک طاعت میں لذت اور داحت کے حسول کی وجہ اور غیر اللہ سے کیموئی کے داستے بند ہونے اور کشف کے انوار بندے پر چھاجانے کی وجہ سے حاصل ہوا در بیا تو ارکا غلبہ مجوب بیتی القد تعالیٰ کے بندہ کے دل کے گوشر گوشد میں مجرجانے کے سبب سے اور اس کا نتیجہ مقصد کی وجہ سے صالات کو محلا دینا اور رسوم کا مضحل کرو بنا ہے۔ تیسرا مقام عجادت ہے کہ اس کو کہا جائے اور اس پر یہ بات عالب ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھ دہا ہے اور ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دکھ دہا ہوا گھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھ دہا ہے اور ہیں مراقبہ کی طرف تنزل ہے لیتی اے بندہ اگر تو ایکی عجادت کر کہ وہ تنجے دکھ دہا کو بالمنی موجہ سے مقام مراقبہ کی طرف تنزل ہے لیتی اے بندہ اگر تو ایکی عجادت کر کہ وہ تنجے دکھ دہا ہے۔ اور یہ نتیوں مقامات احسان جی شامل جیں گئیں صحت عجادت میں جو احسان شرط ہے وہ اول ہے کوئکہ آئر فرک وہ مقام اس اس میں شامل جیں گئی صحت عجادت میں جو احسان شرط ہے وہ اول ہے کوئکہ آئری کی شرح جی کہا ہے۔ اور یہ مقام کی کارٹ ہوں کی مقام سے دکر کیا ہے ہم تنا ان کو مقام ہوا نے کے باصف می موجہ دور دیا ہے۔ کارٹ کو مقام سے دکر کیا ہے ہم کارٹ کی گئری کی شرح جی کی ہوا ہے اور ہو ہوں دیا ہے۔ کارٹ کو مقام سے دکر کیا ہے ہم کے ان کو مقام سے دکر کیا ہے ہم کے ان کو مقصد ہے دور دیا ہے۔

محدث بإكبال في احسان كى مُكوره تشريح هي حافظ ابن جمراه مؤوى في سندى تسطال في الوال في الكريد كرم مُكوره تشريح هي حافظ ابن جمراه مؤرد كالمنطاق كي الوال في المرافق المنطاق و هذا المحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الايمان واعمال الجوارح واخلاص السوائر والتحفظ من الحات الاهمال حدى ان علوم الشريعة كلها راجعة اليه و معشعية منه

قاضى عياض رحمد الله في ميرهدي في المرك الديان المرك المنى عبادات اصول ايران اور المان عبادات اصول ايران اور المال جواد من اور نيات ك فالص كرف اورا عمال كي قت سے تفوظ رہنے كي تمام تفسيلات كوشال سے تا آ كل تمام علوم شرعيه إلى حديث كي طرف وجوع كرتے أير اوراك سے ان كي شاخير تكلى إلى سے تا آ كل تمام علوم شرعيه إلى حديث احسان كے فضائل و يركات اور اس كي تحقيق كي تفسيل آب نے طاحظ فرمالى محدث يا كما ذرق من الله اور حديث الله اور حديث الله اور حديث الله اور تبيرات بيش كي إير و واس ورج كي إير كم طبعت مستقيمه ان كوائيل كرتى ہے كويا حال في رحمة الله عليه نے الله عليه فرما و يا ہے مستقيمه ان كوائيل كرتى ہے كويا حال في رحمة الله عليه ہے وہ عمل كي روح ہے جس كے بغير كرة خصور عليه السلام نے احسان كي جو حقيقت بيان فرمائي ہے وہ عمل كي روح ہے جس كے بغير عمل جي زعري بيدر من الى ايد اليا مقام ہے كہ اس ميں حسب مدارج عمل جي رخم على مدارج

روح کی پاکیزگی اور حضور قلب کو بقتا وظل ہوگا اتنی ہی عیاوت بیل فروتی اور عاجزی پیدا ہوگی اور مسلمان کا کوئی عمل نماز ہو پاروزہ ڈکو ہو ہو گئی ہو پا صدقہ احسانی مقام کے بغیر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگرار کان وشرا لکا کیساتھ کوئی حض نماز اوا کرے تو فرض ادا ہوجا تا ہے لیکن نماز بیل اگرا حسانی مقام حاصل نہ ہواتو مجروہ نماز تنہی عن الفحشاء والمدنکو کا مصداق نہیں ہوگئی۔ می بر مسانی مقام حاصل نہ ہواتو مجروہ نماز تنہی عن الفحشاء والمدنکو کا مصداق نہیں ہوگئی۔ می بر محرت الفحشاء والمدنکو کا مصداق نہیں ہوگئی۔ می بر محرت الفران انتوائی مقام التحری کے بر مقام عاصل نہ ہوگئی۔ می بر محرت کی الگاتھ اتو خیر نکا لئے میں خت تکلیف پیش آئی۔ عظرت کل الدو جہد کے این انجم نے خیر مارا جو خت گیرالگاتھ اتو خیر نکا لئے میں خت تکلیف پیش آئی۔ حضرت کل الرتفنی نے دار میا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اس اٹنا ہیں نکال لیما چنا نچے ایسا تی ہوا اور آپ کو تکلیف بھی محدول نہیں ہوئی کو تک نماز ہیں آ ہے جس احسانی مقام کا کلورا قارم سوگھ ہے تھے وہ اسوائے رہائی حضور کے تمام سے برگائدا ویر ہوئی بناچکاتھا۔

بہر حال تیرک کے طور پراس مدیث کو ہیں کرتے ہوئے احسان کی حقیقت ہے مسلمان کو اسے عمل میں بے جمر کی رہنا جا ہے۔ اور جائز ولینا جا ہے کہ آیا بھاری کی حیاوت میں جسمیں ہم وافل ہوا جا جے ہیں احسان کا مقام ہے یا تھیں۔ بیسطور آئے میں اس وقت میر وقام کر رہا ہوں کہ رمضان السیارک میں ہوا جو اور آئے میں اس وقت میں وقام کر ہا ہوں کہ رمضان السیارک میں ہوا جو اور آئے ہیں اور آئے میں کہ 11 پریل ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کی احسان کے والے تھے۔ اس موزہ ہے اور آئے میں کی 17 اپریل ہو 18 میں اللہ تعالی ہمیں کی احسان کے والے تھے۔ آئے کی اسے۔

الهرم حتى لقوم عليكم ساعتكم اذالمرادانقضاء عصرهم ولذااضاف اليهم و على الموت وهي الساعة الصغرى ورود من مات فقد قامت قيامته

(الفاظ جرئيل) مجمعة قيامت كے حفلق خبر و يجئے الح يعني قيام قيامت كے وقت كى خبر و يجئے تیامت کوساعت کے نام ہے اگر جہاس کی مت طویل ہے بکارے جانے کی وجہاس کے ابتدائی وقت کے اعتبارے ہے کیونکہ وہ اچا تک واقع ہوجا نیکی یا قیامت میں جلد صاب لئے جانے کی وجہ سے یا بالعکس طول حساب کے باعث یا فتکون کے طور پرجس طرح مفاز ہ کو ہلا کت کے سلتے یا لتے ہیں یاس لئے کہ قیامت اللہ کے نزدیک اس ساعت کی مانند ہے جس کو مخلوق خیال کرتی ہے جیبا کہ کشاف میں ہے لیکن سامت اخت میں زمانہ کے غیر معین عرصہ کو کہتے ہیں۔ محرعرف مس چوہیں محفظ کے دات دن کے ایک حصر (ایک محفظ) کو ماحت کہا جاتا ہے کہا می ہے کہ ساعت جس طرح ہے قیامت پر بیلنظ بولا جاتا ہے تو وہ ساعت کبری ہے اور ساعت ( قیامت ) كالفظ أيك قرن (يعن سل) والول كي موت يرجي بولاجاتا باوراس كوساعت (قيامت) وسطى کہا جاتا ہے جیسا کہ آنحضور ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیکہ آپ سے لوگوں نے ساحت کے متعلق سوال کیا تو آب نے ان میں ہے جموٹے مخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر میمض زئدورب كداس بوساياندآف يائتاآ ككرتم برتمبارى ساعت قائم بوجائ كونك بهال مراد ان کے زمانہ کافتم ہو جانا ہے۔ای لئے ان کی طرف اضافت کی می ۔اوراطلاق موت پر بھی ہوتا ہادراس کو تیاست مغریٰ کہتے ہیں جیسا کہ صدیث میں ہے"جومر کیااس کی تیاست تو آسکیٰ"۔ قال العبد الضعيف (الامام العثماني) عفا الله عنه ولا يختلج في صدراحد ان بين الاسلام والايمان والاحسان مناسية جلية و علاقة بينة واماذكرالساعة فلاوجه لايراده ههنا في بادي النظر فانه ليس الاتعامي عن مدارك المحق واليقين وتغافل عن مقاصد مبدع العالمين و تفصيل فالك على مااستخرجنا من مصنفات شيخ شيخنا العارف بالله محمد قاسم النانوتوي نورالله مرقده ان المقصد الوحيد من خلق العالم بجميع اجزاته هي العبادة فقط و كل ماسوي ذالك فانما هو داخل في مباديها و معداتها وتوابعهاد وثمراتها فان الله تعالى جلت قدرته انما فطرالسموات والارض و بينهما للناس و ماخلقهم الاليعبدون فاللغيا انما خلقت أنا و نحن خلقنا للاخرة والعبادة اما الاول فتنادى به النصوص الكثيرة قال عزوجل خلق لكم ما في الارض

جمعاً لم استرئ الى السماء قسواهن مبع سنوات" و قال سخر لكم ما في السموات وما في الارض وغير فالك من الصرائح التي لاتعدولا تحصي واما الثاني فقد نطق به النص الصريح و ما خلقت الجن والانس الاليميدون و قد جمع الله سبحانه و تعالىٰ كلا المعتمونين في آيته واحدة حيث قال يابها الناس اعبدواربكم الذي خلقكم واللين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشاً والسنمآء بنآء و انزل من السمآء مآءً فاخرج يه من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوالله انداداً و انتم تعلمون والمحققون لهذاالشان كامثال شيخ شيخنا قدس سره شيدوه بالبراهين والحجاج واتوابتقارير مفصلة بحيث لايسرى اليه الجدل واللجاج فمن اراد البسط كشفا و وضوحا فليراجعها وبالجملة فاذا كان الحال على هذاالمنوال فمتي تبلغ العبادة الئ مرقات الكمال احسانا و جمالا تقعني الحاجة فتحل الساعة فان بعنازالة المداء لا حاجة الى المعواء والزرع افا اخرج شطأه وازره واستوى على سوقة و صارت سنابلة ياتعة صفراء يجعل حطاما كهشيم تلروه الرياح واليه اشارالني صلي الله عليه وسلم في قوله بحث اتاو الساعة كهاتين وغيره ذالك من الاحاديث الواردة المشيرة اليه و بيان ذالك ان تكميل العبادة له صورتان اما يكثرة العابنين كماً و عدداً أو باداً وظيفة العبودية على وجه الكمال كيفاً وحالاً وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل عابد كيفا لاكمل معود جلالاوجمالا فكان يعد يزوغ شمس النوة الكبرئ وطلوع شارق الخلافة العظمي تبم الامروحصل المرادمن وجه نعم تكميلها كما وعدداً باق بعدد اليه اوماء صلى الله عليه وسلم بالتفاوت الذي هو بين السبابة والوسطى فمني يعم الاسلام برا و بحراً سهلاً وجيلاً ويدخل تحت لواته من كل احمر واسود حتى لايقي على وجه الارض بيت مدرولاوبرالاادخله الله الاسلام بعزعزيز و ذل ذليل فشبت البجال بنا وتمورالسماء موراً و تذك الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا واذاليت هذافلا اظنك شاكافي ان ليس بعد السوال عن كمال العبادة الذي عبره جبرتيل عليه السلام بالاحسان الاالسوال عن اتيان الساعة فان الساعة كمال ذكر نامرتية على الاحسان طبعاً وللاتوابعت ذكراً والله يقول الحق و هو يهدى السيل. رفيح الملهم جلدتمر ا ص ١٦٩ ' ١٩٩)

عبرضعیف (حضرت عمانی)عفاالقدعنه كبتا بادريه بات كسي كول مي ره الكفاني و سيخ كه اسلام ایمان اوراحسان می صاف اورواض تعلق اور مناسبت بیکن تیاست کے ذکر کواس مقام پر بیان کرنے کی بظاہر کوئی دجہ نظر تبیں آتی۔ کیونکہ اس کا ذکر سواتے مدارک حق ویفین سے بیلمی اور جہان کے موجدو خالق کے مقاصد سے تغاقل شعاری کے ادر کیا ہے اوراس کی تفصیل جیسا کہ ہم نے الين فين صديث ( فين البند ) كاستاذ عارف بالله حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ما نوتوى نورالله مرتدوكي تصانف ساخذكى بريب كريدائش عالم كادا حدمقعداس كتمام اجزاء كماتحدوه صرف عبادت ہے اس کے سوائے ویکر مقاصد حجلیق عالم اس کے ابتدائی احوال اسباب توالع اور شرات میں وافل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کی قدروسی ہے اس نے آسانوں اورز مین کواور جو پھھان وولول کے ورمیان ہے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اور انسانوں کونیس پیدا کیا مگراس لئے کہوو (اللدك) عباوت كري \_ يس وتيا جارے لئے عيدا كى كى اور بم آخرت اور عباوت كے لئے عيدا كة محي كيكن مبلى بات (كروتيا جارے لئے پيداكى كئى) اس كو بہت ك آيات يكاركر بنارى بير چنانچے خدائے بزرگ وبرزنے فرمایا" جو کھے زمین میں ہے سب کاسب تمہارے کئے اس نے پیدا كيا مجروه آسان كى طرف متوجه وااوران كوسات آسان مناديا" اورالله تعالى قرماياب"اس في تمهارى اطاحت يس ديد ياان تمام كوجوة سانول اورجو يحدكرزين يس ب اوران آيات كمااوه بے شار واضح آیات ہیں لیکن دوسری بات نص مرت نے بیان کی ہے۔ لیعن ' اور میں نے جنوں اورانسانوں کو صرف عبادت کے لئے عدا کیا"۔ اوران دونول مضمونوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی آیت میں اس طرح جمع کر کے قرمایا ہے "اے لوگوتم اسپنے رب کی عمیاوت کروجس نے تہیں پیدا کیا اورتم ے پہلے لوگوں کو پردا کیا تا کہم ڈرووہ اللہ جس نے تمبارے لئے زمن کوفرش اورآ سان کو حبت بنایا۔اور آسان کی طرف سے یانی برسایا اور اس کے ذریعے تمبارے رزق کے لئے مجال پیدا كے لہذا اللہ كے ساتھ شريك شديناؤ حالا تكرتم جائے ہؤا۔ اوراس شان كے تحققين تے جيسا كه ہمارے شیخ کے شیخ تنصے دلاکل اور براہین ہے اس مضمون کی تائیدیں کی ہیں اور مفصل تقریریں کی میں کہ جن میں کوئی جھڑ ہے اور بحث کی مخبائش نہیں چھوڑی پس اگر کوئی تفصیل و وضاحت جا ہے تو ان تفعيلات كى طرف رجوع كرے اور بالحملہ جبكہ حالت اس طريقة ير بوتو عباوت جب معراج کمال پراحسان اور جمال کے اعتبار ہے بیٹی چکی ہوجس کی جاجت مقتضی ہوتو قیامت آ جانی جائے كيونكه مرض دوركرنے كے بعدوواكى حاجت تبيس ائتى اورز راعت جب اس كى سوئيال مجوث تعليل

اوراس کا ڈھٹل معنبوط ہوجائے اوروہ اپنے تنے پر کھڑی ہوجائے اوراس کے حوشے پورے ہو کر زرد ہوجا ئیں تو وہ کینی خنگ ہوجاتی ہے اور ہوائیں اس کو کھاس کے خنگ تکوں کی طرح اڑاتی ہیں ال كى طرف تى صلى الندعليد وسلم في اشاره فرمايا ب-ايناس تول مين كريس اور تيامت (آيس میں )ان دوانگلیوں کے اتصال کی مانند ہیں اور بھی ای متم کامضمون مختلف حدیثوں میں ہے اوراس كى شرح يد ب كدعباوت كى محيل كى دوسورتين بالوكر ت عبادت كنندگان كى در بعد مقدار اورتعداد کی صورت میں یا وظیفہ عیوو بہت کی صورت میں کیفیت اور حالت کے کمال کی ادا لیکی کے ساتحدادر نی صلی الله علیه وسلم جلال اور جمال میں اعلی معبود کے کیفیت اور حال کے اعتبار سے اعلیٰ ورجہ کے عماوت گزار تھے۔ چنانچے نبوت کبری کے آفاب کے حیکنے کے بعد اور خلافت عظمیٰ کے آ فآب كي طلوع مون سے بعد معامل عباوت بورا موكيا اور مراد ايك طرح سے حاصل موكى بال اس کی جیل مقدار اور تعداد کے اعتبار سے ایک میں بھی باتی ہے چنا نچاس کی طرف سنی الله علیہ وسلم نے اشارہ قرمایا اس فرق سے جو آنگشت شہاوت اور ورمیان کی بری انگی کے ورمیان قاصلہ ہے۔ پس جبکہ اسلام برو بحریش عام موجائے گا تیز زمین اور پہاڑوں میں پھیل جائے گا اوراس کے جنٹے کے بیچے کورا کالا داخل ہوجائے گا تا آ تکدروئے زمین برکی تنم کا کوئی کمرابیا تدرہے گا جس بين الله تعالى اسلام كوعزت عزيز اور ذلت وليل كيساته واخل ندكرد ي كاس ولت يهاز ریزہ ریزہ ہوجائیں سے اورآ سان کوے کوے ہوجائے گا اورز بین بھی کمڑے کو جا لیکی اورآب كارب آئے كا كرفرشت مف بصف موسكے اور جب بيانابت موجكا تويس تمهيں شك كرنے والانبيں كمان كرتا اس معاملہ بن كه كمال حياوت كے بعد جس كواحسان سے تعبير كيا حميا ہے جرئيل عليه السلام في قيامت كآف كمتعلق سوال كيون كيا كيونكه قيامت جيساكهم في بیان کیا احسان کے بعد طبعاً ایک مرتبہ ہاں لئے ذکر میں بھی حیماً لایا کیا اور اللہ می سے قرما تا ہے اورونى سيدسى راه كى مدايت ويتابي

ندگورہ عبارت میں محدث با کمیاز نے احسان کے بعد "مساعة" بمعنی قیامت کے لفظی معنی پر
یوری روشی ڈالنے کے بعد اس ربیا کو واضح قرمایا ہے کہ جواحسان کے ساتھ قیامت کو واصل ہے۔
بیعنی جرئیل علیہ انسلام کے احسان کے ساتھ قیامت کے سوال کرنے ہیں بطاہر کوئی مناسبت معلوم
نہیں ہوتی لیکن آپ نے ویکھا کہ محدث یا کیاز اپنی معنی آفریں اور دقیق پند طبیعت ہے کس
طرح"الحسان" اور "مساعت" کے سوالوں ٹی متاسبت اور دبیا قائم فرماتے ہیں کہ بے ماخت

زبان سے مرحبا اور تھسین کے الفاظ تکلتے ہیں۔

محدت یا کیاز نے "ساعت" کے افوی اور عرقی وغیرہ معتی بیان کرنے کے بعداس غیر مربوط سوال کا کسی کے دل جس شک کھٹٹا ہوا دیکھ کرجو کہ خود آ ب کی حاوی طبیعت پر دال ہے جو جو اب دیا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بغول معفرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمۃ الشعلید تیا کوانسان کے ابنے پیدا کیا گیا اور انسان کو خدائے اپنی عیادت کے لئے پیدا کیا ہے اتن بات انہوں نے معفرت قاسم العلوم کی واضح کردہ معرفت سے حاصل کر کے پھر نہا ہے محققانہ محمت اپنی طرف سے بیان قرمائی اور وہ سے کے۔

عباوت كالعلى مرتبه جواحساني مرتبه باسية عردي اور نقط كمال كو ينجنا جاسية مثلا جس طرح جهراتم الحروف كرويك اتسانيت كويمى الله تعالى في اعلى كمال يرة محصور عليه العسلوة والعسليم كور نيد بينيايا-اى طرح محدث باكباز قرمات جيل كدعباوت كالجفى اعلى مقام كسيستى کے وربع ظہور میں آتا جاہیے۔ چنانچہ عبادت میں احسان کا اعلیٰ مقام کیفیت کے اعتبار سے آ محصور عليه العسلوة والتسليم كور بعد تقط كمال كو م جها اب جس طرح بركمال ك يعدزوال موتا ہال طرح اس عبادت کے کمال کے بعدد نیا کے گئے تیامت آ جانی جاہے کیونکہ آ محضور کے ساتھ نقط عباوت عروج كو يَنفَى جِكا اس كے آ تخصور عليه السلام في فرمايا كه ميس اور قيامت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں انگیوں بینی انگشت شہاوت اور انگشت وسطی کے فاصلہ کی طرف اشاره فرما كرائي بستى اور قيامت كے قيام كا قرب مثال سے واضح فرما ياليكن عبادت كى كيفيت كا كمال لوآ محضودك واصل بوكيا محرمقدارا وركثرت ال امريرموتوف ب كدونيات تمام محرول مس اور برد بحرين اسلام بيني ونيامسلمان عوجائ چنانيداييا نزول عيلى عليدالسلام ك بعداور آب كى وفات سے بہلے ظهور ش آئے كا تب بيمرتبه عبادت احساني طور برمقدار كے ساتھ بھى البائ نقط عرون يرين جائ جائ كاراوراب بس قيامت آجاني جائيج جس طرح يحل اوركيتي اعلى كال چھن كو وينيخ كے بعد تبس شهر رى جاتى ہاك طرح دنيا كوفنا كردياجائے كا۔اس لئے جرئیل علیہ السلام کے احسان اور قیامت کے سوالوں میں نہایت ہی لطیف اور یا کیزہ نیزمعقول ربطاقاتم بوجاتاب يحدث ياكباز كاس تكتارتاط سان كاعلى ورجد كمحدث موفى كابيت چانا ہے اورطبیعت بے ساختہ واہ واہ اور احسنت کے اٹھتی ہے اور میں مطلب ہے اس آ یت کا اقتربت المساعة وانشق القمر كرقيامت قريب آحثى اورجا عرك كرس بوكء یہ صدیت جرکل میں نے تیم کے لئے محدث یا کہاز کے مقام صدیت کے افتتا ہے کے بیش کی ہے اوراس میں ہے تیم کے تحقیقات احسان اور قیامت کے متعلق بھی قاری کی نذر کر دی گئی۔ اب آپ کے مقام صدیت کے بی سلسلہ میں ان امور پر افتح المنہم کے ذریعہ بحث کی مائے گی۔ جن کا ذکر ناشر نے اعمالاً کیا ہے جس طرح مقسر اعظم کی تغییر ہے ان کے اعلیٰ مفسر جوئے پر داتم الحروف نے تیمرہ اور تھید کی ہے ای طرح آپ کے محدث یا کہا نہونے پر فتح آلمہم کے قادر جس طرح کہ دجود باری تعالیٰ پرا کی عرب کے بدوی ہے پوچھا گیا آواس نے جواب دیا تھا کہ۔

البعر ليدل على البعير وان اثر الاقدام لتدل على المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج و يحارذات امواج الايدل ذالك على وجود اللطيف النعبير.

مینگلی اونٹ کیا وجود پر دانالت کرتی ہےاور قدم کے نشانات چلنے والے کا پید دیتے ہیں۔ پس برجوں والا آسان اور راستوں والی زمین اور موجوں والے دریا کیا لطیف وخبیر خدا کے وجود پر دلالت نبیس کرتے۔

ای طرح تعنیف مستف کی جلالت قدراور بلندی منزل کا نشان بتاتی ہے اسلے فتح الملیم کو محدث یا کیا اے ملکی وجود کا نشان بنا کران کے مقام مدیث سے بحث کی جائے گا۔

# محدث بإكباز كحديثى خصائص اسمائے رواة كائے تلفظ

ایک محمث کے لئے جو کہ واقعی طور پر محمث ینے کا کن رکھا ہے بیم روری ہے کہ وہ راو بول کے اساء کا محمی تلفظ اور فیر معروف راو بول کے نامول کو زیر ڈیر پیش ہے واضح کر کے اس کا اسلی تلفظ جانے اور پیش کرے یا تحقیقات ہے روشن کرے کی تکہ راوی کے بیج نام معلوم نہ ہونے سے علم اساء رجال پر جہالت کا ایک بہت بڑا دھر گلنا ہے اور ایسا ہونا حدیث پراٹر انداز ہوتا ہے اس لئے محدث کے لئے بیاجم کام ہے۔ محدث یا کیا زاسائے روا قاوران کی احداثی پر بھی حسب منرورت روشی والے ہیں جس سے ان کی حدیث بی جلالت شان کا بید: چلنا ہے اور سے بر محدث کے لئے منروری ہے جن بی جس سے ان کی حدیث بی جلالت شان کا بید: چلنا ہے اور سے بر محدث کے لئے منروری ہے جنانے مام مسلم نے بیروری ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار (﴿ الله عليه عليه وسلم لاتكذبوا على فانه من يكذب

رسول الشمسنی القد علیہ وسلم نے قربا یا بھی پرجھوٹ مت یولو کیونکہ جو جمی پرجھوٹ ہو لے گا آگ جیں داخل ہوگا۔۔

اس مديث كاسلد مندام مسلم في اسطرح بيان كياب:

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبه قال تاغتدرعن شعبه ح وحدثنا محمد بن المثني وابن بشارقالاحدثنا محمد بن جعفر قال ثناشعبه عن منصور عن ربعي بن حراش انه سمع عليارضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكلبواعلى.الخ

اب ملاحظہ قرمائیے کہ ندکورہ حدیث کے سلسلہ سند میں ایک رادی فتدر آیا ہے۔ محدث منانی اس کی تحقیق چیش کرتے ہیں:۔

حداثا غندرالخ بضم الغين المعجمة واسكان النون و فتح الدال المهملة هذاهوالمشهور فيه و ذكر الجوهرى في صحاحه انه يقال يفتح الدال وضمها و اسمه محمد بن جعفر الهذلي مولاهم البصرى ابو عبدائله وقيل ابوبكر و غندر لقب لقبه به ابن جريح روينا عن عبيدائله بن عائشه عن بكر بن كلثرم السلمي قال قدم علينا ابن جريح البصرة فاجتمع الناس عليه فحدث عن الحسن البصرى يحدث فانكره الناس عليه قال ابن عائشة انما سمي غندراسماه ابن جريح في ذالك اليوم كان يكثر الشغب عليه فقال اسكت يا غندرواهل الحجاز يسمون المشغب غندراومن طرف احوال غندروهل الحجاز يسمون المشغب غندراومن طرف احوال غندروهم الله تعالى انه بقي خمسين سنة يصوم يوماً و المقطر يوما ومات في ذي القعدة سنة ثلاث و تسعين ومائة و قيل سنة اربع و تسعين و مائة و قيل

"فندر نے حدیث بیان کی آخرتک) فندر فین هجمد کے پیش اور تون ساکن دال کے زیر کیماتھ ہے اور تون ساکن دال کے زیر کیماتھ ہے ( فندر ) ہی مشہور ( ملفظ ) ہے اور جو ہری نے اپنی صحاح میں ذکر کیا ہے کہ فندردال کے زیر اور پیش ہے کہا جاتا ہے اور اس کا تام محمدین جعفر بذل ہے۔ ان کا مولی بعری ابوعبداللہ ہے اور کہا

کیا ابو کمراور خندرکو پیلقب این جرح نے دیا ہے۔ (چنانچہ) ہم نے عبداللہ بن عائشہ سے اوراس نے کمرین کلاؤم سلمی سے دوایت کیا اس نے کہا کہ ابن جرح ہمارے پاس بھرہ میں آئے ہی لوگوں نے ان پر جوم کر لیا۔ انہوں نے ایک حدیث میں بھری سے بیان کی لوگوں نے ان پر اس کا اٹکار کیا ابن مائشہ نے کہا کہ غندر کا لفت خندرو بین جرح نے اس روز دکھا کیونکہ وہ ان کے مائے تور بہت کرتا تھا۔ این جرح نے کہا کے فندر کہتے ہیں۔ فندر کے این جرح نے کہا اے فندر فاموش رو ساور الل مجاز شور شخب کرنے والے لوفندر کہتے ہیں۔ فندر کے جیب حالات میں سے یہ کہ وہ پچاس مال زعمہ دہ ہا کہ دن روز ورکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے در آبور سے نہ کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہور ان کہا ہے کہا ہے

فذکورہ عبارت میں حدیث کے ایک راوی فتد وجو تا معلوم سے معلوم ہوتے تھے محدث یا کہاڑ نے سلے ان کا تلفظ پھران کا تام فندر لقب رکھے جائے کی تاریخ اور وجان کی عبادت گزاری اور و فات کا سارا فقت مھنے کر دکھ دیا ہے۔ اس طرح تمام شرح ملم میں جہاں جہاں کسی ماوی کی تشریح کی ضرورت سمجی می تشریح کی تشریح کی ضرورت سمجی می تشریح کی تشریح کی

## تحقيق الفاظ

ا محدث پاکماز جابجاالفاظ کی لفوی خفیق اوران کے تلفظ پر پوری روشی ڈالنے ہیں۔مثلاً حدیث معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیت المقدی تک مکہ معظمہ ہے تشریف لے جانے کا ذکر ہے تو بیت المقدی کے تلفظ اور معنی کے متعلق لکھتے ہیں:۔

بهت المقدس: بفتح الميم و سكون القاف و كسرالدال و يروى بضم الميم و فتح القاف و تشديد الدال المفتوحة قال الواحدى اما من شدده فمعناه المطهرواما من خففه فقال ابو على الفارسي لا يخلواما ان يكون مصدراو مكانافان كان مصدرا كان كقوله تعالى "اليه مرجعكم ونحوه من المصادروان كان مكانا فمعناه ببت المكان الذي جعل فيه الطهارة او ببت مكان الطهارة و تطهره اخلاء ه من الاصنام وابعاده منها او قال الزجاج الببت المقدس المطهر و ببت المقدس اى المكان الذي يطهر فيه من الذنوب المطهر و ببت المقدس اى المكان الذي يطهر فيه من الذنوب

بیت المقدن: میم کازیر قاف ماکن اوروائی کے دیر کے ماتھ (مقدن) اوریم کے پیش قاف
کوزبراوروال معتوصلی تشدید کے ماتھ (مقدن) مجی مروی ہے۔ واصدی نے کہا ہے کہ جس نے دال
کی تشدید ہے کہا ہے تواس کے معتی مطہر (پاک) کے جس اور جس نے بغیر تشدید دال کہا ہے توابوعلی قاری نے کہا ہے کہ وہ یا تو مصدر ہے یا ظرف مکان ہے۔ کین اگر مصدر ہے تو آیت کے مطابق البه موجع کے دون پر (مقدس) مصدر ہے اورا کر بیر (مقدس) ظرف مکان ہے تواس
کے معتی مکان کے اس کھر کے ایس کی جس میں طہارت کا خیال دکھا کیا ہے یا مقام یا کیزگی کا گھراوراس کی یا کیزگی بنوں ہے اس کو خالی اور دور رکھتا ہے۔ فیجان نے کہا ہے کہ دیت المقدس کے معتی مطہر کے ایس اور دور رکھتا ہے۔ فیجان نے کہا ہے کہ دیت المقدس کے معتی مطہر کے ایس اور دور رکھتا ہے۔ فیجان نے کہا ہے کہ دیت المقدس کے معتی مطہر کے ایس اور دیریت المقدس ایدی وہ مکان جس جگر گنا ہول سے بندہ یا کہ دہتا ہے۔

ندکورہ عرارت میں بیت المقدِّ س اور بیت المقدِّ س دونوں روایتیں ہیں اور دونوں کی محدث

پاکیا زنے جہاں تک تحقیق کی ضرورت تھی چیں کر کے واضح کر دیا کہ اگر مقدس کو مشدد پڑھا جائے

تواس کے معنی مطہراور پاک گھر کے ہیں۔ گھر صرفی حیثیت سے جگہ کے معنی میں ہے اور یا
مصدر کے معنی میں مصدر کی صورت میں مرجع کے وزن پر مقدس کے معنی پاک کرنے کے ہیں لیمنی
مقول سے پاک کرنا اور اگرائے ظرف مکان مرادلیا جائے تواس کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے گھر
کے ہوں گے ۔ ہمرحال حسب ضرورت مقام محدث علام الفاظ کی ناورا ورد لیسے شخین بیان قرماتے
ہیں اور الفاظ حدید کو مل کرتے جاتے ہیں۔

نزول عيسى بن مريم كامرار وحكم

محدث یا کہا زعلوم حدیثیہ بی حسب اقتحاے مقام اسرار اور حکمتوں کے دریا ہماتے وقت حقیقت کی روح اور معرفت کے ہم جائے آ بدار چیش کرنے بیل جو کمال رکھتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے وہ جا بجا حضرت کی الدین این عربی جو شیخ اکبر کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ کے بیان کر وہ اسرار و تھم ادرای طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب رحم می اللہ علیم کے دریا ہیں۔ چنا نچہ گذشتہ سطور کے اسرار بیان قرماتے ہیں اور تی ہے کہ وہ خود بھی اسرار و تھم کے دریا ہیں۔ چنا نچہ گذشتہ سطور میں آ ب نے احسان اور قیامت کے سلسلہ بی جر تیل علیہ السلام کے آ محضور علیہ الصلاق والسلیم سے سوال کرنے میں جو دیلے اور تعلق طاہر فرمایا ہے وہ حضرت عثانی کے اسرار و تھم کی ایک کڑی ہے اس ایک اور حدیث کے حضور علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے حفاق اب ایک اور حدیث کے حمن میں جو حضرت عشانی کے اسرار و تھم کی ایک کڑی ہے اس ایک اور حدیث کے حمن میں جو حضرت عشانی کے اس ان سے نازل ہونے کے حفاق اب ایک اور حدیث کے حمن میں جو حضرت عشانی کے آسان سے نازل ہونے کے حفاق

ب كدت پاك بازئي يو محمت من ادرا مراري شكي من قابل قوري سري دسيد بل ب من قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بهده ليو شكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويعنع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد

رسول الندسلی الله علیه وسلم نے قرمایاتم ہاس قات کی جس کے قبضہ میری جان ہے قریب ہے کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے ایک منعف تھم بن کر ہی و مسلیب کوتو ژدیں مے اور خور کوتل کریں مے اور جزیہ مناویے کے اور مال بہت ہوجائے گا تا آ کلیاس کوکوئی قبول نہ کرے گا۔

مدید کا مطلب توبیہ کیسی علیہ انسلام جب آئیں گرو اوگوں بی انعاف ہے فیط دیا اور نفر انسان کے اور فزریہ کھائے دیا اور نفر انسان کے اور فزریہ کھائے کو جام قرار دیں کے جیسا کہ دین محدی ہی ہواور تمام نگاؤی انسان کے اسلام قبول کرنے کی جہ کے حرام قرار دیں کے جیسا کہ دین محدی ہی ہے اور تمام نگاؤی انسان کے اسلام قبول کرنے کی جہ ہے کی وجہ سے کی وجہ بیان کر اور سے کی اور ہے کی بایہ کہ کا فروں پر بے اور جزید ہے کی ضرورت بی باتی شدہ کی اور ہے بی بین شرورت بی بات کہ کا فروں پر بے اور جزید ہے کی افروں پر بے اور جزید ہے کہ اور ہے بی بین ابتدائی نزول کے وقت۔

ال مطلب مدیث کے بعد محدث پاکیاز نے نزول میلی بن مریم علیدالسلام کی جو مکست محرر قرمائی ہے وہ سب ذیل ہے:۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه اعلم ان الله سبحانه و تعالى لما ارادان يظهر صفة العامه و انتقامه خلق النحلق وجعله اصنافا فخلق منابع الإيمان والهداية من غير نوع الانسان وهم الملتكة و من النوع الانساني و هم الانبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين و خلق معادن الكفر والصلالة من غير نوع الانسان وهم الشيطن و من النوع الانساني و هم المجالون الكذبون عليهم لحنة الله فالاولون هم سائة السعداء وتعالى النازلين في دار كرامته و قضله ومظاهر رحمته رضا سبحانه وتعالى والاخرون هم رؤس الاشقياء الساقطين في محل عقويته و سخطه و المخاهر نقمته و غضبه والمحاربة قائمة بين الفريقين والمخالفة واقعة بين الطرفين على مايقتضيه نظام التجاذب الواقع بين صفات الله الجمالية والقهرية فملائكة الله في طرف والشياطين في طرف آخرواولياء

الرحمان في جانب والدجاجلة اعداء الله في جانب آخر ومازالوايتحاربون و يتقاتلون في كل عصرولايزالون مختلفين حيي يأتي امر الله وللألك خلقهم وكلا يملطولاء وهؤلاء من عطآء ربنا وما كان عطاء ربنا محطوراً انظر كيف فضل بعضهم علئ بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا من المعلوم المستقين انه كلما ظهر في هذه الامة دجال كذاب قام من ورثة سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم شخص او قوم بفقع مكانفة وابطال حيله ركت معاملة والله مبحانه وتعالى نصرالصادق دخول الكاذب ولاتزال هذه المحاربة بين اولياء الشيطان حتى يخرج رأس انكفرمن المشرق وهوالدجال الاعظم وعدوالله الاكبرالذي انلوبه كل نبي قومه وختمت به سلسلة الدجل والكذب و انتهت اليه مراتب الكفر والاضلال في توع البشر حتى تجاوز كفره من روحه الئ جسده و من قلبه الى وجهه فيكون مكتوبايين عينيه ك ف ر يدعى الالوهية مع كون اللمين الاعورويحيي معه بمثل الجنة والنار و يتبعه من يهود اصفهان سبعون الفاعليهم الطيالسه يطأكل بلده الاالمسجدين اي مكة والمدينة يامرائسماء فتمطروالارض فتنبت ويمربالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزحا كيعاسيب النحل ويامر بالرجل فيوثربالميثار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوى قائما و هذه فتنة لاتوجد فتنة اعظم منها فهنالك ابتلى المومنون وزلزلوازلزالاشديدا الحكان الظاهر ان لايقوم بمقاومة خاتم الدجاجلة الكاذبين الاخاتم الانبياء والمرسلين وهوالذي اخلالله ميثاق النبيين ليومنن به و لينصرنه وادم ومن دونه يكون تحت لواته يوم القيمة وادعاله الخليل والذبيح وبشربمقنعه المسيح وما وسع موسئ لو كان حيا الااتباعه و التهت اليه مواتب النبوة والرسالة حتى سرت آثار ختم النبوة التي حي صفة الروح في جسده الكريم بحيث كانت خاتم النبوة في مابين كتفيه من ملامات صدقه الماثورة عن الاقد مين وهو عبدالله المطلق الذي ارسل بالحق بشيراً و تليرا فلا يبقى على ظهرالارض بيت وبرولامدوالاادخله الله دينه القويم فكان الاوفق قيما يبدوللناس ان يكون

لانبي صلى الله عليه وسلم ينفسه النفيس حجيج عدوالله الاكبر فضالا عن امته الا ان الله تعالى و رفع منزلته وجعل امرائدجال اللعين اهون من ان يقوم في مقابلته صلى الله عليه وسلم و يخرج مبارزاله و نوه بشان الامة المحمدية المرحومه حيث البقي خاتم انبياء بني اسرائيل سيدنا عيسىٰ عليه السلام و هو الملقب بروح الله لعليه اثار الحيوة عليه حيا قائما صحيحا طريالي الان في خصنه العلي الحصين والموطن اللي ليس هو موطن الكون والقساد حتى ينزل في اخرالزمان حاكما لابشريعة الاتجيل بل بشريعة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم و نائبا منابه لاحلاك عموه و اظهاردينه على سائر الادبان واستبصال اليهود اتباع الدجال و ترغيمهم و طمس معائم النصرانية و اصلاح ماحرفوه من المبانة الصادقة و من المعلوم الين ان اعظم ما وصف له نبينا صلى الله عليه وسلم واحصه على العبلية المعلوم الين ان اعظم ما وصف له نبينا صلى الله عليه وسلم واحصه على العبلية المعلقة للمعبود المطلق وهو الموسوم بعبدالله في

عبد ضعف (محدث عانی) کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے جب بیارادہ کیا کہ وہ اپنی صفت العام
اورانقام کو گاہر کرے آواس نے گلوت کو بیدا کیااورائ گلوت کی تحقف تشمیں بنا کیں۔ ہیں اس نے
ایمان اور ہما بیت کے جشے انسان کی جنس سے علاوہ پیدا کے اور وہ فرشتے چیں اور نوع انسانی ہیں
افہیاءاور کی بیم الصلا آچیں اوراس نے کفراور کمرائی کی کا جیں اگا کیں جو فیرٹوع انسانی ہیں سے
افہیاءاور کی بیم الصلا آچیں اوراس نے کفراور کمرائی کی کا جیں اگا کی جو فیرٹوع انسانی ہیں سے
جیں اورو دشیا طین چیں۔ اور نوع انسانی ہیں سے وہ وجال گذاب چیں کہ ان پر اللہ کی اعتب ہو۔
اس میملے (فرشتے اور انبیاء) وہ نیک بختوں کے مروار چیں جو اللہ کی عتاجہ اور فیل کے کمر ہیں
افر سے جیں اوراس خدائے پاک اور بائد کی رضا اور درست کے طاہر ہونے کی جگہ جیں۔ ای طرح ووثوں
الیمن شیطان اور کا ذب وجال) وہ بدیختوں کے مردار چیں جو خدا و عرف کی جگہ جیں۔ ای طرح ووثوں
فریقوں میں جنگ قائم ہے اور دوتوں جانب میں اللہ تعالی کی جمالی اور جالی صفات کے واقع
ہونے والے نظام تجاذب کے تقاضے کے مطابق تحالف واقع ہے۔ چنا نچہ اللہ کے قرشتے ایک
طرف اور شیاطین دومری طرف اور تعدا کے دوست ایک جانب چیں اور یہ دوتوں قریق ہمیشہ ایک مقات کے دائد کا
طرف اور شیاطین دومری طرف اور تعدا کے دوست ایک جانب چیں اور یہ دوتوں قریق ہمیشہ کہ اللہ کا جانب چیں اور یہ دوتوں قریق ہمیشہ کے دوسے کے تالف دیوں گریت ایک کا اللہ کا

عظم آجائے اورای لئے ان کو پیدا کیاہے ہرا کی کو پینچائے جاتا ہے ان کواوران کو ہمارے رب کی بخشش میں سے اور ہمارے رب کی بخشش رو کی نیس گئی۔

و محموس طرح الله في معنى كوبعض مرضيات دى اورالبته آخرت فضيلت اورورجات ك اختیارے زیادہ بری ہے اوریہ بات معلوم اور نظین ہے کہ جب بھی اس امت میں کوئی وجال كذاب ظاہر موا توسيد الانبياء ملى الله عليه وسلم ك ورشيس كوئي مخص يا قوم دجال كمراور حیلوں کی کاٹ کے لئے کمڑا ہوگیا اور اس کے جھکنڈے دھرے رہ مے ادراللہ سجانہ و تعالیٰ نے سيح كى مدوكى ب اورجمون كوذليل كياب اوريكتكش رحمان اورشيطان كووستول مي جارى رے گی۔ تا آ تک مشرق سے كفركا سردارالله كاسب سے بدادشن وجال اعظم خروج كرے كاجس ے ہرایک نی نے اپن قوم کوڈرایا ہے اوراس برجا کردجل اور کذب کا خاتمہ ہوجائے گا اوراس بر كفراورلوع انساني كى كمراى كےمراتب اثباكو يائى جائيں مے حتی كداس كا كفراس كى روح سے اس كجسم كى طرف تجاوز كرے كا اوراس كے دل سے كفرچر وير مودار ہوگا۔ چنا نجياس كى دونوں آئمول کے درمیان (کفرر) لکھا ہوا ہوگا اوروہ ضدا ہونے کا دعویٰ کرے کا مالاتکہ وہلعون کانا ہوگا اورائے ساتھ وہ جنب اور دوز خ جیسی رکھتا ہوگا اوراصفہان کےستر ہزار میبودی ہول کے جو جا دریں اوڑ سے ہو تکے اس کے بیچے جیچے ہو تکے جو تمام شمر یوں کوسوائے مکساور مدیند کے روند ڈالیں کے وہ آسان کو علم دے کا تووہ برنے کئے کا اور زمین کو علم دے کا تووہ اسمنے کھے گی اورد برالوں کو عظم دے گا اور کے گا کہ تم اپنے ٹرزائے اگل دوتو وہ ٹرزائے اس کے بیچے بیچے شہد کی بادشا ممن ك طرح موليكاوراكي فق وكاتا آكدمرے الكروونوں ياؤں كورميان تک .... ہے چیردیگا اوراس کے دونوں کھڑوں کے درمیان وہ ملے گا مجراس کو کم کا کمٹر اہوجا توده كمرًا بوجائ كا ادراس فن سنه بدا ادركوني فتنهيس موسكا اس وقت مسلمان جلا ك جائيں كاور مخت زلزله هن أحمى محلق ظاہريه بكان وجالون اور جموثوں كے منذ كے مقابله مين خاتم الانبيا ووالمرطين ملى الله عليه وملم جن محتفلق الله في انبياء مع عبد ليا كه ووان برايمان لائمیں اوران کی مدد کریں مقابلہ برآ تمیں جن کے جنٹے سے بیجے قیامت کے دن آ وم وغیرہ ہوں کے جن کیلئے ایراہیم اورا ساعیل علیما السلام نے دعاک ہے اور عینی علیدالسلام نے ان ک آ مركى بثارت دى ادرموى طيدالسلام كے لئے اگروہ زعرہ ہوتے تو آب كا تاع كے بغير جاره ند تعالمة آكمة بي بينوت اوررسالت كمراتب كى اثبتا موكى اورختم نبوت كي الاركدوح

كى مفت ين آنحضور كيم عن مرايت كر مع يى وجهد كرآب كداب كدونول موندمول كدرميان ختم نوت كى مرتمى جوآب كى صداقت كى نشانى تمى اورآ تحضورالله كى كالى بندے تے جن کوخدانے بشیرونذ ریمتا کر بھیجالہذاروئے زمین بروبی کال بندے تے جن کوخدانے بشیرو تذمرينا كرجيجالبذاروئ زشن بركوني ممركس كاايباند بكاكراللهاي يح دين كواس ش وافل تدكر مع الهر السي صورت شراز ياوه مناسب جيرا كدها بريونا ب يديد كرني صلى الدعليد وسلم بدات خودوشن خدا كے مقابله شروائي است كدفاع ش آئيليكن چونكه الله في آپ دات كوبلند بنايا باورد جال يعيد ذليل كمقابله ين آب كا آنا آب كى شان ساكرى موكى بات باس لے البت است مرحم کی مدو کے اللہ تعالی نے میٹی علید السلام خاتم انہا ہے تی اسرائل كوآسان ير) زعموياتى ركها مواب اورجوروح الله كالقب سے ملقب جي اورآ الرحيات ك فليك ياحث زنده قائم مح أوراب ك بلند محقوظ جكه ش ادراس جكه بي جهال مرف جين كا مقام بی بیس تازه روموجود میں۔اس لئے آب آخرز ماندیس نازل موں کے اور جوشر بعت الجیل ے فیصلیس بلدخاتم الانبیا مسلی الله طیروسلم کی شریعت کے مطابق فیصله کریں سے اور آ محصور صلی الله طبیدوسلم کے قائم مقام موکرآب کے دعمن کو بلاک کرنے اور دین محمدی کوتمام وینول پر عالب كرف يهود يول كا دجال كى عروى كا تارو يود بميرة اور تعرائية كونشانات كومنان اور جو کی تعرافوں نے دیا تت صادقہ کومٹادیا ہے اس کی اصلاح کرنے کا کام کریں سے اور بدواضح طور پرمعلوم ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اور خاص مفت معبود مطلق کا عبد مطلق بوتا ہے چنانچہ کا نام اللہ توائی کے آول "و انہ لما قام عبداللہ یدعوہ کا دو ایکونون علیہ لمداً" على مبدالله ركما كياب، ورياض لقب قرآن كريم على انبياش -

اللقب النعاص لم يجراطلاقه في القران على واحدمن الالبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم اصالة و عيسي عليه السلام حكاية عن قوله الي عبدالله فهذا إيماء لطيف الي ان لعيسي عليه السلام مناسبة خاصة بمحمدصلي الله عليه وسلم في اشهر نعوته و احص اوصافه من العبدية المحضة فقائل الي عبدالله في المهد هو الاخرى من بين سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام بان يبعث والياونائبا عن الحضرة المحمدية لينصرامته ويهلك عدوه الذي يستنكف عن

العبدية و يثبت الالوهية لنفسه معاذ الله وممايزيد حسن هذه المهدية كون المسيح عليه السلام مع ادعائه لنفسه العبدية الخالصة ممن اتخذه امة كبيرة الها تعالى الله عما يقولواالظالمون عباد مسيح الهداية و عباد مسيح الضلالة علواكبيرا ثم الخوارق التي تصدر من الدجال اللعين استدراجاً من احياء الاموات وغيره لما كانت بحسب الصورة من جنس الخوارق التي ظهرت على يدالمسيح والبركات العظيمة التي تظهر بعد نزوله عليه السلام بطريق الاعجاز فكان عيسى عليه السلام احق باهلاك اللعين من

هذه الجهة ايضاج العج الملهم جلد نمر ١ ص ١٢٩٩م

کسی نی پرجی تواصلی طور پرنی اکرم سلی الله علیدوسلم کے سوائے ٹیس پولا گیا۔ البیز عینی علیہ السلام کے لئے "انی عبدالله ( بس الله کا بشرہ ہوں ) بی تول خداوشدی سے حکا بت کے طور پر ہے اللہ حلیہ اللہ کہنے اللہ اللہ علیہ السلام کو توصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص عبد سے اور خاص خاص صفات واوصاف بیس خاص مناسبت ہے لہذا گہوارہ بی انی عبدالله کہنے والا تخص تمام انہیا و بنیم السلام کی برنسبت اس امر کا زیادہ اللہ ہے کہ وہ حضرت جم صفی الله علیہ وسلم کا وائی اور تا تب بنا کر جم جا جائے تا کہ وہ ان کی امت کی عدو کر سے اور ان کے دور وان کی امت کی عدو کر سے اور ان کے دور کی کو جا تا ہے اور محاف و انشدا پی وات کیلئے خدائی کا دھوئی کو جا تا ہے اور محاف و انشدا پی وات کیلئے خدائی کا دھوئی کو جا تا ہے اور محاف و انشدا پی وات کیلئے خدائی کا دھوئی کو تا ہے اور اس تقابل کی عمر کی اور بھی زیادہ ہے بی علیہ السلام کے اپنے لئے خالص بندہ ہوئے کے دور سے کی صورت بھی ہو جائی ہے جبکہ ایک بڑی امت نے ان کو معہود بنا رکھا ہے حالا تک انشدتحائی ان اقوال سے جو ظالم سے جو شالم ہو ہوں ہو تھے میں جو خوال سے استعمال ہو تھے اس اور وہ تھے ہوں ہو تھے ہوں ہو تھے اس اور وہ تھے ہوں ہو تھے ہوں کے ہوتھے ہوں ہو تھے ہوں ہوتھے ہوں ہوتھے ہوں ہوتھے ہوں ہوتھے ہوتھے

ندکورہ بالذا سرارہ حکمت کا مطالعہ سیجئے کہ محدث یا کیا ڈیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آسان پر زندہ جانے کے حعلق کیا کیا موتی پروئے ہیں۔انہوں نے فرمایا ہے کہ کفر کا بھی ایک انتہائی مقام ہے اور ایمان وہدایت کا بھی۔ کافر اعلیٰ کے لئے فعا کا سب سے اعلیٰ بندہ بی مقابلہ کے لئے موزوں ہوتا ہے۔ ای تقابل اور تشاد سے کا خات بھری پڑی ہے بھول ذوق ۔
گلبائے رنگا رنگ سے ہے روئق جین اسفاد ق اس جہاں کو ہے ذیب اختراف ہے فرصکہ آخری زبان کے وجال کذاب کے لئے جو کفر کا اعلیٰ فرد ہوگا اعلیٰ وا کمل ہتی کی فرورت ہوگا اعلیٰ وا کمل ہتی کی میں دول کا بات ہو کہ اس کے مقابلہ کے لئے تشریف لا میں اس کے مقاب ہو کے جیں دجال کوئی وجوہ ہے تی اکرم علیہ العسلاٰ ق والسلام سے متاسبت ہے اور جوآ سان پر اٹھائے گئے جیں دجال کوئی فرما کیں ہو گئے اور دیکراالی امراد کے خیالات چیں فرما کیں ہو کہ کے امراد و حکمت پرا ہے اور دیکراالی امراد کے خیالات چیں فرما کیں ہونے اور دیکراالی امراد کے خیالات چیں د

مسكدايصال ثواب بدميت

کدٹ پاکہ ان کریم کا کو است کے اتحت مرتب ہونے والے فقی سائل پرائل فقہ کے اتحال کا روشی ہیں اس سلکی مسلکی مسائل پرائل فقہ کے اتحال کے اور صدیدے اور قرآن کریم کی روشی ہیں اس کی الی تقیع فرماتے ہیں کہ منصف مزاج انسان کے اور صدیدے اور قرآن کریم کی روشی ہیں اس کی الی تقیع فرماتے ہیں کہ منصف مزاج انسان کے جائے اسے آول کرنے کے موائے کوئی جارہ فیمیں دہتا وہ احتاف کے دہب کو انساف کے معار پر جائے کی کوشش فرماتے ہیں اور دیگر محتر ہیں ۔ فقیا کے محال انساف سے بیش کرتے ہوئے کہ کوشش فرماتے ہیں اور دیگر محتر ہیں اور اپنی جمیع اقوال انساف سے بیش کرتے ہیں ۔ فقیا کہ جیش کرنے کی قوت رکھتے ہیں آسے اس مللہ ہیں مرود کو ایسال آواب کے مسئلہ میں فیصلہ کرنے کو قوت رکھتے ہیں آسے اس مللہ ہیں مرود کو ایسال آواب کے مسئلہ میں فیصلہ کہ جیش کرنے کی قوت رکھتے ہیں آسے اس مللہ ہیں مرود کو ایسال آواب کے مسئلہ میں فیصلہ کے اتحت ہیں اور کی تعدید کی کوشش کر کی گئی ہیں مدید کے اتحت ہیں کہ کوئی گئی کرنے کی گئی ہیں کہ کوئی ہیں ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کی گئی ہیں ہور کی گئی ہور کی گئی ہیں ہور کی گئی ہور کئی ہور کی گئی ہور کئی گئی ہور کی گئی ہور کی گئ

ہم ہے حدیث بیان کی محمد بن عبیداللہ بن نمیر نے اس نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشر نے اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے بشام نے اس نے اپنے باپ سے اس نے عاکشہ ے کدایک، وی نی سلی اللہ عربی ہم کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ یارسول اللہ میری مال اچا کک مرکنی تو صدقہ کرتی تو کیا مرکنی اور اس نے دوراس کے اور میں گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ کلام کرسکتی تو صدقہ کرتی تو کیا اس کو تو اب ملے گا اگر شراس کی طرف سے صدقہ و سے دورا آئے خضور نے قرمایا ہاں۔

ال مديث كم الخت كدث يا كبازا في تحقيقات على لكية بي كدند

فيه جواز الصدقة عن الميت و ان ذالك ينفعه بوصول لواب الصدقة اليه ولاسيما ان كان من الولد (المائم بدنبرس ١٦٠)

اس مدیث شرمیت کی طرف سے صدقہ کرنے کا جازمطوم مونا ہے اور میت کو صدقہ کا تواب ویجنے پاس کونع پہنچنا ہے خصوصاً اس مورت ش جبر (ایسال آواب) اڑے کی طرف سے مو۔

اس نیملہ کے بعد کہ مردے کواگر تواب پہنچایا جائے تو تواب پہنچا ہے معدث یا کہانہ پھر علامہ عابدین کے جوشای کے نام سے مشہور ہیں فقتی تول چیش کرتے ہیں جواحتاف کے لئے ایک متندفقیہ جین:۔

قال العلامة ابن عابدين في ردالمحتار صرح علماء فاني باب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل ثواب عمله ثغير صلوة اوصوماً او صدقة او غيرها كذافي الهداية بل في ذكاة تاتارخانيه عن المحيط الافصل لمن يتصدق نفلاان ينوى لجميع المومنين والمومنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيء اه

طلمہ ابن عابدین (شامی) نے (اٹی کیاب) روائی رش کھا ہے کہ ہمارے ملاہ (احتاف) نے جے کے بارے ملاہ (احتاف) نے جے کے بارے میں جو دوسرے کی طرف سے کیا جائے صاف صاف کھا ہے کہ انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے ممل کا قواب خواہ نماز ہویا روزہ یا صدقہ وغیرہ دوسرے کو کہ جاتے ای طرح ہوایہ میں ہے بلکہ ذکوۃ تا تارہ انہاں محیط سے ہے کہ افسال اس محض کے لئے بینی صدقہ کر سے کہ تمام موسین اور مومنات کے لئے نیت کر لے کو تکہ وہ صدقہ ان کو تکی صدقہ ان کو تکی صدقہ ان کو تکی اس کے انہاں کھی کے انہاں کی تکی اور اس کے ایم می کی تیں آئی۔

محدث بإكبازت بهلي تو مُدُكوره بالاحديث معد تاندرنگ يش ميت كوثواب وكني كم متعلق مسئلة ابت كيا به كين ضرورت تنى كدفته حتى كمفته فقي كركس متند نقيد كا تول نقل كيا جائ نيزيه مى ابت كياجائ كركس تنم كرهل كا ثواب ميت كونافي سكتا به چنانيد ومرے كى طرف سے جب

و في البحرمن صام اوصلى او تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز و يصل ثوابها اليهم عنداهل السنة والجماعة (المبدر البرس)

اور بحر (فقد کی کماب) میں ہے کہ جس نے روزہ رکھا یا نماز پڑھی یا صدقہ دیا اوراس کا تواب دوسرے لوگوں کوخواہ مردہ ہوں یا زعمہ پخش دیاتو جائز ہے اور الل سنت اور جماعت کے نزد یک ان کوان اجمال کا تواب کینچے گا۔

ویصح اهداء تصف النواب اوربعه کمانص علیه احمد ویوضحه
انه نواهدی الکل الی اربعة یحصل لکل منهم ربعه فکذالواهدی
الربع لواحد وابقی لنفسه اه ملخصا.
اورنسف ثواب یا چتمال کا ثواب پنچانا بھی ہے جیما کرام اتھے نیملہ کیا ہے اور
اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ گرکی نے کل ثواب جارخصوں کو پخشا تو ہرا کہ کو چوتمائی کی جائے

#### گائ طرح اکر کسی کوجو تھا لی بخشااور ہاتی تین مصابیتے لئے رکھ نیا تو وہ بھی مجھے ہے۔ (خلامہ) علامہ عثمانی کی مرجبی بے تعصبی

محدث یا کباز شفیت می متعصب تہیں بلکہ وہ غیر احناف کے قول کو بھی پیش کرتے ہیں اور بقد رکنجائش اس کو تحقیق میں لاتے ہیں لیکن اگر عقل سلیم اور نقل سیح میں زیادہ کی تنجائش ہوتی ہے۔ تو محدث یا کباز نہ صرف دوسروں کے اقوال سے اس تنجائش کو برقر ادر کھتے ہیں بلکہ اپنی جمہدانہ قوت کو بھی عمل میں لاتے ہوئے بشرطیکے فقیمی تنجائش ہواس میں تنجائش بیدا کرتے ہیں مشافی ذکورہ بالا این قیم کے قول میں چوتھ الی تنہائی نصف قواب کی بجائے اگر کل قواب بھی خاب کی ایت کیا جائے تو رحمت خداوندی میں اس سے کی لازم نوس آئی چنا چی محدث یا کباز این قیم کے قول میں این جم کی شافی کے قول میں این جم کی شافی

قلت لكن سئل ابن حجر المكى عمالو قرألاهل المقبرة الفاتحه هل يقسم الفواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذالك كاملافاجاب بانه الحتى جمع بالثاني وهو اللاتي بسعة الفضل (المانيم بدتبر ١٣٠٠)

یں (علامہ علی فی کہتا ہوں کہ این تجرکی ہے سوال کیا گیا کہ اگر قبر ستان کے مردوں ہر فاقحہ بڑھی جائے تو کیا تو اب ان کے درمیان تقلیم ہوجائے گایا ہر ایک کواس کا پورا پورا تو اب ملے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک جماحت نے دومرے کا تھم دیا ہے لیتنی پورا پورا ملے گا کیونکہ وہ فعنل کی وسعت کے لاکن ہے۔

یمان سے تعدت پاکہانی ایمانوری داتی اجتہادی قوت کا پنہ چانہ کہ دوائن ہم کول کے موافقت ہیں اور اپنی تائید کے موافقت ہیں فرماتے بلکہ آگے ہو در ابسال قواب میں وسعت کو دفظر رکھتے ہیں اور اپنی تائید میں افرائی کی موافقت ہیں فرما کر حافظ ابن جرکا قول پیش فرماتے ہیں جوشافی شرب میں کہ خداوند تعالی کی قدرت اتن وسی ہے کہ پوراپوما قواب سب کو تا بت فرماستے ہیں اور ای کو علی وقل سلیم کرتے ہیں۔ محدث پاکباز نے این جررہ الله کی فراوی فرائی ہیں ہے توالے سے ایک اور حوالہ می تحریر مایا ہے جوابی ہی۔ ہے دواین ہی تحریرہ الله کی فراوی فرائی ہیں۔ سے جوابی ہی۔ اور حوالہ می تحریرہ الله کی فراوی کو تا ہے۔

ذكر ابن حجر فى الفتاوئ الفقهية ان الحافظ بن تيميه زعم من اهداء ثواب القراء للنبى صلى الله عليه وسلم لان جناب الرفيع لايتجرأعليه الابما اذن فيه وهوالصلوة عليه وسوال الوسيلة له (خ

أملهم جندتبرسوس ١٠٠٠)

ذکر کیا ہے ابن مجرنے قاوی فلہ یہ ش کہ حافظ بن تیسے تی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرات کے تواب کی ممانعت کو کہا ہے کوئکہ آنحضور کی بلتد ہارگاہ بیس اس چیز کے سوائے جس کی اجازت ہے مثلاً وروداور آب کے لئے وسیلہ کا سوال اورکوئی جائز نیس۔

نہ کورہ عبارت سے پہ چا ہے کہ ابن تیہ ہی اکرم ملی انشاطیہ وسلم کے لئے قراءت کے ایسال اواب کے قائل ہیں بلکہ وہ صرف اس امر کے قائل ہیں کہ آپ کے لئے صرف ای چیز کا ایسال اواب ہونا چاہئے جس کی اجازت ہے مثلاً ورووشریف کا ذکر قرآن کریم ہیں آپ کے لئے آ یا ہے بین صلو اعلیہ و صلمو اس سے آپ پرصلو او وسلم کی اجازت معلوم ہوتی ہائی طرح آپ کے لئے اس طرح آپ کے لئے وسلمو اس سے آپ پرصلو او وسلم کی اجازت معلوم ہوتا ہے کو یا این جیسے معلور رسالتم آپ کے لئے کسی اور چیز کے ہدیہ کو ہوائے ورود کے پہنچانے کی ممالعت کے قائل ہیں لیکن محدث یا کہاز این تیب کے اس خیال کی تردید خود ان کے ہم مشرب حتا بلہ سے کرتے ہیں ان مان تیب ہی چونکہ منبلی اور خوت میں کے صنبلی ہیں اس لئے ان کے بہاں ایصال اواب ہیں اس کئے ان کے بہاں ایصال اواب ہیں اس می کا تشدد یا بیا تا ہے گر بعض حتا بلہ کا قول چیش کر کے محدث یا کہاز نے اپنی تحقیق کی ہے کہ جسے ہیں:۔

قلت ورأيت نحوذالك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد ابن الشبلى الشيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الطيبة للنويرى ومن جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب اهداء هاله صلى الله عليه وسلم (المامم بارتبرهم ١٠٠٠)

یں (محدث پاکباز) کہتا ہوں اور میں نے منقی شہاب احداین بلی شیخ ساحب الحرکی تحریری کی شرح الطبید ہے ماحب البحرکی تحریر میں نویری کی شرح الطبید سے منقول تحریر دیکھی ہے مجملدان کی منقول کے بیرہے کہ این عمل حنبل نے کہا ہے کہ قراًت کا ہدیہ تحضور علیا اسلام کو بھیجنا مستحب ہے۔

یمال محدث پاکماز نے خودا بن عقبل حنیل کے قول سے قرات کلام اللہ کا تواب آنحضور کے اللے بدر بھیجے کو ستھب قرار دے کرا بن تیمید کا روقر مایا ہے اور بیٹا کہ ایسال مدر کوقر اُت بھی آن محضور کے لئے بدر بھیجے کو ستھب قرار دے کرا بن تیمید کا روقر مایا ہے اور ایسان میں ہے جیسا کہ ائن تیمید نے قرمایا ہے آگے جا کر محدث پاکماز

ا ہے علاوا حناف کی تائدیش پرزورولیل پیٹر فرماتے ہیں جو تھل کیم کو بھاتی ہے فرماتے ہیں۔ قلت وقول علماء ناله ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاته احق بذالك حيث انقذ نامن الضلالة ففي ذالك نوع شكرواسلاء جميل له والكامل قابل الزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين انه تحصيل الحاصل لان جميع اعمال امته في ميزانه فيجاب عنه باته لا مانع من ذالك قان الله تعالى اخبرنا بانه صلى الله عليه ثم امرنا بالصلوة عليه بان تقول اللهم صل على محمد (الأالم بنزمس)

میں کہتا ہوں کہ ہمارے علما کا قول کر کسی کے علی کا ثواب غیر کو پہنچایا جاسکتا ہے اس میں نی صلى الشعليدوسلم بمى وافل بين كيونكرة باس قواب كزياده مستحق بين اس لئے كرة ب في بم كوكراى سے تكالاتو آپ كے ايسال تواب س أيك ملم كاشكراور آپ كے احدان كا اعتراف ہے اور کائل اور زیادہ کمال کامستن ہوتا ہے اور بھن جومنکر جیں ان کی بیدولیل کہ آ مخصور کو اواب کی منرورت بی بیس کیونکدامت کے تمام اعمال صنور کی میزان میں بیں تواس کا جماب بیہ کے بید چیز حضور کے لئے مانع تبیس کیونکہ اللہ تعالی نے جمعیں خبر دی ہے کہ وہ حضور پر درود جیسجے ہیں اور ہمیں بھی

ورودكا يحم ويأكياب كربم كبيل اللهم صل على محمد

محدث ياكباز فان لوكول كوجوة تخضور ك ليمكى واب كومد يبيي كمكري بهترين نقى اور عقل جواب ديا ہے يعنى جولوگ اس يات ك قائل بين كرحنوركوتو ايسال تواب كى ضرورت بی جیس کی تکدا ہے کے نامداعال میں تمام است کی بھلائیاں درج ہوں کی کدا ہے نے تلوق کو مراى ك فكال كريك اوراملام كى راه يرفكا باس كاجواب محدث باكم إزف بدو ياكداس ك كد آ تحضور في بمين كرابى من تكالا بم يرايك تم كاثواب كالديد بيج كشكر بيكا ظهار كرناعقلاً ضرورى ہاور تر آنی فیصلہ کے مطابق اس کئے کہ خوداللہ تعالی آپ برورود بھیجا ہاور جمیل بھی درود کا حکم دیا ہے اس سے معلم ہوا کہ آ ب کے لئے اجداء اواب مل کوئی مضا تقدیمیں ہے مذکورہ بالا امور میں محدث یا کماز کے بڑے بڑے بڑے محدثین ابن تیمیہ جیسوں کے مقابلہ بٹس تر ویدانہ ولائل کا زور و کھے کر بيمانتا براتاب كرىدت ياكبازخودايينا اعدفن صديث كى جميداند قوبت ركعت بي اوراحاديث اور قرآن كى روشى من سحح تقيد كى الميت ركعته إلى \_

# مخالفت ایصال ثواب کارد قرآن اور حدیث کی روشنی میں معتزلہ کارد

العِمال ثواب کے پہلودُ ل بر کماحقہ سیر حاصل تحقیق آ پچی کیکن ایک خاص جماعت ہے جن كومعتزله كباجا تاب المحي عبدوبرآ جوتاباتي بجن كانقطه فكاه اللندت والجماعت كيخلاف بدبك مسيهم كاكونى تواب زعره الل ايمان كي طرف مصردول كونيس يبتجاخوا ووه مالي تواب بهويابدني مان کی ولیل جوده پیش کرتے ہیں ہے ہے کرقر آن کریم میں بیفرمایا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما معی لین انسان کے لئے بیں ہے گرجو پھاس نے کوشش کی جس کا مطلب وہ یہ بیان كرتے بيں كدائسان كوسرف اى چيز كابدلد كے جواس نے اپئى دعد كى بين عمل كيا ہے اكر كا ہرى معنى يرنظرواني جائة معتزله كي بيدليل نهايت وزني معلوم موتى بي كرسوال بديدا موتاب كركس دوسرے کاعمل کا فائدہ اور ایسال تواب کا ہونا اس فقدرا حادیث میجہ سے تابت ہے کہ اگر تمام ا حاد مث كوجم كياجائة توان كي محت كان كارمشكل موجاتا بيكونكده وتو تواتركي صدتك بيني مولى این مرصدید اور قرآن کریم ش بی تعارض کول ب بیستلمل کرنے کیلئے جل محدث یا کہانے ک تحقیقات کی طرف جوانہوں نے ندکورہ بالا حدیث کے ماتحت معتز لد کے قول کے جواب میں پیش ک جیں۔ حقیقت طلب طبیعتوں کی ضیافت کے لئے حاضر کرتا ہوں محدث یا کماز نے اس موقع پر سیرحاصل کلام کیا ہے اول بیکرانبوں نے بہت ی حدیثیں بیش کی بیں اور پرقر آن کریم سے ای جوت دیا ہے قرآن کریم کی آبات میں وہ قرماتے جی کہمسلمان کواندتعالی نے اسیے والدین كان شروعاك لي قرمايا ي جنانياد شاوي-

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراه و من الاخبار باستغفار الملائكة للمومنين و استغفار المومنين لاخوانهم اللين سبقوهم بالايمان (ربنا اغفرك ولاخواننا اللين سبقونا بالايمان) وكذا قوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شي قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير

اور کہواے رب مال باپ بر رحم قرما جیسا کدانہوں نے بھین میں میری تربیت کی اور (قرآن کریم بی کی) می فیر ہے کہ فرشتے موتین کیلئے اور موتین ایجے ان بھا تیوں کے لئے جوان ے ایمان شرب مبت لے جا بھے ہیں بخش کی دعا کرتے ہیں (اے ہمارے دب ہمیں بخش دے اور ہمارے دب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم ہے ایمان شرب سبقت لے جا بھے ہیں ) اور اس آیت شرب اور وہ لوگ جو ایمان کو اور ان کی ذریت نے ان کا اتباع کیا ایمان شرب تو ان کی ذریت کو ہمان کے ماتھ ملادیں گے اور ان کی ذریت کے ہم ان کے ماتھ ملادیں گے اور ان کے قمل میں ہے ہم کوئی کی دیس کریں گئے '۔

اس آیت میں غیرے مل کا دوسرے کو قائمہ پنچنا بھی طور پرمعلوم ہوتا ہے۔

لركوروآ يات سيمعلوم مواكراكر دعاكا قائده مرده والدين كونيس بني تو يمراس دعا اور

موشین اور ملا تک کے حصول اور طلب بخش کا مطلب بی فوت موکررہ جاتا ہے۔

کین دیکمنایہ کے دوسرے کا استفقارا وظل صالح کا ایسال ٹواب آیا اس فخف کسی میں وافل ہے یائیں جس کو استفقارا والم ہے۔ اگریہ نابت ہوجائے تو ٹیس للانسان الا ماسعی اوراستغفار ملائکہ وسوشین اورا حاویث شرایسال ٹواب کا حدثو اثر تک وینجناسب کا آئیں شراوا فی موجاتا ہے اور تضاوا تھ جاتا ہے جنانچہ محدث یا کہاز فرمائے جیں کہ ٹیس فلانسان الا ماسعی کا یہ مطلب ہے کہ کی کا عمل کسی کے اس وقت کا مجبس آتا جبکہ دواس کواس کے جن جس ایسال ٹواب نہ مطلب ہے کہ کی کاعمل کسی کے اس وقت کا مجبس آتا جبکہ دواس کواس کے جن جس ایسال ٹواب نہ کرے اور جین کے کہا ہے۔ اور جن خوالف میں۔

علاوہ ازیر محدث یا کیار فرماتے بیل کردرام لیسال آواب کرنے والے کا اس اس کی سی میں اس محفی کی سی اس محفی کی سی میں ہے۔ جس کو ایس اس اور ایس کی سی بین جاتی ہے اور ایس کی سی بین جاتی ہے اور ایس کا مسلم کی سے بھردومری آنوں اور اور میں اتفاداور کا افست اٹھ جاتی ہے۔ چنا نچر محدث یا کہا لیسے جی ۔

قلت والذي يبعث العومنين على اهداء الثواب لاخيه المومن امااحسان المهدى له الى المهدى في دينه او دنياه واما مجردعظمة و محبته في القلوب لما علم من اتصافه بمعالى الامور ومكارم الاخلاق وكونه ذريعة للخير ووسيلة للهداية والفلاح ولااقل من اتصانه بالايمان و ما يتبعه من الاعمال حسب ماوفق له فليس منشاء اهداء الثواب في جميع هذه الصورالاعمل من اعمال المهدى له القلبية اوالقالبية فانه هوالباعث عليه والمحرك للواعى الاهداء في قلب المهدى ولولاايمان المهدى له لما اجتراً

مومن على ايصال التواب اليه فالا هداء انما يتسبب من ايمانه و
حسناته ولا شبهة في ان اعمال المهدى له كلها داخلة في
"ماسعى" فلم يتجاوز ماوصل اليه من التواب عنسميه في اخر الامر
بل كل ثواب يصل اليه من بركات ايمانه و ثمرات حسناته
بالحقيقة والكافر الماكان صفر اليدين من الايمان ولم يكن له سعى
فيه و فيما يتبعه من الايمانيات لم ييق مساغ لوصول التواب اليه
ولو اهدى احداليه بجهلة وسفهه كما تقدم في حديث عبدالله بن
عمروبن عاص والله اعلم (الماميم)

میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جومومن کوایے موس بھائی کے ایسال تواب برآ مادہ کرتی ہے تو یا توالیسال تواب كرنے والے برایسال كے كے كاكوئى دين ياد تياوى احسان جوكا اور ياصرف مهدى لد کی مظمت اور دلوں میں محبت کے باعث کروہ مکارم اخلاق اور صفیم الشان کارناموں کا مالک ہے اوراس كا وجود خيركا ذربيداور بدايت وفلاح كاموجب باورياكم ازكم وهايمان بمتصف باور السے اعمال كا مالك ہے جس كى اس كوتوفق موكى جوائدان كے تالع بيل \_ يس ان تمام صوراوں بيس ایسال واب کاخشاایسال واب کے کے سےدلی یااعضاء کمل کے مواعظ اورکوئی چزیس ہے اورون اس ایسال واب کا باحث اورایسال واب کرنے والے کول ش بدیرواب کا محرک موا ہے اور اگر مدید اواب دے جانے والے میں ایمان ندہوتا تو موس اس کوایسال اواب کی جرامت بھی ندكرتاس لئے ایسال واب كاسب اس كا ايمان اور حسنات بيں اور اس على جى شريس كه بديد الواب جس كو پينيايا كيا بهاس كاهمال (آيت)ما سعى عن بهرمال واعل إلى لهذا جوالواب اس کو پہنچایا گیا ہے وہ اس کی سعی سے یا ہر دیس ہے بلکہ تمام تواب اس کے ایمان کی برکتوں اور حقیقت مں اس کی نیکیوں کے شمرات کی وجہ سے اس کو پہنچا ہے اور کا فرچ تکدا یمان سے خال ہاتھ موتا ہے اور اس کو اس شر کوئی سی تیس موتی اور اس کی ایمانیات کے تائے جیزوں میں اس کو ایسال اواب کے لئے کوئی مخوائش ( کفری وجہ سے) یاتی تیس رہتی خواہ کوئی اٹی جہالت اور حماقت سے كافركواليسال أواب كر عبيا كرعيداللدين عمره عاص كى حديث يس آجاب-

محدث پاکبازت لیس "للانسان" اور "دبنا اغفولنا و الاخواننا" اورونگرتمام آ بات واحادیث ایسال و اب کوش طرح سے مطابق کیا ہے اوران شی مواقعت بیداکی ہے ت یہ ہے کہ بیا تھی کا حصہ ہے انہوں نے نہا ہے۔ می وقتی بات فرمائی ہے جس کا ظلامہ یہ ہے کہ جس فقض کوکوئی تواب مہنچا تا ہے تو یقیعاً باس کے مکارم اخلاقی محدہ کارتا ہے اور یا کم اس ایمان کی وجہ ہے ہی کا حصہ تو اب مہنچا ہے جانے والے کو طلاہے وہ انیمال تو اب کرنے والے کو اب اس ایمان کی اس ایمال تو اب کرنے والے کہ وہ اس کو ہدیے تو اب کی ہے گئے کہ دو اس کو ہدیے تو اب کی ہی کرے جس کا نتیجہ یہ لکانا ہے کہ تو اب کا ہدیہ ہیں کہ ہے کہ وہ اس کو ہدیے تو اب کی سی کی تی کڑیاں ہوتی ہیں۔

الصال تواب عقلاً درست ب

ميت ياز تدوكوا يسال أواب ك مسئله يس منتل سليم كا تفاضا بحى أى طرح معلوم مودا ها ك خرے مل كا أواب مكفاح است جب كدوه مرده يا زعره كواسي عمل كے بخشے كى ديت كرے راقم الحروف كنزويك ايسال أواب أيكتم كى شفاعت بيجس كى هنقت يول معلوم موتى بيك دنیادی اصول کےمطابق جب کی بادشاہ یا حاکم اعلیٰ کی خوشنودی کی اجتمال کے حاصل کی جائے توبیا میں خدمات اور کارنا مے خود عائل کے حق ش اس کی ترقیوں اور بلند ہوں کا سبب بنتے بیں نیکن ایسا ہمی ہوتا ہے کدان کارناموں سے حاصل کی ٹی خوشنود یاں دومروں کے لئے ہمی مغید ين سكتي بير - جنب المجي خد مات انجام دين والعال سدسلاطين كي خوشنودي عاصل موتوانهي عمال کی سفارش دوسرے لوگوں کے گئے ہمی مغید ہوسکتی ہے ای طرح جب آیک موسن اسینے اجھے اعمال سے خدائے کریم کوخوش کرتا ہے تواس کی خوشنووی کا بدائر ہوتا ایک قطری امرہے کہ اگروہ اسيخ نيك عمل كابديدكي دومر ي ويهياكر باركاه خداوندي عداس پر رحت كومتوجه كراسكي تو مقلا اس میں کوئی مضا نقریس اوراس میں کیا تک ہے کہ جب رحتوں کے جبو کے ملتے ہیں وان کے اثرات كنهارون كومجى يخيخ إل اوريدى ويكما كياب كرجب تهركي أعدهمال جلتي إلى توعذاب کے حقداروں کے ساتھ نیکوں پر بھی قبر کے آ رہے جلتے ہیں۔راقم الحروف کے نزویک الیس للانسان الا ماسعی" كامطلب صاف باوروه بيك جوفش كام كرے كا اس كى مروورى يائے گاجو بوئے گاوه كائے گا۔ يونى دنيا كا قاعدہ چلاآ تاب سيامول أنى جكمسلم بكرا في سى اہے لئے بی ہوتی ہے ند کدومرے کے لئے لیکن اگر کوئی غیر کی دومرے کے لئے کمیت بودے اور کاٹ کر غلمال کو بخش دے تو بہ غیرال کو کھا سکتا ہے اور اس سے اپنی زعد کی برقر اراور طاقتور بنا سكنا بي الكامورت ش كونى معتزليا ياو وفض جو يحرايسال أواب بويد كه سكنا ب كرنبين ماحب یہ بویا ہوا قلہ اوردوس کو پھٹا ہوا اس کے لئے مقید نہیں ہوسکا اور نہ بینی سکاے درانحالیہ وہ دوسرے کے کھر کی لاکرڈال دیا کیا ہے اور وہ اس سے حتی ہی ہورہا ہے۔ ہی ہورہا ہے۔ ہی جو بخی ہورہا ہے۔ ہی ہونی بھے لیجے کہ مسلم رح یہاں پراس غلب قائدہ اٹھائے والی کی می اس غلب ہوئے ہوئے جو حتے میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھر وہ غلباس کو دوسرے کے دینے سے ل کیا ای طرح اگر چہ معدقہ روزہ نمازکی دوسرے کا ہواوراس کے ٹمرات کی دوسرے کو پہنچائے جا تھی اگر چہ دوسرے کی بھی اس بھی نہیں اس بھی نہیں اور توان کا ٹواب بہنچائے پر دوسرے کو بھی جائے گا اور یہ لیس للانسان الا ماسعیٰ کے خالف نہیں درانحالیہ قرآئی نصوص کے خلاوہ بہت کی احادیث سے بھی اس امر کی تاکید بھی جو چنا نچہ محدث پاکھا تھا تھی اس امر کی تاکہ بھی جو چنا نچہ محدث پاکھا تھی کے خلاوہ جو احادیث سے بھی اس امر کی تاکہ بھی جی دوسر ہے فرائے ہیں۔ بھی جی کی اس اسلم کی بھی جی جو والی کی محد تا نے تو کی جی وہ ان کی محد تانے تو ن کا خلیور ہے فرائے ہیں۔

في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم ضحيًّ بكيشين املحين احتصما عن نفسه والاعر عن امته

بخاری اورسلم بن ہے کہ تخصور سلی اللہ علیہ وسلم نے دومینڈ حول کی قربانی کی جوا کوسفید اور پھے سیاہ بالوں والے شخصان میں سے ایک تی طرف سے اور دومراا چی است کی طرف سے۔ اور احمد نے عبداللہ بن عمر و سے روایت کی ہے:۔

ان العاص بن وائل نقرقی الجاهلیة ان لینجرمائة بدلة وان هشام بن العاص نحر حصته خمصین وان عمراً سال النبی صلی الله علیه وسلم عن ذلک فقال اما ابوک فلواقربالتوحید فصمت وتصدقت عنه نفعه ذالک (حالم به ۱۳۸۰/۱۳۸۰)

عاص بن دائل نے جا بلیت (اسلام لانے سے پہلے) بیل منت مانی کہ وہ سواونٹ ون کے کرے گا منت مانی کہ وہ سواونٹ ون کا کرے گا اور ہشام بن عاص نے اس کے حصد کے پہلی تقربان کروے تمرونے نی مسلی اللہ ملیہ وسلے موجود کے اس کے حصد کے پہلی سے بوج ہا اس کے حصاتی تو آپ نے فرمایا کہ تیموا باپ آگر تو حید کا قائل تھا اور تونے روز ورکھا اور اس کی طرف ہے صدقہ کیا۔ تو اس کو اس کا تفتی پہنچے گا۔

غرضکہ محدث پاکہاز نے قرآن طدیث آتار سے مسلم ایسال اواب کی آخری مدتکہ تحقیق فراکر بال کی کھال اکال کررکودی اوراس سلسلہ میں تاقین کے آقوال کو بھی ٹیش کر کے علائے احتاف کے دلاکل اور دجوہ ترجیح کو سامنے رکھ دیاہے اور صرف زیردی بی تیس بلکہ تق اورانساف سے صدیث مسلم کی توجیح میں ان تمام دلاکل کوچش کردیاہے کہ تمام پیاو پردوشی ڈال کرتمام کمابول ے بے نیاز کرویا ہے اور آخری مسئلہ کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ مردہ یا زندہ مسلمان کودومرے مسمان ک طرف سے نفلی روزہ تماز صدقہ علاوت قرآن کریم کی صورت بٹس اگر ایعال تواب کیا جائے تو دہ پہنچ جاتا ہے بکہ محدث یا کہاز نے اس بات کو بھی صاف کیا ہے کہ قرائض نماز وصیام وصدقہ کے بارے بٹس اختلاف ہے بعض جائز قرارد ہے ہیں اور بعض نا جائز چنانچے قرماتے ہیں۔

وانه لافرق بين الفوض والنفل و في جامع الفتاوي و قيل لايجوز في الفرائض (الجانيم بدنيم سريم)

اورفرض اورنفل میں (ایسال ثواب میں) کوئی فرق نبیں ہے اور جامع تناوی میں ہے اور کہا ممیا ہے کہ فرائف میں (ایسال ثواب) جائز نبیں۔

آبن تیم نے زئدہ کو زئدہ سے تواب ویتی کے بارے یم بھی اختلاف کا اظہار کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ دندہ کو اپنے سائے تواب کے بعض نے کہا ہے کہ ذئدہ میں وہ خودا پے لئے تواب کے کام کرسکتا ہے لہذا اے ایسال تواب جائز میں لیکن محدث پاکباز نے ذئدہ کے لئے بھی ایسال تواب کی جہا ہے کہ دندہ کے ایم مردہ ایسال تواب کی ہے جا تھے بھی مردہ ایسال تواب کی جہا ہے جا تھے بھر کے حوالے سے اٹل سنت وائجہا عت کے خود کے مردہ اور زندہ دونوں کو تواب کا بہنچنا جائز قرار دیا ہے ان قرآنی مدیثی فقیمی تحقیقات کے بعد مسئلہ کی تویت دوزروشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے اور بھی ایک محدث کی خونی ہے۔

اینے اساتذہ کی تحقیقات اور ان کے حوالے

ہاورخودان کے قلب پر بھی جو کشفیات فاہر ہوئی ہیں ان کو بھی ای وضاحت سے پیش قرماتے ہیں اور اس تم کی ان کی ذاتی کشفیات تغییر اور حدیث میں بہت مواقع پر موجود ہیں۔ انہی کشفیات کو ناشر نے ان الفاظ ہے تعییر کیا ہے۔ بہت کی الکی تحقیقات جو اس سے پہلے مسموع ندہوئی ہوں گی جن کی قدر و قیمت مطالعہ ہی سے معلوم ہو سکے گی مثلاً حسب ذیل حدیث میں حاجی الداد اللہ مساحب کا ذکر کیا ہے جوعلاء و یو بریم کے پیر طریقت ہیں اور اپنے دلی کشف کا اظہار کیا ہے۔

يدوديث مسلم في حفرت عثان كي اع سعدوايت كي اعز-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلواة مكتوبة فيحسن وضوها وخشوعها وركوعها الاكانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت كبيرة و ذلك الدعر كله (الأنم بدار مدام)

میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے قرماتے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا فہیں کہ اس کوفرض فماز کا وقت آئے اوروہ وضواور خشوع اور رکوع کاحتی ادا کرے تو وہ نماز اگر کناہ کہیرہ نہ

کر ہے تو پہلے تمام گنا ہوں کا کفارہ کر دیتی ہے اور بیتمام حرکناہ نہ کرنے کی صورت ہیں ہے۔
حدیث کا مطلب بیہ کہ گرسلمان فرض نماز کا دفت آجائے پراس کے لئے اچھی تیار ی
لیمنی وخوکرتا ہے اور پوری توجہ اور عاجزی ہے نماز اوا کرتا ہے تواس کے پچھلے صغیرہ گناہ بشرطیکہ وہ
گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب نہ کرے تمام معاف ہوجاتے ہیں کیونکہ اچھی طرح وضوکرنے اور خشوع
سے جونماز کی روح ہے نماز اوا کرنے سے اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ان گنا ہوں کومٹا
وی ہے جومغائر کہلاتے ہیں لیکن اگر انسان کبیرہ گنا ہوں کا اس کے باوجود ارتکاب کرتا ہے تو وہ
مغائر بھی علی حال اس کے نامہ اعمال میں باتی رہے ہیں۔

ندگورہ بالا مدیث میں خشوع کا لفظ تماز کی روح ہے۔ اس کیفیت اور حقیقت خشوع پر محدث پاکماز نے جہاں اور ائمسکی تحقیق لکھی ہے وہاں جوخودان کے دل پر منکشف ہوئی اور قرآن کر ہم سے ان کے دل پر منکشف ہوئی اور قرآن کر ہم سے ان کے دل براس وقت جو کھے کشف ہوا لکھتے ہیں:۔

وقدظهرللعبد الضعيف الآن ان الخشوع قدوصف الله مبحانه و تعالى به الابتمار والاصوات والوجوه في ايات كثيرة ووصف به القلوب في سورة الحديد فقال عزوجل الم يأن للذين امتوا ان تخشع قلوبهم للكر الله وما نزل من الحق ولايكونوا كالملين اوتوا الكتاب

من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فقال الخشوع بقسوتها ولماكان القسوة هي الجفاء وغلظ القلوب كما قال في البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسرة فخشوع القلب ينبغي ان يرادبه ما يصادالقسوة وهولين القلب ورقة الفواد وسرعة التاثر من ذكرالله و الخشية من ربه سبحانه و تعالى والخشوع في الصلوة بهذا المعنى لاينافيه تلقى ما يلهم عبد من عباده وقت مناجاته مع مولاه وحضوره هنده من المعارف الشرعية والارتفاقات الجهادية وتجهيز الجيوش لحفظ ملة الاسلام وسدائتغوربل الخشوع المللول لايعدان يتمرهذالنوع من الالهام لعبده المحدث المكلم وليس هذامنافيا للخشوع وحضور القلب

مع الله بل هو من ثمراته واثارة المباركة والله اعلم.

اورعبد ضعیف (عنانی) یر به بات اب منكشف موئی ب كفشوع كواللدتعالى في بهتى آجول شن نگامول آوازوں اور چرول كساتھ متصف كيا ہے اوردلول كو بھى خشوع كے ساتھ سورة صديديش متصف كياب جيدا كرالله تعالى ففرما إب مكيا وفت بين آيا يمان والول ك لي كد ان كول الله كذكر عدار جاكس اورجو يحمالله تحل اتاراب اوران لوكول كى طرح ندمول جو يبلے كتاب دئے كے توان ير مت كروئى اوران كول خد بوسكة اوران مى بہت سے نافرمان ہیں۔ اس خشوع کا مقابلہ قسوت قلب سے کیا گیا ہے اور جبکہ قسوت وہ مللم اور دلول کی تخی کا نام ہے جیا کہ ورو بقرش ہے" مجران کے دل میں اس کے بعد بخت ہو مجئے پس وہ پھر کی مانند ہیں یااس سے بھی زیادہ سخت کے لہذا قلب کاخشوع مناسب بیدے کہاس سے قسوت کی ضدمراد لی جائے اوروہ لین (نری) قلب اور دل کی رفت اور الله کے ذکر سے جلد اثر قبول کرنا اور رہ سجانہ تعالی سے شید بادر نمازي خشوع الم منى يم ال كمناني نبيل بكرينده الى جيز كوجواية مولات مناجات اور حاضری کے دفت دل میں یا تاہے مثلاً شرع معرفتیں اور جہاد کے دلو لے اور المت اسلام کی حقاظت كيلئ سامان كرنا اورسرصدول كي حفاظت كرنا بكرة كوروخشوع ال امر يمي بعيد تبس ب كرالله تعالى اس تم كاالهام النيخ بندو محدث بمكلم كالمجل وتشاور ببالله كم الحدول كي حضور كي اورخشوع كے لئے مخالف بيس بكدوداس كمبارك الراساور ترات على سيوالله المم

وهذا الجواب قد نبهت لعمدة اجزاله بما سمعته من بعض كبراتنا الثقات

من علوم شیخ مشائخنا الاكبر العارف بالله مولانا الحاج الشاه امداد الله التهانوی المهاجر قدس الله روحه وافاض علینا من شابیب فیوضه امین. (القائم بلداس ۲۹۷-۲۹۵)

اوراس جواب کے عمدہ اجراء پرجیسا کراپنے قابل اعباد بعض اکابرے عمل نے سنا ہے ہمارے شیخ المشارکخ عارف باللہ مولانا الحاج شاہ الماداللہ صاحب تھا توی مہاجر کی قدس اللہ روجہ سے خدا ان کے فیوش کی بارشیں ہم پر برسائے سے جھے آ مجانی ہوئی ہے۔ آ بین۔

محدث پاکباز نے خشور کے معنی اوراس کی حقیقت کوتر آن کریم کی تحقف آبات کو مطابق کرے اورا فذفر ما کریش کیا ہاور یکی حقیقت ہے جو محدث کے دل پردل کے خشور اوراس کی مقاوت کے متعافق پیدا ہوئی ہے اور یہ کہ کس خشور اصواتا ور آ دازوں کی صفت بنی ہے جیے خشعت الاصوات فلا اسمع الاحسا اور کس ابسار کے لئے خشور کا لفظ آتا ہے اور کس ابسار کے لئے خشور کا لفظ آتا ہے اور کس وجوہ لینی چروں کے ساتھ دیمی اور کس وجوہ لینی چروں کے ساتھ دشور کا لفظ آتا ہے اور ای طرح سے دلوں کے ساتھ دیمی خشور کا لفظ آبا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے آ دازوں میں زی چروں کا عاجری افقیار کرنا اور جسک خشور کا کا لفظ آبا ہوں کا نفظ آبا ہوں کا نفظ آبا ہوں کا نفظ آبا ہوں کا مار کس کے ساتھ دشور کس کے ساتھ دیمی کشور کس کے ساتھ دیمی کس کا مور کس کس کس کے مور کس کشور کس کس کس کے معاور کس کس کس کے حلام کے حلام کس پیدا ہو آبا اور ای کس کر اور اس کی حضور کس میں اس کس کے دل میں پیدا ہو آبا اور ای کس کس کے دی طریق میں امار دس کس کس کے دل میں پیدا ہو آبا ہو جاتے جی انہی آخر مور کس کی معارف میں سے ہوسید کس نے اشارہ کیا ہے کہ کی طریقت حضرت حاتی الماد اللہ صاحب کے معارف میں ہے ہوسید کس یہ کہ کا معارف میں ہے ہے۔ جوسید کسید ان تک کہ کھیا ہے۔

اب فدكوره خشوع كي منطق قال العبد الضعيف سے اپنا تورمعرفت في كرسك محدث پاكباز في اس فرور من اشاره كيا ہے كہ كتنى باتيں آپ كے قلب پردوميان شرح حديث ميں منكشف ہوتى جي ان طرف اشاره كيا ہے كہ كتنى باتيں آپ كے قلب پردوميان شرح حديث ميں منكشف ہوتى جي ان كوده بيان فره تے جي ادرائ طرح استے اسا قده اور شيوخ كے كشفى علوم كالجى تذكر وفر ماتے جي ان كوده بيان فره اور جل ہوتى جي محدث پاكباز جوا في تحقيق ذاتى فيش كرتے جي ساس كى هادت تمايت پاكيزه اور جل ہوتى ہے جي كانا شرئے ذكر كيا ہے۔

محدث یا کبازے فی سب کرائی فی الملیم سے است اس مدا اکا براورائے سلسلہ کے شیوخ کا ما مدا اکا براورائے سلسلہ کے شیوخ کا مامروش کردیا ہے۔ انہوں نے جا بجائے ہے الشیخ مولانا محدقا مماحب حضرت شاہ ولی الله معاحب

حضرت شاہ محد اساعیل صاحب شہید وہاوی حضرت شاہ عبدالعریز صاحب حضرت شیخ الہند مولانا محدود سن صاحب حضرت شاہ انور شاہ صاحب کی تحقیقات کو پیش کر کے ان کو بڑے بڑے انکہ علاء اور صوفیائے مما لک اسلام کی صف میں لاکر کھڑا کر دیاہے۔ شالاً حضرت مولانا شاہ دلی اللہ صاحب کے متعلق مقدما صول عدیث میں بخاری وسلم کی صدیحوں کی صحت کے من میں لکھتے ہیں:۔

#### ذ كرشاه ولى الله

## ذكرشاه محمدا ساعيل صاحب شهبيد دبلوي

حضرت شاہ محدا سامیل شہید وہلوی کا ذکر مخل ریائی کی تحقیقات کے بارے میں محدث یا کہاڑنے کس شان میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

وماوجدنا تفصيل احكام التجلي و تحقيق ماهيته بحيث بمطمئن به بالقلب و ينشرح به الصدر مع الفحطن الشديد والتبع البائع في كتب القوم الامام حققه العلامة الجليل والعارف النبيل فقيد المثيل في زمانه وعديم العديل في اقرانه سيدى و سندى محمد المدعوباسماعيل الشهيد الدهلوى قدس الله روحه في العبقات.

اورہم نے احکام بھی اوراس کی ماہیت کی تحقیق جس سے دل معلمین ہو جائے اور شرح مدرنصیب ہواور جس میں پوری تحقیق اوراعلی تقیع ہوقوم کی کما بوں میں علامہ جلیل اور عارف نبیل بے مش زمانہ بے نظیرا قران سیدی وسندی مولا تا محمد اساعیل شہید د ہلوی قدس اللہ دروحہ ک كأب عبقات سے زياوہ كيس فيس يائے۔ (ج أمليم جدوس ٢٠٠٥)

ندکورہ عمیارت سے جہال معفرت شہید کی معفرت محدث کے دل میں محبت اور قدر کا پہنہ چاتا ہے و ہال معفرت محدث پا کہاڑ کی وسعت مطالعہ کا بھی حال معلوم ہوتا ہے انہوں نے دعوے سے میفر مایا ہے کہ جمال ریاتی کے سلسلہ میں معفرت شہید سے بہتر کسی نے کلام نہیں کیا۔

خطرت مولانا محد اساعیل صاحب شہیدرجمۃ الله علیہ دہائی ہورگ ہیں جو حضرت ماہ ولی اللہ صاحب وہلوی رحمۃ الله علیہ کے خاتدان کے چھم و جراغ ہیں۔ اور جو حضرت مید احمد شہید ہر بلوی مجابدین کے فشکریں رہ کر بالا کوٹ کے مقام پراللہ کی راہ ہیں شہید ہوئے ۔ اس مقدس استی نے اپنے زمانے کی بدعات اور شرک کے خلاف جوآ واز ہلند کی وصفحات تاریخ میں شہری حرفوں سے کممی جا بھی ہے انہوں نے دیلی کی جامع مہدیں اپنے وصفحات تاریخ میں شہری حرفوں سے کممی جا بھی ہے انہوں نے دیلی کی جامع مہدیں اپنے آتی بیان مواعظ سے مسلمانوں کوتو حید کا سبتی دے کرتو رحق دکھا یا۔

ذكر حضرت مولا نامحرقاسم صاحب باني دارالعلوم ديوبند

قال شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات نورالله ضريحه و نفعا بعلومه ..... وراجع كتب الشيخ فانه اثبة مازاج كل شبهه باشيح بيان واتمه فعلى هذا لايمكن ان يوجد نقص وقصور في ذاته سبحانه و تعالى (الماهم بالماهم الماهم)

ہمارے شخ کے بیخ قاسم انطوم والخیرات تو رائڈ ضریحہ نے فرمایا ہے ان کی کتابوں کی طرف رجوع سیجے کیونکہ انہوں نے اس مسئلہ ڈات وصفات کو تابت فرمایا ہے اور ہر ایک شید کو کھمل اور پورے طور پر بیان کیا ہے جس کے بعد ڈات خداو تدی میں کوئی تقص ہونا تمکن تی جس ۔

### ذكرييخ البندمولا نامحودحسن اسير مالثا

محدث یا کباز کے شخ الحدیث معترت شخ البندمولا نامحود حسن صاحب دیوبندی عثمانی اسیر مالنا اور سابق شخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ہیں۔ محدث یا کباز ان کے شاکرد خلیفہ مجاز اور رشتہ دار بھی یں۔ان تعلقات یران شاہ اللہ پہلی جلد ش ہم روشی ڈالیس سے۔انہی کے ترجہ قرآن کریم پر محدث یا کیاز نے تغییر لکسی ہے جس کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ حضرت مثانی انہی کے متعلق اپنی فتح الملہم میں ان کا جا بجافٹر کے ساتھ ذکر فریاتے ہیں۔ چنانچے ستلہ وہ سے بلال کا ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں:۔

واجاب شيخنا المحمود قلس الله روحه عن حديث الباب . ...وهذا الجواب قدكنت سمعته من الشيخ رحمه الله في دروس الترمذي قبل ثلاثين منة ثم الان لما تشرفت بمطالعة كتاب المغني لابن قدامة الحديلي رأيته قدقر رهاما التقرير لعينه قسررت به جداً وحمدت الله على وجدان ماوافق رأى شيخنا بردالله مضجعه ( ﴿ المُم بَدَهِم ١٩١٨)

اور ہمارے شیخ محدور نے اس مدید یاب کا جواب دیا ہے۔ اور بہجواب میں نے شیخ رحمۃ اللہ سے تمیں سال پہلے ترقدی کے سباتوں میں سنا تھا۔ پھرا تاج جبکہ جھے ابن قدامہ منہلی کی کتاب اللہ سے تمیں سال پہلے ترقدی کے سباتوں میں سنا تھا۔ پھرا تاج جبکہ جھے ابن قدامہ منہلی کی کتاب المنی کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بعید وی تقریر (جوش محدود نے کی تھی) اس میں موجود ہے تو تھے بہت فوشی ہوئی اور اپنے شخ کے وجدان کی موافقت پراللہ کا شکر بیا وا کہا۔

ذ كر حضرت شاه انورصاحب سابق يين الحديث وارالعلوم ويوبند ايك جليل انقدرستى جوابية زماندى امام فى اورجن كاذكر عدث ما كماز نه الى القرامهم ش جابجا كياب وه معزت مولانا محدانورشاه صاحب محدث وارائعلوم ديوبند بيل جوشخ الهند ك شاكردا و رمحدث باكم إذ كه استاد بحائى بيل - آب الله كي آيات شل سه ايك آيت شد چناني بحدث باكم إذ احاد بديد معراج كيمن شل ان ك متعلق لكنة بيل: -

قال العبد الضعيف عفا الله عنه سألت الشيخ العلامة التقى النقى الذي لم ترالعبون مثله و لم يرهو مثل نفسه ولوكان في سالف الزمان لكان له شان في طبقة اهل العلم عظيم وهو سيدنا و مولانا الانور الكان له شان في طبقة اهل العلم عظيم وهو سيدنا و مولانا الانور الكشميري ثم الديويندي اطال الله يقاء » عن تفسيراواتل سورة النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقر والشيخ النجم وتحقيق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبه فقر والشيخ تقريراً سناً . (حالم بداره ١٠٠٠)

عبد ضعیف (سبیدا تر عثیل) کہتاہے کہ می فی طامتی تھی کان جیسا آ تھوں نے کو کی تیس دیکھااور انہوں نے بھی اینا جیسا کو کی تیس دیکھااور اگروہ میلے زمانہ میں ہوتے تو ان کی شان الل علم کے طبقہ میں بڑی ہوتی اوردہ ہمارے مردارادر مولی انورشاہ تشمیری دیو بندی اطال اللہ بقاءہ ہیں سے اوائل سورہ بخم کی تغییرادر ہی سے کا اللہ کود کھنے کے بارے بھی عرض کیاتو آپ نے ہمترین تقریر فررہ کی۔
الحاصل محدث پاکباڑ نے اپنے اکا ہر کے اقوال اور تحقیقات پیش کر کے جوابینے زمانہ کے رازی اور غزالی سے کی صورت میں کم نہ تھے بے تابت کیا ہے کہ دئیائے اسلام کے علماء کے علادہ دفلی اور دیو بند کے علماء ہم مانٹہ دفلی اور دیو بند کے علماء ہمی حافظ این جرای تی تھی این جیمیہ تو دی امام رازی اور امام غزالی رحم اللہ علیہ می صف میں ہیں۔

فركور وتحقیق خشوع من حاتى صاحب كى تحقیق الى بے جواس سے بہلے مسموع نہیں ہوسكى ..

وجدان اور ذوق سليم

محدث یا کہا در سائل صدیت میں حنیہ کی طرف سے حض جدل اور آفری کو اختیار دیں فرماتے ۔
جانسان کا مقصد الی تحقیقات کو بیش کرنا ہوتا ہے جو وجدان اور ڈوق سلیم قبول کر سکے۔ وہ ہر علمی پہلوکو علمی معیار پر پر کھنے کی عاوت رکھتے ہیں اور ایک روشن دل و دماغ کے مالک ہیں۔ ان کا دماغ معلومات اور مثال ہے دائے وہ معلومات اور مثال ہے گئے انتخاصاف ہے کہ ملی طور پر مشکل ہے مشکل مسائل کے لئے وہ فیصلہ کن اور پولٹا ہوا جو اب پیش کرتے ہیں شکا امام کے چھے قرات کے سلسلہ ہیں انہوں نے جوایک غالص فقیمی اور محد یا انتخاص ہے قابل خور ہے لیکن جس مسلم کی حدیث کے ماتحت بی تنظیم الشان خالص فقیمی اور محد یا نہ وہ حدیث ہے۔

قال الشافعي واحمد الايجزيه حتى يقر أبغانحة الكتاب في كل ركعة المام شافئ اورامام احد في كل ركعة المام شافئ اورامام احد في الم مرايم و المحت شربورة فاتحد كي فيرتمار بين مول في

اوراین جزئم نے کلی میں کہاہے۔

وقرائة ام القران فرض في كل ركعة من كل صلوة اماماً كان او ماموماً والفرض والتطوع سواء والرجال والنساء سواء (كذان مرةانقار)

اورام قرآن (سورة فاتح) برنمازی بررکعت عی فرض ہے قواہ امام بوقواہ مقتدی اور فرض اور نفل دونوں میں ایک سائی کام اور مرواور توریخی دونوں کے لئے ہے (جیسا کہ عمرة القاری میں ہے)

لکن دننے کے یہاں مطلق قرات قرآنی فرض ہے کی تک قرآن کریم کے مطابق فاقر ؤا ما تیسو من القوان میں بھی بھی آن کریم میں شاخ ہو داس لئے ادناف کے یہاں کم از کم تین آیات یا ایک آیت جو تین کے برا یہ وتیسر میں شاخل ہے جس کے بغیر نماز نہیں بوتی لیکن نہ کورہ بالاحدیث کے بموجب چوکاس میں تاکیدا فی ہاس لئے امام ایو منظر نماز پر حدم فاتح کو واجب قرار دیا ہے کی سورة فاتح کا وجوب می اس صورت میں ہے جبکہ کوئی منظر دنماز پر حدم مورک میں امام کے جیجے کی شم کی قرات خواہ کوئی آیے ہو یا سورة فاتح امام اعظم کے یہاں جا ترقیس بولیس امام کے جیجے کی شم کی قرات خواہ کوئی آیے ہو یا سورة فاتح امام اعظم کے یہاں جا ترقیس سے بعد کی حالت تیام میں اس کی ولیل ہے ہے کہ اذا قر القران فاستموالہ وانصاد العلکم سے تیاں جا ترقیس میں میں اس کی ولیل ہے ہے کہ اذا قر القران فاستموالہ وانصاد العلکم سے دورہ مورت کی برحم ہو۔

اب مسئله كي تحقيقي شقيس دو بن كرره جاتي بير \_

ا کیاسور و فاتح نماز کا ضروری رکن ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔

کیا تو یہ محالی دوسرے محالی کے پاس کیا اور کہا کہ آپ نے جھے رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے قرات کرنے سے کیوں منع کیا۔ یہ واقعہ آخضرت سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا من صلی خلف امام فان قرآة الام له قرآة جوام کے بیچھیٹماز پڑھتا ہے توام کی قرات اس کی قرات ہے اورام ما اوصیف کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ظہر یا عصر کی نماز کا ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات مقدی کی قرات ہے۔ لبذ العام اعظم نے فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ جبری ہو یعنی مغرب عشا اور مبح کی بہر حال مقتدی کے لئے قرات امام کائی ہے۔ حدث پاکباز اس دوایت امام کائی ہے۔ حدث پاکباز اس دوایت امام کافل ہے۔ کو شاری کی بر حال مقتدی کے لئے قرات امام کائی ہے۔ حدث پاکباز اس دوایت امام کافل ہے۔ کہ شریاع مرکی نماز تھی تبعر ہونے ایک کھتری بات لکھتے ہیں:۔

قلت مدلول الحديث الصريح وحدة قراء ة الامام والماموم لاالكفاية والاجزاء فقد اعتبرالشارع المامومين قارئين بقراء ة الامام فواجب القراء ة كما يتادى من الامام بقراء ته كذالك يتادى عن المامومين فحننذلوقر أالماموم لكان له قراء تان في صلوة واحدة وهو غير مشروع.

یں (محدث پاکہاز) کہتا ہوں مدیث کا مطلب صاف امام اور مقتدی کی قرات کا ایک ہوتا ہے کیوفکہ شارع علیہ السلام نے امام کی قرات کو مقتدیوں کی قرات قرار دیا ہے۔ اس جس طرح قرات کا وجوب امام سے اوا ہوتا ہے ای طرح مقتدیوں سے اوا ہو جاتا ہے اس وقت مقتدی قرات کرنے گا تو ایک تماز جس اس کی دوقر اُتیں ہوجا کی حالانکہ بیشریعت کا تھم نیس ہے۔ (جالم جادہ سیس اس کی دوقر اُتیں ہوجا کیں گی حالانکہ بیشریعت کا تھم نیس ہے۔ (جالم جادہ سیس)

محدث پاکہاز نے کات میں بیدا کیا ہے کہ جب صدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام اور مقتدی
دولوں کی قرات جی شرکت ہے اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے جیسا کہ حدیث میں صاف
طور پر موجود ہے۔ جب انیا ہے تو اگر مقتدی بھی امام کے چیجے قرات کرتا ہے تو اب مقتدی کی
ایک تماز میں دوقرا تیں ہوجاتی ہیں ایک تو امام کی قرات اس کی قرات ہوئی اور دومری خوداس کی
ایک قرات لہذا ایک بی نماز میں مقتدی کی دوقرا تیں شریعت کے تعلق ہیں۔

آ مے جل کرامام حمانی لکھتے ہیں:۔

وتامل في شأن جماعة وقد واعلى ملك و كان مطلوبهم و غرضهم واحداً فشوع قائد هم في التكلم مع الملك في ذالك الغرض فشرع كل واحد واحد منهم يتكلم معه في ان واحد فقيل من قبل الملك ان قائدكم يكفيكم و خطابه خطابكم وكلامه كلامكم البس هذا عنداولى النهى نهيا عن تكلم الجميع وامراً بالا كتفاء بخطاب القائد و نيابته عنهم هذاامرواضح لاشك فيه فهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة انما سيق في مقام بيتفي فيه انكفاف القوم عن القراء ة واكتفاء هم لقراء ة امامهم لا مجرد اسقاط القراءة عن المقتدى وجعله مخيراً فيها فعلا وتركا والله و صبحانه تعالى اعلم.

فدورہ عبارت میں تحدث عمائی نے بیرواضح کیا ہے کہ قوم کے نمائندہ فردگی گفتگو جبکہ ان کا وفد
کی حاکم سے فریادواحتیاج کا ایک ہی حصر متعمد لے کرآ یا ہوتمام کی گفتگو ہوتی ہے لیکن عقل سیم سے
ہرگز گوارافیس کرتی کہ قوم کا ہرا یک فردحا کم کے ساسنے لب کشائی کرنے گے۔ ایسا کرنا ایک شورو
غوغا کا میدان گرم کرنے کے متراوف ہے۔ اس طرح المام کی قرات کا محالمہ ہے امام بارگاہ
خداوندی جس متندیوں کا وکیل بن کرچش ہوا ہے اس لئے امام کی قرات متندیوں کی قرات ہوگ۔
اس لئے قرآة الامام قرآة کہ فرمایا گیا ہے محدث عمائی نے بھال ریکھتہ چش کیا ہے اور حقیقت یہ
ہے کہ خوب فرمایا کے اگر متندی مجی قرآت کرنے گئے گا تواس صورت جس ایک قرات کی بجائے دو
قرآتی ہوجا کمیں گی جومدیت کے خلاف ہے۔

اب سوال بدا موتا ب كرجرى تمازش استمعوا وانصنو الوتنليم كيا جاسكا بيكن سرى

نمازیس فاتخدیا قرات خلف الامام کی ممانعت کیول۔اس کا جواب او پردیاجا چکاہے۔اب صدیقی نقط آگاہ سے محدث یا کہاز لکھتے ہیں۔

والغرض هنا ان الانصات في القران وان سلم اختصاصه بجهر القرائة لكن الانصات في حديثي ابي موسى و ابي هريرة لايلزم ان يكون مقصود اعلى الجهر وحليث واذاقر أفانصتوا من مستد ابي موسى قد صححه احمد بن حبل كما في لتمهيد لابن عبدالبروصاحه ابوبكر ابن اثره ثم مسلم ثم النسائي من حيث اخراجه اياه في مجتباه ثم ابن جرير في تفسيره ثم ابوعمر و بن حزم الاندلسي ثم ذكي الدين المندزي ثم ابن تيميه و ابن كثير في تفسيره ثم الحافظ ابن حجو العسقلاني في الفتح وقد اخرجه مسلم في صحيحه عن ابي موسى من طريق سليمان التيمي ....الخ (المهمد المنافرة التيم)

اور بہال غرض بیہ کے انصات قرآن کریم بیں اگر چراس کی خصوصت قرات جری کے ساتھ تسلیم کی گئی ہے کین ایومون اور ایو جریرہ ودنوں کی حدیثوں بیں جری نمازی برصرف موقوف ہونالازم جین ہے اور ایومون کے مند کی حدیث بینی "افدا قو آفانصت وا" اس کی تھے احدین خبل ہونالازم جین ہے اور ایومون کے مند کی حدیث بینی "افدا قو آفانصت وا" اس کی تھے احدین خبل نے بھر نے کی ہے جیسا کہ این عبد البراور ان کے صاحب ایو بکر بن اثر می تہید بیل ہے بھر سلم نے بھر نسائی نے اپنے جبہا بیس اس کی تخریج کی ہے بھرای جریے اپنی تقریر بی بھر ایومو و بن حرم اندلی نے بھر زکی الدین مند ذک نے بھر ایس تھی اور این کیر نے اپنی تقریر بیس اور صافقا این جرح سقلائی نے بھر زکی الدین مند ذک نے بھر اور مافقا این جرح سقلائی نے اپنی مند ڈی سے بھی اور ایو جریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیثوں کو شکورہ بالا کتنے ایک محدث پاکیاز نے ابوموئ اور ابوج بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیثوں کو شکورہ بالا کتنے ایک محدث پاکیاز نے ابوموئ اور ایو جربیہ وضی اللہ عنہا کی حدیثوں کو شکورہ بالا کتنے ایک محدث پاکیاز نے ابوموئ اور ایو جربیہ واجی خایت کیا ہے جس سے اس امر کا ثبوت ملائے میں اور خو بھر منتقہ یوں کی قرات ہے اور ہے کہ جب امام کے ہاتھ جس منتقہ یوں کی قیادت ہوتو بھر منتقہ یوں کی قرات ہو اور ہی جب امام کے ہاتھ جس منتقہ یوں کی قرات ہوتو بھر منتقہ یوں کو خوقی اختیار کرتی جائے۔

محدث عثمانی کی تحقیقات عجیب ش سے فقی اور محدثان تنظر نگاه سے چیده چیده انتخابات پیش کئے ہیں۔ حرید تحقیقات کو فتح الملیم کی دوسری جلد ش ص ۱۹ پر ملاحظ فر مائے جو کئی سفوں تک پھیلی ہوئی ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ راقم الحروف اس بحث كوميم فتم كرتا ہے اور تختیل كى روشى على بير حقيقت واضح كرتا جا بتا الله على حديثى معيار سے محدث پاكباز نے قرات اور فاتحد طف الله م كى جو تحقيقات بيش كى بيل وه ابنى جكد ب بناه بيل اور يدكد فرجب امام اعظم كى تائيد هل جس رنگ بيل انہوں نے بحث كى ہو وہ نبايت خلفت افراط و تفريط سے بلنداور حقل بليم كوابيل كرتى ہے اور منقولات كى ماتحد معقولات كى موافقت نور ملى نو د ہے۔ يہاں بي بى طاہر كرووں كد فتح اللهم بيل محدث يا كباز حنفيداور دومر ب نداجب كے دلائل كى پورى تنقيح كرتے بين اور پورى فراخ دلى سے ہر ند جب كے اولداور وجو و ترجی بیان فرائے دلى ۔

### کتابوں کے حوالے

محدث پاکباز نے جن اہم مسائل میں بنظر اختصار تفصیلات کوترک کیا ہے۔ وہاں ان مسائل کی تحقیقات کے حوالے و بیئے جین تا کہ طالب کو ہمولت وہاں مزید تحقیقات کے لئے ان کتابوں کی ورق گردائی آسان ہوجائے مثلًا فاتحہ ظلف الامام اور قرات خلف الامام کے سلسلہ میں حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب کی کتاب الدلیل انحکم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

وهذه الدقيقة التي نبه عليها الشيخ (الاكبر) رحمه الله في تحقيق منصب الاهام ووظيفة الماموم قد فصله وحرره شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات في رسالته الهندية المسماة بالدليل المحكم اتم تحرير وتفصيل فعليك بمراجعتها رفتح الملهم جلد نمبر اص ٢٢٠ اوريد تيد جس برشخ المبرحم الله في مصيامام اور قريض مقتى كي تحقق ش عيرك بال كالمسلم عارب التاؤموانا محمد الاسماد تنا اردوك رساك الدليل الحكم من نها بي اردوك رساك الدليل الحكم من نها بي تنصيل بي بيان فرا أي بيان فرا

اس ففرح متعدد مقامات پرمحدث پا کباز نے کتابوں کے حوالے دیئے ہیں جس ہے آپ کی وسعت معلومات عیور تحقیقات اور کثرت مطالعہ کا پینہ چلنا ہے۔ محدث علام کی تغییر اور فتح الملیم میں ایبا معلوم ہوتا ہے کہ فقۂ حدیث اور تغییر نیز کلام وغیرہ کی کوئی کتاب خواہ احتاف کی ہویا غیراحتاف کی محدث مرحوم کے مطالعہ ہے تھے کرتیں گئیں۔ قالحمد نشطی عبارة علمہ وفضلہ

#### صدیث کا ماخذ قر آن ہے

محدث بإكباز في حق الامكان بيكوشش فرمائى ب كدهديث كا ماخذ قرآن مي وكملائي

چنانچہ جا بجا کی حدیث کے مفتمون کے ساتھ ساتھ قرآن بیں دکھلائی چنانچہ جا بجا کسی حدیث کے مفتمون کے ساتھ ساتھ قرآن بیں دکھلائی چنانچہ جا بجا کسی حدیث کا کے مفتمون کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی قلال آیا ہے۔ مثلاً حسب ذیل حدیث کو پڑھتے جو سلم میں ہے۔

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فردرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فانك ثم تصل فرجع الرجل قصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام قال ارجع فصل فانك ثم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي يعثك بالحق مااحسن غير هذا علمنى قال اذا قمت الى الصلوة فكبرثم اقرأ ما تيسرمعك من القران ثم اركع حتى تطمئن واكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما الم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تعدل قائما الم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسائم المعل ذلك

اید جریره رسی الله حدے دوایت ہے کے دسول الله سلی الله علیہ الله علیہ وسلی وافل ہوئے کھر
ایک ادرا وی بھی آیا اور نماز پڑھی بعدازاں آنحضور کے پاس آیا اور سلام کیا آپ نے اس کے
سلام کا جواب حزایت فرمایا اور فرمایا جاؤنماز پڑھوتم نے نماز نیس پڑھی وہ لوٹا اور پھر نماز پڑھی جیسا
کہ پہلی دفیہ نماز پڑھی تھی ( ایسی جلدی ) پھر نی سلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا آپ
نے جواب ویا اور فرمایا و علیہ ک المسلام پھر فرمایا لوث جاؤا ور نماز پڑھوتم نے نماز نیس پڑھی
میاں تک کہ تین مرتبایا ہی کیا۔ اس فون نے عرش کیا تھی ہے اس کی جس نے آپ کوئن وے کر
بیجا ہے۔ یس اس سے انھی نماز نیس پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا جب تو کھڑا ہو کر ابو تماز کے لئے تو تکبر
پڑھ کھر قرآن ہو تھے آسان ہو پڑھ ہی رکو رکا ملمینان سے کر پھر کھڑا ہو کر سیدھا کھڑا ہوجائے پھر
اطمینان سے تجدہ کر پھر اٹھ یہاں تک کہ مطمئن ہو کر بیٹے چنا تی تمام نماز اسی اطمینان کے ساتھ
بڑھ۔ (خواہم جد تبریہ خواہد)

اس حدیث سے نماز کو تغیر تغیر کر پڑھنے اور اطمیقان کے ساتھ جرد کن کوادا کرنے کا حکم ملاہے

۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تین مرتبال شخص کونمازلوٹانے کا تھم دیا اور تر زے ارکان یعنی رکوئ و جود و فیرہ کو المسینان اور تعدیل کے ساتھ اوا کرنے کا تھم فرمایا۔ و کھنا بیہ کہ نماز ایک و کر ہا اور اس کا منشاء حصول اطمینان ہے لیکن جلدی کی نماز میں یقیناً اطمینان حاصل نہیں ہوسکتا اس کئے نماز کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ محدث یا کہاز نماز کواطمینان سے پڑھنے اور تول رسالت ما ب کا ماخذ سائل کرنے میں کہاں کہنے ہیں۔ ملاحظ فرمائے۔ ندکورہ حدیث کی شرح میں کہنے ہیں:۔

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف والله اعلم أن أدنى مايطلق عليه تعديل الاركان والطمانينة فيها فرض لازم كما قال ابو يوسف والشاقفي وغيرهما قان الله سبحانه وتعالي ماامرنا بمحض اداء الصلواة بل امرنا باقامتها في مواضع من كتابه اي بادائها بحفظ اوقاتها وحدودها ورعاية حقوقها وشروطها وتعديل اركانها فمن صل ولم يعدل اركانها ولم يطمئن فيها فليس هو عندي ممن اقام الصلواة وقد اشارسبحانه و تعالىٰ في بيان صلواة الخوف من كتابه الى ان اقامة الصلوة انما تتحقق وقت وجود الطمانينة فان القوم لما وقع منهم الاياب والذهاب وابيحت لهم الافعال التي نهواعنها في الصلوة و فقدوا الا من والطمانينة فصلوتهم في هذه الحالة و ان اعتدبها الشرع ضرورة الا ان القران لم يطلق عليها لفظ الاقامة في حقهم بل قال "ولتأت طائفة "اخرى لم يصلو افليصلو امعك ولهذا امرهم بالذكر عقيب صلوة النوف في كل الاحوال تلافيالما فاتهم من تحسين الصلواة والطمانينة فيها الا بذكر الله تطمئن القلوب ثم قال تعالى فاذااطمانتم راى حصلت لكم الطمانينة وزال القلق والانزعاج) فاقيمواالصلواة اى اتموها وادواحقوقها وعدلوا او كانها كما يفهم من مراجعة روح المعاني و ابن كثير وغيرهما فدل على أن أثامة الصلواة لانتحصل الاوقت وجودالطمانينة المرادة ههنا هي التي تحصل من احوال واسباب خارجة فماظنك بالطمانينة المطلوبة في نفس اركان الصلواة وادائها.

اوراس عبدضعیف (محدث یا کباز) پر وانتداعلم جوطا ہر ہوئی ہے بیہ ہے کہ کم از کم جس کا نام تعدیل ارکان اوراطمینان ہے نماز میں فرض اور ضروری ہے جیسا کہ امام ابو بوسف اور شافعی نے کہا ہے کیونک اللہ تعالی نے ہمیں محض اوائے تماز کا بی تھم نہیں ویا ہے بکدا پی کتا ہے میں متعدد جگہ ا قامت نماز یعنی ان کے اوقات ان کے صدود اور رعایت حقوق وشروط اور تھ بر کھرادا سیکی کا حکم دیا۔ ہے۔اس لئے جو مخص نماز پڑھتا ہے اور تعدیل ارکان نہیں کرتا اور نمازوں میں اس کواطمینان نہیں۔ تومیرے مزد کے اس نے نماز قائم نبیس کی۔ چنانچ سجانہ تعالیٰ نے صلوۃ خوف کے بیان میں قرآن كريم ميں اشاره كيا ہے كما قامت صلوة طمانيت قلب كوفت بى عمل ميں آتى ہے كيونكه جبكه ان كو آ نا اور جاتا جنگ میں ہوتا ہے اور ان کے لئے وہ مل بھی جائز ہے جو نماز میں ممنوع ہے اور اس اور اطمینان ان سے مفقو د ہوجا تا ہے تو اس حالت میں ان کی نماز اگر چے نسر در تا شرے میں شار ہوتی ہے کیکن قرآن نے اس برا قامت کالفظ نہیں بولا ہے بلکہ فر ویا ہے اور جائے کہ دوسرا اس و و آئے جنہوں نے تمازنبیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے'۔ چنانچ نماز خوف کے بعد ہر حال میں ان کوذ کر کا حکم دیا ہے تا کہ مافات کی تلافی ہوسکے کہ تماز میں اطمینان اور عمر گی ان سے جاتی رہی ہے كيونك الله كي ذكر سے دلول كواطمينان حاصل ہوتا ہے' ۔ پھرا مند تعالى نے قرمايہ ' پس جب تنہيں اطمینان نعبیب ہو ( بعنی اطمینان حاصل ہوجائے اور قلق دور ہوجائے تو نماز قام کرویعی ممل طور بر یر صاکرواوراس کے حقوق اور تعدیل ارکان کواوا کروجیسا کدروٹ المعانی اور این کثیر و فیرہا کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے۔لہذامعلوم ہوا کہ اقامت صلوٰ قاصرف اطمینان قلبی کے وقت ہی وجود میں آتی ہے جو بہاں مراد ہے جواسباب خارجہ اور احوال سے حاصل ہوتی ہے بھر اس اطمینان کا جواركان تمازي اورادا يكى نمازين مطلوب بكيابوج ماب

ندکورہ عبارت میں محدث یا کباز نے جس اجتہادی توت کا ظبار فر مایا ہے، سی اظ طرحال سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ آیا تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے یا واجب آ ب نے امام شافتی اور امام ابو بوسف رجم ما اللہ کی تا کد کر نے ہوئے فر مایا ہے کہ نماز در حقیقت ہردکن کو اپنی جگہ سکون کے ساتھ اوا کر نے اور الحمینان کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے کونکہ ذکر اللی دراصل طمانیت کا ان دوسرا تام ہے اور اس حدیث کا ما خذمحدث یا کباز نے کس دفت مزاتی اور لطافت سلم سے الابلہ کو تا ہے جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کو دکر سے ول کو الحمینان ماصل ہوتا ہے اس لئے وہ نماز جس کو جلد پڑھ کرفتم کر دیا جائے اور اس سے اطمینان و الحمینان و الح

مرت و و کجمتی حاصل نہ ہو نماز کہا انے کی مستی تہیں ہو سی ۔ اس لئے تعدیل ارکان نمازیل ضروری ہاں ہے۔ نماز لوثوائی اور پھر خوو سے سلسلہ پس اطمینان قلب کے فقد ان اور مکافات تلقین فر مائی ۔ محدث یا کہاز نے صلو ہ خوف کے سلسلہ پس اطمینان قلب کے فقد ان اور مکافات اطمینان کے لئے ذکر اللہ سے قرآن کریم بی اشارہ کا جو ذکر فر مایا ہے اور بعد از ال فاذا اطمانت مافاقیہ و المصلو ہ لینی طمانیت کے بعد نماز کے قیام سے جو حقیقت واضح فر مائی سے وہ محدث یا کہاز کی انتہائی کئے وائی کا جو وہ محدث یا کہا تھا کہ محدث علام کی نظرین کس طرح سے حدیث و اس کے ماخذ قرآن کا تجزیہ کرنا تھا اور بتانا تھا کہ محدث علام کی نظرین کس طرح سے حدیث و قرآن پراکھ ساتھ پڑتی ہیں اور کس طرح دونوں بیس موافقت پیدا کرتی جلی جاتی ہیں۔

## جديدشبهات كاازاله

موده الحاداد دود في آباز كي تغيرى ادرحد في صفات على سے ايك بزى متاز اور خصوصي شان بيہ كم موجوده الحاداد دور الحاداد في عقلوا نديش مقلوا نديش مقلوا نديش مقلوا نديش مقلوا نديش مقلوا نديش محادات على بين ان جيمان جيمان

النشبيه انما هو لاصل الصلوة باصل الصلوة لاالقدر بالقدر فهو كقوله تعالى انا او حينا اليك كما او حينا الى نوح و قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على اللين من قبلكم و هو كقول القائل احسن الى ولدك كما حسنت الى فلان و يريد بلالك اصل الاحسان لاقدره ومنه قوله

تعالى و احسن كما احسن الله اليك ﴿ ﴿ إِلَّهُمْ مِرْمُومُ مِنْ مُومِ وَمُرْمُ مُومِ مُومِ مُومِ مُومِ ا

یبان تغیداصل ورود کی اصل ورود ہے ہے نہ کہ مقدار کی تغید مقدار ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول جس انہ ہے اے بی آ پ کی طرف ای طرح وقی تعیبی ہے جیسا کرنوح کی طرف بھیجی''۔ اوراللہ کاس قول جس ''تم پردوزے ای طرح فرض کئے گئے''۔ جیسا کہ تم ہے پہلوں پرفرض کئے گئے''۔ جیسا کہ تم ہے پہلوں پرفرض کئے گئے اورووائی طرح کے اس قول کی طرح ہے کہ'' تو اپنے بیٹے کے ساتھ ای طرح احسان کر جیسا کہ فلاں کے ساتھ قونے کیا''۔ اوراس ہے اصل احسان مراو ہے نہ کہ مقدارا حسان اورای طرح اس فلان کے ساتھ قونی اور تو احسان کیا۔ مقدارا حسان اورای طرح ہے اللہ اھیم جس محض ای اور حسان کیا۔ محدث یا کہاز نے اپنی تحقیق جس ہے بتایا ہے کہ کھا صلیت علیٰ ابر اھیم جس محض ای طرح کی صلوٰ قامقصور ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السام پر ہوئی اور جس طرح انا او حینا المیک طرح کی صلوٰ قامقصور ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السام پر ہوئی اور جس طرح انا او حینا المیک علم اور حینا المیک بیس محمال وی جس تحقیل اصل وی جس تقین کی گئے ہے۔ اس کے بعددوسری وجداور احسان الملہ المیک بیس محمل اصل احسان کرنے کی تلقین کی گئے ہے۔ اس کے بعددوسری وجداور ای اللہ المیک بیس محمل اصل احسان کرنے کی تلقین کی گئے ہے۔ اس کے بعددوسری وجداور ای اللہ المیک بیس محمل اصل احسان کرنے کی تلقین کی گئے ہے۔ اس کے بعددوسری وجداور ای اللہ المیک بیس محمل اصل احسان کرنے کی تلقین کی گئے ہے۔ اس کے بعددوسری وجداور ای اللہ المیک بیس محمل اصل احسان کرنے کی تلقین کی گئے ہے۔ اس کے بعددوسری وجداور اوران کی طرح کی تعین کی گئے۔ اس کے بعددوسری وجداور

(۲) و منها بدفع المقدمة المذكورة و هي ان المشبه به يكون ارفع من المشبه و ان فالك ليس مطردابل قديكون التشبيه بالمثل بل وبالدون كما في قوله تعالى مثل نوره كمشكوة و اين يقع نورالمشكوة من نوره تعالى ولكن لما كان المراد من المشبه به ان يكون شيئا ظاهراواصحاللسامع حسن تشبيه النور بالمشكوة وكذاهنا. والمهم عمريم

میں در ودابرا جیمی جومشہ بے ہے درود محمد علیالصلوٰ قا والتسلیم سے جومشہ ہے۔ افضل نہیں ہے بلکہ مخض ورمضکو قاکی وضاحت اور ظہور ہے تشبید و سے کراللہ کے تورکو واضح اور ظاہر کرتا ہے اس لئے بہاں وجہ شبہ محض ظہور اور وضوح ہے۔ آئے چل کر محمد یا کیاز اپنے خصوصی اعداز میں اس حقیقت کو حسب ذیل اس طرح بیش کرتے ہیں:۔

قلت اذاكان شيء تحته انواع اواصناف وابتعى منها بعضها فباحذفردامن افرادذالك البعض حقيرأ او جليلا و نقول بتغي مثل هذااذاشتناان نشتري نوعاً خاصا من الثياب فغرض انموذجا وهي ربما تكون خرقة قصيرة و نقول هات طاقة كهذاالثوب فليس المراد تشبيه طاقة من التياب بتلك الخرقة في القدروالقيمة بل المقصود تعيين نوع من انواع الثياب باخضرطريق واوضحه فان العبارات مع طولها لعلها لاتكاد تضبط جميع اوصاف الثوب المطلوب فه كذاينبغي أن يفهم أن للصلوة والبركة مفهوماً شاملا لانواع من الثناء والرحمة واقسام من الحنو والبركة قال تعالى في حق كافة الصابرين "اولتُک عليهم صلوات من ربهم ورحمة " و خاطب المومنين لقوله هوالذي يصلي عليكم الايه وقال في نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته يصلون على النبي وقال في قصة نوح اهبط بسلام منا و بركات عليك و علي امم ممن معك و قال في ابراهیم "وباركنا علیه و علی اسحاق" و قال في عیسی حكایة عنه "وجعلني مباركا ابن ماكنت" و قال الامرأة ابراهيم على لسان الملائكة "رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد والمطلوب هنا نوع من الصلوة والبركة خاص افيض من الله سبحانه و تعالىٰ علىٰ ابراهيم الخليل واله صلى الله عليه وسلم فالتشبيه مطريق ذكر الانموزج للصلواة والبركة اللئين التسمهما في حق محمد صلى الله عليه وسلم واله وهذايدل على اقضلية المشبه به في الكم او الكيف من المشبه و الله اعلم. (المهم بادتير المسيد الله اعلم.

میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چراس کے ماتحت کی تشمیس اور صفیمی ہوں اور ان میں سے بعض کی طلب ہوتو اس بعض کے افراد میں ہے ایک کو لے لیتے ہیں۔خواد وہ معمولی ہویا غیر معمولی اور ہم کہیں سے کہ ہمیں اس جیسی در کار ہے۔ مثلاً اگر کوئی خاص هم کا کپڑا خریدیں تو اس کا نمونہ پیش كرتے بيں اور دونمونہ بسااوقات أيك جيموثا سانكڑا ہوتا ہے اور ہم اس جيے گڑے كا تھان د كا ندار معطلب كرت بي تواس كامقصداس تفان كواس كار عصفدر وقيت بي تشبيد ينامقعود بي ہے بلک مقصد کپڑوں کی اقسام میں سے بہت مخضراور واضح طریقہ پرکسی خاص سم کو متعین کرنا ہے كيونكدا غلباطويل عبارتين بعي مطلوبه كيرب كحمام اوصاف كومتعين كرفي مي كامياب نيس ہوتیں۔ای طرح یہ محمنا زیادہ شایاں ہے کے صلوۃ ویرکت کا ایک ایسامنیوم ہے جو ہرتنم کی ثنا اور رحت اور ہرتم کی سعادت اور برکت کوشائل ہے اللہ تعالی نے تمام صابرین کے بارے بس فرمایا ہے" وہی لوگ جیں کدان بران کے رب کی طرف سے بر کمٹیں اور رحمتیں جی اور موشین کواسینے اس قول سے خاطب کیا ہے۔"وہ اللہ ہے جو کہتم پر رحمتیں جھیجتا ہے اور اینے ہی کے ہارے میں فرمایا "اللداوراس كفرشة في يرورووسيعيد بين" اورنوح عليدالسلام كتصدي فرمايا" اينوح اتر ماری طرف سے سلامتی اوراسینے اوپر اور ان لوگوں پر برکتوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں "۔ اور ابراہیم کے بارے بی قرمایا" اورہم نے اس براوراسحاق پر برکت نازل کی اور عیسی علیبالسلام کے متعلق انمی کی زبانی فرمایا" اور جحدکو بابر کت متایا الله نے جہال کہیں بھی بیل ہون "۔اورابراہیم طلب السلام كى بيدى معقر شتوس كى زبانى فرمايا" اسدالى بيت الله كى رحمتين اور بركتين تم يرتازل موس ب شك وه قائل تعريف اور يزرك والاب " تواس جك كهما صليت على ابر اهيم يس بحى أي رجمت وبركمت كي نوع مقعود يخصوصاده رجمت جوالله ياك كي طرف عدايراجيم عليه السلام اوران ك آل يعن محمسلى الشعليدوسلم يرفيضان كى كى بيديوت تشبيد يهال بعى موندك ذكر ك طور يرمسلوة اور بركت كے لئے بيج سكوم محرصلى الله عليدوملم كے يار يدي على جا جن إلى اور بيدهبد سے مشبد بد كى مقداراوركيفيت ين فضيلت يردلالت نبيل كرتى باقى الله عى زياده جائا ب-

محدث با کہازنے اپنے آرکورہ تول میں کما صلیت علی ابو اهیم" سے تثبیہ کے سلسلے میں حقیقت میں کہ دو ہر میں حقیقت میں کہ شفا بخش طور پر بال کی کھال نکال کرد کھ دی ہے اور یہ کہتا درست ہوگا کہ وہ ہر مسئلہ میں حقیق کو اس مقام تک پہنچا کر چھوڑتے ہیں کہ تحدید علم کو کی اور دریا پر بیاس بجھانے کے مسئلہ میں موردت نہیں دہتی۔
لئے جانے کی ضرورت نہیں دہتی۔

اب بيسوال باتى ربتاب كدابرا جيم عليه السلام جيسعدرودى كي خصوصيت كيوس كي كني كسي اور

نی ہے بھی معلوۃ میں تشیید دی جاسکتی تھی۔محدث پا کمپاز کا ذہمن اس دغد فدھے بھی خالی اور بے فکر نہیں چنانچہ آ گئے چل کرتم مرفر ماتے ہیں:۔

و خص ابراهيم بالتشبيه دون غيره لمناسبة و مشابهة خاصة بينه و بين نبينا صلى الله عليه وسلم فان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولى المومنين".

اورصرف ابراہیم علیہ السلام سے بی تشبیہ میں خاص کرنے کی وجدہ مناسبت اور مشاببت بے جو خصوص طور پر آنحضور علیہ السلام اور ابراجیم علیہ السلام میں موجود ہے کیونکہ ابراجیم علیہ السلام سے زیادہ قریب لوگوں میں وہ لوگ ہیں جوان کے تالع ہیں اور یہ ہی ہے اور مومن ہیں اور الندمونیمن کا وئی ہے۔ اللہ مونیمن کا وئی ہے۔

رہا قادیا نیوں کا بہ کہنا کے مسلوق سے مراور حمت کا ملہ ہادر حمت کا مدنیوت سے زیادہ اور کیا

ہوسکتی ہے لہذا جب درود میں آل محمہ پر صلوق بھیجی جاتی ہے تواس کا بیمطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ

ان میں جاری رہنا چاہئے۔ گریدوسوسہ دسوسے سے کم نبیل کیونکہ آٹ محضور علیدالسلام بھی نماز میں

یہ درود پڑھتے تھے اور آپ اس وقت مقیماً نبی تھے تو اگر صلوق سے مراد نبوت ہوتو آ نحضور نبی

ہوتے ہوئے بھی اپنے لئے دعا قرماتے رہے کہ اسالند محمر کواور اس کی آل کو نبوت سے سرفراز فرما
اور سے صیل حاصل اور لغوہ۔

اس بحث ے غرض بیتی کہ جدیدتنم کے شبہات کا ازالہ کرنا محدث پاکہاز کی خصوص اور امتیازی شان ہے چنانچہ اس تنم کی احادیث جن میں فلسفہ کوعظی طور پرانگی اٹھانے کا موقع ملاہے اس شبہ کے محققانداز الہ میں محدث یا کہاز ہمیشہ کامیاب نظر آئے ہیں۔

تحقيق الفاظ

جب تك كى نفظ كى اصلى حقيقت اور متى كى تتى يوزيش واضى ند بواس وقت تك قرآن كريم مو ياصديث ياكوكى اور مضمون اس كا واقتى مطلب يحصل آنا تأكمكن بي يناني محدث باكبازا بنى شرح شي السيا الفاظ كى يورى وضاحت في قرات يرير مثلاً حسب و يل مديث كو ملاحظ قرمائي مسلم عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختنه وسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت وسول الله عليه وسلم ق

ذالک فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان هذه لیست بالحیضة ولکن هذاعرق فاغتسلی و صلی ... ..الغ (خالیم بدنبراس ۱۶۹) عائش و بداعرق فاغتسلی و صلی ... ..الغ (خالیم بدنبراس ۱۶۹) عائش وجه تی سلی الله علیه و صلی الله علیه الله علیه ما تشر وجه تی سلی الله علیه و ایت ب کدام حبیبه بنت بخش رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ختندا ورعبدالرحمن بن وف کی بوی سات سال تک استحاضه می جتلا رای رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ختندا و مسئله کے متعلق فتوی بوجها تو آپ نے قرمایا که به چین نیس ب لیکن به مرک (کاخون) به البه الحسل کراور نماز برهتی روو

اس مدیث میں ختنہ کے لفظ کی تحقیق قاری کے لئے اشد ضروری ہے لہذا محدث یا کہا ذکو اللہ میں میں ختنہ کے لئے اشد ضرورت کا پوراا حساس ہے چنانچہ کھنے ہیں:۔

"ختنه رسول الله بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق ومعناه قرابة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قال اهل اللغة الاختان جمع ختن وهم اقارب زوجة الرجل والاحماء اقارب زوج المرأة والاصهاريعم الجميع (الإلم بدنبراس)

( نمتند) رسول الله رخ کے زیراور دواو پر نقطوں دالی ت کے ساتھ اس کے معنی نی مسلی الله علیہ وسلم کی بیوی کے دشتہ داروں کے بیں۔الل اغت نے کہا ہے کہ اختمان ختن کی جمع ہے اور وہ مردی بیدی کے اقارب کہلاتے بیں اورا حما وجورت کے فاوند کے دشتہ دار ہوتے بیں اور اصبار سب کوشائل ہے۔ و کیمنے ختند کی گئی جامع اور موافق ضر درت شخقیق کی ہے۔

#### احتقاق لفظ

علامہ محدث کی لفظ کے اهتقاق کے سلطے ش بھی پرمغز بحث کرتے ہیں اور سیجے وسقیم اور غلط وسی کا امتیاز پورے طور پر کرتے ہیں۔

قال صاحب اكمال اكمال المعلم الصلوة عرفا قيل هي مشتقة من الصلوة بمعنى الدعاء و قيل من الصلوة بمعنى الرحمة و قيل من الصلة لانها صلة بين العبد و ربه و قيل من صليت العود على النار اذا قومته لانها تقوم العبد على الطاعة كما قال تعالىٰ ان الصلوة تنهىٰ عن الفحشاء والمنكر الآيه وقيل من المصلى لان المصلى قال و تابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. و قيل من الصلوين

وهما عرقان في الردف و قبل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود و قبل اصلها الاقبال على الشيء . وقبل معناها اللزوم. (فراهم بدنبرس)

صاحب اکمال اکمال المعلم نے کیاصلوۃ معروف وصلوۃ بعتی دعا سے نکلا ہے اور بعض نے کہاصلوہ بمعنی رحمت ہے ہور میان صلہ ہے کوتک وہ اللہ اور بندہ کے درمیان صلہ ہور کہا گیا ہے " صلبت العود علی النار" (علی نے آگر پرلکڑی کوتا یا) لیتن اس کوسید حاکیا اور کہا گیا ہے بندہ کو قائم کرتی ہے جیسا کہ اللہ نے فرایا" نماز ہے حیاتی اور بری بات ہے بھائی ہے ہے گونگہ نماز پڑھے والا بیتھے اور نول ہی سلی بات ہے بھائی ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کے صلوۃ صلی ہے ہے کونگہ نماز پڑھے والا بیتھے اور نول ہی سلی اللہ علیہ والے بیتی دور کیس بیس دور کیس ہوتا تی ہوتا ہے اور کہا گیا ہونے کے جی اور دوس نے کہا صلوۃ ہم موجاتی جی اور بعض نے کہا صلوۃ ہم موجاتی جی اور بعض نے کہا صلوۃ ہم کوتی ہیں اور بعض نے کہا صلوۃ ہم کوتی ہیں۔

ال سب معانى كي يعرب إكباز في يعلم معنى كائتى سير ويدى به يناني للحدة بيل.
قلت لا يصح اشتقاقها من الصلة لان الصلة معتلة الفاء لا نها مصدروصل والصلوة معتلة اللام ولامن صليت العود لان صليت من ذوات الياء وهي من ذوات الواوولامن المصلي لانه اشتقاق من الفروع لان المصلي من الصلوين لانه اشتقاق من الجوامدالاان يجعل اشتقاقتها من شي من ذالك اشتقاق اكبو (المام بدنبر من)

ش کہنا ہوں کے صلوۃ کا اهتقاق صلہ ہے جی نہیں کیونکہ صلہ معتلۃ الفاہ کیونکہ وہ ومل کا مصدر ہے اور صلوۃ معتلۃ اللام ہے اور شرطیت العود ہے ہے کیونکہ صلیت میں یہ اور صلوۃ کی مصدر ہے اور مصلی ہے اس کا مصدر ہے اور مصلی ہے ہی نہیں کیونکہ وہ فروع ہے اعتقاق ہے کیونکہ مصلی صلوین ہے اس کا اختقاق جو احتقاق ال ہے کیونکہ مصلی صلوین ہے اس کا اختقاق جو احتقاق ال ہو ہے۔ اس کا احتقاق ال ہو اور ہے۔ محدث یا کہاز نے ان اتو ال کی تروید کی ہے جو کہتے ہیں کہ فقاصلوٰۃ صل صلیت العود اور مصلی ہے نظامے محدث یا کہاز نے ان اتو الی کی تروید کی ہے جو کہتے ہیں کہ فقاصلوٰۃ مسل صلیت العود اور مصلی ہے نظامے اور ان کی واضح دلیاں کی تروید کی ہے جو کہتے ہیں کہ فقاصلوٰۃ مسل صلی تو اسلیان اور علی ہے جو کہتے ہیں کہ فقاصلوٰۃ مسل صلی ہوتھ کی توت اتھیاز اور علم صرف دئو میں عظمت شان کا بھی ہے جاتے۔

محدث یا کباز الفاظ کی سند میں محاورہ اور شعر عرب کو بھی ٹیش کرتے ہیں چنانچہ خیط ابیش و اسود لیمن مساوق کے ظبور اور سیابی ہیں ہے سفیدی کے طلوع کے متعلق لکھتے ہیں۔ وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب قال الشاعر

اور بیاستعارہ بعض عرب کے پیال مشہورے شاعرتے کہاہے

ولاح من الصبح خيط انارا

ولما اضاء ت لنا ظلمة

ولاح من الصبح خيط أنارا

ولما اضاء ت لنا ظلمة

وقال آخر في الخيط الاسود

اوراك اورشاعرت حيا اسووك بارع مس كهاب

قد كاديبدو او بدت تباشره

قد كاديبدو او بدت تباشره

وصدف الخيط البيهم ساتره

واسدف الخيط البيهم ساتره

درامل ساہ اور سفید وھا کہ قرآن کریم ش استعارہ ہے رات کے افتام کے بعد می مسادق کے طاق م کے بعد می صادق کے طاق م کے بعد می صادق کے طاق کی سابق مراد ہے۔
مطلب بیرے کہم رمضان کی رات میں کھائی سکتے ہوجب تک کری صادق ندہو بعض سی برسیاہ اور سفید دھا کے اپنے پاس رکو کرسوتے شے اور جب ان کی سیای اور سفیدی کی تمیز ہونے گئی اس وات تک رات کو کھائے بینے تھے۔ ان کے یہاں یہ استعارہ ندھا البت بعض مربول کے یہاں یہ استعارہ ندھا البت بعض مربول کے یہاں یہ استعارہ ندھا البت بعض مربول کے یہاں یہ

استعارہ بولتے تنفای کئے محدث پا کہا زئے استعارہ کا استعال دکھلایا ہے۔ افرائنہم کے ناشر نے آخر میں جوسترہ خصوصیات فی الملہم کی بیان کی جیں وہ قریب قریب راقم الحروف کی بیان کردہ تنقید کے دس نمبروں میں آگئی جیں لیکن میری نظر میں فیخ الملہم میں ان مترہ خصائص کے علاوہ اور بھی میفات جیں جن کو مخضر آبیان کرنا متاسب ہوگا۔

محدثين عاختلاف اورجرح

محدثین کے لئے بیرمنلہ باعث اختلاف رہاہے کہ آیا میں سے پہلے اگر دات کے آفری حصہ بھی اذان دی جائے تو کیا وہ میں کے وقت کے لئے کائی ہے یا اس کولوٹانا جائے۔اس اختلاف کامرکز حسب ذیل حدیث ہے:۔۔

عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلواواشربوا حتى تسمعوا تاذين ابن ام مكتوم (حالم به برنه سرس ما) عبدالله سانهول في رسول الأصلى الله عليه وسلم ساة تحضور في قرما ياك بايال رات كو اذان دے ديتے جي تم كھاتے ہتے رہاكروتی كما ين كمتوم كى اذان تم س لو۔ فكوره حديث يرمحد ثانہ بحث كرتے كرتے محدث ياكياز لكھتے بين :۔

قال والى مشروعية التاذين قبل الفجر ذهب الجمهور وخالف النوري

وابو حنيفة و محمد والى الاكتفاء بالاذان قبل الفجر عن اعادة الاذان بعده ذهب مالك والشافعي و احمد و اصحابهم و خالف ابن خزيمة و ابن المنذر وطائفة من اهل الحديث و قال به الغزالي في الاحياء وادعى بعضهم انه لم يردفي شئ من الحديث (الصحيح) ما يدل على الاكتفاء اهم.

اور سے پہنے افران کے جائز ہونے پر جمہور کا قیصلہ ہے لیکن توری اور امام ابو حقیفہ اور محمد نے اس کی تخافیت کی ہواور امام مالک شافعی اور احمد اور ان سے اصحاب سے ہمنے افران کے کائی ہوئے اور این منڈ راور اہل صدیت کی ہوئے اور این منڈ راور اہل صدیت کی اور این منڈ راور اہل صدیت کی ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس کے غزالی بھی احیاء العلوم میں قائل ہیں اور بعض اہل حدیث الی بیس ہے جواکتفا پر دلالت کرے۔ بعض اہل حدیث الی بیس ہے جواکتفا پر دلالت کرے۔ نہ کوئی جس میں اہل حدیث الی بیس ہے کہ اکتفاء کے بارے میں کوئی حدیث الی بیس ہے کہ اکتفاء کے بارے میں کوئی حدیث الی حدیث الی بیس ہے کہ اکتفاء کے بارے میں کوئی حدیث الی حدیث کی تردید میں کیستے ہیں:۔

قلت ادعى ابن القطان ان ذالك (اى تعدد الاذان) كان فى رمضان خاصة كذافى الفتح و كذا جزم به الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد كما فى تخريج الذيلعى و يشعر بهذاالتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم فكلواواشربوا و قوله صلى الله عليه وسلم لايمنعن احداً منكم اذان بلال عن سحوره فيحمل التنادب المذكور سابقاً بين بلال و ابن ام مكتوم على رمصانات متعددة و حديث الا ان العبد قد نام الذى صححه كثير من اهل العلم كما قال ابن رشد فى البداية و امثاله على غير رمضان من مائرايام السنة والله تعالى اعلم (المناه على غير رمضان من

جس كبتابول كرائن قطان في وحوى كيا ہے كرية تعدداة ان بالخصوص رمضان جس تعاجيها كرنتے جس ہادراى كوشنے تقى الدين بن وقتى العيد في يقين ہے كہا ہے جيها كرنتے ويلنى ميں ہادراى كوشنے تقى الدين بن وقتى العيد في يقين ہے كہا ہے جيها كرنتے ويلنى ميں ہادراى تخصيص كى فيررسول الله على الله عليه وسلم كار قول "تم كھا دُاور بوء اور آپ كار يول كرمنه بين كى كوسمى كار الله كا دان شدو كے فيرو سدم اليا تي ورمنان الله كا دان شدو كے فيرو سدم الله كوروسالية لويت متعدد رمنان جي بال كى ادان شدو كے فيروسيور يون كردوار ہوجادكر بندوسو

میا تھا''جس کو بہت ہے! لل علم (محدثین ) نے سے کہا ہے جیسا کدا بن رشد نے بدایہ بس کہا ہے اوراس کی امثال رمضان کے ملاوہ سال کے تمام حصہ بیس سوجود ہیں وانڈ تعالی اعلم ۔

اس عبارت میں محدث یا کیاز نے بعض ان اہل صدیث کے دعوے کے خلاف این قطان شیخ تق الدین بن وقیق العید کے دعوے شیخ کر کے خصرف ان کی تروید کی ہے بلکہ صدیث میں آئی وسعت نظر کا مجی ثبوت ویا ہے اوراختلاف و چرح کا پر مظاہر وان کی علمی بے بناہ طاقتوں کا نشان ویتا ہے۔

## ۱۲\_رقع پدین

احناف اور شوائع میں رفع یدین کا مسئلہ تہا ہے ہیں اس طرح رکوع ہے کوئے ہیاں انہا ہے ایام شافی کے یہاں نہیت یا ندھتے وقت جس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ای طرح رکوع ہے کوئے ہوتے وقت اور رکوع ہیں جاتے وقت بھی اٹھاتے ہیں۔ چنانچا ام شافی کا ایک اور بھی تول ید بن کومسخب بھتے ہیں اور امام ما کل ہے بھی بھی روایت ہے۔ امام شافی کا ایک اور بھی تول ہے لین کومسخب کہتے ہیں اور امام ما لک ہے بھی بین روایت ہے۔ امام شافی کا ایک اور بھی تول ہے منذر اور بعض الل حدیث بھی رفع یدین کومسخب کہتے ہیں اور الو بکر بن منذر اور بعض الل حدیث بھووی کی رفع یدین کومسخب کہتے ہیں۔ لیکن امام الوحنیف اور آپ کے اصحاب اور اہل کو ذکی ایک جماعت تھیر تو کی کے علاوہ اور کی موقع پر رفع یدین کومسخب کہتے اور امام ما لک کی بھی مشہور روایت یہی ہے چنانچ ابن رشد مالکی نے بدایۃ الجہد ہیں ذکر کیا ہے کہامام ما لک کی بھی مشہور روایت یہی ہے چنانچ ابن رشد مالکی نے بدایۃ الجہد ہیں ذکر کیا ہے کہامام ما لک نے بدایۃ الل مدینے کی دونوں کی موافقت ہیں تھی حدیثیں موجود ہیں موافق بہر حال رفع یدین اور ترک یدین دونوں کی موافقت ہیں تھی حدیثیں موجود ہیں موافق بہر حال رفع یدین اور ترک یدین دونوں کی موافقت ہیں تھی حدیثیں موجود ہیں موافق بہر حال رفع یدین اور ترک یدین دونوں کی موافقت ہیں تھی حدیثیں موجود ہیں موافق بہر مال رفع یدین اور ترک یدین دونوں کی موافقت ہیں تھی حدیثیں موجود ہیں موافق

بہر حال رکع بدین اور ترک بدین دوتوں کی موافقت میں بیچ حدیثیں موجود ہیں موافق احادیث میں سے ایک بھی حدیث ہے جو مسلم میں ہے مشلا

عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة رفع بديه حتى يحاذى منكبيه و قبل ان يركع واذارفع من المركوع والابرفعها بين السجدتين (تَالِيم جداس الداراء) نرم في المركوع والابرفعها بين السجدتين (تَالِيم جداراء) نرم في ما مرادا المركوع والابرفعها بين السجدتين المرك في المرك في المرك في المرك في الشمل الله عليه والمرك في المرك في المرك في المرك في الله الله المرك عليه والمركز المركز في المركز المر

عليه و م وديما كه جب اپ مار حرون حرائ مان عليه وات ما كالموع حول عديرابرتك الهائ اور ركوع كرنے من پہلے اور دكوع من كر من موت وقت بحى اٹھاتے (البت) دونوں كروں كورميان باتھ نبس اٹھاتے تھے۔ رفع يرين كى مديث أوقل كرت كي يعد كدث إكراد الله عن علقمة وتمسك التاركون بماروى الترملى وابو داؤد والنسائى عن علقمة قال قال عبدالله بن مسعود الا اصلى بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يليه الافي اول مرة حسنه الترمذى وصححه ابن حزم في المحلى (كما في اللالي المصنوعة للسيوطي)

رفع یدین کوچھوڑنے والوں نے اس روایت سے دلیل حاصل کی ہے جس کوتر فری اور
ابوداؤ داور نسائی نے علقہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ جبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بیس
حمیمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تماز پڑھ کر تہ بتاؤں چٹا تھے آ پ نے تماز پڑھی اور سوائے
مہلی دفعہ ( سحیر تحریمہ ) کے اپنے ہاتھ تریس اٹھائے۔ ترقدی نے اس کو سن کہا ہے اور این حزم نے
مہلی دفعہ ( سحیر تحریمہ ) کے اپنے ہاتھ تریس اٹھائے۔ ترقدی نے اس کو سن کہا ہے اور این حزم نے
مہلی دفعہ ( حیرا کہ لآئی مستوعدی سے معلی کے ہے ) اس کو تھے کہا ہے۔

ان دونوں حدیثوں ہے آئی میں دفتے یہ مین اور ترک رفتے یہ مین کے مسئلہ میں تعارض پیدا موکیا ہے۔ دفتے یہ مین کا قائل بیا عتر اض کرتا ہے کہ ترقدی نے یہ میں تو کہا ہے کہ عبداللہ بن مہارک نے کہا ہے کہ دفتے یہ مین کی حدیث ذہری من سالم من ابید تابت ہے کیکن ابن مسعود کی حدیث کہ نمی ارک اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے مہلی مرتبہ کے سوائے رفتے یہ مین کیس کیا تابت نہیں۔ عبداللہ بن مہارک کے قول بر محدث یاک باز علام عثانی جرح کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

قلت انفاً حديث ابن مسعود مروى بالمضمونين الرفع الفعلى كما ذكرنا انفاً والرفع القولى كما اعرجه الطحاوى من انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع بديه في اول تكبيرة ثم الايعود والتظاهر ان تغليط ابن المبارك للمضمون الثانى الاالاول كيف و قدروى ابن المبارك نفسه المضمون الاول في سنن النسائي ولم يقل ههنا لم يثبت حديث من من لم يرفع اى حديث ابن مسعود كما قال في قرينه قد ثبت حديث من يرفع فانه لوقال كذالك لكان والاعلى عدم ثبوت الرفع مطلقا وهذا كان خلاف الواقع و خلاف ماكان يرويه بنفسه (المائم بدنبرس)

كه المجى اوير كى حديث مين كزراا در رفع قولى جيها كه طحاوى في تخ تنج كياب كه تي ملى القدعليه وسلم اول كبيريس باتحدا فعات تحاور يمر باتحدا فعان كالعادة بيس كرت تخاور ظاهريب كرابن مبارك كا تعليط كرتامضمون والى يعنى رضيد ين كوب شدكمضمون اول كوچنا تحييس مضمون اول كو ابن مبارک نے سنن نسائی میں روایت کیا ہے اور اس جگدانہوں نے نبیں کہا ہے کہ حدیث ترک رفع يدين يعنى مديث ابن مسعود تابت بيل جيها كداس كقرين كباب كرمديث من رفع تابت ہے کونکہ اگروہ ایسا کہتے تومطلق عدم ثیوت رضح مران کا تول دلالت کرتا حالا نکہ بیفلاف واقعہ اور

طائب ماکان پرویه بنفسه ہے۔

آ کے جل کر تعدث یا کیاز ترک رفع یدین کی تا تبدیس اورا حادیث بیش کرتے ہیں۔ وروى الطحاوي و ابن شببة والبيهقي في المعرفة بسند صحيح عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر قلم يكن يرفع يديه الافي التكبيرة الاولى من الصلوة (المائم بارتيرس ١١) اورطحاوی اورابن انی شیبه اور بیل نے معرفت ش سندمج کے ساتھ مجابدے روایت

کیا ہے انہوں نے کہا ہی نے ابن عمر کے چیجے تمازیز حی تو وہ سوائے تجبیراوٹی کے عمازش رفع يدين بين كرت <u>تت</u>هـ

وروی ابویکر بن ابی شیبة فی مصنفه عن ابی اسحاق قال کان اصحاب عبدالله و اصحاب على لايرفعون ايديهم الافي افتتاح المصلوة قال و كيع ثم لايعودون (المائيم بالريرس ١٠١)

اورالويكرين الى شيدن اين مصنف من الواسحال عدوايت كى بانبول في كماك امحاب مبدالله اورامحاب على موائة عارتماز كرفع يدين بيس كرت تع وكي في كما يمروه اعاده فبين كرتے تھے۔

روايت ودرايت

اب جبكه رفع بدين اورترك رفع يدين كي حديثين دونول مح بين اوريا بم تعارض واقع بهاتو اب دیکمنا بدہوگا کہ افتیل ورائے رفع یدین ہے یا ترک محدث یا کبازیمال روایت کے بعدورایت ک طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قرماتے ہیں کہ بار بار ہاتھ اٹھانے ہیں تمازی روح بعنی سکون اور خشوع یاتی نہیں رہتا۔ كما في القران قد افلع المومنون الذين هم في صلوتهم خاشعون والخشوع المطلوب في الصلوة وهو السكون الذي امربه البي صدى الله عليه وسلم بقوله اسكنوا في الصلوة قال الحافط في الفتح والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالمخشية و تارة من فعل البدن كالمخشية و تارة من فعل البدن كالسكون و قبل لابدهن اعتبارهما وروى البيهقي باسناد صحيح عن مجاهد قال كان ابن الزبير اذا قام في الصلوة كانه عود وحدث ان ابابكر الصديق كان كذالك قال و كان يقال ذاك المخشوع في الصلوة (المالية المنابكر)

جیبا کرقر آن میں ہے '' کامیاب ہو چکے وہ موکن لوگ جو کہ تماز میں خشوع کرتے ہیں اور خشوع ہی ٹماز میں مطلوب ہے اور وہ سکون کا تام ہے جس کا نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول ''اسکنو افی الصلواۃ '' میں تھم قربایا ہے۔ حافظ نے فتح میں کہا ہے کہ خشوع کیمی قلب کا کام ہوتا ہے جیسے شید اور بھی بدن کا تعلی ہوتا ہے جیسے سکون ( لیمنی بدان میں عدم حرکت ) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دل اور جسم دونوں کا تام خشوع ہے اور بھی نے جا جہ سے میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ این زبیر جب نماز میں کھڑ ہے ہوئے تھے تو ایسے ہوئے جے جیسے کنٹری اور انہوں نے حدیث بیان کی کہا ہو بکر صد این کا بھی بی حال تھا اور کہا جا تا تھا کہ نماز میں ہی خشوع ہے۔

اس عبارت بیں احادیث کے علاوہ محدث با کہاز نے درایت وعقل سے کام لے کر سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقل سلیم بیچا ہتی ہے کہ قماز میں بار بار رفع بدین کرنے سے وہ سکون مفقو د ہوجا تاہے جونماز میں مطلوب ہے اور چونکہ مقصو دنماز میں خشوع ہوتا ہے اس لئے ول اورجسم دونوں میں سکون مطلوب ہے اور بھی وجہ ہے کہ جا پر بن سمرہ سے روایت ہے۔

عن جابر بن سمرة قال خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكم رافعى ايليكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلواة (الماليم بدنيراس)

جابرین سمرہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فر مایا یہ کیابات ہے کہ بیس تم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوں جیسے شخت گھوڑ وں کی بوچھیں ٹماز میں سکون افقار کرو۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخصور کا ابتدائی عمل کو رفع پیرین کا ہولیکن جس طرح ابتداء میں شراب اور کتے کے تبس شدہ برتن کے سلسلہ میں کہیں فرقی اور کہیں تنتی ہے ای طرح رفع یدین می ابتداء می فق اور بعد می ترک کاطر بقد آنحضور نے اختیار کرنیا ہو۔ چنانچہ محدث عثانی روایت اور درایت سے گزر کر آخر میں اینافیصلہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

قلت قاذاثبت الإمران من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتبعهم رفع اليدين وتركه فزينة الصلوة الترك الذى هوالسكون لا الرفع فهذا يترجح ماذهب اليه الاحناف رحمهم الله تعالىٰ و كذا بافضلية الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله ابو حنيفة للاوزاعي في الحكاية المشهورة عنهما و ذالك انه اجتمع مع الاوزاعي بمكة في دارالحناطين كما حكى ابن عبينة فقال الاوزاعي مابالكم لاترفعون عندالركوع والرفع منه فقال لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء (اي لم يصبح سالما من المعارض والافقد صح حديث ابن عمر وغيره) فقال الاوزاعي كيف لم يصح و قد حدثتي الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة و عند الركوع و عندالرفع منه فقال ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايرفع يديه الاعتدافتاح الصلوة ثم لابعود لشيء من ذالك فقال الاوزاعي احدثك عن الزهري عن سالم عن ابيه و تقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال ابوحنيفة كان حماد افقه من الزهري و كان ابراهيم الحقه من سالم و علقمه ليس يدون من ابن عمر في الفقه

میں کہنا ہوں کہ جب دونوں ہا تھی نی سلی اللہ علیہ وسلم اور محاباور تابعین اور تیج تابعین سے رفع یدین اور ترک رفع کی خابت ہیں آؤ نماز کی زینت ترک ہے جو کہ سکون ہے ندفع اس لئے ندہب الدھنی دیم میں اللہ کور تیج حاصل ہا اورائ طرح رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے دواے کرنے وانوں کی افضلیت بھی جیسا کہام ابو حقیقہ نے امام اوزاعی سے ان دونوں کی آیک مشہور دکاے میں فرمایا اور وہ دکاے سب کہام ابو حقیقہ امام اوزاعی کے ساتھ مکہ کے دارائحا طین میں جمع ہو سے جیسا کہان عین سے دکاے سے کہا مام ابو حقیقہ امام اوزاعی کے ساتھ مکہ کے دارائحا طین میں جمع ہو سے جیسا کہان عین سے دکاے تی ہے ہی اوزاعی نے کہا آ ہے کا کیا حال ہے کہ درکوع اور اس سے قیام کے وقت رفع یہ بین میں کرتے ۔ امام ابو حقیقہ نے فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ بین میں کرتے ۔ امام ابو حقیقہ نے فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ بین میں کرتے ۔ امام ابو حقیقہ نے فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بارے میں

کوئی ایس سے سالم دوایت نیس ہے جو معادف سے طافی تبہ واگر چاہی عمری صدیث ہے ہوا اور انگی سے فی اور نے فرہ یا کیوں سے نہیں ہے اور جھ سے تہری نے صدیث بیان کی اور انہوں نے سالم سے لی اور انہوں نے اپ یا ہے انہوں نے اپنے باپ سے کررسول اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ اللہ سے اور دکوع کے وقت اور دکوع سے کوڑے ہوئے کی الاحقیق نے فرمایی ہم سے صدیت بیان کی تماو نے ان سے ابراہیم نے ان سے میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسے اللہ علیہ وسے اللہ علیہ وسے اللہ علیہ وسے اللہ علیہ وسلم ان سے ابراہیم نے ان سے علقم نے اور اسوو نے ان سے عیمان شدین سعود نے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے افتتان نماز کے دفع یوین نیس فرماتے تھے پھر فماز شی دوسری وقعہ ہاتھ افعانے کا اعادہ نہ فرماتے تھے۔ اور اگری نے کہا ش آ پ کوز ہری سے میں سالم میں ابیہ صدیت بیان کرتا ہوں اور آ پ کرماز ہری سے دیں صدیت بیان کرتا ہوں اور آ پ کہتے ہیں صدیت بیان کی جھے سے عاد نہوں نے ایما ہی ہو ضیفہ نے فرما کے کہا در ہری سے اور ابرا تیم سالم سے زیادہ فتیہ سے انسان سے سے انسان سے انسان

ان تمام مزلول کو مطے کرتے ہوئے محدث یا کہاز علامہ عثمانی نے امام بوحنیفہ کے داویوں کے تفقہ اور درایت وردایت کی بنا پر تعصب سے علیحہ ہ ہوکر دالاً لی روشی میں جو کچھ پیش فرمایا ان کے نن حدیث میں باندوں جب کا بعد دیتا ہے کہ دوا ہے زمانے بلندیا بیجمدٹ یا کہاز ہے۔

علم حدے اور مقد مدحد بیث کی فہ کورہ تحقیقات قاری کواس نتیجہ پر چینچے ہیں بینی مدورے
کی جی جاتی ہے
کی جی کہ سلم کی جس قدر بھی شرحی کھی گئی ان جس الم ما فودگ کی شرح بلند پا بیجی جاتی ہے
لیکن شخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثانی رحمۃ الشعفیہ کی شرح افخ المہم بھی شرح کے اعتبار
سے ان خصائص کی بناء پر زیادہ بلند مقام رکھتی ہے۔ جیسا کہ امام وقت معرت افورشاہ صاحب
رحمہ اللہ کے الفاظ و ورخ المہم کا با معان نظر مطالعہ فرما تھی گئی قدم قدم پر " مرشہ وامن ول می
داخل ہے آگر آپ فٹے المہم کا با معان نظر مطالعہ فرما تھی گئے قدم قدم پر " مرشہ وامن ول می
سے فد کہ جا اینجا است "کا مصداق ہونا پڑے گا کہیں تقیر اور کہیں صدیث کی تحقیقات کے ور یا بہہ
در ہے جی کہیں فقہ اور کلام کی گفتگو ہے کہیں امراد شریعت کا سمندر شاخیس مارد ہا ہے کہیں راویوں پر
تقید اور جرح ہے کہیں الفاظ کی تحقیقات کے بھول کھلے ہیں اور کہیں روایت کے ساتھ درایت کا
باغ لبہا د ہا ہے کہیں الفاظ کی تحقیقات کے بھول کھلے ہیں اور کہیں روایت کے ساتھ درایت کا
باغ لبہا د ہا ہے کہیں الفاظ کی تحقیقات کے بھول کھلے ہیں اور کہیں روایت کے ساتھ درایت کا
ساتھ عدیت کی کو تحقیقات کی کھوٹ پا کیا ذکا مقام صدیت کیا ہے اور ال

آخرین معزت استاذی شارح مکنوة مولانا محد ادر لی صاحب کا عرصادی سابق شخ دارالعلوم دیوبند کے حسب ذیل اقوال پرجوانبول نے معزرت شاہ محد انور شاہ صاحب رحمة القدعلیہ کے مقالہ میں حیات انور کے سلسلے میں محدث یا کباز کے لئے دوئ فرمائے ہیں۔ اور عربی تعیدہ پر جوانج اللہ محد اللہ محدث میں محدث میں ای محدث میں ایک محدث میں اور کی صاحب کا عرصلوی تکھتے ہیں:۔

"ان دونول حفرات كادجود ورا العليم على أيك ججب شان ركمتا تھا۔ حضرت مولانا سيدا لورشاه مل يحد كرد فار يحي كرزيان على يحد كنت تى اور حفرت مولانا شبيرا تهرسا حب عثانى تها يت فسيح الحسان سي يحد كويا كر حضرت شاه ماحب عثانى تها يت فسيح الحسان سي كانياء بنى اسوائيل حفرت شان بارونى كاليك عمل في جيسا كرود ي في بي جعلماء احتى كانياء بنى اسوائيل حفرت مادن عليدالسلام الم كليا شيد اور باالثبيد كرس طرح مورت مولانا عثانى علم مل حفرت شاه حضرت مادن حضرت مولانا عثانى علم مل حضرت شاه صاحب كوريد وريداور قائم مقام في حفرت شاه كار عقيده د باكر مولانا سيدانور شاه صاحب الي مادن حضرت مولانا سيدانور شاه صاحب الي مادن حضرت مولانا شيراح معادت شاه مادن عشرت مولانا سيدانور شاه صاحب الي مادن حضرت مولانا ميدانور شاه صاحب الي خام كار يوهيده د باكر اكرمولانا سيدانور شاه صاحب الي خام كار يوهيده د باكر اكرمولانا سيدانور شاه صاحب الي خام كار يوهيده د باكر اكرمولانا سيدانور شاه صاحب الي خام كار يوهيده د باكر اكرمولانا سيدانور شاه صاحب الي خام كار يوهيده د باكراكر مولانا سيدانور شاه صاحب الي خام كار يوهيده د باكراكر مولانا سيدانور شاه صاحب الي خام كار يوهيده د باكراكر مولانا سيدانور شاه صاحب الي خام كار يوهيده د باكراكر مولانا شيراح مولانا شيراح معادس من خان كار خام كار يوهيده كار كار كراك كار كراك كار كار كراك كارك كارك كارك كراك كارك كراك كارك ك

اگرچد قد کوره عبارتول بی براه راست معنرت الورشاه صاحب قدی سره برجیخ کا عملوی نے تجمره کیا ہے گئی براه راست معنرت الورشاه صاحب کو دام مسلم کا نموند شان بارونی کا تجمره کیا ہے گئی رحمۃ الله علیہ کو دام مسلم کا نموند شان بارونی کا تکسی اور معنرت شاه صاحب کا وذیر اور قائم مقام بتایا ہے۔ اب بی شیخ کا ندهلوی کا حربی تقصیده جو بطور تیر کیک موصوف نے معنرت عمانی کی قدمت میں مسرتول سے لیریز ہو کر تکھا تھا چین کرتا ہوں :۔

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلى الاكبر والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا نبينا و

رسولنا محمد المبعوث الى الاسود والاحمر و على اله الطيبين الطاهرين وازواجه الطاهرات امهات المومنين واصحابه الاكرمين الذين يغبط بهم ملاتكة السموات والارضين ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين والعلماء الذين هم ورثة الانبياء والمرسلين خصوصاً منهم من حفظ حديثه وحمله الى من هوافقه منه واعلم و من تفقه في دينه فعلم وعلم وقهم وفهم امابعد قان اولى نعمة يتحدث بها و يتذكر ويحمدالوب سبحانه و تعالىٰ عليه ويكشر و تطيب المجالس بتحديثها وتعطر واحق موهبته واجد ومنحة يهنى بها بعد الايمان ويبشر. انما هي نعمة علم الكتاب والسنة لماقدروينا في صحيح مسلم عن ابي بن كعب رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اباالمنذر اتدرى اي اية من كتاب الله معك اعظم قلت الله لا الله الا هوالحي القيوم قال فضرب في صدري و قال ليهنك العلم يا اباالمنذر اهج ففي هذاالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هنأ اباالمنذر بالعلم فسن أنا ان نهنئ حضرة الاستاذ الجليل العلامة النبيل محدث الهندوعالمها الاوحدوعلمها المقرد مولانا الشيخ شبير احمد العثماني الديوبندي زنسبة الى ديوبند قرية من بلاد الهند) حرسه الله تعالى بعينه التي لاتنام بماحصه المولى المطهل المنهم من التوفيق لشرح صحيح مسلم الملقب بفتح الملهم فاهنيه بهذه التعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي انعم الله عليه وارفع يدى الى الله سيحانه و تعالىٰ ان يتقبله و يرفعه اليه و يجعله من الباقيات الصالحات والاعمال الزاكيات المرفوعات الخاصة ثوجهه الجليل التي لاتنقطع بعدالرحيل واهو حسبنا وانعم الوكيل (وهي هذه)

بلند و برتر الله کے لئے عی تمام تعریفیں جی اور در دو و اسلام ہمارے سید دمولی ہمارے نی اور رسول القد محد میر ہموجو ہر کا لے اور کورے کی ہدایت کے لئے جیسے گئے اور آپ کی طبیب و طاہر اولا داور پاکیز ہ فطرت از دان بر بھی جوموشین کی مائیں جیں اور قائل احتر ام سحابہ بر بھی در دد ہوجن پر آسان

اور زمین کے فرشتے عبط کرتے ہیں اور ان پر بھی قیامت تک درود ہو جو ٹیکی میں سحابہ کی بیروی کرتے ہیں اوران علماء پر جوانبیا واور سل کے دارث ہیں۔ان میں سے خاص کروہ علما جنہوں نے رسول پاک کی حدیث کی حفاظت کی اوراس کوائے سے زیادہ عالم کے اور فقید کے پاس لے کر مجے اورجس نے اللہ کے وین کو جاتا اور بتایا اور مجمایا درود وحمہ کے بعد تعمقوں میں سب سے بڑھ کرجس کے متعلق بات اور تذکر و کیاجائے اورجس پر پاک رب کی حمداور شکریے کیا جائے اور جس کے چہتے ے جلسیں یا کیزہ اور معطری جا تیں اور خدا کی بخششوں میں سب سے زیادہ لائق جس برا مان کے بعدمبارك باواور خوشخرى دى جائے ووقر آن اور حديث كي فلم كي تعت باس لئے كہ تيج مسلم ميں الی بن کعب سے جمیں روایت بینی ہے انہوں نے کہا کرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا "اے ابومنذر(محالی) کیاتہ معلوم ہے کر آن کی کوئی آست تیرے پاس زیادہ معظم ہے ۔ بس نے كها الله لا الله الاهو الحي القيوم الهول تركها كد( آ تحضور علي الصلوة والعسليم ) في مير \_ سیند بر ( باتھ ) مارا اور فرمایا اے ابومنذرعلم مجتمع مبارک بادد بتا ہے (آخر صدیث تک) اس حدیث میں نی صلی الله علیہ وسلم نے ابومنذ رکوعلم پرمبارک باودی ہے اس لئے جمارے لئے میہ ہات سنت ہے کہ حضرت استاذ ہز رک علامہ تبیل ہندوستان و پاکستان کے محدث اورعلم کے اعتبارے بے شکل اور عالم ہونے میں یکنا میخ شبیراحمر علی فی و یو بندی کو ( و یو بندکی طرف نسبت جو مبندوستان میں ہے ) الله تعالى الى شروف والى أكله سان كى حقاظت كريس بم مباركبادوي جن كوففل وانعام كرف والالندن فتخ الملهم شرح مسلم كي توفق خصوصي عطافر مائي لبذاجس ان كواس عظيم الشان تعمت اور جليل القدرعنا يت يرمهارك بادويتا مول جوان يرالشف كي باورضدائ كريم سدوها كرتا مول كهوه اس شرح كوتبول فرمائ اورائي طرف بلندكر اوراس كوياتى رين والى نيكيون اورستمر اعمال جومن لوجاللہ کے جائیں اور جومرتے کے بعد مجی ختم نہیں ہوتے ان میں سے بتائے اور وہی الترجمين كافى باوركيابى احيما كارسازب

قصيده مبارك باوبخدمت علامة شبيراحم عثاني

بسم الشدارحن الرحيم

يهنيك بانجم الهدئ كل مسلم الهدئ كل مسلم المينجم بالتراكب والمراكب والمراكب

اورال پی برخی اور پوشیده مسئله کی و ضاحت کی۔ آب في الله كي مدد عامع مسلم كي شرح فرماني باحسن ترتيب كدر منظم واودعت فيه لب ماقاله الاله! لكالجي ترتيب كماته جي يدع ويمول بريبل شارحين كي تحقيقات كاخلاصال من بيش كرايا وان كان قضل السبق للمتقدم و شرحک شرح قد حویٰ کل نکته اگرچ فضیلت اسکے لوگوں کے لئے مسلم ہے ادرآ کی شرح توانی ہے جو ہر کھتا کوائے اعدد کھتی ہے اتي غاية في الحسن فوق التوهم فياحبذ الشرح المقيد لامة الدالدامت سلم ك ليكيى المحى مغيد شرح ب ك عامت خونى على خيال سي مى برتروا تع موكى ب واقيد من شرح الابي ومفهم وما هو الا منبع للقوائد اورانی کی شرح سے زیادہ مودمنداور ما مجمال سے استحسوائے کیا کہتے کہ وہ فوائد کا مرچشمہ ہے وماهو الامجمع للتوادر اتئ مغنيا عن كل شرح مقدم اور وہ تو نادر تحقیقات کا مجموعہ ہے اور جرافی شرع سے (قاری) کوستنی بنادیت ہے مشارق انوارا مصابيح سنة يبارى سنأها توربلرو الجم (یہ شرح) روشنیوں کے طلوع کی جگہ اور جک کے جراغ ہیں کہ اس کی چک چودھویں کے جائد اور اجم کی روشنی کو مائد کرتی ہے وفتح من البارى وعمدة قارى بلئ انه فتح من الله ملهم یہ تر خدائی گئے ہے اور قاری کے لئے عمدہ جوہر ہے كيول نه بو يه تو الهام كرف والے الله كى طرف سے فق فيلى ب واحسن مرقاة الصعود لطالب ليرقى به اعلىٰ العلوم يسلم اور طالب علم کے لئے بلندی یر چڑھنے کے لئے بہترین سیرمی ہے تاکہ اس زینہ کے ذرایعہ اعلیٰ علوم کی طرف رسائی یا سکے بسائین اسرار و جنات حکمة پراهی شذاهاریح مسک مختم (اس میں) امراد کے باغ اور محمت کی جنتی موجود میں ادر اس کی خوشبو مہر شدہ مشک کی خوشبو کو مات کرتی ہے حداثق علم ذات حسن وبهجة تُنزه فيها عن كلُ معلم (كتاب كيا ہے) علم كى مريز و شاداب كيارياں بي

کہ ان کیاریوں میں ہر معلم کی آ کھ کو سرور حاصل ہوتا ہے معان رقاق حلوة وللبيلة حلاوتها احلى من الشهد في الفم طاوت و لذت کے دقیق مطالب اس ش موجود ہیں (حتی کہ) ان مطالب کی شرعی مند میں شہد سے بھی زیادہ شری ہے عروس المعانى بالبيان تزينت تزف على اهل الحجي والتفهم معانی کی وہنیں (ان کے) بیان سے بن سنور می ہیں اور ابل عش و قیم کو ان کا زفاف ماصل ہوتا ہے على العلماء العاملين وانها محجبة من غير كفل ومحرم (لیمنی) ان صاحبان عمل علاء کو درنه وه وابنیس فیر محرم اور فیر کفو کے لئے یردہ عل مستور رہتی ہیں وكل زليخاء شرحك يوسف فلاتسألن عن حال طبت معيمم اور ہر ایک زیخا ہے اور آپ کی شرح پیسٹ ہے لبذا عاشق عید کا کھ حال نہ ہوچیو کہ کیا ہے فاعظم بشرح دالق ومنقح اتى عن فقيه عالم متكلم الیک عمدہ اور واضح شرح یا کر تم صاحب عظمنت بن جاؤ جو ایک فتیہ عالم اور مکلم کے تلم سے لکمی گئی ہے مفسر قران محدث عصره وقدوة ارباب العلى والتكريم وہ قرآن کے مغر اور اینے زمانہ کے محدث اور الل عزت وشرف کے سردار ہیں وشارحه شبير احمد ذوالجي لي ال ذي التورين يفرئ ويتمي اور اس كتاب كے شارح مولانا شبير احمد وائش مند بي جو حضرت عثان کی اولاد میں ہونے کا شرف رکھتے ہیں تراه لسان الاشعرى اذا جرئ بميدان توحيد او ان التكلم اے مخاطب تو ان کو امام اشعری کی زبان بائے گا جبکہ وہ کلام کرنے وقت میدان توحید میں چل بڑے

وذالك فضل الله يوتيه من يشا فسبحانه من منعم اي مبعم اور بہ اللہ كا نصل ہے جس كو وہ جاہتا ہے عط كرتا ہے یک ہے وہ انعام کرنے والا کیا اچھا منعم ہے وما انا للتقريظ اهلا وانما اهنى هناء طالب متعلم اور میں تو تقریظ کے قابل نہیں ادر بات مرف یہ ہے که ایک طالب علم کی طرح مبارک باد چیش کر رہا ہوں ليهنك يا استاذ علم كتابه وعلم احاديث النبي المكرم واقعی اے استاذ (محترم) قرآن کا علم آپ کو مبارک باد ویتا ہے اور احادیث نی اکرم کا علم بھی ہدیہ تمریک پیش کرتا ہے وانت يقاعي الزمان بلامرا وانت لسان الاشعرى المفخم اور بلاشبہ آپ اس زمانہ کے بھائی ہیں اور جلیل القدر امام اشعری کی (بحثیت مشکلم زبان میں اطال اله العرش عمرك في التقى وصدق واخلاص وعزم معهم مالک عرش بحالت تقویٰ آپ کی عمر دراز کرے اور صدق واخلاص اور عزم کا پیکر بنائے ونشر علوم الدين مادمت عائشا وعؤ وتمكين وفضل متمم اور جب تک زندہ رہیں علوم وین کو پھیلاتے رہیں اور عزت و وقار اور ممل فعل کے ساتھ اللہ تعالی زندہ رکھیں وسلم تسليما وصلى وباركا على خيرخلق الله اكرم اكرم اور الله تعالی کا رسول کریم بر دروو و سلام و برکست بو جو الله کی کرم و معزز مخلوق میں سب سے زیادہ کریم ہیں۔ داعيكم المهنى

آپکادعا گوتهنیت خوال محمد ادریس (کاندهلوی) غفر الله له محمدادریس(کاندهلوی) غفرالله محمدادریس(کاندهلوی) غفرالله انفتآم مدیث ااذی تعمد ۴ کے ۱۳ ایم ۱۹۵۵م

## تفقه عثاني

علوم شریعت کی ہر المجمن میں

ترے فقہ کی شمع روش ربی ہے

(معجي)

حضرت عثانی کی شخصیت علمائے دید و وریس ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ دومعقول ومنقول دونوں علوم می اوربعیرت معتاز تصالی جامعیت قدرت کی خاص عنایت اور فطرت کی رحمت کا اثر ہو سكتأ يب أبين جهال تغيير وحديث منطق وفلسفه اوركلام مين طبعي ذوق تفاد بإل علم فقه بين بيحي منغر دننظر آتے تھے علمائے اہل نظر میں جب فقہی وقتیہ مسائل اوران کے عہدے بڑای نظر ہوں کا سوال بیش آتالوان كالفقه اوفقهي معلومات وتحقيقات كادريا فعاضي مارتا نظرآتا تفافقهي مسائل كواس طرح ويش فرماتے كدول كي تبول ميں بيوست موتے علے جاتے اور دماغ كے يردول كوصاف اور روش كرتے جاتے تھے۔جب بھی بنگامی دور کے نازک تقاضیامت مسلمہ کے لئے شری احکام کی تفتی محسوں کرتے تو مولانا كى طرف نظرا فعات - آبان كاشارول كو يجهة سوية عوركرت قرآن وسنت كى كسوفى بر بركعة اور يور فرودون نفتد وكرك بعد جبكه طاهرى تحقيق وتدقيق كي تصلي بالحن كي نكابول كم ساته نگابی ملاكرشفائے لبی كے ساتھ متنق موجائے تو مولاناس براز جاتے اور كران كى توت على توت فيصل قوت استدلال كمائ جزى لف دور انظريه الكرآ تاس كوبسيا موناية تا تماس كن مير زريك فقيش ومترس ك باحث أكران كوفقيد وأشمندكها جائة ورست موكا تفقد اوردين بس بعيرت ايك توم ر بانی یامومب کری ہے۔جس کواللہ تعالی جس کول ود ماغ میں جا ہیں دوش کردیں ای اور اور بھیرت معن دین کو بھے کا نام تفقہ بے ائم مرئ فرآن وسنت کے نشیب فرازے جو کہ بھر کراحکام نکالے اس كوفقة كهاجان فكادران احكام ك لئ جواصول وضع ك ان كواصول فقدكانام ديا كمايد بحث تهايت بی اہم اور واضح تبعرہ کی مختاج ہے۔ اس لئے اس مسئلہ کے تاریخی اور علمی بہلو پر قدرے روشنی والنا مناسب ہوگاتا کے علامہ عثانی کے اس علم میں ورک وذون کا سیجے تعشد قاری کے سامنے آسکے۔

# علم فقته

تعريف علم فقنه

آج کل اصطلاح میں فقد مسائل کے اس مجموعہ کو کہا جاتا ہے جس میں فرائنس واجبات سنن مستجات کے علاوہ حرام کروہ اور مباح کی تفعیلات موجود ہوں۔ پس دین کے احکام کے یاد ہونے اور آن وصدیت سے ان کی دلیاوں کے حفظ ہونے یا معلوم ہونے کا نام فقد قرار پایا۔

فقه متقذمين كى نظر ميں

صاحب کشاف اصطلاحات الفنون قامنی محد اعلی تھانوی سلطنت وہلوی کے مقرب اور فاهنل محقق نے نقد کے متعلق حسب ذیل تنصیل پیش کی ہے جس کا اسلامی سائیکا و پرڈیا نے حسب ذیل ترجمہ چیش کیا ہے:۔

م نرکورہ بالا عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقہ بھی علم کلام جزء اعظم ہے جس کو فقد اکبر سے تعبیر فرمایا حمیا ہے۔ مسلم الثبوت کے مستف قاضی محب اللہ بہاری متوفی 1911ء بعبد عالمگیر دحمۃ اللہ علیہ نے مسلم الثبوت کے آغاز عمی فقہ کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی

ہے۔ ترجمہ چین کرتا ہوں:۔

"نقتر گری حکمت عملی کا نام ہے جوعقا کد پر متقرع ہوتی ہے۔ صاحب حکمت کے لئے علم چونکہ بعقر طاقت بشری حکمت کے لئے اے فقیہ جونکہ بعد اس فقیہ بعد اس فقیہ الله حکام بغذر طاقت بشری جوناس لئے اے فقیہ نہیں کہا جاتا ہے ہی حکم مقائد علم عقائد علم طریقت اور علم شریعت تینوں کے جموع کا ما تھا کر متا فرین نے عمل کی قید زائد کر کے علم عقائد کو اور بعض نے عمل کے ساتھ محسوں کی قید بد حا کے علم طریقت کو جس میں اعمال قلب ہے بحث کی جاتی ہے خارج کردیا۔" (مسلم انبوری)

حضرت مولا نااشرف على صاحب فرمات جين: ـ

ورفن المسوف كود مير المرام كافته اورعلوم معالم الموقع معالم التحقيل كالل إلى اوروه ميرا المراح المرح المراح المراح المراح المرح المراح

من يرد الله به عبيراً يققهه في الدين

الله تواتی جم سے حقاقا دین بھی بھلائی کرتا ہا ہے جی آواس کودین بھی بجد مطاقر ماتے ہیں۔
ال صدیث سے مطلقا دین بھی بحد کو تقد کہا گیا ہے۔ خواد عقا کدوا سرار وتصوف سے متعلق ہو خواد اخلاق اورا حکام دینے۔ سے متعلق ہو۔ غرضکہ تقد فی الدین پری شریعت کے احکام وعلی اسرار و مروز کے جانے کا دارو مداد ہے۔ اس لئے فعائے کئے سے کسی نہ کسی منا کف اور بھا صت کو آنخضرت ملی الله علی مناز میں مالی الفاظ صلی الله علی الله من میں رہنے اور تقد فی الدین حاصل کرنے کا خصوص انداز میں بایں الفاظ متحم فر ایا ہے۔ فلو لا نفو من کل فوقة منهم طاقفة لیضقیو افی الله ین لیسی الن الله الله الله من الله من میں سے کوئی نہ کوئی جا صت الی ہوئی جا ہے جودین میں تقامت حاصل کرنے کے لئے سے مولی میں سے کوئی نہ کوئی جا صت الی ہوئی جا ہے جودین میں تقامت حاصل کرنے کے لئے مرکی احت ہے۔ ای طرح قرآن کریم میں مناز کرے میں مناز کرے میں منکمت کے عظیر اور فیضان کو می خصوص سے خرکے فرایا ہے چنا نے آئے میں تھی۔ ا

یؤتی الحکمة من یشاء و من یؤت الحکمة فقداوتی خیراً کنیراً (خداوند توالی) جس کوچاپتا ہے حکمت عطافر ماتا ہے ادر جس تخص کو حکمت دی جاتی ہے (سمجموکہ)اس کوخیر کثیر دی گئی۔

قرآن عليم من ببت مواقع يرحكت كالفظآ يا ب- معرب ابرامهم كى دعا من في اكرم ملى الشطيدوكم كرم المائيم كى دعا من في اكرم ملى الشطيدوكم كرم مناب المرم ملى الشطيدوكم كرم مناب المرم من المراب المراب المرابع المرا

حضرت شیخ البتد مولا تاجمود آنسن صاحب موخرالذکرا به یکی تغییر میں کیجتے ہیں۔

د عظم کیاب سے مراد معانی ومطالب ضرور یہ ہیں جوعبارت سے واضح ہوتے ہیں اور
حکمت سے مراداسرار محقیہ اور موزلطیقہ ہیں ''۔ (قران کریم طبور بجزر مدید پریم آئیر شخ البدس ہیں)
قران کریم کے مطالعا ورقد برسے پریہ چارے کہ حکمت اور علم بھی قرآ ہے اور حکمت میں علم کی
خسمت شعب میں اگر اور اور قرشت اور قران کریم اور کا میں اور اور کا میں اور کی اور کی اور کا میں اور کی اور کا میں کیا ہے۔

بنسب خصوصت بالگ جاتی ہے قرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے۔ سبع طنک لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم المحکیم تو پاک ہے میں کوئی علم میں محرجہ کوآپ نے جمیل سکھلادیا بے فیک آپ طیم و تکیم ہیں۔

ال آب المنظم المورجيم والمنظم المرجوبية آب في المسلطان والمبات المسلم والمناس المسلم والمنطقة المالية المنظم المورجيم والمنظم المستعال في أنى جيل علام والى بيل جوالم منظم الموركيا م المركم منظم منظم المنظاق المنظلة المنظل

میں اور کیے بیدا ہوتے میں ہوا ش کون کون سے کیمیا کی اجزامیا کیسیں میں۔

ببرحال فقد اور حكمت بدے جامع اور اطیف الفاظ علی جواسین اعدم معانی كی ایک خاص وسیج دنیار كھتے بیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ الله علیه اس لفظ كوظم الكلام وغیرہ پر بھی شامل ر كھتے ہتے۔ بعد میں میلم فقہ مخصوص معنی میں احكام وفر ائنس ومنہیات پر بولا جانے لگا اور مشہورہ و كہا۔

علم فقدتاریخ کی روشنی میں

محابدر موان التُدكيم اجتعين كروائع من عنيت اورانساني ضروريات كليل تمين اس لخترمو في موف شروري احكام تك ان كى زير كى محدودتنى اس المرف روايات صديد اسيخ كمال تك بيني يكي تيل حين بس مسئله كي ضرورت يزتى قرآن وصديث ساس كالحم كال كريش كرد ياجاتا تھا۔ بعد ازاں وہ زمانہ آیا جبکہ تون انسانی نے پھیلاؤ اختیار کیا ضروریات بکثرت ہوگئیں اس ترن ومعاشرت کی وسعت نے معاطات کا دائرہ وسع کردیا۔ اقتصادیات کے شعبے بوجے بلے سے اور مسلمانوں کوایسے ایسے اہم اور نازک و پیجیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ جن کے متعلق ظاہر ين لكاين قرآن وحديث سے صاف صاف احكام كا يد شيطاعيس ادهردوايت اورروايت ك سلسله نے احادیث میں موضوعات کو طاؤالا اور متعارض روایات بھی دشمتان وین نے کعر ڈالیس اس لئے بہت سے مسائل کا حل مشکل نظر آئے لگا۔اس مسم سے موقع پر اللہ کوائے وین کی حفاظمت كرنى تنى چنا نيد وارايام يرفق اس في بيدا كردية جنون في تورتقوى وهم وصل عقرة ن كريم كوسمجها واحاديث يح كوير كها اورانساني تهرن كي وسعت ك فيش تظران مسائل كوقر آن وسنت سے نکالاجن سے دنیا دو جارتنی ۔ان تورانی نغول نے جو کلام البی کے عالم مدیث کے مافظ اور نباض تے اپنے اپنے مقام پرادکام شرعید کے وسع ورس کائم کے۔ بوے بنے علم واس عل شركت كرت يرع مسائل چيش بوية اوران يربحث بوتى خور به تااورآخر جومتفقه طور پرمسئله ياس بو جاتا اس کوفتوی کے طور پر درج کرلیا جاتا۔اس مسم کے شرق فتوؤں اور متفلنہ فیصلوں کا مجموعہ جو قرآن وصديث سے ماخوذ موتاب اس كوفقة كا تام دے ديا كيا۔ كويا يول يحمنا مائے كرقفدان احكام كي مجموعه كانام بجوقرة ن وحديث مصاف صاف يا اقتضاد لالت اوراشارول كيطور بر نطخ بير ـ چنانچ نقد كامول قائم كي مح جن كوامول نقد كاستقل تام و ياكيا بـ ـ احتاف

الم الوطنيف رحمة الشعليد كر اللمية على المم الوليسف المام محدًا لمام وقرَّ المام حيوالله بن

مبارک مشہور جیں اور ان کے ذریعہ فقہ حتی نے بڑا عروج حاصل کیا۔ پاکستان و ہندوستان کے مقاد مسلمان تقریباً تمام کے تمام حتی ہیں۔ حقیوں نے فقہ کی بہت بڑی ضدمت انجام دی ہے۔ ان کی مشہور کتب فقہ اور منتدوم مولاحسب ذیل ہیں:۔

ا\_مِداردارعلى اين الي يكرغياني

٣: \_ در مجمّار: \_علاؤالدين ١٠٨٠ م

سارشرح وقارية عبيدالله بن مسعود ١٥٠٥ عيد

سهردوالخارياشاى: محداهن بن عابدين شاى

۵ ـ نمآويٰ عالمكيري: \_مرتبية ملاءعبد عالمكير

٢\_ فمآويٰ قاضى خال: \_قاضى خال `

امام اعظم ابوحنيفه رضى التدعنه

برامرسلم ہے کہ خدائے تدوں آپ دین کی مقاطت کے لئے کوئی نہ کوئی جماعت بروئے کارلاتا ہے اور مردے ازغیب برول آپددکارے بکندکا معداق بنآ ہے۔ چنانچہ ام ابوطنیفہ دومری معدی جمری کی دوظیم الثان ہتی ہیں جن سے خدائے کریم نے اپنے وین کی مقاطت کا کام لیا۔ حسب ذیل آپات کے ماتحت مولانا شیر احمصاحب مثانی تقیر میں قرماتے ہیں۔ مانعم طولاء تدعون فتفقوا فی سبیل الله فمنکم من یہ خل ومن بیخل ومن بیخل فائما یہ خل عن نفسه والله المعنی و انتم الفقر آء و ان تتولو

ايستبدل قوماً غير كم ثم لايكونوا امثالكم

سفتے ہوتم لوگتم کو بلاتے ہیں کراللہ کی راہ شن خرج کرو پھرتم میں سے کوئی ایسا ہے جونیس دیتا اور جو بخل کرتا ہے تو اپنے ہی تقس کو بحروم رکھتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہی جو اور اگرتم پھرجاؤ کے تو اللہ بدل لے گا اور لوگ تہارے سوائے پھروہ نہ ہول کے تمہاری طرح کے (سروفرر کو نہر ۸)

(تغییر) ... حدیث بش ہے محاب نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ آپ نے سلمان قاری رضی اللہ تعالیٰ عدر پر ہاتھ دکھ کرفر مایا ''اس کی قوم اور فرہ یا'' خدا کی تیم اگر ایمان ٹریا پر جا پہنچے تو قارس کے لوگ وہاں ہے بھی اس کوا تا دلا تھیں گ'۔ المحد للہ محاب دخی اللہ تعنی ہے'۔ المحد للہ محاب دخی اللہ تعنی ہے کہ اللہ تعنی ہے کہ دسری قوم کو لائے دس کے تعری اللہ تعنی اللہ تعنی ہے کہ برخی اور ایمان کا وہ شاعمار لائے کی تو بت شدآئی ۔ تاہم قارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کر عرضی کونا چارا قراد کرتا پر نتا مطاہرہ کیا اور ایمان کا وہ شاعمار مطاہرہ کیا اور ایمی زبر دست و بی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر جرخی کونا چارا قراد کرتا پر نتا مسلم میں جرار ما ملا وائی ہے موافق بین قوم تھی جو بونت ضرورت عرب کی جگہ پر کرکئی ہے کہ بے شک حضور کی جیشین گوئی کے موافق بین تو تھ میں اللہ تعنی اور دین مصدات امام صاحب ہی ہیں مصداتی امام صاحب ہی ہیں مصداتی ہام صاحب ہی ہیں وشی اللہ رفعائی عندوارضا ہا ''۔ (نیرج فی برد برد ہوں مصداتی امام صاحب ہی ہیں وشی اللہ رفعائی عندوارضا ہا۔ ۔ (نیرج فی برد برد ہوں مصداتی امام صاحب ہی ہیں وشی اللہ رفعائی عندوارضا ہا۔ ۔ (نیرج فی برد برد ہوں میں بردی برد ہوں بردی برد کردی نبرد)

ودری جگہ واحوین منہم لما یلحقوا بھہ اورا فالمارسول کوایک درس نوگوں کواسطے
می افہی ش سے جوابھی ان کے ساتھ والی فیس بورے ) گرفتیر کے اتحت مولانا عثانی کئیے ہیں:۔

مسلمان فاری کے شانہ پر ہاتھ دکھ کر فرما یا کہ اگر علم یاد بین ٹر یاپر جائے گا تواس کی قوم فارس کا مردو ہاں
مسلمان فاری کے شانہ پر ہاتھ دکھ کر فرما یا کہ اگر علم یاد بین ٹر یاپر جائے گا تواس کی قوم فارس کا مردو ہاں
سلمان فاری کے شانہ پر ہاتھ دکھ کر فرما یا کہ اگر مطم یاد بین ٹر یاپر جائے گا تواس کی قوم فارس کا مردو ہاں
مصداق مطر سامام عظم البوطیفی الحسم ان ہیں۔ وحمۃ اللہ تعلق گا ان ان ہر ہو ہوں ہوں ہوں ہوں اس کے جوافی تھے۔ آپ فاری انسل ہیں۔ آپ کے دا دا حضر سے گا
سلمان فاری کی قوم کے دین اسلام کے جوافی شے۔ آپ فاری انسل ہیں۔ آپ کے دا دا حضر سے گا
کی خلافت کے زمانہ میں مشرف یا سلام ہوئے اور آپ در کرو میں عبدالملک بن مردان کے عہد
خلافت میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے۔ اس لئے فادی انسل ہونے کے یاد جود پسٹن عالم آپ کو کوئی بھی

کتے ہیں۔ آپ نے دھترت انس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے آپ نے کوفد کے تمام بڑے یہ بنا ہے ہیں۔ آپ نے کوفد کے تمام بڑے یہ بناے کو دھینہ معترف کی سینے کی معترف کی سینے کا در اور دیا ہے معترف کی سینے کی اور احاد برے کو جمع کیا۔ فقہ میں کوفد کے مشہور شخ فقید تما کر وہیں۔ امام صاحب کے بینکو ول اسما تذہ شے ساتا ہے میں مند نشین در س مشہور شخ فقید تما اور کہ تما کر وہیں۔ امام صاحب کے بینکو ول اسما تذہ شے ساتا ہے میں مند نشین در س مشہور شخ فقید تما اور افتد اور افتد اور افتد اور بے حد بڑھ چکا تھا۔ اہل واجتہا وہوئے۔ تلام یہ وکیا تھا۔ اہل افتد اور کو خطرہ پر خطرہ واجن ہوگیا تھا۔ آئی کو وام افتد اور میں بھانے کے لئے سرکاری عبدے چیش افتد اور خطرہ پر خطرہ واجن ہوگیا تھا۔ آپ کو وام افتد اور میں بھانے کے لئے سرکاری عبدے چیش ویا گاور کر ویا۔ فلیف منصور عباس نے دی اور پیس آپ کو قید کر ویا۔ فلیف منصور عباس نے دی اور کی اور کیا۔

دوسرى صدى بجرى يس جب تون كورون كرف كاخيال عام بواتوامام اعظم فالمكو مرتب فرمایا جس کو فقد حنی کے نام سے شہرت ماصل ہوئی اور حقیقت بدے کہ آب فقد کے بانی ہیں۔اگرچداستناطمسائل کاسلسلمانیادے زماندے بی شروع موچا تھا اور قیاس کا اصول رائج موچكا تفااورمسائل واحكام كاكانى وخروموچكا تحاليكن بيمب امورسينه بسيد اورزباني تحيجو حعفرات محابه بجتمذ ينامثلأ معرمت ممز معفرت على معفرت عبدالله بن مسعودً معفرت ابن عباس اور حضرت عبداللدين حمريض اللهنم كمثاكرواطراف وجوانب مس تصلير وست يتصال كاذريعه دين كىنشروا شاعت جارى تقى محرامام صاحب كے زماند يس كملى جزئيات ترتى يرتفي اورفن مدون ند تغا منرورت تحى كرقانون كوتنسيل عدون ومرتب كياجائ مكى حاوث واحكام كى دنيايس وسعتیں بیدا ہو چی تھیں تہذیب وتعدن نے افتلاب کا نقشہ بدل کرر کودیا تھا۔اسے وسیع ملک کے التے اب زبانی روایات سے کام چلناد شوار تھا۔ ملک کے لئے کوئی دستوراساس مرتب ہونا ضروری تفاراس وتت كسى جميّة متنقيّ ذكي تحكيم اورزمانه كينيش شناس إنسان كي ضرورت تني ران حالات میں غیب سے تدوین نقد کی خدمت امام صاحب کے سیرو ہوئی اور آپ نے منتشر اجزا کوایینے اجتمادے کیا جمع کیااور قرآن وصدیت واجماع وقیاس کے اصول مرتب کر کے قاتون کی بنیادیں بلندكين آب نوايك وستوراسلامى مرحب كياجس ش احكام كاجزام بمدكرانساني سهولت تحریقی اور فیرتشریش احکام می احمار معمال کی اوراسرارشری بربلیغ نظرر کی \_ بھی وجہ ہے کہ امام اعظم کے فقہ کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ وہ زندگی کے شعبوں کی تمائندگی کرنے ہی کامیاب ٹابت ہوا اور اسلامی سلطنوں نے اسے اپنی شیخ خلافت بنایا۔ اس مسئلہ پریہاں مزید روشی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ شبلی کی سیرت العمان ملاحظہ سیجیئے۔

تلاميذامام اعظم

آپ کے اجتباد کی برکت و ہمہ گیر مقبولیت کے باعث قابل فخر الامیذ درس میں شامل ہوئے اور ان میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔

ا: امام الولوسف

۲:۱مام محمد بن حسن

ومثل کے نزدیک حرستان گاؤں میں ۱۳۱ع میں پیدا ہوئے میہ می شاگرد ہیں۔ محرامام صاحب کے آخری دور میں تھے۔ ابتیہ تعمیل امام ابو پوسف سے کی۔ بین سمال تک امام مالک سے حدیث پڑھی۔ و ۱۸ میر میں انتقال فرمایا۔

ان دونوں مذکورہ المام اعظم کوصاحین ادراہام اعظم وامام بوسف کوشین کہا جاتا ہے نیز امام اعظم ادرامام محد کو طرفین کی اصطلاح سے پکارا جاتا ہے۔امام محد بوے جری حق کوامام تھے۔ حدیث وقتہ میں بہت کی کما بین تصنیف کیں۔امام شائق آپ کے شاگردوں میں سے ایں۔ الکہ ذخہ فی کا دارو مدارآ ہے۔ کی تصنیفات یہے۔

٣: المام زفر: والعض بيدا بوك ١٥٠ وهي انقال قرمايا

ائمة تقليداورياجم رواداري

یون قربہت ہے جہزام گزرے بیل کین جارا موں کی عوم تھیدی جاتی ہام اعظم ابو حنیفہ امام الک امام احربن منبل امام شافعی جمم اللہ تعالی منم سیدچاروں احد بدی بیں ان بی سے جس کی تقلیدی جائے برحق ہے لیکن سرف ایک بی امام کی تقلید کرنی چاہئے۔ بال حسب اقتصاب زمانہ کیک فقہ کا مقلد مفتی دوسرے امام کے قول پر بھی فوق کی دے سکتا ہے اور اس کوئل میں لایا جاسکتا ہے۔ چنا نجے ایسا ہردور جس ہوتا رہا ہے۔ چونکہ چاروں اتر جاہت ہیں اس لئے آیک فقد کے امام کے بیرودومر سامام کے مقلد کے امام کے مقلد کے بیجے نی چیے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شافعی الرز ہب امام کے بیجے نی الرز ہب مسلمان بلاتکلف نماز پڑھ سکتا ہا وراس کے برکس ہی پہلے دور میں ایسا بار ہا ہوا ہے کہ اسلامی رواداری اور تعنیم میچ ہے واقعیت کے باعث ایک دومرے کے بیجے نماز پڑھے وقت اپنے خیال پر قائم رہے ہوئے ہی شکی اگر شافعیوں کی تماحت میں ہوتا تو آئین بالحجر کہدلیتا۔ ای طرح شافعی الرشافعیوں کی تماحت میں ہوتا تو آئین بالحجر کہدلیتا۔ ای طرح شافعی الرز بب خنی امام کے بیجے آئیت کے باعث بین بہر ہوں جوں زماندگر رتار ہا ہوام میں طافعی ونا واقعیت کے باعث تھے داور تعصب بیدا ہوتا چا گیا۔ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

ہ بنواب میں پہلی صدی میں آیک قرقہ الل صدیت پیدا ہوا۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ فقہ صدیت سے خلاف جیں جو تکہ یا کستان و ہندوستان میں مقلدین خلی بی جی تکہ یا کستان و ہندوستان میں مقلدین خلی بی جی تی ہیں۔ اس کے خلاف جیں جو حدیث کے خلاف جیں جو تکہ یا کستان و ہندوستان میں مقلدین خلی بی جی ۔ اس کے حققہ ین کوان سے مقلدین خلی بی جی ایس مقلدین کوان سے شروع شروع میں بڑی نفرت رہی ۔ جیرت یہ ہے کہ کر حقیدل کی مجدی کو کی اہل صدید ماز پڑھ لیتا تو معدد کی اس مصدکون شدول کی ایس مصدکون موجود ہوں۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھاتوی نے اسعدالا ہرارائے ملنوطات ہے استہر استام ہرمکان مولوی محرصن صاحب ما لک اتوا دالمطالع مولوی سنج تکھنؤیش خوب قرمایا ہے:۔

(بل بعض الاشياء المباحة ابغض عندالله ايعناً فقد روى ابوداؤد البغض المحلال عندالله الطلاق او كما قال ١٢ جامع) (اسعدالابرار ص ١٣٥) بلكر بعض مباح اشياء بحى الله كرو يك تا يشد بين ابودادُون و دوايت كياب كما لله ك نزد يك طال چرون شرزياده تا پشد طلاق بي جياجيما قرمايا ١٢ يا محر

مولانا اشرف على صاحب كے خيالات كا تدكورہ بالا عبارت آكيند ہے جس ميں دريا كوكوزه

على بند فرماديا باور پندى بات فرمادى كه"اى وقت كے مفاسد كود كي كريم كو پندنبيل" \_بس فيعلم موكيا مولانا تفانوى كعقائد عى تشدد كه باوجود بيدسعت قلى ان كفلم كى دليل باور بینیش ہے معرت ماتی اداد الله صاحب مجاجر کی کا جومولانا محرقاتم صاحب علید الرحمة کے يرومرشد تف حطرت مولانا تعالوي فرمات ميل

" معترت ماجی صاحب کے بہاں کوئی چیز تھی سوائے اللہ دسول کے۔ای لئے معترت كے يہاں برحم كوك يتے فيرمقلد بھى وباني بھى بدعى بورسلىلدى داخل كرنے كے لئے اختلافیات میں کی ہے کوئی شرط نہتی فرمایا کرتے تھے۔میال سپٹھیک ہوجا تھی مے۔ آئے دو اوريه حالت خاص حعرت كشايال تمحى ودمرول كوانيها مناسب فين أيك فيرمقلدكو بيعت فرمايا دو تنن دن بعد علم ہوا کہ انہوں ئے رض يدين اورآشن يالجرسب محمور دي تو خوش بيس موسے اور قر مایا با دُ۔وہ آ ئے تو قربایا" اگرتمهاری رائے ہی بدل کی موتو خیرورشا کرمیری وجہے مواموتو ترک سنت كاوبال ش اسينة ومدين ليزاريكي سنت بوه محى سنت بي "بيجان الدحدود كاعد كيما توسع تفارا كر مرض وسع كري توه مدودي عيكل جائے"۔ (جيلانكام ك علقائير١١٢) يب وه رواداري جوعلاے حق من حقى جوآج كل عنا مو يكى بدان علا كے زماند مى

باہم آئی ختیاں نہمیں جوآ کے بل کرناد بدہ درادر مک نظراد کول بیل ہو کئیں۔

اكر عمل سليم سے يوجيما جائے تو تعليد كى وجدوه سينتاتى بےكر براكيد انسان بي اجتهادكى طا فتت نہیں ہوتی لہذا الل علم ہے ہی رجوع کرنا ہے ہے۔ عدالتوں میں مرحض مقدمہ از انے کی الميت بيس ركمتا \_ قانون دان وكيل كى طرف له كالدرجوع كرنا يرتاب يا بلند بام يرج سن ك لئے سیرسی کے بغیررسائی نہیں ہوتی ٹھیک ای طرح جولوگ قرآن وسنت کے علوم میں بصیرت ند ر کھتے ہوں وہ اجتہاد کرنے سے عاری بیں جہتد کوند صرف علیم علی ورک ضروری ہے بلکہ عربی زبان على محاوره اورروزمره نيزان كى كنتاروزبان سيمى يورى مهارت كى خرورت باوران شرائلا يربحى نورے ارتے كى ضرورت ب\_جوايك يحتيد شل مطلوب بين مثلاً و اعدوا لهم ما استطعت من قوة و من رباط النحيل كي آيت كمطابل يو يحد توت جهادش وركاري اورتبهاری وسعت می ہاور محور ول كاباتد معد كمناس كى تيارى تبدار سے لئے ضرورى ہاس آیت بیس محوز ول کی خرورت کا برزه نے بی بوتا پایا جا تا ہے اس لئے اس توت کوتو مقرد کرویا

یکن مااستطعتم من قوق بی فوق کی توین کرو کا بچھے والا مجتبر سانہ بجد جائے کا کہ جس
جس زمانہ بیس جیسی جی توت ورکار ہوتی تنظی تو پ بندوق مشین کن اینم فیک ہائیڈروجن بم
و فیرہ و فیرہ سب کو یہ توین شامل ہے ۔ لیکن جو مجتبدیہ نہ جائے کہ اس تنوین کے کیامعنی ہیں وہ
اجتباد کے قائل جیس ۔ چنا نچہ چقی صدی تک ضروریات و جز کیات وین اصول فقہ کے ماتحت
اجتباد کے قائل جیس ۔ کہ آئندہ آئے والی تسلول کی تمام ضروریات انجی فقی سائل اور
اجتبادات سے نگل کئی ہیں۔ ہاں علی نے دیدہ ورنبش شاس روشن و مائی نوار کو نانے کے تفاضول کو
اجتبادات سے نگل کئی ہیں۔ ہاں علی نے دیدہ ورنبش شاس روشن و مائی نوار کر ہی اور فقد کی جز کیات میں
اختبادات سے نگل کئی ہیں۔ ہاں علی نے دیدہ و واسیاب وظل پر فور کر ہی اور فقد کی جز کیات میں
اضافہ کرتے رہ سے تی اس سے معترضین کا دہ احتراض فتول ہوجاتا ہے کہ اجتباد کے بند کر
دینے سے ترتی رک جا گئی۔ مگر و واگ جونبوت کا درواز و کھار کھتے ہیں۔ وہ بھی بھی دلیل و سے تی بندگر
و سے نے ترقی رک جا گئی۔ مگر و واگ جونبوت کا درواز و کھار کھتے ہیں۔ وہ بھی بھی دلیل و سے قبل کے دائیں کہ نوت کی بندش سے ترقی بندر سے ترقی

#### اجتباد كابند

لیکن جیکہ لوگول کی نیتیں فاسد ہو تکئی خواہشات نفسانی کا دور دورہ شروع ہو حمیا۔ الل ہوائے بر برزے نکالنے شروع کردیے اور جنول عالب۔

بیمتر ایک طویل بحث کا محکن ہے لیکن پر حقیقت ہے کہ تقوی اور دیا ت کے نفدان اور بے یا کی و خواہش نفسانی کے باعث وولوگ محی او نہاوش اگل پڑے جنون نے نظم وین سیکھانہ علما کی محبت میں جینے تقرآن کریم سے جیس و اسلامیان منت کا جیس علم جہانچیان کے ویے کے مطابق علم دین مرف آبول نے کی سمجا ہے اور استک کی کی جو بی بھر جیس آیا فرضکہ خیالات کی دنیا ہیں ہنگا ہے بریا ہو سے ہیں۔ میر سے نزویک خیر ہے کی صورت بھی ہے کہ اجتماد کی قدر میں ختم ہو چکیں ہاں ہر دور کے علائے اوقی الا بصارا ورمجد دین کی جماعت اپنے اپنے اوقات میں ضروریات دین کو انہی بنیادوں پرج کیات کی شکل میں چش کرتے رہیں کے جو بنیادیں کہ ائمہ مرتی نے فقد کی قائم کی ہیں۔

بإكستان ومندوستان كفقيه علما

چونکدوین کی حفاظت کافر مرخوداللہ تعالی نے لیا ہے۔ اس لئے ہردوداور ہرصدی ہیں مجدداور علائے افر نظر نے دین کی حفاظت کی ہے ہیں وہتان و پاکستان ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وہلوی حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنگوی حضرت میں وہلوی حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنگوی حضرت میں کفایت الله صاحب وہلوی حضرت مقتی عزیز الرحمٰن صاحب مقتی اصلام دارالعلوم دیو بندا ہے اسے دور کے حسب مقام و وقت فقہ ہیں صاحب نظر گزرے ہیں۔ اس وقت زرقام مضمون میں میرا موضوع تحریم مولانا شہراح صاحب مثانی کا تفقہ اوران کی فقہ ہیں بصیرت ہے۔ اس لئے ہیں ان کی موضوع تحریم مولانا شہراح مصاحب مثانی کا تفقہ اوران کی فقہ ہیں بصیرت ہے۔ اس لئے ہیں ان کی موضوع تحریم ہولانا شہراح مصاحب مثانی کا تفقہ اوران کی فقہ ہیں بصیرت ہے۔ اس لئے ہیں ان کی شخصیت کو بحثیت ایک بصر فقہ کے جی کردن گا۔

### تفقه عثماني كے دوجھے

علامہ عثانی کی فقہی تحقیقات ومعلومات کا میری تظریے جہاں تک جائز و نیا ہے اس کے دو جھے کے جائے جیں۔

ا۔ایک آو دہ صدیب جوجسو افتی کی اول اور قادی کی ضیم جلدوں کی جزئیات بی معلومات اور تحقیقات ومطالعدادران میں مہارت سے متعلق ہے۔ بیرو معلومات جی جوآ غاز فقد سے لے کر اب تک ایک بی ترم کی انسانی ضرور بیات میں اثر کت سے وابستہ جیں۔اور اس دور میں امت مسلمیاں مسم کے احکام کی ضرور تمندری ہے۔ جن کو فقیمائے ایواب وضول اور کماب کے ماتحت علی التر تیب بطور فن کر دیا ہے۔ مثل کتاب المطہارة کتاب العبلولة کتاب المصلولة کتاب الزکوة کتاب الرف کو تاکست المور سے دوجارہ و نے والی ایک می بی المرون است میں المرون کے دوجارہ و نے والی ایک می بی مرون یا ت سے جرز مات میں بی دوجارہ و نے والی ایک می بی مرون یات سے جرز مات میں بیدا ہو کی ۔

۲۔دومراحصہ مولانا علی کی ان فقیمی مسامی اورکوششوں کا تیجے ہوان کوایے انہا کی تمرن کے دورش اصول کلید فقد اور جزئیات فقیمی پر قبیاس اور نظیر کے طور پر چیش آئے جی اوران میں مولانا عثانی کا

فقتی شعورودرک یا تفقہ کی چیک نظر آئی ہےاوران کے متعلق فقہ می کوئی صاف جزئی موجود نہیں۔ پہلی نئم کے مسائل زیادہ تر مولانا کی تغییر میں احکام کے ماتحت پائے جاتے ہیں۔علادہ ازیں اور دیگرتح پروں اور تصنیفوں میں موجود ہیں۔

دوسری متم کے مسائل بختف جگہ بھے دستیاب ہوئے ہیں جن کو پورے حوالوں اور تبعرے ۔ پیش کروں گا۔ میرامقصد مواد تا عثانی کے تعقد کو پیش کرتا ہے لیکن تحریر کوطویل بنانانہیں اس لئے ان کی
تمام تحقیقات کو پیش کرنا ضرور کی نیس البتہ بفقد مضرورت جس سے ان کی نفتہی بصیرت کا ایک داضح نقشہ
قاری کے سامنے آ جائے ۔ ہدیہ نظر کروں گا اور اس میں بھی پہلے وہ حصہ جوان کے ذاتی اسپے دور ک
ضروریات فقیہ ہے متعلق ہے۔

عبدعثاني كاجم تقاضا ورفقيه دانشمندكي فقهى موشكافيال

سأنس کے اس دور کے اہم اور دیتی مسائل شی علائے زماندکو مائیکر وقون اور لاؤڈ انہیکر
(Loud Speaker) جس کو حربی میں مکبر الصوت یا جھیو الصوت کیا جاتا ہے کہ
ذریعہ فرازش آ واز ہے قرائت کو لوگوں یا مقتر ہوں تک بہنچائے کا مسئلہ ہے۔ بہر حال ضرورت عہد
جدید نے اس ایجاد کو سائنس ہے ماٹھا اور المحاجة ام الا نعو اعات (ضروریا ہے ایجاد کی مال ہے)
کول کے مطابق سائنس نے بیا بجاد پیش کر دی۔ مسلمانوں کے دل بی بھی یوے برے جمعول
اور عید وجدی نمازوں کے لئے اس ایجاد کو ڈرید خطب اور قرائت تماز کے سننے کی خواہش اور ترک پیدا ہوئی اور علی اور کی اس سے نماز کے سننے کی خواہش اور ترک پیدا ہوئی اور علی اس مائن کے مائن کے اس ایجاد کو ڈیش کیا۔ اطراف وجوائب ہے نوے طلب ہوئے گے۔
عضرے موادا کا اثر ف علی صاحب نے اس خصوص بی جھیتا ہے کے بعد استیاط کے مقام پر نظر در کھتے
مورے الاؤڈ انہیکر پر نماز کو نا جائز قر اردیا لیکن مواد ناشیر احمد صاحب عثانی نے اپنی خداوا فقتی اجسیرے
مسئلہ کی نزاکت کو مجمااور تشدد کی ایک درمیانی پہلوا تعنیار فرما کراختگا ف کیا۔

میرے استاد محتر محضرت مولانا محرشنی صاحب سائل مفتی دارالعلوم و نوبندوموجود و مجر بورؤ لغلیمات اسلامید ستورساز پاکستان کرا پی نے اس واقعیاور تحقیق عثانی وغیر و کاراتم الحروف سے جبکہ آل محتر م دھالی میں لا مورغریب خانہ پرتشریف لائے و کرفر مایا چونکہ مولانا عثانی کی فقبی بصیرت کے سلسلہ میں مجھے ضرورت تھی۔ اس لئے معترت معتی صاحب سے اس مسئلہ کی تحقیق سے متعلق مولانا کے کرامی نامہ کی ورخواست کی چنانچہ آپ نے نہایت شفقت سے میرے یاس تمام واقعہ پ روشی ڈالنے والی ایک تحریر مع ایک کمتوب گرامی ارسال فرمائی۔ میں معزت مفتی صاحب کی تمام تحریر اور فقید اور فقید دانشمند کے کمتوب کو بعید حسب ذیل چیش کرتا ہوں اور معزت مفتی صاحب کی تمام تحریرا ور فقید وانشمند کے کمتوب کو بعید حسب ذیل چیش کرتا ہوں اور معزمت مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آں موصوف نے میری اہم ذید وارکی کوخود ہلکا فرمادیا۔

مكتوب مرامى حصرت استاذى مفتى محمد شفيع صاحب مدظله بنام راقم الحروف

مدرمه عربید دا رالعلوم کراچی با کنتان نا مک دا ژه کراچی نمبرا موری کا بھا دی الگانیة محالی

كرم يتدورالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

آپ کودکارڈوسول ہوئے۔ خیال بدہ کہ بجائے جواب کھنے کہ پہائے کارڈوسول ہوئے۔ اس کام کے بھول کے بھی کارڈوسول ہوئے اس کام کی میں داری شامل کام کی کھیں کے بھی ایسے بنگای حالات ماسئے آئے دہے کہ ندجواب کھنے کی ہمت وفرصت دی شامل کام کے کرنے کی ۔ اب ڈرا کی فرصت کی تو مطلوبہ منمون سے نقل کھ توب معزرت شیخ الاسلام قدس مروک ارسال خدمت کرتا ہول۔ خدا کرے آپ بوانیت ہول اور آپ کا برکارنامہ پالے بھیل کو بھی کرحس آبول حاصل کرے والسلام۔

بند بحرشنع مفاالله عنه کراچی نبرا ۱۳ مارچ ۱۹۵۳ء نقل تحریر حضرت استاذی مفتی محد شفیع صاحب مدخله العالی

بسم الله الرحمن الرحيم

مخدوی واستاذی شیخ الانسلام معفرت مولانا شبیرا حمر عثانی رحمة الله علیه کی پوری زندگی ایک علمی زندگی بهاس کے مختلف کوشوں اور شعبوں پر کھمل کلام کیا جائے تو ہرا کی کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ معفرت محدول کی وقات انفاقا ایسے حالات بیس ہوئی کہ دینی تعلیمی واصلاحی خد مات انجام دینے والے آپ کے الله والم کا اور خدام کے سامنے یا کستان کی توزائید ومملکت کے اہم مسائل اور ان کے لئے مشاغل کا جوم تھا جس کی وجہ سے اس بجوبہ کروز گار استی کی کوئی سوائے

حیات بھی مرتب نہ ہوگی۔اب نغیمت ہے کہ جب محترم مولا نا الوار الحن ماحب شیرکوئی پر وقیسر نے اس کام کا بیڑ اافی با۔اس نا کار و خلائق ہے بھی کی مرتبہ فر مائش کی کہ مدوح کی علمی زندگی پر کی کھوں۔اراد و بھی بار ہا کیا تمر جوم مشاقل کے سب کا میاب نہ ہوسکا۔اس وقت عزیز موصوف نے ایک فاص واقعہ کے متعلق استفساد فر ما یا تو بینیمت سمجھا کہ الن کی اس خدمت میں برائے نام می سمی اینا کوئی ہوند لگ جائے تو باعث سعادت ہے۔

نماز میں آلہ مکمر الصوت (لاؤڈ الپیکر) کے استعال برحضرت شیخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی کا مکتوب

معرت علیم الامت کا بینوی ایک خط کے جواب میں تھا۔ تعنیف کی صورت میں نہ تھا اس کے معرب رہم : اللہ علیہ کے بھام احتر نے اس مسئلہ کو ایک مستقل رسالہ کی صورت میں تحریر کیا۔ اس رسالہ میں آلہ مکم الصوت کے تماز میں استعمال کو ممنوع قرار دینے کے لئے فدکورة العدد وجہ قساد کے علاوہ کچھاور موجہ است مجھی احتر نے اضافہ کئے۔

رسالطیح ہونے کے بعداس کا ایک نسخدائے استاذ محترم شیخ الاسلام معفرت مولانا شیرا حمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جمجار آب اس وقت جامعداسلامیہ ڈ ابھیل مسلم سورت میں میں اند علیہ کی خدمت میں جمجار آب نے ای وقت جامعداسلامیہ ڈ ابھیل مسلم سورت میں میں گئے الحدیث کے بنا پر میرے رسالہ کو میں انجام دے دے ہے تھے۔ آب نے اپنی تد بھی شفقت کی بنا پر میرے رسالہ کو

بورا طاحظة فرمایا اوراس برایک تاقداند بسیرت افروز تطافخ برفرمایا جس ش فساد تماز کے تعم سے اختلاف فرمایا۔ بینط مطور ذیل کے اعتبام برمائین نقل کیاجائے گا۔

احترف يدود معزب كيم الامت مولانا اشرف على صاحب كى خدمت بى فيش كيارة ب ن فرمایا کہ جب مولانا عمّانی اس طرف تشریف لائن سے اس وفت ان کے سامنے ہی اس برخور کیا جائے گا کرچیم ایسے اتفاقات چی آئے رہے کہ تھانہ ہوان ٹی معزے مدور اور احتر کا اجہاع کی المينان كموقع يرز موسكا-ماآ كلها مرجب الاسلام وعفرت عيم الامت تدريس وك وفات مو می اور بیکام ای طرح تشد بخیل ریا بندادی الآخر ما العین احر بجرت کرے پاکستان کرا چی آ بإاوراس منك كم متعلق موالات آت رب ليكن معرت الاستاذ علام شبيراح مساحب رحمة اللدعلية كامعمول فأوى ك باروش اسية عايت تقوى اوراحقياط ك منايرد يوبندش يحى مجى تعااور ياكستان شريعي كي رباكه فآوي سب اس تاكاره كحوالة فرمات تنهادركوني خود تكيف يراصرار محى كرتا تو عذر فرما وسيت مخصاور عايد عد الواشع سے فرمات من كر جھے بھی فنزے كے كام من الاتكال كا انفاق نيس موااس في احتياط كرتا مول حالانك بيامر بري ها كماس ناكاره كا كركوكي علم كاكوكي حرف اتا تحاقوه سبائى اساتذوكرام كي كفش بردارى كدر بعد عقادرخوداحتركو جب ميمات قادى من الشكال فيش آتا تو ياكستان آئے كے بعد معنرت مرحم على كى طرف رجوع كرتا اوران كے محتقان ارشادات سےاستفادہ کرتا تھا۔ حق تعالی نے جہاں آپ کو کمالات علی ش املی یا برمطافر ما یا تھاوہیں اخلاق فاصله اور تواضع يس محى بلندمقام عدم فراز فرمايا تفاراى كاير يتيدر باكراس متلده باوجود يكد معرسة مرحوم كواحتركي رائ اورفتو عسا تفاقى شقاليكن عملا بميشه موافقت قراسة اور اختلاف کا انکہاریمی زفر مائے تھے۔ یہاں تک کہ جسب حرضن محتر بین پس ٹمازی آ لہ مکمر العومت م موتے لیس اورا طراف ہندویا کتان سے سوالات کی بھرمان ہوگی اورلوگوں کی بریشانی کے باعث اس طرف الوجد مونی كماب مسئله كي تنقيح كرے كوئى متفقة فتوى ديا جائے اواس كام كے لئے دومرتبہ خود حفرت مولانا عثانى تكليف فرماكرا حرك مكان يرتشر بف لائ كابول كى مراجعت اورمسك ك مخلف پہلووں پر تا تدانہ بحث ہوتی رہی۔ برار جان کے معرب مولانا کی محقق کی طرف ہونے لگا مربنوزسى متفقه فيعله يرند بينج تخ كدهنرت محدح يرقالج كاليتفائي دوره بوااور يحرسلسله امراض ن مبلت نددی بهال تک کراا صغره استاج کوید الیه اسلاب یمی این اسلاف کے ساتھ جا لیے۔ والله الامر من قبل ومن بعد (اول وآخرام الشرى كم لته) منلہ کر تھے۔ کے المعرت محدی کی وقات کے بعدا حقر نے آلے مکم العوت کے درید آ واز دور

کے وہ کہنے کے فلے غیار تحقیق پراز مرافو فور تھیں شروع کی۔ کراچی جی اہرین مائنس اور فاص محکہ آ واز کے

اہرین سے تحقیق اور بار بار مراجعت کے بہال سب کا اس پراقاتی معلوم مواکہ اس آلے سکن رید جھلم کی آ واز

امینہ دور تک بھی جاتی ہوں مورت ہیں ہوتی ہے کہ آ واز کی اہریں جواول مواش پیدا ہوتی اور مواکی رقاد سے

امینہ دور تک بھی جاتی ہوں اس آلے کے دور مورت ہیں ہوجاتی ہوائی کی رفاد پر جاتی کی رفاد پر جاتی ہوتی ہے۔ مرکا تنجہ بیر موالی مورک کے سنے داول کا کی اور کی انہ ہوتی ہیں۔

امینہ دور کی اور کی اور کی اور کی کی دور میں موالی کی دور کے سنے داول کا کی اور کی تاریخ اور کی اور کی تاریخ اور کی اور کی تھی۔ بیر موالی ہوتی کی کی دور کے سنے داول کا کی اور کی تاریخ اور کی اور کی تھی۔ بیر موالی موالی کی اور کی تھی اور کی تھی دور کے سنے داول کا کی کی رفاد پر بھی تھی۔ بیر موالی کی مورث کی سنے داول کا کی کی رفاد کی تاریخ اور کی تاریخ اور کی تھی۔

خلاصہ بیہ کہ اواز جو ہوائی پیداشدہ تصوی اہروں کا نام ہے اس میں کوئی تغیر ہیں آتا۔
علاوہ ازیں حضرت مواد نا عنائی رحمة اللہ علیہ کے خط میں ایک ایم فقی اصول کی طرف بھی اشارہ
قا کہ قلسفیات تدقیق پر احکام شرعیہ وائر بھی نہیں ہوتے۔ رویت ہلال ست قبلہ کی تعین میں
حضرات فقیا کے ارشا وات واضح میں کہ ان میں فنون ریاضیہ آلات رصد بیا اصطرااب وفیرہ پر
ماراحکام نہیں بلکہ جس سے پر توام بھو کیس وہ کائی ہے '۔اس جموعہ پر نظر وفکر کے بعد احقر کا پر را اطمینان حضرت مواد نا عنائی کی تعین کی موافقت میں ہو گیا اور احقر نے بھی فساد وقماز کے فتو سے اطمینان حضرت مواد نا عنائی کی تعین کی موافقت میں ہو گیا اور احقر نے بھی فساد وقماز کے فتو سے دجوے کر ایم نیس فری جس کے خوات کے اس جموعہ بیس نے دجوے کر ایم نیس نور حضرت استاذہ واد نا عنائی کی تعین کے تا خری جلے ہے ہیں:۔

"بس تقفودا تناہے کہ مکمر الصوت (مائیکروٹون) کے تھم میں شرح صدرتیں اوراہا حت کی طرف تلب کا میلان ہے"۔ طرف تلب کا میلان ہے"۔

"ال وقت ایک آول شخ ابو بحرین الفورک کا یاد آخیا که کل موصع توی فید اجتهاد او لیس هلید نورفاند بدعة خفیة (بروومتام جهان اجتهاد کی شرورت بواوراس شل اورت براوورت براورت برا

اس کے معرت استاذ قدی مروکی تحقیق کا حاصل بیہ ہے کہ الد مکم السوت کا نماز میں استعمال پیدے کہ الد مکم السوت کا نماز میں استعمال پیندیدہ تو نہیں اکر کرلیا کیا تو فساد نماز کا تھم نہ کیا جائے اوراب میں احترکا فتوئی ہے۔ اب حضرت استاذ قدی مروکا کمتوب (خط) جس کا حوالہ شروع میں دیا گیا ہے جد نقل کیا جا تا ہے امید ہے کہ الی علم اس سے محقوظ ہوں کے کوئک اس میں اسل مسئلہ کے ملاوہ بہت سے منی علی فوائد بھی بہت قابل قدر ہیں۔

مُکتوب عثمانی بنام مفتی محدشفیع صاحب برادر کرم جناب منتی محدشفی مساحب دامت مکارم بعد ملام مسنون آ تکدرمال المفتی محرم ۱۹۳۸<u>ه می</u> سے آئد مکمر العسوت والامضمون پس نے پورا پڑھا۔ ماشاءانقہ بہت محنت اور سلیقہ ہے کھیا گیا ہے گر بغض اجز اپر نظر ٹانی کی ضرورت ہے۔ ا۔ بے شک وین یا عماوت میں نظوق تعق (بہت زیادہ ممالغداور گیرائی) ممنوع ہے لیکن اس کی علمت کی طرف خودا جادیث میں اشارات کردیئے گئے ہیں۔ شنا

(١) لمن يشاء الدين الا غلبه يا

(ب) فإن الله لايمل حتى تملوونحوذالك من الاعراض عن السنة
 اوتقاللها وغيرهما.

بی وجہ ہے کہ کہارعلا (یو سے بوسے علما)خصوصاً ان حضرات کے احوال میں جوعر فامشارخ صوفیہ سے ملقب ہیں۔اکٹارعباوت تقلیہ (لفل عباوت کی کثرت) کی بے شار نظائر پائی جاتی ہیں جن کو یافیجا تدموم میں قرار دیا جاسکتا کیونکہ بھماللہ۔وہ ان مضار (معترتوں) سے مامون تھے اور ان کا مشامیح تھا۔

سی بخاری کی مدید ہے۔ المحلال بین والمحوام بین و بینهما معشابهات الی قوله صلی الله علیه وسلم و من دای حول المحی یوشک ان یواقعه (طال مجی طاہر ہاور حمام مجی اوران دولوں کے درمیان شاہوات جیں۔ آخصور کول کی اور جس مختص نے قبیلہ کاردگرو پر نظر ڈالی قریب ہے کہ وہ اس می گرجائے) ورنہ جو دقائل تقوی انکہ اور مساکل اور مشارع کی ارسے معتول جی بے می تو جات اور مساکل اور مشارع کی ایر ہے معتول جی بے مساف کا ہر ہے کہ نجاست و طہارت کے باب می شریعت مظہرہ جو توسع اور اغماض روار کھتی ہے اس کا ریڈ (سود) و غیرہ کے مسائل میں اصلامساغ (دقل) تہیں۔ بہر حال اس مقدمہ می کھی تو داور اسات کی ضرورت ہے۔

ا۔ جب احادیث والنہات کی بتاہر بہ المام کر آیا کہ اقران خطبہ قر اُت وغیرہ میں استماع ( کان لگا تا ) مخاطبین ومنتزین کی بتاہر وقع صوت مطلوب ہے اور شرایعت نے ایک حد تک اس کا

اہتمام کیا ہے آور فع صوت یایوں کئے کیابلاغ صوت کی کی جدید صورت کو جو فی حد ذائد مہان بلکہ بعض صورتوں بی سخت تنہ ہم کر گئی اباحت وجواز کی حدے نکالتا کس اصول پرٹن ہوگا؟ آخرک امرے متعلق شریعت کے اہتمام کی تجدید تھی اس اصول پرٹوٹیں کی جا بحق کہ بید چیزاس وقت موجود نقص جیسا کہ آپ فورت کی کہ بید چیزاس وقت موجود نقص جیسا کہ آپ فورت کی ایک المیابو کہ اس افران المدحوق کو بدعت حدث کہ کرائم فقہانے آبول کر ایم اور تی الحق اور فوامید کی بدعت نیس جیسا کہ شامی نے تقل کیا ہے بلکہ قاروت آئے تک رائے جو آخری خطبہ جمد دیا ہے اس کے متعلق سمج جس فلما قعد علی المعنبو و سکت المعنو و سکت المو فنون (جب وہ منر پر بیٹر گئے اور موق ان لوگ فاموش ہو گئے کے الفاظ موجود جیں جس کود کھے المعنون نور جب وہ میں متعلق سمج جس فلما قعد علی المعنبو و سکت کرھنے ایوائمن سندھ نے اس مسئلہ پر عبید کی ہے۔

و في العمدة عن ابن القاسم عن مالك افاجلس الامام على المنبر واخذالموذنون في الاذان حرم ابيع فذكر الموذنون يلفظ الجماعة و يشهد لهذا حديث الزهرى عن ابن ابي مالك القرطبي انهم كانوا في زمن عمر بن المعطاب يصلون الجمعة حي يخرج عمر و جلس على المنبر و اذن الموذنون المحديث وهكذا عن ابي حنيقة و اصحابه (١٦١١٥/١١/١١١١٠)

اور حده شرابن قاسم ساوروه ما لک سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام منبر پر بیٹے کیا اور موذنوں نے اذان دینی شروع کردی تو بھے حرام ہے۔ یس موذنوں کا بھے کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس پر زہری کی حدیث جوابو ما لک قرطبی سے مروی ہے گواہ ہے کہ عمر بن خطاب کے ذمانہ شر اوگ تماز جعد پڑھا کرتے کہ عمراً تے اور مخبر پر جھے اور موذن اوان وسیتے (آخر حدیث شر اور ای طرح سے امام الوصنیف اور ان کے اصحاب سے روایت ہے جبیا کہ عمدة القاری ص

تحبیری بہلی (بہپائے اس بھی اور قرات صلوق کے قصد میں صدیق اکبری واقعہ موجود ہے۔
بینک خیال ہوسکتا ہے کہ چر خطبہ اور قرات صلوق میں بینلیخ (آواز پہنچائے) کاعمل کیوں نہ کیا اس خیال ہوسکتا ہے کہ وہاں ایسانگل اختیار کرنے سے دوسرے انہم مقاصد و کیا گراد ٹی تال سے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہاں ایسانگل اختیار کرنے سے دوسرے انہم مقاصد و معمالے فوت ہوتے ہیں مثلاً اگر کی شخص علی وجہ اللاجھاج (جموعہ طور پر) خطبہ یا قرآن پرجمیں تو است معام و المام پرکان لگا ویٹا اور شوش رہتا) فوت ہوجاتا ہے اور تنازع و تصادم اصوات کا ایسا منظر سامنے آتا ہے جوصلو قا اور خطبہ سے کوئی تعلق تہیں رکھتا اور علی وجہ التعاقب قرائے کی فیلے میں کر تخفیف علی امسانین اور قعر خطبہ التعاقب قرائے کی خطبے میں کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ التعاقب قرائے کی خطبے میں کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ التعاقب قوایک قرائے کی خطبے میں کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ التعاقب قوایک قرائے کی کی خطبے میں کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ التعاقب قوایک قرائے کی خطبے میں کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ التعاقب قوایک قرائے کی کی خطبے میں کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ التعاقب قوایک کر آئے کی کی خطبے میں کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ التعاقب کی خطبے میں کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ التعاقب کی خطبے میں کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ التعاقب کی خطب میں کر تو تعالی کی خطب میں کر تعلیا کی خطب کی خطب میں کر آئے کی کی قبل کی خطب میں کر تعلیا کی خطب میں کر تعلیا کی خطب کی خطب میں کر تعلیا کی خطب کی خطب میں کر تعلیا کیں کر اس کی کر آئے کی خطب کی خطب میں کر تعلیا کی خطب کی ک

ک غرض نظرانداز ہوجائی ہے اور طاہر ہے کہ بیکوئی معمولی چیز نیس۔ من ام منکم فلیخفف (تم ش سے جوامام ہوئو شخفیف سے تماز پڑ حائے) اور ان منکم منفوین او فتان انت یا معاذ (تم ش سے بعض ہیں جونفرت ولاتے ہیں)

کے ساتھ جس فرط خضب کا اظہارا لیے مواقع میں ہوا ہے وہ کی اہل علم پر تخی ہیں۔ آلہ مکمر العسوت بیں ان مغاسد کا کوئی احتمال تہیں۔ بلکہ ابلاغ صوت (آواز پہنچانے) کا مقصد بہت پر سکون طریقہ سے حاصل ہوجا تاہے جیسا کہ بجائس وعظ وغیرہ میں عموماً تجربہ ہور ہاہے۔ رہی یہ چیز کہ بظا ہرا یک لعب کی صورت پیدا ہوجاتی ہے میدٹی الحقیقت اس پر بی ہے کہ جرنی چیز ابتدا میں ایک توجہ کو ایم طرف میں کی کہ جرنی چیز ابتدا

چیزر ڈنتہ رفتہ عام ہوتی جارہی ہے عام ہونے کے بعد کسی کوالتفات بھی شدہے کہ ہم ہے آواز آلہے تن رہے ہیں۔

۱۱ - بی تحقیق که آلد سے جوصوت مسموع موری ہے دو عین صوت قاری (پڑھے والے کی آواز) ہے یااس کی آل اور تفق الی ہے اس کا کوئی فیملہ توز شہوسکااس لئے اجتماب کواحوالا کہ سکتے ہیں ناج ترفیل کہ سکتے اور احواجی کہنا اس جزئید کی بنا پر کہ افتدا بعن لم یدخل فی المصلواۃ (اس فیص کی افتراج فرز شی وافل فیمی) زلازم آتی ہے کر جھے اس مسئلہ شافی ملے کہ ما واز سے امام کے انقالات پر استدلال کرنا حقیقا میلئے کی افترائے شری فہیں محق لفوی افترار سے توسعا اجتمام یا افتراکا اطلاق مونا ہے ۔ محض آئی بات سے اس پر استدلال کرنا کہ مکر کی آواز کا وجود وعدم عام محتر یوں کی نماز کے فساد وصحت پراثر اعداز ہے میری محمد شندین آبار کر ما ہوں ۔ اس کا آفادا کر رہا ہوں ۔ اس کا آفادا کر رہا ہوں ۔ اس کا ذکر اصطر ادا کیا ہے متعمود بنیس کہ ایش ہوجود ہے مگر جس اسیخ عدم فیم کا اظہار کر رہا ہوں ۔ اس کا ذکر اصطر ادا کیا ہے متعمود بنیس کہ این عدم فیم کو جست قرار دوں ۔ الاحول و لاقو ۃ الا باللہ المعلی العظیم میں کیا اور میرافیم کیا ۔ بس متعمود انتا ہے کہ مکم الصوت کے می شرح مدر نیس العلم ادا کیا اور میرافیم کیا ۔ بس متعمود انتا ہے کہ مکم الصوت کے می شرح مدر نیس الدیا ورد کی طرف قلب کا میالان ہے ۔ والفت کا نیا طرف

اس دفت ایک قول بیخ ابو بحراین الفورک کا یاد آسمیا سکل موصع تری فید اجتهاد او لیس علید نور فاند بدعة خفیة جینک یهال بھی تورتو محسول تبین بوتالیکن برافی وجدان سحح اور نور فاند بدعة خفیة جینک یهال بھی تورتو محسول بین بوتالیکن برافی وجدان سح اور نور بعیرت رکھنے دالوں کاحل ہے کرور کے وجود وعدم کا قیملہ کریں۔ ماوشا کا منصب نبیس آپ نے اصراد کیا تھا اس لئے یہ چنوسطور کھی گئیں۔ (شیراح دی فاد ایس الله یہ مرد الله الله کا منصب نبیس آپ نے اصراد کیا تھا اس لئے یہ چنوسطور کھی گئیں۔ (شیراح دی فاد ایس الله الله کا منصب نبیس آپ الله الله کی کئیں۔ (شیراح دی فاد الله کا منصب نبیس آپ الله الله کا منصب نبیس آپ کے الله کا منصب نبیس آپ کے الله کا منصب نبیس آپ کی الله کا منصب نبیس آپ کی الله کا منصب نبیس آپ کی کا منصب نبیس آپ کی کا منصب نبیس آپ کی کا منصب نبیس آپ کے الله کا منصب نبیس آپ کی کا منصب نبیس آپ کا منصب نبیس آپ کی کا منصب نبیس آپ کا منصب نبیس آپ کی کا منصب نبیس آپ کا منصب نبیس آپ کی کا منصب نبیس آپ کا منصب نبیس کا منصب کی کا منصب نبیس کا منصب نبیس کا منصب کا م

معرت فقید اُش معادر معتی می شفتی مساحب وظلمال کی ترین ایسی آب کے مسامنے آبی ہیں۔
قاری اعمادہ لگا سکتا ہے کہ موسوف نے تھے مالدہ مولانا اشرف کی صاحب تعانوی اور معتی می شفیع صاحب کے نتوے سے جس بصیرت کے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ اپنے اندر کس تدرفقی چیک اور لور رکھتا ہے۔
کے نتوے سے جس بصیرت کے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ اپنے اندر کس تدرفقی چیک اور لور رکھتا ہے۔
میرے نزدیک مثانی کی تحریر میں والمن اور ان اور ان اندوں کے معادے بہدے ہیں۔

حعرت علیم الارت اور حفرت مفتی صاحب کا تظریبیة کا که مقدی امام کے تالی بیں اورای کی قرات کا براہ راست ان کو مطبع ہوتا ضروری ہے۔ امام اور مقندی بین کوئی فیر تیسری چیز مائل نہ ہوئی جا ہے جوام سے بنا کر مقدی کو ای ترکات و آ واز پر چلائے کیونک ایسے خوص کی افتد اجونماز بیس شریب فیس فقیا کے زویک جا کر نہیں اس لئے اگر لاؤڈ سیکریں امام کی بعید آ واز کے شوح میں شریب فیس فیس فیس کے خورت میں مالامہ نے مقام احتیاط کی بنا پر مقتد یوں کی نماز فاسد ہوئے کا فتوی صاور فرمادیا وریہ تقویل کی مقام تھا۔

لىكىن علامد كے تفقد كى بنيادى حسب ذيل امورىر بال: ـ

ادان خطباورقر استفرال شریت کواس امرکا فاص اجتمام مقصود برد من والول اور خطب اورای بران کی اصلاح اور والول اور خطب اورای بران کی اصلاح اور تذکیر و فصحت موقوف برای کی اصلاح اور تشکیر و فصحت موقوف برای کے موذن ایبا ہونا چاہیے جس کی آ واز بلند ہو۔ اوھرقر آ ن کریم شرکتم برب دافقر القوان فاصت معوا له وانصنوا لعلکم تو حمون لین جب قرآن کریم شرکتم برب دافقر القوان فاصت معوا له وانصنوا لعلکم تو حمون لین جب قرآن کریم کی قرات کی جاری ہوتو اوھرکان نگا دواور فاموش ہوجاؤ۔ تاکرتم پردم کیا جائے معلوم ہوا کہ قرات قرآن پرکان ندلگا نا اور فرق شربان فال موجب ہو کی اوجا تا ہے کہ ایا مرواضح ہوجا تا ہے کرتم این این دائی برائم میں اور خوش شربان فرات کا موجب ہو کی این دائی برائم میں اواضح ہوجا تا ہے کہ تر این دائی برکان دائی برائم میں ہوجا تا ہے۔

ا مولانا حمانی نے اس کے کئے جودلاکی بیش کے جیں ان بی سے اوّان الجوق اورائے۔ فقد کا بدعت حسنہ کا فتوی و کر تا جی کیا ہے جو بہترین مثال ہے۔ علاوہ اور یں شامی کے حوالے معرصت حسنہ کا فتوی و کے حوالے سے معرضی اللہ عند کے آخری خطبہ جمعہ کے متعلق سے معاری کی روایت بیش کی ہے۔ بینی

فلما قعدعلي المنير وسكت الموذنون

جبکہ ( معفرت نمڑ) منبر پر بیٹے گئے اور موذن لوگ اذان دے کر فاموش ہو گئے۔ اس روایت ہے مولانا نے یہ بینچے نگالا ہے جیسا کہ شخ ایوالحسن سندھی نے تھیے فر مائی ہے کہ کی موذنوں نے خطبہ کی اؤا تھی وہی جس کا مقصد آ واز پہنچانا تھا۔ لہذا اگر موجودہ عبد میں آلہ مکمر الصوت کے ذریعہ قر اُت یا خطبہ یا اڈان کو بلند کیا جائے تو مقد یوں کی نماز کو فاسد نہیں کہا جائے گا۔ مولانا نے اباحت کے پہلوکور نے دی ہاور آخر میں شیخ ابو بکر بن الفورک کا قول بیش فرمایا ہے جس میں مسئلہ میں اباحث کا پہلوگلا ہے کوٹور نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور کتنے ایک فقہی پہلو فقی والی مند کی تحریرے نگلتے ہیں جوالی بصیرت پر فی تھی ہے ۔

اذان کے اعلان اور اہتمام سے بیرقیاس ہوسکی تھا کہ خطبہ اور قراً شام کو بھی ہیں انے اکری فض مجموعی طود پر خطبہ اور قرات کو کیا مقما کفتہ ہے۔ اس کا جواب علامہ نے اتلا دیا کہ ایسا کرنے کے ایم مقاصد پینی امام کی قرات اور خطبہ کا سنتا اور کا ان لگا ایسی استماع واقعات فرت ہو جا تیں گے۔ نیز جب کی آ دمی خطبہ اور قرات کو پہنچا کیں گو آ وازوں کا سلسلہ طویل ہو جائے گا اور اس ہولت کے خلاف ہوگا جس میں خطبہ کو پہنچا کیں گو آ وازوں کا سلسلہ طویل ہو جائے گا اور اس ہولت کے خلاف ہوگا جس میں خطبہ کو پہنچا کی گورو صورت میں طوالت خطبہ کے باعث تمازیوں کو خفیف ند ہوگی اور اس صدیت کی خلاف ہو گا گئا ہوں کہ خفیف نائع بینی امام کو تماز مختفر پڑھائی چاہئے کہ کو کہ اس اس مدیث کی اور اس اس مدیث کی گا تھا کہ من منکم فلی خفف اللہ بینی امام کو تماز مختفر پڑھائی چاہئے کہ کو کہ اس موالت موالت میں تھے مائے میں منافعہ کی کہ من منکم فلی خفیف اللہ بینی امام کو تماز مختفر پڑھائی کا اظہار ہوتا ہے۔

راقم الحروف نے صفرت منتی محرشند صاحب کامفعل فتوئی لفظ بلفظ پڑھا ہے۔ اس بھی موسوف نے آلہ مکمر الصوت بین قراء ت اور مقتذی کی نماز کے فساد پر ولائل دیتے ہوئے ہی موسوف نے آلہ مکمر الصوت بین قراء ت اور مقتذی کی نماز کے فساد پر ولائل دیتے ہوئے ہیں تحریر فرا یا ہے۔ مولانا حلی نے اس کا نفسیاتی جواب بی فرایا ہے کہ ابتداء آلی جے جی بیس ہوتی ہے کیون کر ت استعمال سے اس کا عجب رفع ہوجا تا ہے اور بھراس کی طرف توجہ بھی تیں رہتی چنا نچہ لاؤڈ سینکر کی طرف توجہ بھی تیں رہتی چنا نچہ لاؤڈ سینکر کی طرف تقریروں میں اب کوئی بھی توجہ بی تی بیا۔

الله الابل كيف خلفت سه واضح برائش كوتجات الوقات الله سه قرمايا ب. چنانيد افلاينظرون الله الابل كيف خلفت سه واضح برين يار بارد كي جائي كاعث اس كا جيب ين ختم بوكيا -اى طرح كس تى ايمادى اشاعت ابتداء شريب كامعلوم موتى باور كاراس كاعب ختم موجاتا مي كي حال لاور الميكركامولانا حماتى كيزد يك مواد

علامسنة الكاولتني كالتركي كالترمايا بكرما ألفتي كالتقلفان تحقيقات اورة قيقات ك

ضرورت نیں جیرا کدویت بال اور ست قبلے لئے آلات دصدیداصطراب کی ضرورت نیں۔
اور بہترین تفقہ کا شوت مولانا کے اس فقنی اصول کی ترجماتی ہے کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کی منرورت ہواور تو تینی وہاں اپنی چیک شدہ کھار ہا ہو۔ تو بیق کہ سکتے ہیں کہ یہاں نوریجی شرح صدر نہیں ایکن اس سے انکارٹیس ہوسکیا کہ اس جیزے میاں ہوت کا پہلوٹی آتا ہے جیرا کہ مکمر الصوت کا۔

قياس فقهي

ائر فن نے فقہ کے جام مول تائم کے جی می خی آر آن سنت قیاس اور اجماع اگر کمی اجتہادی مسئلہ کا مسئلہ کا دست قرآن وسنت سے نابت ندہ و سکتے قیاس کا اس قراد دیا گیا ہے ورندا جماع کو الم جی لا یاجائے گا۔
حضرت عثمانی کا و ماغ اس قدر مصاف اور گھرائی ہیں اثر جانے والا تھا کہ اہم سائل کو کسی فقہی پر تی پر قیاس کرنے ہیں آپ کو خصوصی اجتہادی شان حاصل تھی۔ چتا نچے حضرت مولا تا محد طبیب صاحب مہتم وارانعلوم و یو بند نے مولا نا حثمانی کی وقامت پر وارانعلوم و یو بند کے تعزیق جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مولا تا کے فقت سے مولا نا حثمانی کی وقامت پر وارانعلوم و یو بند کے تعزیق جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مولا تا کے فقت سے موالا تا حالی کی وقامت کے دوارانعلوم و یو بند کے تعزیق

وجود پاکستان مسلم ایک کی کوششوں کا مربون ہے۔ اس دور پی جبد لیک اور کا گھرلیں کی سیاسی اور ندائی کھیش کے باعث ہندوستان کی امت مسلمہ نازک دور سے گزررہی تھی۔ دیندار طبقہ کے لئے فرجی حیثیت سے لیک یا کا گھرلیس کی شرکت کے کئی رخ کوشھین کرنا سخت دشوارتھا۔ مولا نا خودا نہائی فورد فکر کی فضا بی مضطرب نظرا تے تھے بالا خرا کیک شفا بخش فقہی قیاس نے ان کا مسلم لیک کی شرکت پرشرح معدد کردیا۔ اس لیک اور کا گھرلیں کے دور بی دولوں سیاسی جماعتوں مسلم لیک کی شرکت پرشرح معدد کردیا۔ اس لیک اور کا گھرلیس کے دور بی دولوں سیاسی جماعتوں بیس سے کسی آبید سے دابستہ ہوئے کے علاوہ قو میت کا مسئلہ بھی نہا بیت اہم تھا۔ مولا نا نے اپنی قوت فقی یہ بادر قیاس واجتہاد سے قومیت کا نظریہ بھی شعین کیا۔ واضح رہے کہ جمیے مرف مسئلہ کے اجتہادی فقی بہلوہ بحث مرف مسئلہ کے اجتہادی فقی بہلوہ بحث ہے۔

لیگ کی شرکت فقه کی روشنی میں

حضرت علامہ خانی کے نتی پہلوکا اعداز وسلم لیک میں شرکت کے حسب و بل ولائل سے
لاکے عولا تا میر ٹھر کی سلم لیک کا نفرنس کے خطبہ صعدارت میں تحریر قرماتے ہیں۔
"داقم الحردف خود آبیک عدت وہ از تک ای شش وی میں رہا اور می وجہ ہے کہ فاصی تاخیر سے
میں نے لیگ کی جماعت میں قلم اٹھایا۔ میں نے اٹھی اقد دی کی صد تک مسئلہ کی توجیت پر قرآن وسنت اور

فقد فی روشی بی خوروفکر کیا۔اللہ سے دعائم کیس اوراستگارے کے بلا قرایک چیز میرےاطمینان اورشرح صدد کا سبب بنی اور وہ معزرت امام بھرین حسن شیبانی (تلمیذ امام اعظم ابوطنید اللہ علیہ کی ایک تعری ہے جوان کی کیاب السیر الکیریس موجود ہے اور آپ جائے ہوں کے کہ فقہ فنی کا سمارا مدار انہیں امام جھ کی نقید خات ہرہے۔

اس تصریح کے سننے سے فیل میں آپ و تلانا جا ہتا ہوں کہ جو کیر التحداد باطل فرقے زبان سے اسلام کا دھوئی کرنے والے اوراس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ان میں خوارج بی ایک ایسا فرقہ ہے جس سے کی اور کملی کملی حدیثیں کی ووسرے فرقے کے بارے میں نہیں آئیں۔اللی علم جانے ہیں کہ اس فرقہ کی تبیت کیے کیے صاف ارشادات رسول کریم صلی انشر علیہ وسلم کے سمج جانے ہیں کہ اس فرقہ کی تبیت کیے کیے صاف ارشادات رسول کریم صلی انشر علیہ وسلم کے سمج بخاری اور سے مسلم و فیر ہما میں موجود ہیں جن میں سے چندالفاظ یہاں فقل کرتا ہوں۔ان روایات سے جانے ارشادات اللہ علیہ النشر علیہ وسلم نے فرمایا:۔

يمراقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

وه (خوارج) وین سے آن طرح نکل ما کی گرجیے تیر شکار کا جم چید کرما ف نکل ما تا ہے۔ اور فر مایا کنن اور محتصم الاقتلنهم قتل عاد و لعود و لمی روایة لعود اگریس نے ان کو یا یا تو عادو فرود کی طرح ان کا استیصال کرول گا۔

اورهم شوالمنعلق ووبدترين خلائق بين اور ابغض المنعلق المي الله تعالى ووالله ك فرد يك سب عن المله تعالى ووالله ك فرد يك سب عن زياده مبغوش بين اور قد كان هولاء مسلمين فصاروا كفاراً بيلي بيد مسلمان شفاور في كافرهو كاورتم ان كوجهال يا وقل كرو

ال فرقد كاعقيدو بكر جومسلمان كى ايك كناه كريره كامر تكب موده كافر براس كى جان و مال مسب طلل بهد خيال كيم كم آن ال عقيده كرموافق كفة آدى مسلمان باقى ريس كرعلامه ابن عابدين دخمة الله عليه ان كرحالات ش كية بير يستحلون دماء المسلمين واموالهم و يكفرون الصحابة

وه (خوارج) مسلمانوں کے خوتوں اوران کے اموال کوحلال سیجھتے ہیں اور سحابہ (حضرت علی وغیرہ) کو کا فرکہتے ہیں۔

اب خیال فرمائے کہ ایسے فرقہ سے کی طرح کے تعلقات رکھنا یاان کی مداکر کے ان کی شوکت برمانا کہاں تک سی موسکتا ہے ان ترام اسود کے بادجود معرت امام محدر حمدۃ انٹد علیہ فرماتے ہیں کہ اگران

خوارج کی جنگ مشرکین بت پرستوں کے ساتھ ہوجائے تو افل جن مسلمانوں کو پور مضا تقدیس کہ ان کفار اور شرکین کے مقابلہ علی ان کی حد کریں کیونکہ وہ اس وقت کفر (مرت) کے فقت کو وقع کرنے اور تھٹی اسلام کو ظاہر کرنے کے لئے لڑرہ ہیں۔ لیعنی چونکہ کلہ کو جیں اور اس وقت مشرکین کے مقابلہ علی اس کہ کہ باند کرنا ان کا مقصد ہے خواہ تی الحقیقت وہ کتنے ہی اس سے بنے مشرکین کے مقابلہ علی اس کے کہ کہ کہ باند کرنا ان کا مقصد ہے خواہ تی الحقیقت وہ کتنے ہی اس سے بنے ہوئے ہوں۔ اس لئے کھلم کھلاکلہ اسلام سے افکار کرنے والوں کے مقابلہ پران کا لڑنا گھٹی اسلام کے نام اور اس کے کہ پر پر ٹرنا ہے۔ لہذا ان کی مدد کی جائے تی ہے۔ خور کینے کہ خوارج کی بیا حداد کیا ان کی تقویت کا سب نہ ہے گا کرد کھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت ان کا مقابلہ ان لوگوں سے ہو تھی اسلام کے نام سے پڑتے ہیں اور کلہ سے علائے پیزاد ہیں۔

ا تفاق سے آئ بندوستان بی مسلم لیگ کا مقابلہ یکی کفاروشرکین سے ہاورسلم لیگ بیل شریک ہونے والے کلے کو بدی اسلام بیں جومسلمانوں کے قومی استفکال سیاسی افتدار نفس کلماسلام کے اعلاء اور ملت اسلامیکوس حیث المجموع معنبوط طاقتور اور مربلند کرنے کے لئے ایک آئی جنگ ان کفار اور شرکین کے مقابلہ پر کررہ ہے بیں۔ پھرمسلم لیک جی شائل ہوئے والے بے شاد آ دمیوں بی ان چند یا طل پرستوں کی تعداد الل جن کی نسبت عشر مشیریں۔ (خد مدار سلم بیک انزنس برخد دورا ما ۱۳۱۰ ۱۳۱۹)

الکورہ بالاعبارت کو پڑھ کر تھے مثانی کا گرانتی الل علم سلیم انطبع مسلمانوں کے دل پر ہو جاتا ہے بیٹی خوارج کے متعانق امام محد دھمۃ اللہ علیہ کے جزئید پر قیاس کر کے مسلم لیک میں شرکت کا استدلال مولانا کی تغیمی ملاحیتوں ہے فقاب افغار ہاہے۔

قران وسنت کی روشی کور بہرینا استخارے کے دعا تیں مانگیں جیسا کہ شرح مددنہ ہونے پر موثن کا شیدہ ہے۔ استخارے کے دعا تیں مانگیں جیسا کہ شرح مددنہ ہونے پر موثن کا شیدہ ہے اس کے بعد المام محمد رحمة الشد عليہ کی فدکور د بالا الل خوارج والب واقعات کی فقہی برنی پر دل مفہر کمیا اور بالاً خرمسلم لیگ میں اپنی اور قوم کی شرکت کا اعلان فرما یا۔ بہر حال اینا اپنا ابنا اجتماد تھا اور ہراجتما وجو نیک می برقی ہوجہ تدکواس براؤاب کی توقع ہو کتی ہے۔

مسئلة توميت نقدكي روشني مين

تحریک پاکستان کے سلسلہ بھی مسئلہ قومیت نے بھی فاص اہمیت حاصل کی ۔ کا تحریس اور مسلم نیک دونوں کا نظریہ جدا تھا۔ کا تحریس کہتی تھی کے سی ایک ملک کے باشند ہے اتحاد وطن کے باحث خواہ کی ندہب کے ہوں ایک قوم ہے لیکن مسلم لیگ کا نظرید دوقو میت بین مسلم اور خیر مسلم دوسری قوم ہے۔ ای قوی ندیب کی حیثیت پرٹی تھا۔ ان کے نزویک مسلم ایک قوم ہے اور خیر مسلم دوسری قوم ہے۔ ای قوی حیثیت کے احتیاز پر حدہ ہندوستان یا پاکستان کے نظریات کی بنیاد در تھی جائے دائی مسلمالوں کی جو جماحت کا تحریس میں شامل تھی ان کے نزویک قومیت کی وسعت ملک دمن پر بھی حاوی تھی۔ اس کھی ان کے نزویک قومیت کی وسعت ملک دمن پر بھی حاوی تھی۔ اس کھی ان کے نزویک قومیت کی وسعت ملک دمن پر بھی حاوی تھی۔ اس کھی اور آگرین اور آگرین اور آگرین کے باہمی نیسلے بی ایسلے بی اور جن کی قدماد ہندوستان میں دی کروڑ ہے۔ اور ان کی آکٹریت کے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے اور جن کی قدماد ہندوستان میں دی کروڑ ہے۔ اور ان کی آکٹریت کے کا تحریس کے خلاف ہے لہذا وہ اسلمان جو کا تحریس میں شامل میں وہ مسلمانوں کی آکٹریت کے کا تحریس کے خلاف ہے لہذا وہ اسلمان جو کا تحریس میں شامل میں وہ مسلمانوں کی آکٹریت کے نمائندے جن پر کھی ان کی انگریت کے نمائندے جن پر بلکان کی نمائندہ مسلم نیگ ہے۔

ملامہ عنائی نے لیک کی شرکت کرتے ہوئے دوتو میت کو تعلیہ کے رنگ بیل ویٹی کیا۔ چنا نچہ موتمرکل ہند جمعیۃ الاسلام کلکۃ موری ۲۳ تا ۱۲۹ اکو بر ۱۹۳۵ء کیا جلاس میں جوآپ کا تحریری پیغام پڑھا گیااس میں 'اسلام کا دوتو موں کا نظریہ'' کے حتوان کے ماتحت صفرت علامہ نے اسلامی تعلیہ کے ماتحت دوتو میت کے مسئلہ کو حسب ذیل عمادت میں ویٹی فرمایا ہے:۔

اسلام كادوتومون كانظربيه

مندوستان بی جوسیای کھیش اس وقت جاری ہے میرے نزد کی اس سلد میں سب سے رہاں اسلامی سب سے زیادہ قابل تفریک اس سلد میں سب سے زیادہ قابل تفریک اس سے کہ یہاں کے دی کروڑ فرز ندان اسلام کی ستفل قومیت کا صاف الکار کردیا جائے۔

بیں تسلیم کرتا ہوں کے غلط یا سی طور پر و ٹیا بھی اقوام کی تقسیم وطن نسل زبان، ورطرز تمدن و غیرہ کے لحاظ ہے ہوتی رہی ہواراب بھی موجود ہے لیکن خاتم الانجیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے و نیا کی جو تعمیر جدید ہو گئی آل شی تخلیق کے اعلی ترین مقاصد کے پیش نظر اللہ کے پیدا کئے ہوئے تمام انسانوں کی یا متم ارقومیت کے ایک تا گئی تھیم کردی تی جس کے احاطے ہوئی فر دبشر باہر تدرہ سکے اب اسلامی تقطر تقلر سے گویاروئے زبین پرووئی قویش آباد ہیں۔ ایک وہ قوم جس نے قاطر سستی کی سے معرفت حاصل کر کے اس کے تعمل اور آخری قانون کو اس کی زبین پروائے کرنے کا انتزام کرلیا ہے وہ مسلم موسی کہلاتی ہے ووسری جس نے اپنا اور پرایسا التزام نہیں کیا اس کا شری نام کی استرام کرلیا ہے وہ مسلم موسی کہلاتی ہے ووسری جس نے اپنا وری خدا ہے جس لے تم کو پیدا کیا گافر ہوا۔ ہو اللہ ی خلف کی فیمنگ کی گافر و منگھ مو مین (وہی خدا ہے جس لے تم کو پیدا کیا گئی میں ہے بعض کا فر ہیں اور تم ہے بعض موسی (وہی خدا ہے بھی کا فر ہیں اور تم ہے بعض موسی )

یاورہ کہ ایمان و کفر کی تیخیم صنورہ پہلے ہی تھی کیاں آپ سے بیل چونکہ ہرنی کی تخصوص تو م کی طرف مبعوث ہوتا تھا اس کے بات کا تا م شدہ انتیازات کا یہ مثابے تو م کی طرف مبعوث ہوتا تھا اس کے بات کی بعث سے قومینوں کے قائم شدہ انتیازات کا یہ مثابے نہیں جاسکتے تھے۔البت رحمۃ للعالمین اور تدریلعالمین کی بعثت عامد نے جو کسی ملک و خاتمان باز مان و مکان سے مقید زختی ان تمام چھوٹے تھے و شخصات اور محدود انتیازات کی قدرو تیمت کھٹا دی باختم کردی جس کولوگوں نے اسے جہل و تک نظری سے شرافت و کرامت کا اصلی معیار بنار کھا تھا۔

اسلامى قوميت كالجحرنا ببيرا كنار

اے آپ ہوں خیال کیجئے کہ ہمارے ملک ہیں چھوٹے بڑے دریا "کنگا جمنا" فرہدا انگ وغیرہ ہجائے خود اپنے اسٹے خود اپنے اسٹے خود اپنے اپنے تعصات کے ساتھ موجود ہیں اور ایک دوسرے سے جداگا نہ وجود کر سے جی گریست میں اس طرح کم کردیتے ہیں کہ وہاں ان کا کوئی اخیازی دجود باقی نیس رہتا۔ ٹھیک ای طرح دنیا ہیں وطنی انسلی کوئی حرفی اسٹی کردیتے ہیں کہ وہاں ان کا کوئی اخیار سے کوئینکٹروں قومیت سے بولت تعارف کے لئے اپنی اپنی جگہ موجود اور قائم ہوں چر ہی سے محدود قومیت سے اسلامی قومیت سے بوے سمندر ہیں کر کرایک الی قوم کی تفکیل جی شامل ہوجاتی ہیں جہاں ان کے وہ سارے اخیازات اور تفرقے ختم ہوجا کیں۔ جہاں سر بہ جیب عدم ور کشد جو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بہ جیب عدم ور کشد ای عالمیواسلائی قومیت کے اس سر بہ جیب عدم ور کشد ای عالمیواسلائی قومیت کا بیان سے مسلم کی ائی صدیت ہیں ہے:۔

عن ابن عباسٌ عن التبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال

من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كحملهمري برياض ١٩٠٠)

ابن عبال تروایت ہے انہوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آنخضرت مقام روحا میں قافلہ سے لے تو آپ نے پوچھا کہ کون قوم ہے انہوں نے کہا مسلمان مجرانہوں نے پوچھا کہ آپ کون بیں آپ نے فرمایا اللہ کارسول۔ ( سیج مسلم مصری طبع جدید ص ۹۹۹)

ابوعقبہ فاری کے قصہ پس جو آپ " وافا المفلام المفارسی" کے فعرہ پر تا فوش ہوئے اور جب اس نے آپ کی تفید کے موافق " وافاالفلام الانصاری" کا فعرہ لگایا تو آپ کو سرت مولک ۔ اس کا راز بھی مہی تھا کے مسلمان کی نظر جس تو میت کی تامین بجائے ملک ووطن کے دین اور کمالات دین پر ہوئی جائے۔ (بینا مملکات کی اعلام اللہ کا الدت دین پر ہوئی جائے۔ (بینا مملکات الدت دین پر ہوئی جائے۔ (بینا مملکت الدت دین پر ہوئی جائے۔ (بینا مملکت الدت دین پر ہوئی جائے۔ (بینا مملکت الدت دین پر ہوئی جائے۔

حضرت علامہ کی فرکورہ بالا تحریث قومیت کوفقہ کی روشی شراس قدر معاف استدلال کے ماتھ جی کیا ہے کہ منصف مزان انسان اتفقہ کے اس پر توکت بیان کے ماسے مرتبلیم تم کے بغیر ندوسکا۔
مولانا نے قرآن اورا حادیث ہے قومیت کی بنیا داتھاد فرہب قرار دی ہے۔ اس سلسلہ ش انبیا و مما بقین کی کا فرقوم کو اتھاد فرن اور تسل کے باصف جس قومیت سے پکارا کیا ہے اس کا جواب مولانا کے تفقہ کی خاص فوعیت بیش کرد ہا ہے۔ قرآن کریم سے بیاستدلال کہ منکم کافو و منکم مولانا کے تفقہ کی فقامت پر خصوصی طور پر دلالت کرد ہا ہے۔ بھر دو حدیث کرآئے خضرت نے قافلہ و انوں سے جب قومیت کی تقامت نے قومیت کے میں خواب کرد ہا ہے۔ بھر دو حدیث کرآئے میت کے تقش کو ابھار کر کے دیا ہے۔ بھر دو حدیث کرآئے میت کے تقش کو ابھار کر کھ دیا ہے۔ بھر دو حدیث کرتو میت کے تقش کو ابھار کر کھ دیا ہے۔ بھر سے مولانا کی فقامت نے قومیت کے حقی کو دینوں کے بہت قریب کردیا ہے۔

## فقيه دانش منداور فقهى معلومات واستدلال

زماند کے ان جہندانداور نازک مسائل کے بعد جوگذشتہ اور اق میں گزرے اب میں قاری کی ضیافت علمی کے لئے علامہ مرحوم کی وہ فقی معلومات اور تحقیقات پیش کروں کا جوفقہا ہے سلف ک مبسوط کتابوں سے متعلق ہیں اور جوان کی فقہی بصیرت ومعرفت کا مایہ ناز سر مایہ ہیں۔ مولانا کی مسوط کتابوں سے متعلق ہیں۔ مولانا کی حکمت آمیز فقہی تکت آرائیوں کی حقیقت یا کتان و ہشداور دیگر اسلامی مما لک کے علما ہے ہوچھے مسلم میں مولانا کی تقریم میں آج کے گونج رہی ہیں۔

علامہ زاہدالکوڑی کے تقریقلی الفاظ پہلے بھی ایک دوجگہ آ بچے ہیں انہوں نے حضرت عثانی کے نقہ پراپنے خط میں جو خیال کا اظہار کیا ہے وہ حسب ذیل ہے:۔

فانتم يا مولانا فخر الحنفية في هذاالعصر حقا". (﴿ الْمُالِمِ مُ ١٥ الدِّرِمِ)

یا مولانا آب اس زماندیس فل سیدے کد حقیت کے لئے فخر ہیں "۔

ا پنے کتوب کے علاوہ علامہ کوڑی نے فتح الملهم کی دونوں جلدون پررسالہ الاسلام "معر میں جو تقریظ لکھ کرشائع کی ہے اس کی طویل عبارت میں سے حسب ڈیل جملے مولا تا شہرا حمد صاحب عثانی مرحوم کی فقہی بصیرت پرقاری کی آن تکھیں کھولنے کے لئے کانی ہیں۔ لکھتے ہیں:۔

"وله نزاهة بالغة في ردوده على المخالفين من اهل الفقه والحديث

(خالمهم بلدرم ۱۵۲۵)

اوران (مولانا عثانی) کو کالفین اہل فقداوراہل صدیت (بینی فقہا اور محدثین) کی تر دید میں بوری نزاہت حاصل ہے۔

علامہذاہدالکور ی معری کی فرکورہ بالاعبار ہیں ایک تاقد کے لئے جوسامان تیمرہ فراہم کرتی ہیں وہ ہے کہ مولا نا امام ابر صغید رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کی حیثیت ہے جس وسعے التظری العمال وقابلیت ہے فراہب ائر کو بیان کر کے فقہ فی کا تائید کرتے ہیں وہ قابل حسین ہے وہ محض کورانہ تقلید میں آ کر ای تائید ہیں آ کر انہ تائید ہیں آ کر انہ اور بربان اور بربان کے انسان کی میزان ہے جس میں ولائل اور بربان کے اور ان ہیں اور اس وجہ سے ملائے احتاف میں ان کی سی قابل فخر ہے بھرانہوں نے مسلم کی شرح کے ادران ہیں اور اس وجہ سے ما تحت جوافت افی مسائل آئے ہیں اس پر بخر تحقیق کے آگے قدم میں ابوا ہ حدیث کے ماتحت جوافت افی مسائل آئے ہیں اس پر بخر تحقیق کے آگے قدم میں برحایا ہے اور تو کی کوشش کی ہے اور تو کی کوشش کی ہے اور تو کی مسلک کوایت کیا ہے۔

اس وضاحت کے بعد بیر حقیقت الل علم کے ڈیٹوں کی طرف آئے میں کتی قریب رہ جاتی بے کہ مولانا کافتہی مقام قابل فخر ہے اور نہا ہے۔ بائد ہے۔

مدشته اوراق بش مولانا كالبيع عظف مناى ادوار بس جود قعيد مسائل بيش آت رب بي

ان کی جہدانہ تعلی قابلیتوں کا اظہار کیا گیا ہے اس صدی کم فقد کی مبسوط کا بول جس مولانا عثانی کی تحقیقات کا تذکرہ چیٹرا کیا تھا جنانچیان کی اس صدے وابستہ تحقیق کا بہت بڑا حصدہ وجگہ بکٹر ت مانا ہے۔ پہلا حصدہ ہے جوقر آن کریم کی مخلف احکام فقی سے متعلق آیات کے ماتحت تغییر میں انہو ل نے وقی کیا ہے اور جوجا بجامطالعہ سان کی تغییر میں ملے گا۔ شالا مطاقہ کا نان ونفقہ تحریم شہد سورہ جد میں اذان کے بعد خرید وفروخت کی ممالعت اور اذان کی تحقیق الل کیا ہے کورتوں سے نکاح مسئل غیمت و نے کی محققان تحقیقات وغیرہ وفیرہ فقیمی مسائل بکٹرنٹ یائے جاتے ہیں۔

یوں قد مولانا مرحم کی ہرجلس ہر مفل ہر درک ہر انجمن تغییر وحدیث وقد اور علم کلام کی انجمن تخیر موصوص طور پر دارالعلوم و او بندگی وہ مجلس اجھائے دیکھنے کے قائل ہوتی تھی جبکہ ہر جدی تماز کے بعد مولانا صبیب الرحمن صاحب عثانی مرحوم برادر بزرگ مولانا شبیرا جدصاحب عثانی کے دور ابتمام بیں دارالعلوم دیو بندگی کو فی برمنعقد ہوتی تھی فقتی مسائل کا ذکر آتا اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم مولانا عثانی کی طرف اشادہ فرماتے اور شریعت اسلامی کا دروازہ کھل جاتا۔ وکش صاحب مرحوم مولانا عثانی کی طرف اشادہ فرماتے اور شریعت اسلامی کا دروازہ کھل جاتا۔ وکش آ داز سحرا فرین طرز کلام کنتیس استدلال انسفت شعاد توت فیصلہ جوستا چو بک جاتا اور سردھتا۔

ای سلسلہ کی ایک فاص مجلس مکہ معظمہ جی موتر اسلامی کے نام سے این سعود شاہ جاز کی

ای سلسلدن ایک خاص یسی مکد معظمہ علی مور املای کے نام سے ابن سعود شاہ تجازی طرف سے ۱۳۳۲ ایو شی بلائی گئی جس ش مختف می الک کے عال کو ما تر اور آ نار حبر کہ ومقابر اور اما کن مقدسہ کی تحمیر دانہدام سے منطق تھی۔ بالخصوص حزارات و مقابر سحاب اور آبوں کے انہدام کا منظر نہا ہے ابن سعود منظر نہا ہے ابن سود منظر نہا ہے ابن سود شاہ تجاز نے اپنے دور تسلط کے بعد مکہ منظمہ و مدینہ متورہ کے کتنے ایک حزارات کے تجاس لئے منہدم کراد نے تنے کہ لوگ ان پر شرکیدر سوم ادا کرتے سے باز ند آ سے تنے اور مجنونا ندا حققا دات منہدم کراد نے میز بر رگان کرام اور سحابہ دخصوان الله علیم الجھین کے مزارات پر حدودا سلامی سے تجاوز کرتے تنے۔ بہرطال ابن سعود کے اس فل سے دنیائے اسلام میں ایک بیجان بہا ہو کیا تھا۔ یہ کرتے تنے۔ بہرطال ابن سعود کے اس فل سے دنیائے اسلام میں ایک بیجان بہا ہو کیا تھا۔ یہ

مؤتمر اسلامی مکدمعظمہ بیں شاہ مجازی طرف ہے منعظدی گئی ہندوستان کی طرف ہے ایک وفد خلافت کی جانب ہے نمائندہ بن کر گیا تھا جس بی مولانا محد علی شوکت علی اور مولانا سیدسلیر ن مدوی وغیر ہتھی اور وور راوفد جمعیة العلما و بل کی طرف ہے تھا اس وفد بی مولانا شبیرا حمد صاحب عثمانی مفتی کفایت الله صاحب و باوی مولانا عبد الحلیم صاحب مدیقی وغیر ہم تھے۔

مولانا عثانی مرحوم نے موتمر میں شریک ہونے والے دیائے اسلام کے علا و کے سامنے جو مدل فقہی موثر تقریریں کی ہیں وہ قائل فکر ہیں۔ ہیں نے ان مسائل کواس لئے یہاں درج کیا ہے کہ جو مسائل تغییر عثانی یا فتح اللهم میں طبح ہو بچکے ہیں وہ مطالعہ کرنے والوں کی تحقیق میں آ بچکے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن جن مسائل کو متقرق مواقع سے حاصل کیا گیا ہے ان کو یہاں چیش کر کے مولانا کی تاریخی مجلسوں کوزیرہ کرسکوں۔

اب بیں قارئین کی ضیافت علمی کے لئے حضرت علامہ کی خودنوشتہ ڈائزی بیں ہے (جو مجھے ان کی وفات کے بعدان کی حقیق براور بابوصل حق عثمانی وارد حال کراچی ہے ان کی وفات کے بعدان کی حقیق براور بابوصل حق عثمانی وارد حال کراچی ہے بیا ) مختلف چیدہ چیدہ عبارتیں چیش کرتا ہوں۔ جن سے موتر مکہ کی علمی مجلسوں بیس آس موصوف کی بے با کانہ تقریروں عالمانہ بحثوں اور فاصلانہ فقیمی موشکا فیوں کا انداز وجو سے گا۔

## موتمر مکہ میں شاہ ابن سعوداور علمائے اسلام کے سامنے علامہ شبیراحمد کی تقاریر

ذیل شی راتم الحروف علامہ شیم احمد صاحب شانی کی ڈائری سے ان کی ہنگامہ آراء تقریرہ کو جوہ ترکہ میں کی گئی۔ مولانا کے اپنے الفاظ میں چی کرتا ہے۔ ملاحظ فرما سے لکھتے ہیں:۔

۱۱ دوالحج کو سیدر شید رضا معری ہارے یہاں بغرض ملاقات آئے۔ (اور) ساڑھے تین بے عربی ٹائم سے دونوں دفدوں کو موٹروں پر سواد کر کے امیر این سعود کے پاس لے گئے اور اس سے جو ٹر بی ٹائم سے دونوں دفدوں کو موٹروں پر سواد کر کے امیر این سعود کے پاس لے گئے اور اس سے جو ٹر آمیر کی طرف سے بیام آیا گہ آپ لوگ کس وقت ملاقات پسند کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ دورو دوروں بیاتی بہرہ دے در ہے۔ امیر کے ٹمائندوں نے دروازہ پر استقبال کیا۔ امیر این سعود نے سب سے کھڑے موٹر مصافی کیا اور دعا کہ گلمات کہتے دے۔ پھر دی الفاظ شکر بیدو فیرہ کے کہا۔ کہا سید سے کھڑے میں نے دروازہ پر استقبال کیا۔ امیر اکا ٹر بٹانا پر سید سیامان نے تقریر کی جس میں نیادہ تر دوراس پر تھا کہ ہم عرب سے امین ب واغیار کا اثر بٹانا جا جے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی جو علی (صاحبان) کی کچھ تر بھائی کرتے دے جس میں جیل جا جے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی جو علی (صاحبان) کی کچھ تر بھائی کرتے دے جس میں جیل جا جے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی جو علی (صاحبان) کی کچھ تر بھائی کرتے دے جس میں جیل جا جے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی جو علی (صاحبان) کی کچھ تر بھائی کرتے دے جس میں جیل جا جے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی جو علی (صاحبان) کی کچھ تر بھائی کرتے درے جس میں جیل

وغیرہ کا ذکر تھا بعدہ مولوی عبدالحلیم صدیقی نے پھے تقریر کی بعدہ بندہ نے ایک مبسوط تقریر کی جس بس ان کے مکارم اخلاق اور آگرام منیف (مہان توازی) کو بیان کر کے اپنی جماعت دیوبند اورائي مسلك اورمشغلك يورى بعيرت كماتحوتضري كرك كماب اللداورمنت رمول الدملي الله عليه وسلم كا تباع يرز وروبا اوراس يركد رول الله صلى الله عليه وسلم كاسوة حسة بس مرجيز ب اور بيكماب وسنت كا استعال اورسنن كم مظان ومحال (مواقع) كى معرضت رائع اوراجتهادكي طرف متاح آیک طرف زینب سے تکاح ہے۔ دومری طرف لولاحدثان فو مک مالجاهلية الحديث (اكرتيسري قوم تازونومسلم نه بوتي) ايك طرف جاهد الكفار و المنافقين و الخلظ علیهم ( کفاراورمنانقین سے جہاو تیج اوران برخی سیج ) بدومری جانب اسمار حمة من المله لنت لهم (الله كارحت كل وجسة بان ك ليترم بوسي )اور تصديناز وعيدالله ابن الى تحليظ ( سن ) اورلين ( نرى ) كى كال ( مواقع ) محضة من قلطى موجاتى بــــاختلاف بهت ـــــ بير المتلاف بين الايمان والكفر المتلاف بين النفاق والاخلاص المتلاف بين الستت والبدعة اختلاف بين الطاعة والمعصية اختلاف بين قروع الاحكام وحذا حوالذي حورهمة للامة (اور می وہ اختلاف ہے جوامت کے لئے رحت ہے۔ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا معالمہ برصنف کے ساته جداگاند تھا۔ یا وجود کے۔ واخلط علیہم کے آپ تخاطب تھے لیکن خشیہ ان یقول الناس ان محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه (استُوف كـ باحث كـ الوك كىل كى كرجمدات ساتىول كولل كرت بين جى موجود بداختلاف فروع مثلا رفع يدين قرات فاتخذ تاشن بالجمر وغيره محابية تابعين خيرالغرون اورائمه مجتهدين مس ربايهم ان چيزول مس رداداری برتے ہیں۔ بعد امیر (ابن معود) نے تقریر کی جس میں بیتھا کہ ماختلاف فروع اورائلہ اربع كاختلافات من بم شدت بين كرت ليكن اصل توحيد جس كى وعوت تمام انبيا عليهم السلام وية بطية ع اورتمسك بالكناب والسنت عيم كوكوكى جيز الكنيس كرسكى خواه ونياراسى مويا ناراض۔ میہودونساری مشرکین کوہم کیوں کا فرکہتے ہیں کہوہ غیرانٹد کی پرستش کرتے ہیں لیکن میں كت ين مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلفا ( يم الن كي عبادت ين كرت مراس لي كدوه بهم الله على الارم كروي) اور الا وجله ايآء نا على امة و انا على الارهم مقتدون" (ہم نے این اور اواکوایک بی طریقد پر پایا اور ہم بھی اٹھی کے نشان قدم کی جروی کرتے ہیں) غرض اشارے کے عبار قبور ( قبریہ ستوں ) کی طرف اس میں نے بھی تقریر کی اور کہا:۔

# قبر برست مسلمانوں کے متعلق فقہ کی روشن میں علامہ عثانی کی تقریر

کوئی شینیں کہ آوم ہے جھ سلی اللہ علیہ وکم تک سب نے تو حید کی تعلیم دی شرک کوروکا اور
ان لاتعبلو الا ایاہ (اس کے سوائے کی کی عبادت مت کرد) کہا جس سے مراد تو حید عبادت ہے کہن کام عبادت کے معنی جس ہے۔ شلا ہر تجود لئیر اللہ ضروری قیس کہ عبادت فیر اللہ ہے تحت علی مطلقا حرام ہو۔ یہ جدا گانہ چیز ہے لیکن اگر تجود منم (بت میں آئے (اور) ہماری شرایت میں مطلقا حرام ہو۔ یہ جدا گانہ چیز ہے لیکن اگر تجود منم (بت پرتی) اور تجود صلیب (سولی کی عبادت) کی طرح شرک جلی اکبر تماادر عبادت فیر اللہ (تو) از لا و ایدا (بہیشہ بیشہ کے لئے ایک لوے کے لئے ایک لوے کے ای ترقیس ہوسکا حالا ککہ جواز منصوص ہے۔ بعض مفسرین اس کو انتخا کے معنی میں لینے جی اور بہت سے و صنع جبد علی الار میں (پیشائی کوزیشن پرد کھے) کے باوجود کے کسی ایک عالم کو بھی کہیں یہ خیال قیس ہوا کہ کسی الار میں (پیشائی کوزیشن پرد کھے) کے باوجود کے کسی ایک عالم کو بھی کہیں یہ خیال قیس ہوا کہ کسی اللہ عالم کو بھی کہیں یہ خیال قیس ہوا کہ کسی اللہ عالم کو بھی کہیں یہ خیال قیس ہوا کہ کسی اللہ عالم کو بھی کہیں یہ خیال قیس ہوا کہ کسی اللہ عالم کو بھی کہیں یہ خیال قیس ہوا کہ کسی اللہ عالم کو بھی کہیں یہ خیال قیس ہوا کہ کسی اللہ عالم کو بھی کہیں یہ خیال قیس ہوا کہ کسی اللہ عالم کو بھی کہیں یہ خیال قیس ہوا کہ کسی اللہ عالم کو بھی کسی ہو خیال قیس ہوا کہ کسی کے خور کی کسی میاری تھا اور قود بیکا ما خوا موری تھا۔

ہودئی (بت پری) ووصلت (ببوریوں) فاص نشان) صرف ہودلفی اللہ ہونے کی وجہ اللہ ہونے کی وجہ اللہ ہونے کی وجہ اللہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ شعائر فاصاقوام کفار ہونے کی وجہ سے نفر آراد دے گئے بین آپ سا جد قبر کوتاد یب و تعزیر ( عجب وسزا) کریں لیکن آپ ان کے دم (خون) اور مال کومیادامنام (بت پرستوں) کی طرح مہاں نہیں کر کتے ۔ جس فنص کے ہاتھ بی فعدائے زمام حکومت دی ہے فصوصاً اس بقیم مہارکہ کی اس کے لئے بڑی احقیاط کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے بیں کہ فت اور دل سے مہارکہ کی اس کے لئے بڑی احقیاط کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے بیں کہ فت اور کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے بیں کہ فت اور کی سے حاضر ہمادے معروضات پر فورکیا جائے گااور مزید گزارش کے واسطے بھی جب آپ موقع دیں کے حاضر بیل ''۔ (دائری خوذش موانا عالی اور موانا مولی اور موانا عالی اور مولی اور مو

مولا تاشیرا جرصاحب کی تقریراس مسلمان طبقے کے بارے بی جوقیروں پر سجد کرتے بیں فقیمی تھم کے ماتحت خاص طور پر قائل فور ہے۔ سلطان ابن سعودادران کے علا کے نزدیک بظاہر دہ مسلمان جوقیروں پر سجد کرتے ہیں کا فرنظر آتے ہیں۔ چٹانچہ این سعود نے اپنی تقریر بی بھی میں میرود دنسار کی کی نظیر چیش کر کیا ہے خیال کو واضح کر دیا ہے اورای خیال کے ماتحت وہ اس شم کے مسلمانوں کے جان اور مال کو کفار و شرکین کی طرح طال سجھتے ہوں کے جیسا کہ مولا نا عثانی لے سملمانوں کے جان اور مال کو کفار و شرکین کی طرح طال سجھتے ہوں کے جیسا کہ مولا نا عثانی لے سملمانوں کے جان اور مال کو کفار و شرکین کی طرح سائل سجھتے ہوں کے جیسا کہ مولا نا عثانی لیا سول کو کھارت خیال کرتے ہیں اور مال کو کھارت جیسائی اس مولی کوچس پر ان کے مقیدہ کے مطابق میسی علیہ السلام کو کھاکی دی گئی ہے۔ نشان موادت خیال کرتے ہیں اور مال کی پرشش کرتے ہیں۔ (انور)

کاتقریرے واضح ہے لیکن علامہ نے مسئلہ کی حقیقت اوس فقیمی اعماز بھی حل کیا ہے اور بتایا ہے کہ قبروں پر سجدہ کرنے والے مسئلمان اس تھم بھی تیں جیسا کہ میرودونساری

یابت پرست۔ اگر ایسا ہوتا تو بھرکی تی یاکی امت کے لئے صورت میں ہمی اللہ کے سوائے کی کو بحدہ جائز میں یا سوائے کی کو بحدہ جائز میں اللہ کے سوائے کی کو بحدہ جائز میں یا حرام نہیں بلک ان کا مشافقتی نقظہ لگاہ ہے ہے۔ کہ مسلمان قبر پرست کو دیگر مشرکیین کی طرح کا فر البین کہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بحدہ کا خرام نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بحدہ کر میاہوا درا تی عاجری یا مجود کا احترام سوسلے سورہ میں اور مقدم مرف احترام یوسٹ علیہ السلام کے دالدین اوران کے بھائیوں نے یوسٹ علیہ السلام کو بحدہ کیا اور مقدم مرف احترام یوسٹ علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر بحدہ حرت و منظم سے السلام کو بحدہ کیا اور مقدم مرف احترام یوسٹ علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر بحدہ حرت و منظم سے السلام کو بحدہ کیا اور مقدم مرف احترام یوسٹ علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر بحدہ حرت و منظم سے السلام کا بھرمال جو بھی ہی تھی تا بحدہ اللہ ا

حقیقت بیہ کہ مولاتا نے اختلاقات کی مختلف تشمیں بیان قرما کراور فروق مسائل کے اختلاف پر دوشن کردیا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ سائل کے دوشن کردیا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ساتھ کے مطلب کو بھی روشن کردیا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ساجد قبر کو کفر سے لکال کرمولا نا عثما تی نے بت پرستوں اور مسلمان قبر پرستوں شی فرق قائم کر کے سلطان این سعود کے سلطان این سعود کے سلطان این سعود اور کی وجہ ہے کہ مولا نا کی اس تقریم پرسلطان این سعود اور وہاں کے دیکر طلائے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے جن کوموصوف نے اپنی ڈائری جس اور وہاں کے دیکر طلائے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے جن کوموصوف نے اپنی ڈائری جس ذیل کے الفاظ جس چیش کہا ہے۔

"امیر (این سعود) نے کہا کہ بھی آپ کاممنون ہوں۔ آپ کے خیالات اور بیان بھی بہت رفعت اورعلو ہے اور دقیق مسائل پر مشتل ہے لہذا بھی ان تفاصیل کا جواب بیس دے سکتا ہی کا جواب علی بہتر دے سکیں مجے۔ انہی سے بیرمسائل مطے ہوسکتے ہیں''۔ (دائری س)

اب سلطان این سعود کی چیل تقریر کا جملہ پڑھے کہ "کتاب وسنت ہے ہم کوکئی چیز الگ نہیں کرسکی خواہ دیاراضی ہو یا تاراض میرودونسار کی شرکین کوئم کیوں کا فرکتے ہیں۔ کہ وہ فیراللہ کی پستش کرتے ہیں ' ان الفاظ میں قبروں پر بجدہ کرنے والے مسلمانوں کے تفری طرف اشارہ بہتین جب نقید والش مندنے اپنی فقتی ہمیوت کو پیش کیا تو این سعود خاموش ہو گئے اور مسئلہ کو اپنی جب نقید والش مندنے اپنی فقتی ہمیوت کو پیش کیا تو این سعود خاموش ہو گئے اور مسئلہ کو اپنی جب نقید والد کردیا۔ مولا تا حیاتی کی اسے علیا کے جوالہ کردیا۔ مولا تا کی زبانی سنتے کھیے ہیں :۔

ی عقبی نے مبدالعزی معتبی نے بیان کیا کہ جلالۃ الملک (سلطان ابن سعود ندہی تقریروں سے بہت خوش ہوئے اورا ہے بعض علما اور بہت خوش ہوئے اورا ہے بعض علما اور اسے بعض علما اور اسے بعض علما اور اسے بعض علما اور اسے والم سے المحاب رائے والم رائے والم رائے والم اللہ میں ایسے ہوسکتا ہے کہ جود لغیر اللہ شرک نہ ہو۔ سلطان نے فرما یا کہ وہ لوگ جود لغیر اللہ میں تقسیم کرتے ہیں اور شرک نے مراتب و مدارتی بیان کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و مدارتی بیان کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و

مذکورہ عبارت سے علیائے کمدکا استعجاب اور مولانا عثانی کی فقیمی نکتہ رائی کا پید چاتا ہے۔ ان کے زاوید خیال ہیں بھی وہ تحقیق سجد اقبر سے متعلق نتھی جوعلامہ عثانی نے بیان کی۔ چنانچے تھی کا یہ جملہ کر' یہ چیز کہل وفعہ ہمارے کا تول نے تی '۔حقیقت سے پر دوا ٹھار ہاہے۔

مئلہ فدکورہ کے متعلق مولا ٹاعثانی نے 10 قروالقعد کے ایک اورا جلاس میں جبکہ سلطان نے جمعیة العلم کے دونت اپنے پاس جا کر بات چیت کی اور تقریر بھی کی۔خوب واضح فرمایا۔۔ فرمایا ہے۔ آپ نے سلطان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔۔

" آپ کے کہ میں وافل ہونے سے پہلے آپ کی نسبت یعنی شعب نجد بین کے متعن ہیں ہندوستان میں بہت سے خیالات تھے۔ اگر چہ ہم ہمیشہ سے حافظ اہن تیمیداور ابن تیم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے دہ ہیں۔ ان سے مستفید بھی ہوئے ہیں اور بعض تفردات وغیرہ میں ان پر انقاد (تنقید) بھی کرتے رہ ہیں ان سے مستفید بھی ہوئے ہیں اور بعض تفردات کا حال ہم کو محقق نہ تھا۔ چندروز ہوئے ہم نے وہ کہ بین آپ کی پڑھیں الہدیة السدیہ "اور" مجوعة التو حیدا ان کے مطالعہ سے بہت بوت ہم نے وہ کہ بین آپ کی پڑھیں ان کا افتر امونا فاہت ہوا بھر بھی چند مسائل میں اختلاف پر ہوتی تھیں ان کا افتر امونا فاہت ہوا بھر بھی چند مسائل میں اختلاف برا بعض میں قرب اختلاف لفظی کے ہے ہاں خت اختلاف ان لوگوں کی تحقیر میں ہے جو قبر کو بحدہ ہیں رہا۔ بعض میں قرب اختلاف لفظی کے ہے ہاں خت اختلاف ان لوگوں کی تحقیر میں ہے جو قبر کو بحدہ ہیں اور بہودہ فصل میں جو افسار کی کھیر میں ہے جو قبر کو بھی ہیں اور بہودہ فیاں اور جو ان بہا تا میاں ہو کا اور فیدائے وہی ہو کی تیس بیلی مطاقات میں آپ سے بیند دغیرہ سے اس معمل کا میں بیلی اور خدائے کی اور فدائے وہی بیلی ہو کی تعمل کا میں بیلی میں تھیں بیلی اور خدائے وہی بیلی بیلی ہو کی بیلی بیلی ہو کی بھی بیلی ہو کی بیلی بیلی ہو کیا ہوں اور آ کندہ آگرو ت نے مساعدت کی اور خدائے وہی بیلی بیلی ہو کیا ہوں اور آ کندہ آگرو ت نے مساعدت کی اور خدائے وہی بیلی ہو کیا ہوں اور آ کندہ آگرو گیا گا در قائری اس کا تاکہ کا کا سے بیلی ہو کیا ہوں اور آ کندہ آگرو گیا گا در قائری اس کا تاک کا کر ہیں بیلی ہو کہ کیا ہوں اور آ کندہ آگرو گا کیا گا در قائری اس کا تاک کیا ہوں اور آ کندہ آگرو گا گا در قائر کی اس کیا ہو کیا ہوں اور آ کندہ آگرو گا گا در قائری کی ہو کیا ہو کیا ہوں اور آ کی کیا ہو گا در قائر کی کی ہو کیا ہوں اور آ کندہ آگر کیا ہوں اور آ کندہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہوں اور آ کیا ہوں اور آ کندہ کیا ہو کیا گا کیا گ

ندکورہ عبارت سےروز روشن کی طرح مولاتا کی وسعت نظری کا پید چاتا ہے کہ وہ کسی کے كفر

ل في عبدالعزيز يتتى سلفان ابن سعود كي ملس علاك ايك اعلى ركن في في

میں کس قدر مختاط ہیں ان کے زویک احد رضا خاتی پارٹی کا فرنیس ہے ہی فرق ہے تحاط خدا ہے ورنے والے تعقیق فرمد دارعالم اور غیر قرمد دارعالم میں۔ بلکہ کسی ایک مخصوص شخص کے سوائے علائے دیو بند سوائے اصول سے اختلاف کرنے والے فرقہ کے کسی کو کا فرنہیں کہتے۔ ویکھتے ہر بلوی حضرات بلاخصیص علائے ویو بند کو کا فرکتے ہیں گرمولا تا عثمانی موتر مکہ میں سلطان کے سامنے ان کے مسلمان ہو سنے کی کس طرح وکا اس کر دہے ہیں۔ ایک اور مقام پرمولا تا حبیب الرحن لدھی تو ی کے خط کا جواب دیتے ہوئے مراسلات ساسید کے ایک مکتوب موری 19 و ممبر ہیں گفر واسلام کے مسلم کے خط کا جواب دیتے ہوئے مراسلات ساسید کے ایک مکتوب موری 19 و ممبر ہیں گفر واسلام کے مسلم کے حسلہ بین فیر دائش مند کے سیار انسان میں۔

"سرسیداحد خان اب کہاں ہیں جوان کے واتی عقائد کا مسلد زیر بحث الا جائے تمام علی گردھ والوں کو یک قلم ان کے جملہ مطائد میں ہمنوار کھنا محل میں ہمنوار کھنا میں ہوگا آپ کے یا دوسرے اکا ہر علا کے بزوی کی مان کے جملہ مطائد میں ہوگا اختیاط کی ضرورت ہے۔ خلط محث بزوی اختیاط کی ضرورت ہے۔ خلط محث نہ کہنے کے نفروار تقداد کی بحث اسملام کے نازک ترین مہاحث میں سے ہے۔ '(مراسلات سامیاں ہو) نہ کورہ عبارت سے حضرت علامہ کا فقی مقام متنیا نہ اور مخاط وضع ملاحظہ بیجئے ۔ بہی او وہ عثانی کی صفت ہے جس پر ہے مماختہ قربان ہونے کودل جا جتا ہے وہ کم قبم تھک ول اہل علم خور کریں کہ جوکفر کا فتوی کسی پر لگا و بنا بج ل کا کھیل سمجھتے ہیں۔

انبدام كعميرات قبوروز بإرت مقامات مقدسه

سلطان ابن سعود کے سامنے ہم مسائل ہیں ہے محابیہ غیرہم کے بون اور مزارات کی محارات سے معابیہ غیرہم کے بون اور مزارات کی مارتوں سے کے منہدم کرنے اور ما تر ومتفارات مقدرہ کے آ فارکو قائم رکھنے یا گرانے اور ان کی زیارتوں سے برکمت حاصل کرنے کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ بھی بہت اہم تھا۔ سلطان نے ان قبول اور مزارات متبرکہ کی میں رتوں کو گرانے کی وجہ یہ خیال کی تھی کہ لوگ عقیدت ہیں آ کرایے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جن بی شرکت ہوتا ہے ان کے سامنے حصرت عمر کا وہ واقعہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے حالات کے بیش نظراس ورخت کو گواد یا جس کے بیچے آ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواہ پر اہل مکہ کے متفایلہ ہیں جہاد کرنے کی بیعت کی تھی۔ اس خصوصی مسئلہ ہیں مولا تا عمانی نے جو تقریرا بن سعود کے سامنے کی ہے وہ قابل تو رہے۔ عمر نظر برابن سعود کے سامنے کی ہے وہ قابل تو رہے۔ تقریر حسب ذیل ہے مفاد خفر رہا ہے۔ "دہم بنا علی القہر (قبر پر ماز دے بی کے بیاک کا جا ان تھے تھی۔ ہم نے فتو سے بی بی بی میں کی بیان کی دیست انی (فیل کی اور حکمت سے کام لیا جا تا۔

"دہم بنا علی القہر (قبر پر ماز دین کے کردیت کی کہ بہت تائی (فیل کی اور حکمت سے کام لیا جا تا۔

جب وليد بن عبد الملك نے عمر بن عبد العزيز كوتكم ديا كه خجرات از واج النبي (صلى الله عليه وسلم ) کو ہدم کر کے مسیر کی توسیع کر ہی تو انہوں نے ہدم کا تھم دیا جی کہ تینوں قبریں کھل گئیں۔اس وقت عمر بن عبدالعزيزان تدرروئ من كريسي اس فقرروت بوع ندد يكي مح مالانكه خودى بدم كاتفكم و يا نغار چرندصرف قبرتي عليه السلام پر بلك پنيول قبرول پر بنا كرائي (عمارت بنوائي) ميري غرض اس وفتت تجویز بنا (قبرول برهمارات بنوانا) فبیل بلکه بید بنلانا ہے کہ قبور اعاظم وا کا بر کے ساتھ ہدم وغیرہ کامعاملہ ایساہے جس کوقلوب ہیں ایک تا ٹیراوروش ہے مقاہر ( قبروں ) کے معاملہ میں میں زائد نبیل کہنا جا بتا اور شیخ کفایت اللہ جمدے پہلے کہدیکے ہیں (البتہ) مآثر (مقامات مقدسہ) کے متعلق میں کبوں گا کہ حدیث اسراء میں حافظ ابن جمرعسقلانی نے تقل کیا ہے کہ آ ہے کو جريل في جارجكه اتارااورتماز يرصواني اور بتلايا كه بديترب ياطيب ب- واليه المهاجوه بد طورسيتا ب حيث كلم الله مومى تكليما جس جدموى عليه السلام ي الديكلام كياسي مدين بحيث وردموك وسكن شعيب (جس جكدموى عليه السلام آع اورشعيب عليه السلام سكونت يذيرب) بيبيت اللحم ب حيث ولد المسيع عليه السلام ( جس مجريس عليه السلام پیدا ہوئے) اس اگر طور برآپ سے اس لئے قمار پر حواتی کئی کہ وہاں حق تعالیٰ نے موی علیہ السلام ع كلام كيا تفاقو جيل النوريرجات اورتمازير عند عيم كون روك جاسم جبال كرالله كاكلام لے كر جرين (عليدالسلام) محصلى الله عليدوسلم كے باس آئے مب سے بہلے جب مولد( جائے بدائش سے پرصنور سےدور کھنیں پر حوالی کی او کیا غضب ہے کہ امت جرمولدالنی (ني كريم كى جائے پيدائش) يى دوركىت ندير سكے مدين يس معزب شعيب (عليه السلام) رہے تھے اور حضرت موی (طیبالسلام) کچھ عرصہ تغیرے تنے محرمسکن خدیج جہال حضور ۲۸ برس ربادرجس كوطرانى في افضل البقاع بعد المرام في كمد كمدي معدرام كي بعدسب الفل جكر) كلمائي كول اس قابل بين كروبان ووركعت يراه لى جائين يا جبل تورجهان آب تين روز محتنی (جھیے)رے اس بر تماز کول نہ بڑھی جائے۔ بیعدیث تمرک بآ ادالصالحین (بررگول کے نشانات سے برکت حاصل کرنے) علی اصل ہے۔ بہر تصد (میں نے) عمبان بن مالک کا ذكركيا اورحديديكا تصدكيا بي حس شي نخات ماوراشعراور ماموضو (وضوكا باني) وغيره كامتبرك موتا

ل حفرت مفتی کفایت الشدماوب و اوی جوال موقر علی جمعیة العضمائے بعد کی طرف سے تمانندہ ہو کر کئے تھے۔ علی نفام الشعر کی تحقیقات

تدكور ب\_ برعبدالله ابن عمر كى بخارى والى حديث ذكركى بحركها كهم جائع بي كدابن سعود نے لكهاب كه حضرت عمر في تجرة الرضوان كوكنوا والا تعاليكن بيصرف مسلحت تعي قطع وراقع شرك اورجهم ما دوشرك كے لئے اگر چه بيمصلحت اب بھى موجود ہے ليكن دوسرى طرف آج مسلمانوں ك أكتل ف قلوب (ولول كے جوڑنے) كى مسلحت بادران كوان بلاد مقدسے كالمرف سے ادر اس حکومت کی طرف سے جو بہاں حکومت کرے تفود ہونے سے بیانا ہے اور تشعند و تفرق ( پھوٹ ) کو کم کرنا ہے۔ وولوں مصالح کا موازندآ پ خود کر سکتے ہیں۔ بہرحال کلام اب اصل مئله شنيس بكه مصالح كووازن ش باس ش يورى احتياط كرنى جائية آب بدعات و منكرات كوكول كوروكين تفيحت كرين باويب كرين ليكن امل جيز كومونه كرين بالكم والغلو في النين فان الغلو في النين قداهلك من كان قبلكم او كما قال وقال الله تعالىٰ "ياهل الكتب لاتغلوا في دينكم ولا تقولواعلى الله الا الحق . فيسرواولاتعسرواوبشرواولاتنقروا وكونوا حبدالله اخوانا (ترجمه)اوروين ش غلو (حدے زیادہ نوک بلک)مت کرو۔ کیونک دین شر ، فلونے تم ہے پہلے لوگوں کو ہلاک کرڈ الا ما جبیها که آنخضرت نے قرمایا اورانشد تعالی نے قرمایا اے اور ل کتاب اینے وین میں غلومت کرو اورالله برج كيسوائي بحدنه كبوساس تول محمطايق مولت پيش كروساور يخي بس ندو الواوران كو الى طرف طاة تتكفرندكرواور بهائى بن كرائلدك يندع بوالوار) ( دائرى دار ارمونير ١٠٥٠ م٠٥)

گرکورہ بالا تقریم مولانا عثانی کے فقیما نہ ذوق قرت اجتہا دُ زوراستدلال اور تیاس واستشاد فقیما نہ کی بہترین آ کیندار ہے۔ اس خطابت پی انہوں نے قبروں پر گئید معارت وغیرہ بنوائے کو ناجا کز فر مایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سے بھی فرمایا کہ اگر محابہ کرام پر رگان عظام کی قبروں پر سے ہوئے ہوں تو بھران کو منہدم کرانا مصلحت کے خلاف ہے اس دیوے کی دلیل میں انہوں نے ولید بن عبدالملک اور عربین عبدالعزیز کے اس عمل کی کہ اول الذکر نے موفز الذکر کو آئے تخضرت میں المام کی بیبیوں کے جرب کرانے اور منجد کو وقع کرنے کا تھم دیا تھا۔ پیش کی ہے چنا نچہ علیہ السلام کی بیبیوں کے جرب کرانے اور منجد کو وقع کرنے کا تھم دیا تھا۔ پیش کی ہے چنا نچہ جرب کرانے اور منجد کو وقع کرنے کا تھم دیا تھا۔ پیش کی ہے چنا نچہ کرنے کرانے سے تا آ تکہ بینوں قبریں کمل گئیں اور پھر عمر بن عبدالعزیز جو اپنے تر مانہ کے مجد و کرنے مرانے اور پھر عرف دوخت اکرم پر عمارت بنوائی بلک از واج مطہرات کی قبروں پر بھی جمارت بور نے مردے اور پھر خرف دوخت اکرم پر عمارت بنوائی بلک از واج مطہرات کی قبروں پر بھی جمارت کی تقی بھر اس کی قبروں پر بھی جمارت کی تھیں۔

علاوه ازين مآثر كے سلسله بين علامه عثاني كالمجتمدان دنگ قياس كه آتخفرت صلى الله عليه

وسلم کواکر معراج میں مقامات مقدسہ پرنماز پڑھوایا جانائمل کی روح اور برکت ورحمت کا سمان ہو

سکتا ہے آق امت محدید کے افراد ما ٹر ومقابات مقدسہ پرنوافل پڑھیں یا حصول برکت کے افعال

ان سے سرزد ہوں تو کیا مضا نقد ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ سب سائل حضرت عثانی کے فتہی رنگ

پر بہترین تبعرے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ مولانا نے شیحرا رضوان کی نظیر سے مصلحت عامہ
مسلمین اور تالیف قلوب امت مسلمہ کے پہلوکومقدم سمجھتے ہوئے ما ٹر پر شرکیدافوں ل سے بچانے

مسلمین اور تالیف قلوب امت مسلمہ کے پہلوکومقدم سمجھتے ہوئے ما ٹر پرشرکیدافوں ل سے بچانے

مسلمین اور تالیف قلوب امت مسلمہ کے پہلوکومقدم سمجھتے ہوئے ما ٹر پرشرکیدافوں ل سے بچانے

مسلمین اور تالیف قلوب امت مسلمہ کے پہلوکومقدم سمجھتے ہوئے ما ٹر پرشرکیدافوں ل سے بچانے

مسلمین اور تالیف قلوب امت مسلمہ کے پہلوکومقدم سمجھتے ہوئے ما ٹر پرشرکیدافوں ل ہے۔

#### غلاف كعبه

مؤتمر مکدکی ایک مجلس البخت الاقتر احات " میں فلاف کعبہ یا کسوؤ کعبہ کا مسلہ پیش ہوا کہ آیا فلاف کعبہ ریشی جائز ہے یا حرام ہے نیز اس میں امراف ہے یا نہیں۔ بعض علا کعبہ پر ریشی فلاف چڑھانے کو اسراف کہتے تھے اور یہ بھی کہ ریشم کا استعمال حرام ہے۔ مولانا عثاتی اپنی ڈائزی میں اس مجنس اور مسئلہ کے حتصلتی حسب ذیل تنصیلات پیش کرتے ہیں:۔

"" الحجام المجام المجام المجام المحالي كو لجمة الماقتراحات على محوة كعبه (خلاف كعبه) كاستله بيش مواكداس على بهت اسراف موتائ - اس كے مصارف كھنا كروه سرے وجوہ خير ميں صرف كے جائيں - حرم و قرمب (ريشم اورسونا) وغيرہ كا استثمال بالاتفاق حرام ہے - اس پر محمر على صاحب (جوہر) نے اورعبداللہ شيبس نے تن سے مخالفت كى -

غلاف كعبه كامراف وعدم اسراف برعلامه عماني كي تقرير

پر ش نے کہا کہ اس ملانے ہوت کو کلام کیا ہے۔ ما فقائن جرنے لا الباری میں دو

ورق کے قریب اس پر لکھے ہیں تاریخی بحثیں کی ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ پر کسوہ (غلاف کس نے

والا اور کس چنز کا ڈالا کہا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولا والیا تی وحریکا کسوہ (ابس)

حضرت عہاس بن عبد المطلب کی والدہ نے ڈالا۔ اور بھی اقوال ہیں جن سے طاہر ہوتا ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سحابہ کے عہد میں دیبائ وحریکا غلاف تھا پھر اس میں تکلفات ہوتے

رہے۔ علاتے کسی وقت منع تبیس کیا بلکہ جن لوگوں نے اس کا زیادہ اجتمام کیا ان کوعلانے دعا کیں

ویں۔ کمانی اللہ تعدیم کو دو مرے تمام ہوت ( کھرون ) اور مساجد سے منتی ہے۔ اس پر علاکا

لے دیباج ایک تم کار سمی کپڑ اوو اہے۔

ا نفاق بهاس كو بدعت بالمنكر قر او ويتاليخ نبيل " \_ ( ذائر زمارس ۲۵۸ س ۱۱)

غلاف کعبہ کے رہیٹی ہونے پر بعض علائے کیلس تے جرمت واسراف کا بہت جلد فیصلہ کر غیر مختاط اقدام کیا ہے۔ ویکھے حضرت مولا ناشیر احمد صاحب عثانی نے فتح الباری کی تحقیقات سے تاریخی اور فقہی پہلوکو متعین کر ویا اور جوعلا اس کو تعیی خیال کے ماتحت تا جائز خیال کے ہوئے شخص ولا نائے ان کی تقلید نہیں کی۔ اب سوال بیہ کہا گراس کواسراف کی حدیث رکھا بھی نہ جائے تھے مولا نائے ان کی تقلید نہیں کی۔ اب سوال بیہ کہا گراس کو اسراف کی حدیث رکھا بھی نہ جائے لو کیا غلاف کعبہ کی تیمت کو بھی اور کار خیر میں صرف کرنا مصلحت ہوگا یا نہیں۔ راقم الحروف کے نو کیا غلاف کعبہ کی تیمت کو بھی افتاد گاہ سے مولا نا عثانی کی تحقیق فیصلہ کن ہے گئی اگر مصلحت خیر کو فیش نظر رکھا جائے گئا کر کمی اور کار خیر میں خرج کے جا کیس توانیا کر نے کی خاص خاص ہنگا کی حالات میں توانیا کر نے کی خاص خاص ہنگا کی حالات میں تھی گئی گئی ہے ور ندا کرام کھیہ کے لئے قیمتی غلاف مسلحت سے خالی تیں۔

تطهير جزيرة العرب

موتمر مکہ کی الجریۃ الاقتر احات ایس تظہیر جزیرۃ العرب بین کفارکا جزیرہ عرب سے اخراج یا کم اذکم اعلان اپنی جگہ فاص ابھیت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاو ہے الحر جو اللہ ہود و الله ہود و الله ہاری من جزیرۃ العوب (یبود و نصاری کو جزیرۃ عرب سے نکال یا ہر کرو) بدستی سے سلطان ابن سعود کے شئے اقتد ارونسلڈ سے پہلے شریف حسین والی مکہ دشمنان اسلام برطانیہ کے اتفوں برتاج رہا تھا ادرا گریزوں نے وہاں اپناا جھا فاصر تسلط جمار کھا تھا۔ بھی یا لیسی شریف کی تابی کا باعث ہوئی۔ ابن سعود نے حملہ کر بے شریف کو نکال با ہر کیا۔

مؤتر مكري بيل من بيروال زير بحث آيا كواكر چها هم يزيكا النه كامروسة بمين استطاعت ديس ليكن كم از كم ونيائ اسلام كي ترجماني كرت بوت بياعلان كرديا جائ كر بمين كي غير مسلم كافل يا وجود جزيرة عرب بين منظور تين وال تجويزير وال كوفقد كريس في اليهاعلان كوبحي مسلحت يا وجود جزيرة عرب بين منظور تين والتي يحاد والمائي المائي المائي مناسب خيال نيس كيال سلسله من مولانا شير كي خلاف مجمولانا عماني فقل تا المحد المائي اورائي المواسبة المائي المواسبة المائي ووكر والمائي الموسبة مولانا عماني كيويز بيش بوئي والمناسب كالموسبة كي المحرب كي تجويز بيش بوئي والمن مناسب كي محالفت بين المحرب كي تجويز بيش بوئي والمناسبة كي المحرب كي تجويز بيش بوئي والمناسب كي محالفت بين والموسبة كي المحرب كي تجويز بيش بوئي والمن محالفت بين والمناسبة كي المحرب كي تجويز بيش بوئي والمن كي محالفت بين والمناسبة كي المناسبة كي المناسبة

رید و لیوش کا بقیر حکومت جھاز بیادوموتم کے شہر ایرا ہوگا بیاعلان کر کے تمام دول اجبیہ کوتٹو لیش اور بیجان ش ڈالٹا ہے ہم کو حکمت اور تدبیر کیما تھوقدم افحانا جا ہے۔ ایسا کام ندکریں جس سے یہ حکومت صدید جھاز کی تی حکومت اور تدبیل کے دور ہے تنا ہوجائے۔ وصیت رسول اللہ صلح کا کسی کوا تکار بیل حکم دیکھتا ہے گیاں وقت اس کے اعلان کا موقع بھی ہاں کے نتائج کیا ہول کے بورب موتم اور اس تی حکومت کی طرف تاک رہا ہے اور اس کے اعمال کا مراقبہ کر رہا ہے۔ ہم اس کو قرائشت میں مراقبہ کر رہا ہے۔ ہم اس کو قوراً مشتعل شکریں۔ باتی یومقعمد تھو یو کا ہے دو مب مسلمانوں کے سینوں اور دول میں ہے و کیلئے رسول اللہ صلح نے حدید بیر بیس کر مرح صلح اور معاہدہ کیا۔ کیا اس بیس دانوں میں ہے و کیلئے رسول اللہ صلح نے حدید بیر بیس کی طرح صلح اور معاہدہ کیا۔ کیا اس بیس مارے نے اس وئیس ہے۔ اس پر بیس نے قریری ۔

تقرمیمولا ناشبیراحمدصاحب بسلسله تجویز جزیرة العرب وتر دیدتقر مررئیس دفیدردی

شی نے کہا کہ وصب کے جوت ہے کی کواٹھا (ہیں سے اس کی ضرورت واہیت کو تیام کرتے اس اور احتراف کرتے ہیں کہ بیادر کی ہے آپ سب اس کی ضرورت واہیت کو تیام کرتے ہیں اور احتراف کرتے ہیں کہ بیر برسلمان کا حزیز ترین مقصد اور مجوب ترین تمنا ہے گیاں آپ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتا ہوں کہ آپ حکومت کی طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جزائی طرح کے خطرات میں کیے ڈال سکتی ہے۔ نہم اس کو ایسا مشودہ دے سکتے ہیں جمی کہتا ہوں کہ آپ حکومت کی طرف سے آپ اس کی چز چی کرتے ہیں کرتی دعالی وہ جاری اس مسلمت الدی سے ایک جزیر کرتے ہیں جس کو وکومت چی خور کومت پی کی کے واس دیا ہوں کہ آپ مسلمت الدی ہی سے دائی ہوگی ہوا ہوں المجبود و النصاری اس مسلمت الدی ہیں ہوائی ہیں جوائی ہیں ہوائی دیوی حیات کے آخری کوات میں آپ نے ساتھ ساتھ فرمائی ہیں۔ آپ ایس المجبود و النصاری میں انہوں نے بیوں کی تجروں کو تجدہ گاہ وی دومری (وصبت) لعن الملہ المجبود و النصاری انہوں نے بیون کی تجروں کو تجدہ کا میں المجبود و النصاری انہوں نے بیون کی تجروں کو تجدہ گاہ وی دومری (وصبت) کے جرابیش ہو اس تو کرائی کے دومری وصبت کے نظافہ اور ایجا ہیں ہو تھور سے ساتھ کرائی کے دومری وصبت کے نظافہ اور ایجا ہیں جو تجور سے متاتی تھی کس تدراج تمام اور کو تو میں دور کی دومری وصبت کے نظافہ اور ایجا ہیں جو تجور سے متاتی تھی کس تدراج تمام اور کے دومری وصبت کے نظافہ اور ایجا ہیں جو تجور سے متاتی تھی کس تدراج تمام اور کے دومری وصبت کے نظافہ اور ایجا ہیں جو تجور سے متاتی تھی کس تدراج تمام اور کے دومری وصبت کے نظافہ اور ایجا ہیں جو تجور سے متاتی کی کا انظار کیا دعا دونا تھا میں کہتا کی کا انظار کیا دعا دفترا

ے مباولہ خیالات کی ضرورت مجی شاس کی تھا ہوا کی کے مسلمانوں میں اس تعل سے بجایا بھا طور پرکیسی تشویش اور بیجان ہوگا کتنی بزی اہم تعداد مسلمانوں کی (اورمما لک اسلامیہ) اس عمل ے متوحش اور لفور ہوں کے حکومت نے کہا کہ ہم کماب دسنت سے تمسک کرتے ہیں۔ جب سنت صحد مارے سائنے ہے چرہم کوکسی کا کوئی خوف نہیں۔ دنیا رامنی ہو یا ناراض کوئی ماراساتھ دے یا شوے ہم کو پیچے سروکا رئیں۔ کائما ااکان اسک حکومت جس تے رسول الشملی الشعلیدوسلم کی أيك وميست كنفاذ ش كمي طرح كي مصلحت الديثي اوراسلامي جماعتون كي خوشي يا ناخوشي كي كوكي پروائیس کی میں خیال نبیس کرتا کدوہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی دوسری وصیت مے صرف اعلان كرية بين كفار كى تشويش اوراضطراب كى يرواكري كى بهم حكومت كى طرف اس خوف كو منسوب کرتے ہیں جےخود حکومت اپٹی طرف منسوب کرنا پہندنیں کرتی۔ میری غرض بہے کہ مؤتركو يا حكومت جازكوجبداس كاتعلق تمام عالم اسلام سے بربركام بن تانى (وحيل) اور تدبير ومسلحت الديش سے كام كرنا جاہتے ہم كوريمناسب فيس كريم ايك براكى كور في كرنے يس اس سے بھی بوی برائی پیدا کروس میرے تزویک ربزولیشن کے اعلان ش کوئی ضررفیس ۔ الفاظ ش توسط اورتعديل كامضا كقنيل ليكن اس ريز وليش عديدا فائده بيب كدايك مرجبةمام ونياآ كاه موجائے كمسلمانان عالم إوجودائي عابت تغرق وتشت احوال كے باوجود خت اختلاف، جيال و اقوام كے پر بھی ايك منفقه نصب العجن ركھتے ہیں۔اوروہ جزيرة العرب خصوصاً عبازي حفاظت و ميانت بيرياك اليامقصد بجوحاكم وككوم ضعيف وتوى مستقل اور فيرستقل آزاواور غلام برمسلمان کا سمح نظرے جوان کے سینوں اور دلوں بی نعش فی الحجرے ۔ جس کے التے وہ اسیع تمام وسأئل اورائي برچيز قربان كرفي كوتياري وومرى بات يهد كه حكومت جازيد كم متعلق بہت سے لوگ ظنون و ادبام میں جنا ہیں۔ جن پرہم بتدوستان میں مطلع ہو سے ہیں (یعنی المحريزون سے تعلقات رکھنے كى نسبت ) اس ريزوليشن سے مسلمانوں كے قلوب حكومت جازكى طرف ے مطمئن ہوجا تیں مے اور ان کوشفائے معدور حاصل ہوگی صلح مدیدید کی سنت کا جوجوالہ دیا مجاہے بیں اس کو مانتا ہوں لیکن میں ایک دوسری سنت بھی یاددلاتا ہوں کہ اس وقت جس سے برده كراسلام كحن بن تخي اورمصيبت كاكوئي وقت ند تفااور جبكه چندمعدود كفوس آب ك ساتھ فقے۔ای بلداللہ الحرام ( مکمعظمہ) میں جہاں ہم اور آ پیجٹع ہیں تی کریم صلعم کولوگوں نے اعلان حق اور دعوت الہیہ سے دو کتا جا ہالیکن آپ نے قربایا کہ اس خدا کی قتم جس کے تبعنہ میں

محرسی الدهای وسلم کی جان ہا گروولوگ آسان سے اتار کرسوری کومیری ایک منی میں اور جاند

و دوسری منی میں رکھ دیں تب بھی محر (صلح) اس چیز سے بغنے والمانییں ہے جس کے لئے اس

کے پروروگارنے اسے بھیجا ہے۔ پس میں کہتا ہوں مقتر س کی تجویز دونوں سنتوں پرمشتمل ہے۔
پہلے جز میں اعلان جن کیا جاتا ہے جس میں کوئی پروانیس کہ کون اس سے خوش اور کون ناخوش اور تحق اور تحق اور یون منا خوش اور یون کا میں بلکہ تجویز کے دوسر ہے جن میں سنت صدیعیہ کی رعایت ہے کہ ام کوئی اعلان جنگ نہیں کر دے ہیں بلکہ جزیر قالعرب کوا کیک سلم سکت صدیعیہ کی رعایت ہے کہ ام کوئی اعلان جنگ نہیں کر دے ہیں بلکہ جزیر قالعرب کوا کیک سلم سکتی اور حیاوی مقام رکھنا جا ہے جی اور یہ بی ہماری کوشش ہے۔ ھذا ما کنت اور یہ المحکلم به والا مو بیدالله مسمحانه و تعالیٰ (بیہ جس کے متحلق کلام کرنے کاش نے ارادو کیا تھا اور فیصلہ تو افتہ ہوا نہ والا مو بیدالله مسمحانه و تعالیٰ (بیہ جس کے متحلق کلام کرنے کاش نے ارادو کیا تھا اور فیصلہ تو افتہ ہوا نہ وقتالیٰ کے ہاتھ ش ہو)

ندگور و تقریرا کر بغورد یک جا جائے تو اپنی جگر نہا ہے۔ انہ ماور طب اسلامیہ کی زندگی اور موت کا

نازک مسلا ہے ۔ تضمیر جزیرة العرب کی انہیت اور قزاکت کی حقیقت کے لئے کیا ہیں بچھ کم ہے کہ

آئے ضرے علیہ العسلوة والتسلیم اپنی زندگی کے آخری زمانہ جس اس کی وصیت فرما رہے ہیں اور
ایسے مواقع پر انہی امور کی وصیت کی جاتی ہے جو اپنی فخامت شان جس خصوصی مقام رکھتے ہوں۔

اس نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقاہت جس امر کی مقتصی ہے وہ وہی فیصلہ ہے جو حضرت علامہ مان نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے مثانی نے بیش کیا ہے۔ روی وفد کے رئیس نے جس مسلمت کو پیش نظر رکھا ہے وہ پہلو بھی ہرچند کہ دل کو لگتا ہے انہوں نے سلم حدید ہیں نظر پیش کر کے اپنے دعویٰ کو مقبوط کرنے کی ضرور کوشش کی دل کو لگتا ہے انہوں نے سلم حدید ہیں قائد روس کی تا شد کی جائے۔ حکم خور ہے دیکھا جائے تو مسلم حدید اوراس عہدے حالات میں زہین آسان کا فرق ہے۔

مدیدیا وراس عہدے حالات میں زہین آسان کا فرق ہے۔

ا ملح حديد يكونت كمدير كفاركا تسلط تمااور مسلمان ومال عيم طلاطن عقم

۱- اس عبد شی مک بر مسلمانوں کا افتد ارب اور کفار کی تعداد لیسل ہے۔ مگر سیاس الارج حاف کا بیدہ ملم ہے کہ شریف مکہ انگریزوں کے ہاتھ میں کٹ پہلی کی طرح ٹائ رہا ہے۔ شیخ البند مولا نامحود الحسن صاحب شیخ الحدیث وارانعلوم و یو بندگی انگریزوں کے اشادے پرشریف مکہ کے ذریعہ رقاری اس یات کا صاف شوت ہے کہ وہاں انگریز کی چشم واہرو کے اشادے چل رہے ہیں۔ اخیار کا دبد ہم حکومت مکہ کی رگ رگ میں سرایت کے ہوئے تھا۔ اندرین حالات این سعود کی جیت نے شریف کی حکومت کے ہوئے ازاد سے جی رہ شریف ازار کہ کہ کی حکومت کے ہوئے ازاد سے جی ۔ خیار ازار کہ کہ کی حکومت کے ہوئے ازاد سے جی ۔ خیار ازار کہ کہ کی حکومت کے ہوئے ازاد سے جی ۔ خیار کا دب ہی ودوگوش نکال باہر کی جانے ہوئی ازار کہ کہ بی ودوگوش نکال باہر کیا جائے ہوئی اگر مسلی وی جانے ہوئی اگر مسلی اندعلیہ وسلم کی وصیت میں اثر ان جزیر قالعرب کے مقابلہ میں کم ورجہ دکھتا ہے۔ اندعلیہ وسلم کی وصیت میں اثر ان جزیر قالعرب کے مقابلہ میں کم ورجہ دکھتا ہے۔

حضرت مولانا عثانی کا اس معاملہ میں تفقہ اور مصلحت جس کو مکست سے تبیر کیا جا سکتا ہے نہایت مناسب انداز میں نظر آتا ہے۔ چنانچے تاضی ابوالعزم نے دادوے کر حضرت عثانی کی خوب تائید کی ہے۔ حضرت عثانی نے بیفر ماکراسپے بیان میں بوری قوت مجردی ہے کہ اس بادالتدالحرام ائید کی ہے۔ حضرت عثانی نے بیفر ماکراسپے بیان میں بوری قوت مجردی ہے کہ اس بادالتدالحرام کار مکدمظمہ) میں جس میں آپ اور ہم جمع میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باا خوف و خطرتمام کفار کے مقابلہ میں فر ایا تھا کہ بیادگ اگر میرے ایک ہاتھ پرسوری اور دوسرے پر چا ندلا کر رکھ ویں تو میں تبلیغ رمالت سے بازند آکر گا تواب مسلمانوں کو بین حکومت تجاز کو کیا ہوا ہے کہ وہ تجویز یا تخلیہ جزیم العرب کا صرف ریز وہیں تی ہائی۔

بہرحال ماحول پر نقید دانشمند کے اس طرح جیما جائے ہے ان کے زور علمی تو ت نقبی عکمت اسلامی کا بورایہ: چلزاہیہ۔

ید و وسائل شے جوطا مدی خورفوشتہ بیاض سے ناور بحد کرراتم الحروف نے بیش کے بیں اب ان فقہ کے حصہ کوختم کرنے سے پہلے مرف ایک عبارت اور بیش کرتا ہوں جس سے ان کے وین بیس فیم اور قیش کرتا ہوں جس سے ان کے وین بیس فیم اور قوت فیملے کا بیتہ چلنا ہے نماز میں خشوع و خضوع اور عاج کی ویک و کی پر مغسرین اور فقیا نے خلف اجتمادات بیش کے بیس اس کی تحقیق حصر حدیث میں ایک محد تا ذفطر رہے ماتحت فقید آب نے گذشتہ اورات بیس پڑھی ہے لیکن فقیلی فقیل نظر سے حسب ذیل آبت کے ماتحت فقید وائشمند کی تحقیق کا جائزہ لینے ۔ آپ قلد افلح المو منون اللین هم فی صلو تھم خاضعون وائسمند کی تحقیق کا جائزہ لینے ۔ آپ قلد افلح المو منون اللین هم فی صلو تھم جاضعون (وومومن کا میاب ہو گئے جوائی نماز میں خشوع افقیار کرتے ہیں) کی تقیمرش کی تھے ہیں:۔

"فقہا کاس میں اختلاف ہے کہ آیا نماز بدون خشوع (عاجزی واکساری) کے بیجے اور مقبول ہوتی ہوتی ہے کہ آیا نماز بدون خشوع (عاجزی واکساری) کے بیجے اور مقبول ہوتی ہے یا بیس مساوۃ کے لئے شرط نہیں ہاں قبول صلوٰۃ کے لئے شرط ہے۔ میرے نزد کے لئے شرط ہے وانڈاعلم (سرة مونون باره نبر ۱۵ در کوئ نبر ۱)

نذکورہ عبارت میں فقید دائش مند نے خشوع نماز کی مختصری بحث میں یکنا ہے روزگار صاحب
روح المعانی کا قول نقل کرتے ہوئے تحریر قرمایا ہے کہ انہوں نے قبول نماز کے لئے خشوع کوشرط
ترار ویا ہے لیکن علامہ عثانی نے فرمایا کہ "میرے نزدیک حسن قبول کے لئے خشوع شرط ہے۔
ویکھنے صاحب روح المعانی کے قبول صلوۃ کے الفاظ میں فقید دائش مند نے حسن کا لفظ ہو ھا کرحسن
قبول ہے اپنے فقد نفس کو ابھاراا ورکھار کردکھ دیا ہے۔ سیکس سے ان کے نفقہ کا پید چاتا ہے۔
تبول سے اپنے فقد نفس کو ابھاراا ورکھار کردکھ دیا ہے۔ سیکس سے ان کے نفقہ کا پید چاتا ہے۔
کو ایسے فقید وائش مند جن کی فقتی فقد رواں کا مقام اس قدراو نیچا اور جی تال ہوا ہے کہ اس مقام
کویا لینے کے بعدان کو خر حقید سے کہنا آسان ہوجا تا ہے۔ خشیر پرحن کا فرما ناحق ہے کہ

من يرد الله به خيرايفقهه في الدين

الله جس كے مماتحد بھلائى كاارادہ كرتا ہے تواسے دين بش مجھ عطافر ماتا ہے۔ تاريخ انفقام حصد فقة 11 ذيفقد 1 سي 11 جولائى 1907ء بروز جمعد لا ہور۔

قاسم ثانی منتکلم اسلام علامه شبیراحمرٌعثمانی اوران کامقام علم الکلام میں

علامہ شیراحم صاحب علی اور اللہ مرقد وعلم معقول اور منقول ووتوں میں جامع نے۔ جیسا کہ
پہلے بھی کہا گیا ہے اور بقول مغتی محد شغیج صاحب قبلہ الن کے ایک ایک وصف کے لئے ایک ایک وفتر
کی ضرورت ہے۔ علامہ کے علم الکلام پر بیدطولی اور تبحر پر مفصل کیسنے کے لئے ستفل تعنیف ورکار
ہے۔ علم الکلام ان کا باب تا زعلم اور قابل فخر سر باب ہے۔ علمائے بہتدویا کتان اور بعض مما لک اسلامیہ
میں شریعت اسلام ہے عقا کہ واجمال پر عقلی ولائل اور امثال کے ذریعہ جست واقعیہ کی روشن میں
صاف اور مشتقیم داود کھا نا مولانا عثانی کی قوت استعمال اور کلائی جو برکا خاص ممل رہا ہے۔

مرحوم كونكم كلام بمن خصوصى ذوق حاصل تعاران كى ويتى ساخت معقولات يعنى فلسفه منطق اور علم الكام كے لئے ارتقائی مقام ركھتی تنى \_ طالب علمى كے زمانہ بى سے معقولات سے بہت زیادہ مناسبت من اوراس وقت آپ اپ ہم میتوں کو منطق و فیروکی کتا ہیں پڑھایا کرتے تھے یا ہم ارکرایا

کرتے تھے تی کہ منطق و فلند کے اس انہا کہ کود کی کرمولا تا حیب ارکان صاحب عاتی مرحوم نے

آپ کو فیر و صدیت اور فقہ کی طرف مائل کیا۔ غرضک اگرا کی طرف قرآن کریم کے بہترین منسراور ملم

حدیث ہیں مہارت کے باعث اعلیٰ پارے محدث اور فقہ ہیں و سرس کے باعث بلند مقام فقیہ تھے۔ تو

و دسری طرف علم منطق و فلند اور علم کلام میں پوری ہمیرت کے باعث منطق فلندی اور بہترین منظم سے

و الا تکر منظولات اور منقولات دو تو ل طرح کے علوم پر حاوی اور جائع شاؤ دیا در ہی ہمتیاں ہوتی ہیں۔

حالا تکر منظولات اور محقیقات کی و منتیں ایام رازی ایام غرائی شخ محی الدین بن عربی شاہ و لی اللہ

اسلامی منظومات اور محقیقات کی و منتیں ایام رازی ایام غرائی شخ محی الدین بن عربی شاہ و لی اللہ

اور بالخصوص جمت الاسلام مولا تا محمد قاسم صاحب بانی دار انطوم دیو بندے واب تھیں۔ آپ نے

اسلامی منظر لت اکا بر فلاسفیا سلام کی کا بول کا محمد المناس کی جو بندے سے واب تھیں۔ آپ نے نے

ان منظر لدت اکا بر فلاسفیا سلام کی کا بول کا محمد المناس کی دوجھی کے اسلام کا کوئی مشکل سے

مائنس کی تک آم اسلامی اور فرا کست وقت نے ساتھ ساتھ ملیا تھ کی مناسبتوں کو ٹو لئے ہوئے اسلام و مائنس کی تک آم اسلامی اور فرا کت وقت نے ساتھ مائے کی مناسبتوں کو ٹو لئے ہوئے اسلام و ساتھ ساتھ کی کھی کی مناسبتوں کو ٹو لئے ہوئے اسلام و ساتنس کی تک آم اسلامی اور فرا کست وقت نے ساتھ ساتھ ملیا تھی کی مناسبتوں کو ٹو لئے ہوئے اسلام و ساتھ ساتھ کی کھی تا ساتھ کی کھی تا ساتھ کی کھی کھی تا میں ہوئے کے دار اسلام و ساتھ کی دیترس تھی۔

تعادف علمالكلام

م تبد جبكه تم چوند تھے اور جبکہ ابتدائی تخلیق نہایت مشعل ہوتی ہے اس نے تمہیں پیدا کرویا۔ یہ جواب اتنالا جواب ہے کہ اس کا جواب دینے سے کفار مکہ کے لئے خموثی کے سوائے جارہ نہ تھا۔

قرآن كريم كالم اللي بون يركفار في جس قدراعتراضات كالى الى جواب بمى نمايت معقول اور معلقيان مقدمات كوچود كرصرف بيديا كياكه فاتو ابسورة من مثله وادعوا شهدآء كم من دون الله ان كتتم صلاقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارالتي وقو دها الناس والحجارة اعدت للكفرين ليخي مارادكوى بكريفدائي كلم بهادراكرتم نبي مائة تواس جيبي ايك مورت بى بنالا و اوراكرتم نبي مائرة من الريم كاليسورت بى بنالا و اوراكرتم نبي محودول كويمى وسوائة فدا بالوريين سبل كريمي اكرتم كى ايك جيبي ايك مورت ندينا سكواور بركز بنا بحى ندسكو بالوريين سبل كريمي اكرتم كا ايندهن كفاراور بت بول مع جومنكر بن كا فيمكان بوكى المورث تك من المحتم كي المحتم كاليندهن كفاراور بت بول على جومنكر بن كا فيمكان بوكى المناب المحتم كاليندهن كفاراور بت بول مع جومنكر بن كا فيمكان بوكى المسلوري المحتم كاليندهن كفاراور بت بول مع جومنكر بن كا فيمكان بوكى المساوي سادكي سادكي سادكي سادكي سادكي سادكي سادكي سادكي سادكي المحتم في فدا ككلام بون براستدلال كيا به اوريه جواب آئ تك

کہیں کہیں اہل علم یہود قریش کدے ذریعہ بالواسطہ بابلاواسطہ آخضرت سی الشعلیہ وہم کے سے ایسے سوالات بھی کرتے تھے جن میں سائنس اور فلسفہ کی حقیقت مطلوب ہوتی تھی اوراس قسم کے سوالات سے صرف رسالت ما ب علیہ العسلاۃ والتسلیم کو خفیف کرنا مقصود ہوتا تھ کا پ اگر جواب ندوے شکے تو ہمیں آپ کی نبوت میں دوسروں کے سامنے دختہ اندازی کرنے اور شکوک کوالے کا موقع ہاتھ آ جا گا۔ چنا نی بھی دوسر کی حقیقت کے متعلق انہوں نے دریافت کیا جیسا کہ قرآن کی میں ہو ویسنلونگ عن المووج (اور بیلوگ آپ ہورہ کے متعلق دریافت کیا جیسا کہ قرآن کی میں ہو ویسنلونگ عن المووج (اور بیلوگ آپ ہورہ کے متعلق دریافت کرتے ہیں اس کا جواب بارگاہ رب العزب سے جودیا کیا وہ بیلقا کہ قبل المووج من العرب میں العلم الا قلیلا ۔ یعنی دوج میر سے دب سے حکم کا نتیجہ ہے۔ اس کی حقیقت کا ادراک تمہارے کے خت مشکل ہے اس لئے کہ تباراطم نبایت ہی گئیں ہے بس اتن ای می ختم اس کی مجھلوکہ خالق زیمن و آساں جب کی جا تدار کو پیدا کرنا جا ہے ہیں تو اس میں زندگی کا ختم اس کی برگاہ ہے ہوتا ہے بس وہ جم حرکت میں آجاتا ہے ای کا نام دوج ہے اس جواب سے ان کے برال اور کی بختیوں کی تمام واجیں کاٹ کرد کادی گئیں۔

حقیقت بہ ہے کہ تی اگرم ملی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اخلاق کی تحمیل ہے نہ کہ فسفہ اور سائنس کی عقد و کشائی بہی وجہ ہے کہ جب بلالوں کے بارے میں سوال کیا تمیا تو اس کا جواب

بحي قل هي مواقيت للناس وبإكيا.

بہرحال ابتدائے دور میں اعتراضات اور جوابات کا سلسلہ نہا ہے سادہ انداز میں تھا اور انہم وتنہم کا طور وطریق بھی تختر اور صاف تھا کہیں گفارے بحث اور جدال کی توبت بھی آئی تو جا دلھم بالتی سی احسن کا رنگ اختیار کرنے کا مشورہ ویا گیا اور کہیں کفار کو ہدا ہے سے قارئ پائے جانے کے آثار نظر آسے تو لکم دین کم کرکلام تم کردیا گیا کہ بھال زیادہ کلائ حکمت کے فلاف تھی۔

عرب کے غیر مہذب اور تا خواندہ انسانوں کے مائے نقیات کے ہاتحت ہوصاف اور مادہ دلائل بیش ہونے کے قابل سے قرآن کریم کردگا الجازئے انہی کو بیش کیا ہے ان کے مائے آ ان وزین پہاڑیاں اوراونٹ قدرت کی آیات آ فاقی تھیں۔ چنانچا پی قدرت و حکمت مائے آ ان وزین پہاڑیاں اوراونٹ قدرت کی آیات آ فاقی تھیں۔ چنانچا پی قدرت و حکمت اور خدائی کو عرب کے جا ابول کو مجانے کے لئے فرمایا افلاین نظرون الی الا بل کیف خلفت والی المسحة والی الا وض کیف نصبت والی الا وض کیف مصلحت الین کیا وہ اونٹ کی طرف کر مسطحت الین کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں و کھتے کہ کس طرح کا پیدا کیا گیا اور آ سان کی طرف کہ کس طرح اونٹی بنایا گیا اور بہاڑوں کی طرف کہ کس طرح نصب کے گئے اور زیمن کی طرف کہ کس طرح اونٹی بنایا گیا اور بہاڑوں کی طرف کہ کس طرح اور تنافین و محرضین کے کس طرح کیا گیا گی غرضکہ قرآن کریم نے اپنے دووں کے جوت اور تنافین و محرضین کے الزامات شکوک اوراعتراضات کے دویس نہا ہے۔ مکیمانہ کرسادہ اور صاف انداز جس دلائل پیش مطابق جیس وجود باری تعالی تو حدور آن رسالت انبیاء کتب الہی طائکہ مطابق چیش کیا جائے الیسے کم کو کم الکانہ مطابق چیش کیا جائے الیسے کم کو کم الکانہ مطابق چیش کیا جائے الیسے کم کو کا الکانہ کو کھوں کا کو کھوں کو کھوں کے آئی نظریات کے مطابق چیش کیا جائے الیسے کم کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے آئی نظریات کے مطابق چیش کیا جائے الیسے کم کو کھوں کے تاہوں کو کھوں کو کھ

## دورصحابيه

آ مخضرت سلی الله علیه و ایمان لائے والول کو احکام واحقادات اسلامید میں کوئی شبه بی تبیی کرنا تھا۔ جیسا کہ معراج جسمانی کے سلسلہ میں حضرت ابو بھڑ کے سامنے کفار کے اعتراض اور حضرت معدیق کی تقدیق کا واقعد آپ کے سامنے ہے۔ محاب وضوان اللہ علیم اجمعین کواکر ریم باوات معاملات یا اعتقادات میں کوئی شبہ بیش آ تا تو علی ہے محاب سے بع جھ کر بے جان وجرائی کرلیا کرتے تھے۔

فرقهمعتزله

بالآخرايك وقت دوآيا كمسلمانون على عل خود فقف المحكر عبوع اعتقادات على

مجمی اختلاف کی نوبت آئی۔ چنانچیسب سے پہلافرقد مسلمانوں بھی معتزلہ کا پیدا ہوا اور بعدازاں کتنے فرقے اعتقادات کے اعتبارے بنتے چلے گئے۔ لیکن ان سب فرقوں بیں صراط متفقیم جس مسلمانوں کے فرقے کو حاصل ہوں ہے۔ الی سنت والجماعت کا فرقہ۔

## اللسنت والجماعت

وذلك لان رئيسهم واصل بن عطا اعتزل عن مجلس الحسن البصرى رحمه الله و يقرران من ارتكب الكبيرة ليس بمومن ولاكافر و يثبت المنزلة بين المنزلتين فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة.

اورمفرز لدکومفرز لداس کے کہا جاتا ہے کہان کا سروارواصل بن موطاحس بھری رحماللہ کی مجلس ہے بہتا ہوا علیحدہ ہو کیا کہ جو کیا تو دونہ سے بہتا ہوا علیحدہ ہو کیا کہ جو کیا تو دونہ موس ہو کیا تو دونہ موس ہو کیا تو دونہ موس ہوگیا تو دونہ موس ہو کیا تو دونہ موس ہو کہا ہوگیا تو دونہ موس ہو کہا کہ دو دو دوجوں (مین اسلام اور کفر) کے درمیان ایک اور درجہ ٹابت کرتا ہے تو حسن بھری نے کہا کہ واصل ہم سے جدا ہو کیا اس لئے لوگوں نے اس فرقہ کا نام معزز لدد کھ دیا۔

الني معترل من الإعلى جبائي اليه الخص من جواجوهام اليائسن الشعرى كا استاذ تعار چنانچ ابتدا في المام اليائسن الشعرى محمد لله كرماته في جبائي كربين فلط عقائد كه باعث الهول في اليائسن المعرى المعرى المول في المتادكو جود كراينادى مقام معتمن كياجو محاب كرمقا كري تعاريبا الماليائس الشعرى اوران كربينين في استادكو جود كراينادى مقام تعين كياجو محاب كرمقا كري ترويدا ورسنت سے جن عقائد كا شہوت ملكا تحالات كرفي است كرفي في البينة آب كوشنول ركما اور الك جماعت كا ام الحل سنت والجماعة ركمويا۔

فرقهاشعربيه

اللهنت والجراحت كفسوى فرق كاثرب الى كام الالكان سريزى اور چونك الم الواس

حفرت الدموی اشعری و منی الله عندی اولادی میمی بیشت می بین اس لئے لام ابوائس کواشعری اوران کے سلسلہ کواشاعرہ کے نام ابوائس کا افظ اس کے سلسلہ کواشاعرہ کے نام سے شہرت ماسل ہوئی کین ابوموی اشعری کی نسبت میں اشعری کا لفظ اس لئے آتا ہے کہ یمن کے ایک قبیلہ کا جدا مجدا شعری نام کا تقالم دا اس قبیلہ کے سب انسان اشعری کہلانے کے ای نسبت سے لام ایوائس کے مقائد کے تام اس مشہودہ ہوئے۔

اشاعرہ کے عقائد پرہم مسلمانان پاکستان وہ عددستان ہی چلنے کا دعوی کرتے ہیں اوراس وجہ سے ہم مسلمانان پاکستان وہ عددستان ہی چلنے کا دعوی کرتے ہیں اوراس وجہ سے ہم میں بعض مشہور فرقے اپنے آپ کوائل سنت والجماعت کہتے ہیں کیونکہ افل سنت والجماعت کے نام سے فرقہ اشاعرہ نہ صرف پاکستان وہندوستان میں مشہورہ پاکستان عراق دشام اورد مجرا قطار اسلام شر بھی اشاعرہ نی کوائل سنت والجماعت کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔

## فرقهٔ ماتریدیه

اشامره کو ترکوره بالا و بارش الل سنت والجماحت کهاجا تا ہے کیا جا دارہ انہے کے معلا ۔ قی میں ابو مصور ماتر بدی کے اصحاب کو الل سنت والجماحت کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے۔ ابو مصور ابو لاحر مہاس کے تعمید ہیں اور وہ ابو بحر جو بائی کے شاکر وہیں ۔ اور جرجائی ابو بھر بن سے اور جربائی ابو بھر بن سے اور جربائی ابو بھر بن کے اور جربائی ابو بھر بن کے اور جربائی ابو بھر برت سے اور جربائی ابو بھر برت ہے کہ ابو مند و اسلام ابو ابو بھر بھر ہے کہ ابو مند و اسلام ابوائی من اشری کی تعلید کرتے ہیں الحاصل قرقہ ماتر بدا بو مند ورکی طرف نبست رکھا ہے اور چو تکہ ابو مندور ماتر بدا کے دہنے والے شعے جو سمر قدر کے تربال مندور کی طرف نبست رکھا ہے اور چو تکہ ابو مندور ماتر بدا کے دہنے والے شعے جو سمر قدر کے تربال مندور کی طرف نبست رکھا ہے اور پونکہ اس سے دونوں میں سے ایک آ یادی کا تام تھا کہا دا اس من سام سے میں شامل ہیں۔

ببرمال عقائد کا سلسله علوم اسلامیش خاص ایمیت کا حال ہے۔ مجع عقائد پر بی انسان کی انجات کو افراق محد عقائد کا دارو عدار ہے۔ خصوصاً مسلمان کواس راہ پر جل کران سمج عقائد کا پہ چلانا ہے۔ جس پر صحابہ کی جماعت تھی۔ جمیس بیم صلوم ہوئے کی ضرورت ہے کہ خدا کی ذات اوراس کی صفات کیا جی رسمالت کیا ہے اور یہ کہ انبیاء پر ایمان ہوتا ضروری اوران پر اعتقاد فرض ہے نیز ان تمام ضروریات کا اعتقاد جو ہمارے ایمان کا مجمعی رشم برایا جا سکے ضروری ہے اس جس فرشتوں کا وجود کتب ماویہ پر ایمان حشر و فرکا قر ارمحاواور قیامت کے واقعات جن کا تبوت قرآن وسلت کا وجود کتب ماویہ پر ایمان حشر و فرکا قر ارمحاواور قیامت کے واقعات جن کا تبوت قرآن وسلت سے تابت ہے فرض بیہ کہ کہ مقائد کے وہ قمام امورجن پر اصولی طور سے ایک انسان مومن کہلایا جا

سكتاب مائے ضرورى بيں -البت كتے بركى اختلافات اليے بوتے بيں بن كواصو لى طور پر كفراور اسلام كا اخيازى معيارتيى بنايا جاسكا - غرض بيب كدائ معلومات كے سلسلے كولم العقائد كے نام سے يادكيا جاتا ہے - حضرت شاوعبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه محدث وبلوى الحق كماب شرح ميزان العقائد شن تحرير فرواتے بيں -

اعلم ان علم العقائد موضوعه ذات الله تعالىٰ لانه يبحث فيه عن عوارضه الذائية التي هي اماصفاته تعالىٰ كالعلم والقدرة والرؤية والكلام اوافعاله اما في الدنيا بخلق افعال العباد وغير ذالك من الرسل واظهار المعجزة و تعيين الشرائع و نصب الامام اولى الاخرة كالمعاد الجسماني والحشر والنشر والسوال والحساب وعداب القبر ولاريب في موضوعية ذات الله تعالىٰ العلم العقائد.

واضح ہوکے کم عقا کدکا مقصد اللہ کی ذات ہے کیونکہ اس علم بھی اللہ کے یا تو صفات ہے بحث کی جاتی ہے مثل اللہ کا مقدر کر است اور کلام ہے یا اس خدا کے افعال ہے یا دینا بھی بندوں کے افعال کو پیدا کرنے سے مثل افراس کے مواتے رسولوں کو مبعوث کرنے معجزہ کو طاہر کرنے شریعتوں کو مقرد کرنے امام کو تین کرنے کی صورت بھی اور یا آخرت بھی دوبارہ زعمہ ہونے حشر ونشر اور سوال حساب اور عذاب قبرے متعلق ہونے میں کوئی شریس رہتا۔
تبرے متعلق ہیں اس کے علم المحقا کرکے افتہ کی ذات ہے متعلق ہونے میں کوئی شریس رہتا۔

علم العقا كدوالكلام

یں نے ابتدایش تر رکھ اور اور اسلام میں عقائد کا سلسلہ تہا ہے ساوہ اور محدود تھا۔

طہائع رشدہ ہدایت کی طرف مائل تھیں۔ محبت رسالت کا تورانی فیضان ولوں پر رحمت و ہدایت کی

ارشیں برساتا تھا۔ اگر کسی علمی معاملہ میں کسی کو وقت چیں آئی او محابدر سول الله صلی الله علیہ وسلم

ارشیں برساتا تھا۔ اگر کسی علمی معاملہ میں کسی کو وقت چیں آئی او محابدر سول الله صلی الله علیہ وسلم وسلم اور بعد ازاں محابہ سے بوچو لیا جاتا تھا لیکن آخرا کی وہ وقت آیا جبکہ بوتانی فلند عربی زبان میں ہمنانوں نے اس میں انہاک اختیار کیا اور قلاسفہ بوتان نے وین اسلام اور شریعت مصلفوی پر جواعثر اضامت کے تھان کے جواب علما نے اسلام نے فلند کے دیک میں دیا شروع کے تا آتکہ دین عقائد کو وائل کے تعالی دلائل سے چیش کیا گیا اور اسلامی عقائد کو دلائل سے تقصیلی ولائل سے چیش کیا گیا اور اسلامی عقائد کو دلائل سے تفصیلی طور پر بیان کرنے والم الکلام کا تام وے ویا گیا۔

علم الكلام كوعلم الكلام كہنے كى وجيہ

جیسا کہ فہ کورہ سطور میں عقا کداور کلام کا تعارف ہوا ہو ہاں یہ بی اشارۃ واضح ہوجاتا ہے کہ علم الکلام کوکلام کس لئے کہا جاتا ہے تاہم بالوشاحت اس کی وجہ بیہ کہ چونکہ عقا کدرید ہوان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کرنے کوظم الکلام کہا جاتا ہے اور چونکہ بات بات پر عقا کد کی بحثوں میں علائے عقا کد کی زبان پر فلاں مسئلہ میں کلام اس طرح ہے اور فلان میں کلام اس طرح ہے کہ لفظ آتا ہے اس لئے علم کا نام بی علم الکلام ہو کیا اور کلام کو کلام کہنے کی وجہ رہمی میں سے کہ چونکہ اس علم میں اللہ تعالی کے کلام ایس کی جی بیاور کی گئی ہے اس لئے کہام انگلام کی اور کام کی بنیاور کی گئی ہے اس لئے کلام اللہ کی مناسبت سے اس کوظم الکلام کہا گیا۔ علم الکلام کی کتابوں میں ملائے کلام نے اور بھی کانے وجو ہات اس علم کوظم الکلام کہا گیا۔ علم الکلام کی کتابوں میں ملائے کلام نے اور بھی کانے وجہ ہات سے خالی میں۔

علم الكلام ميس حسب اقتصائے زمانہ كيك

علم الكلام كى بنياد چونك ايسه ولاكل پركى كى بين كذر بعيد مقلى طور پرانسانى و ماغول اور ولال كوسلى اور تسكين و بني مقصود جوتى بيتاك ان ولاكل كذر بعير مخالين عقائد اسلاميد كم مقلى اعتراضات كاردكيا جاسك اس لئة جرجر دوريس چونك اعتراضات كى توييتوں يس اختلافات كا اعتراضات كى توييتوں يس اختلافات كا امكان جوسكا بي اس لئة علم الكلام اسلاميد على بحى جوايات كرخ بدل جاسئة بيل اور داوى حسب اقتضائ زمانه كرفات الكلام كى توجيت بدل سكتى بيت مرف زمانه كه تقاضون كالحاظ اور داوى علم كلام على موجود جوگا بكر مختلف عاصت بائة انسانى اور اختلافات غراجب كاعتراضات كا علاج بحى علم الكلام على محرق كيا جاسكا -

كلام القند ما وكلام المعتاخرين

علم الكلام كى ابتذائے عمر ميں اس كوجن لوگوں سے واسطہ پڑا وہ معتزلہ يا شيعہ جيے فرقے تنے جوخود كمّاب وسنت كو مائے تنے اس لئے ان كے سامنے قد يم علم الكلام كى بحث ذاتى بارى تعالى اور صفات اللى تك محدود تھى۔ اس وقت علم الكلام قلم قد يونان كى تر ديد ہے كوئى تعلق شد كھتا تھا۔ قد مانے صرف الل جوا و بدعات و فير واسلامى فرقوں كے ان عقا كدكى تخالفت اور ابطال ميں اپنے قد مانے صرف الله موى دور كھا تھا چنانچے انہوں نے علم الكلام كوى دور كھا تھا چنانچے انہوں نے علم الكلام كوا يسے ابواب اور فسلوں پرتر تيب ديا

جس شی مبتدین معتر لده غیره کارد تھا۔امام اعظم الوصنیفدر حدالله کی مشہور کر ب فقدا کبرا در عربن محمد کی کانی اور علاوه ازیں احتاف وشوافع کی کرائیں ایسے ہی علم الکلام پر شمتل تھیں۔ شروع شروع شروع میں علا نے ایسے لوگوں سے بحث اور مناظره سے الحی تو جہات کو علیمه و رکھا جو اسلامی فرقوں کے علاوہ شے اور جن کا اعتقاد کرا ب وسنت پر شفالیکن جب بونان کا فلسفه املای عقائد کر آرے آیا تو علا نے کلام کوان کا بھی مقابلہ کرنا پڑا اور اب علم کلام جس نہ صرف فلسفہ کی آمیزش ہوئی بلکہ طبیعیات الہیات اور دیا تھی مقابلہ کرنا پڑا اور اب علم کلام جس نہ صرف فلسفہ کی آمیزش ہوئی بلکہ طبیعیات الہیات اور دیا تھی مقابلہ کرنا پڑا اور اب علم کلام جس نہ صرف فلسفہ کی آمیزش ہوئی بلکہ طبیعیات الہیات اور دیا تھی کے دو اہم امورا ورا صول داخل ہو گئے جن کے ذریعہ فلاسفہ یونان کی ترویہ کی جاسکتی۔ بدکلام کلام الحقارین کہلایا۔

لہذا علم الكلام كے سامنے دولتم كى جماعتيں آئيں۔ اول وہ جنہوں نے اہل سنت والجماعت كے عقائد كى بنياديں قائم كيں۔ والجماعت كے عقائد كى بنياديں قائم كيں۔ دوسرے وہ غيرمسلم جماعتيں جو برلتم كے عقاف احتراضات كونے كرائے اپنے دور ميں اسلاى عقائد كے مقابلہ بنى ميدان بنى آئيں۔ اس لے علم الكلام بنى بردوراور بر لمت كے لئے خلا بر ہے كہ فيك موجود بونی چاہئے ہردور بن عقائد الكام بنى بردوراور بر المت اور خالفين ہے كہ فيك موجود بونی چاہئے ہردور بن عقائد الكام ميں الكام كامقابلہ على الكام كامقابلہ على الكام كى او بيت اور جا اور جی اللہ اللہ على الكام كى او بيت اللہ على الكام كى او بيت الله اللہ على الكام كى او بيت الله اللہ على الكام كى او بيت اللہ على الكام كى او بيت الله اللہ على الكام كى او بيت الله اللہ على الكام كى او بيت الله اللہ على الكام كى او بيت اللہ على ال

امام رازی نے اپنی خیم تغییر ہیں زیادہ ترای امرکو پیش نظر رکھاہے کہ محقولات کے رنگ میں خالفین اسلام کے دیمان شکن جواب وے جا کیں تو حید و رسالت عذاب قبر حشر ونشر جنت و و درخ حساب و میزان مجرات اور وجود باری کوظف بوتان کے مقابلہ میں منطق وفلف کے رنگ بی میں پیش کیا اور برعقید و اسلامی کوعظی واڈل کی روشتی میں آیات کی تغییر کے ماتحت ویش فرمایا۔ان کے بعد بوے یو برے برعقید و اسلامی کوعظی واڈل کی روشتی میں آیات کی تغییر کے ماتحت ویش فرمایا۔ان کے بعد بوے یو بروست بوت کا ذکراس تمہید میں اطویل لاطائل ہے۔

امام غزائی نے اپنی تصانیف میں اسلامی تظریوں کو جس رنگ میں چیش فرمایا وہ زیادہ تر اسرار و تھم پرز در دیے جیں۔ انہوں نے عقا محاسلامی اوراحکام سے الن رموز اوراسرار کو فاش کیا جن میں روحانیت اورتصوف کی چاشن تھی۔ انہوں نے اسلام کے حقائق کو فطرت انسانی ہے تر یب لانے کی کوشش کی ہے اورائی چیزیں چیش کی جین سے مصالح انسانی اور قلاح آ دمیت کی راجیں ہموار

اوراستوار ہوتی چلی جاتی ہیں۔

علامہ شیلی علم الکلام پر بحث کرتے ہوئے جب مولانا روم کی طرف پنچے ہیں تو انہوں نے مشوی کو ایک جدید سم کے علم الکلام کی سلک ہیں خسلک کیا ہے جس کی تفاصل جبلی کی توشتہ موارخ مولانا روم میں سلے گی۔ مولانا روم میں سلے گی۔ مولانا روم سنے حکایات اور تمثیلات کے ساتھ اسلامی نظریات کی تضیوں کو اس طرح سلجھا کر رکھ ویا ہے کہ انسانی اظلاق ان تفائق کو انجل کرتے ہیں۔ استاذ محترم معترت مولانا محمد ادر ایس صاحب کا عصلوی نے اپنی تعقیف الکلام ہی بھی مولانا روم کے اشعار کلامی مسائل کی شرح ہیں چی سے ہیں۔

ہندوستان کے علائے رہائی ہیں حضرت شاہ وئی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ججۃ اللہ الہ اللہ کو کہ است محدید بربہت ہی ہزااحسان فرمایا ہے آپ نے اپنی اس تصنیف ہیں اسرار وسلم اور مصار کی است محدید بربہت ہی ہزااحسان فرمایا ہے آپ نے اپنی اس تصنیف ہیں اسرار وسلم اور مصار کی ایساز کا مایہ تازیر مایہ ہی خرامام غزائی نے اپنے دور کے تقاضوں کے ماتحت احیاء العلوم ہیں جن مضاہن کو سے انداز ہیں چیش کیا ہے وہ ان کے دور کا ایک خاص انداز ہے جواسلامی مسائل کو دومانیت اور مصار ہیں اور کے تقاضوں کے ماتحت احیاء مسائل کو دومانیت اور حق انداز ہیں چیش کیا ہے وہ ان کے دور کا ایک خاص انداز ہے جواسلامی مسائل کو دومانیت اور حق انداز ہی چیش کیا ہے وہ ان کے دور کا ایک خاص انداز ہے جواسلامی مسائل کو دومانیت اور حق انداز ہی جی خاص بیش کرتا ہے۔

فخرامت كلمين حضرت مولا نامحر قاسم صاحب

بانى دارالعلوم ديويند

ہندوستان کے دیدہ در معظموں ہی تدرت کی رحمت کا چینٹا کیا در استی پر پڑا اور دہ تھی فخر است معزمت مولانا محد قاسم رحمۃ اللہ علیہ بائی دارالعظوم دیوبئد آپ نے استے دور ہیں ایک جدید کم مکام کی بنیا دو الی اور بیا کی حقیقت ہے کہ حضرت قاسم السلوم نے سابقین متنظمین سے ہث کر بہت سے ایسے دلائل اسلام اصول وفر ورج پر چین کے چیں جن جی جۃ الاسلام منفر ونظر آتے ہیں۔ یہاں اس مقام پراس تعصیل کی مخوائش جی کونکہ معقولات اور بالخصوص علم الکلام منطق اور قلم جی ایا ایک مقام مقام ہوائی تعلیم الکلام منطق اور قلم جی ایک مقام ہوائی مقام ہوائی تعلیم الکلام منطق اور کی مخوائی بیا ہے۔ محمولات کا بھی بیرحال ہے کہ شریعت کی کھیا ہوائی مقام ہوائی تا کہ حقولات کا بھی بیرحال ہے کہ شریعت کی کھیا ہوائی ہوائی مقام الکام منطق اور کی کھیا ہوائی مقام کی ترازو میں اول کر رکھ دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آگر آن وجد ہے کہ آگر مقام انسان کو حاصل ہوا اوراد حرفظ سیم اور تقام العلوم حاصل ہوا اوراد حرفظ سیم ہو تو تعقل سلیم اور تقام کے جس کھی اختلاف تیمی ہوسکا۔ حضرت قاسم العلوم حاصل ہوا اوراد حرفظ سیم ہو تو تعقل سلیم اور تقام سیم اور تعقل سیم اور تقام کے جس کھی اختلاف تیمی ہوسکا۔ حضرت قاسم العلوم حاصل ہوا اوراد حرفظ سیم ہو تو تعقل سلیم اور تقام سیم اور تقام کے جس کھی اختلاف تیمی ہوسکا۔ حضرت قاسم العلوم حاصل ہوا اوراد حرفظ سیم ہو تو تعقل سلیم اور تو تعقل سالیم کو موال ما دور تعقیم کے ہو تو تعقل سلیم اور تو تو ترب تو تو تعقل کے دور تعقیم کی اختلاف تیمی ہو تو تعقل سالیم کو تو تعقل کے دور تعقل ک

والخیرات کوخدائے حکیم علیم نے الی حکمت اور عقل عطافر مائی تھی کہ جس کوسلامتی کے ساتھ متصف کیا جائے تو بالکل درست ہے۔ یہی وجہے کہ بعض غیر سلیم العقل ہمتیاں جب اس حتم کے نازک مسائل سے دوجار ہوئی جیں تو انہوں نے قدم قدم پرالجھ کو تھوکریں کھائی جیں۔

حفرت ججۃ الاسلامؓ نے تقریر دلیڈیریٹ عقل کا اپنے خیالات ہے جس طرح تجزیہ کیا ہے وہ بجائے خود بہت کی کئے راہیوں اور کئے بختیوں کا جواب ہے فرماتے ہیں:۔

" ومقل میں بھی سب کومتفاوت بتایا اور وائش وقہم میں الل قہم کوفتاف بیدا کیا جو ہا تیں کم فہموں سے رہ جاتی ہیں اس کو کا مل عقل والے حل کرنے ہیں اور جہال کم قہم بچلتے ہیں وہاں سے سیدھی عقل والے سید سے لیکتے ہیں اور ول کوسنعالتے ہیں اور آپ معطمتے ہیں '۔ (تقرید پر مطبوعة میں)

اس عبارت سے جنہ الاسلام کی عقلی قدروں کا اعماز و لگانا آسان ہوجاتا ہے کہ و والی الی عقل سلیم قدرت سے لے کرآئے تنے کہ شریعت میں اس جیسی فہم وفراست ہو مخفس کو لیس ملتی میرے نزویک عقل کے ساتھ مومنانہ فراست اور دوحانی صفوت ایک ایسا مقام ہے جہاں شریعت میر معرفت کی نہ سلیحنے والی تحقیاں صاف طور ہے آسانی کھل جاتی جیں اور جس جگہ عقلی تو تیں باوجود معرفت کی نہ سلیحنے والی تحقیاں صاف طور ہے آسانی کھل جاتی جیں اور جس جگہ عقلی تو تیں باوجود معامنت آسے ہتھیا برڈال و بی بیں وہاں وہی تو رمعرفت رہبری کرتا ہے ۔امام غزالی حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا تھر قاسم صاحب حمہم الذیابیم کو وہی مقام حاصل تھا۔

حطرت مولانا محد قاسم صاحب ب علوم اورفنون پرتبرے کے مخضر اجزاء بندہ کے علی الاقاساط مضاشن "تذکرہ او بائے دارالعلوم و بوبند" میں لمیں سے تاہم مجذوب وسالک حضرت مولانا محد لیفتوب صاحب نا نوتوی ان کی سوائے میں تحریر قرماتے ہیں:۔

"افتی (متازعلی) بی کے بیچے میرٹھ میں (مولانا میرقائم صاحب نے) مولوی میر ہائم صاحب کے مطن میں کام کیا۔ اس زمانہ میں بڑھانا اکثر تھا۔ سب کا بیں بہ لکلف پڑھاتے ہے اور اس طرح کے مضامین بیان فرمائے تھے کہ کی نے متن نہ مجھے۔ اور کا تب وغرائب تحقیقات ہر فن میں بیان فرمائے جس سے تعبیق اختلافات اور تحقیق ہرمئلہ کی نئے وہن تک ہوجاتی تھی۔ آج ان کے فیض تعلیم کا اثر موجود ہے۔ ہر چھ ذرو آفاب کا کیا نمونہ کر مجرای جمال کا آئینہ بے ''۔ (سانی تاکی بہ ۲۲)

مولانا محد لیفتوب صاحب رحمة الله علیه خوداین زماند کے بگانه عالم باهمل منے اور دارالعلوم د او بند کے صدر مدرس ان کی ندکورہ تفنید کا میہ جملہ کہ اس طرح کے مضاعین بیان فرماتے منے کہ کسی نے سے نہ سمجھے اور عجائب وغرائب جمعیقات ہرفن جس میان فرماتے "مولانا محد قاسم صاحب نوراائدمرقدہ کی ملی رسائی کا آئیندارے ایک جگہ حضرت حاجی اماداللہ صاحب کے خیالات مولانا محرقاسم صاحب کے متعلق اس طرح کلھتے ہیں ۔۔

''ایے لوگ بھی پہلے زمانہ میں ہوا کرتے تھے اب مدتوں سے نہیں ہوتے''۔ اور مولوی صاحب کی تحریر وتقر مرکو کنوظ رکھا کروا ورغنیمت جائو''۔ (سواغ کا میں ۱۵۴۳)

ا یک اور جگه مولا نامحمر بیختوب مساحب مرحوم حضرت ججنة الاسلام کی زبانی ان کی طبیعت کی روانی کا نقشهان الفاظ ش سینچتے جیں۔

''آ مدمعانی اورمضاین کی ایک تھی یوں قرماتے ہے کیفضی پارجیران ہوجا تا ہوں کہ کیا کیا بیان کرول''۔ (ساخ تامی ۱۲)

اگرچہ حضرت ججۃ الاسلام انتہا ورجہ کے محسر المو ان تھے لیکن بعض مقامات پر عالم بیجودی میں حسب کل ایسا جملہ نکل کیا ہے جو حضرت کی حقیقت اصلیہ اور علمی مقام کا پند دیتا ہے۔ مثلا میں حسب کل ایسا جملہ نکل کیا ہے جو حضرت کی حقیقت اصلیہ اور علمی مقام کا پند دیتا ہے۔ مثلا میں حسب کل ایسا جہان ہوریا میلہ خداشتا ہی میں مولانا کی تقریر پر عائبا یا دری انیک نے مسئلہ تقدیم کو چھیڑ کر بعض معطقیانہ یا تھی کہیں۔ اس لے کہا:۔

'' دلیلیں دوطرح کی ہوتی ہیں۔ایک مطلک (مطلق) اورایک کمید (مقید) مطلک وہ ہے جواحاطہ کے اندر ہوا ورکمیدوہ ہے جواحاطہ ہے ہا ہر ہو''۔ (میلہ خداشای س۱۳۵)

میددونوں یا تلی نرکورۃ الصدر یا دری نے النی بی کیدد یں۔اس پر حضرت مولانا محد قاسم صاحب نے بیان فرمایا:۔

" " منطق جائے والے دیجے ہی ہیں تم منطق کی یا تیں بھے کو کہتے ہو بغضل اللی اب جی ایسے ایسے آدی موجود ہیں جو منطق کو شعر سے ایجاد کردیں "۔ (میلہ خداشای ۱۳۷۳) محفرت جنہ الاسلام کے آخری جملے سے اس امر کا آنکشاف ہوتا ہے کہ ججہ الاسلام کو انشدتوالی محفرت جنہ الاسلام کے آخری جملے سے اس امر کا آنکشاف ہوتا ہے کہ جہہ الاسلام کو انشدتوالی نے نہ صرف علوم شریعت بلکہ علوم عقلیہ جس آئی زیروست اور ب پناہ طاقت عطافر بائی تھی کہ وہ منظم منطق کی از مرتوا بجاد کر سکتے تھے اور حقیقت جس آئی دوہ جملہ ججہ الاسلام کا ان کی اپنی ہی وات کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ مباحثہ شاہج بانچور کے یا در یوں اور پنڈتوں نے اقرار کیا کہ مولا ناجم قاسم صاحب جسے مضابین عالیہ اور ایسی تقریبے ہی انہوں نے بھی تہیں۔

جب جمة الاسلام كے متعلق قارى كے ذبن ميں مير حقيقت آ چكى ہے تواس كواس اصليت تك

کنچ ی سربوات ہو جاتی ہے کہ مولانا تھ قائم صاحب علیہ الرحمة نے اپنے دور میں ایک نے علم الکلام کی بنیاد ڈالی بنیار کے حقد میں نے الن دلال اور براجین کوچھوا تک نیس جومولانا نے الکلام کی بنیاد ڈالی مسائل میں چیش کے جی ۔ آپ نے تو حیدوجود یاری دسمالت ختم نبوت صفات باری تعالیٰ عذاب قبرا ثبات حشر ونشر حساب کماب قیامت کو جیب ولائل جدیدہ سے تابت کیا ہے۔

علاوہ ازیں جہ الاسلام کو اپنے زمانہ کے جن بافل فرقوں سے واسط پرا مثلاً عیما تیوں اربول مہتر عین اور شیعول وغیرہم سے ان کے مقابل اور تروید میں جہ الاسلام نے جو کلام کیا ہے وہ سب جدید علم کلام ہے۔ جبیا کہ میں نے پہلے کہا ہے بہاں الن مسائل کی تفصیل کا موقع نہیں البت آ کندہ مولا ناشیر احمد صاحب عثانی کے علم کلام پر بحث کرتے ہوئے معزمت جہ الاسلام پر تبعرہ شاید آ جائے آ با نے میرامتھ معرفی ہے الاسلام کے ذکر سے مرف سب کے آپ نے اپنے دور میں المام کے ذکر سے مرف سب کے آپ نے اپنے دور میں الک نے علم کلام کی بنیادر کی اور در حقیقت اگرچ آپ کا زمانہ متاخرین کا زمانہ ہے گئی بعد میں الم میں میں اور علم میں کی الحق سے کوئے سبقت لے جانے سے قاصر اور تکا کر بنظر قائر دیکھا جائے و متاخرین میں کوئے ایک علمانے نے اسم وقت ہونے کے قائم میں کا المی بیارہ میں امام وقت ہونے کے قائل ہیں۔ بیک مولانا تھ تا تر میں معا حب کا می مقام تھا۔ حضرت تکیم الامت مولانا تھا تو ی مقام تھا۔ حضرت تکیم الامت مولانا تھا تو ی دخت ایک علائی مقام تھا۔ حضرت تکیم الامت مولانا تھا تو ی دخت اللہ علیہ نے اپنے کی المؤلات میں حسب ذیل مضمون فرمایا ہے۔ فرمائے ہیں:۔

"أيك فض في كما تفاكراس ذمائه عن علام عن دال كاور غزالى بيدائيس موت من في كماكه الاست يزركول كى تحقيقات مدونه كوغزالى مازى كى مصنفات سن موازنه كرك و كم يليئ ان شاءالله تعالى مازى اورغزالى سن كم البت منهول من بالكريم بين كريم ترى بول" ـ (صديد بهنوار برمه ۱۰) الى طرح مولانا تفاقوى في ايك جكما ورفر الماكه: ـ

" حضرت مولانا محدقاتم صاحب رحمة الله عليدي مجيب جامع كمالات تنصه مولانا كاعلم بالكل لدنى تحارمولانا شن تن تعالى في على كمالات بوسه اللي ورجد كريم كرد شرق تنصير مطائد حن ب جس يرجى فضل موجائے"۔ (صرچارم اور الروائر ۱۰۱۸)

جین الکام شرموان ناتھ او گا کا ایک اور بیان حسب ویل ہے جس سے معرت مولانا محد قام صاحب رحمة الله عليه كا جميرة مونامعلوم موناہے۔ قرمایا:۔

"ایک دفد مولانا گنگوی اور مولانا محرقات ماحب کی تفتکو خلوت میں ہور بی تفی مگر آت ماحب کی تفتکو خلوت میں ہور بی تقی مر آت دازیں بلند ہوگئیں آد باہر کے لوگوں نے بھی سنا۔ مولانا محرقات ماحب فرمار ہے تنے۔ مولوی

ماحب یوں توحق تعالی نے بھے بھی بہت چڑی دے رکی بیں گرایک چڑ آپ کوائی دی ہے جس پر جھے رفتک آپ کوائی دی ہے جس پر جھے رفتک آتا ہے بعنی نفتری تعالی نے آپ کوفقہ دے رکھا ہے۔ مولانا کنگوہی نے فرمایا " بھی دو چار جزئے یا د ہو گئے تو آپ رفتک کرنے گئے اور خود جہتد ہے جیٹے ہیں جمیں مسلمی رفتک نہ ہوا''۔ (جمیل الکلام ص ۱۸)

الحاصل قاری کے لئے اس حقیقت پر ویجیجے کے لئے کہ ججہ الاسلام کو اگر ایٹے زمانہ کا امام مانا جائے تو بے جانہ ہوگا کانی تفعیل ہے روشنی ڈالی تی ہے۔

حضرت مولا ناشبیراحمد صاحب عثانی رحمة الله علیه جن کے علم کلام پر تبعرہ کے لئے اس قدر تمہید پیش کی گئی ہے۔علائے و بو برند کے نزدیک قاسم عانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

قاسم ثانی کیوں؟

قاسم تائی کے لقب سے مواد تا عمانی کی شہرت تھائی تعارف تیں۔ ہروہ فضی جومواد نا عمانی کے صفقہ ورس طقہ بچالس اور صفتہ تقریم جن بیشنے کا شرف حاصل کر چکا ہے یا جن الل علم کو علائے د ہج بیند سے تعارف حاصل ہے وہ جائے ہیں کہ مواد نا حمانی مرحوم جیہ الاسلام مواد نا جمہ قاسم صاحب رحمہ اللہ علیہ کی تعارف حاصل ہے وہ جائے ہیں کہ مواد نا حمانی اور علوم اور اگر حقیقت تک آپ رمائی چاہے ہیں قو مواد نا حمانی ایسے جلیل القدر عالم قاسم العلوم اور اللہ مرقد ہ کی تصابیف کے واسط رسائی چاہے ہیں قو مواد نا حمانی ایسے جلیل القدر عالم قاسم العلوم اور اللہ مرقد ہ کی تصابیف کے واسط سے جل بینے ہیں جس المرح جو ہرقابل کی تھا جو ہرقابل پر پڑ کراس کو کیمیا اور مل و گو ہر بنادی ہی ہے اس علیم پر پہنچا یا وہ بیتے ہیں۔ اس طرح جو الاسلام کی تھا وہ بیتے ہیں۔ اس طرح جو الاسلام کی تھا اللہ مصرمت حمانی کو جن صفات نے اس بلندی علم پر پہنچا یا وہ بیتے س المرح نا حمانی کی ضابا الشرطیس اللہ مصاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکتبا ہے قبل افتانی کی ضابا المسلسل المرون کی مورد کی تھا بار مسلسل المرون کی کو تو کو کرتی کو خورکرتی رہیں۔

 العلوم والخيرات كا\_اس لحاظ مت عظامة على مولانا تحرقاتم معاحب عليه الرحمة اورمواد ناجمود أمس صاحب رحمة القد عليه كي علوم كرمال اورتر بتمان تقصيعي الكي طرف ووجة الاسملام كي زبان تقعاور ومرى طرف يشخ الهند كروم ومترجمان تقعادريو وفول بالتمن وعترت عماني كواسية زمات على مامل تعين.

شریعت اسلای کے اوق سے اوق اور مشکل سے مشکل مسئلہ کوفیض قاسی کی برکت سے علامه عنانی الی تصبح و بلغ الل ومرتب اور متکلمان تقریر وتحریر سے ثابت کرتے کر خاطبین کے ساہنے مولا نامحہ قاسم صاحبؓ کےعلوم اور شخصیت کا نفشہ آ تھموں اور د ماغ کے بردوں بر کھنچا نظر آتا تعاراى وجد علاف ان كوقاسم ثانى كالقب سيملقب فرمايا ب جوبالكل حقيقت يدين اور مبالغدے خالی ہے۔ اس وحوے کی دلیل کے لئے بی آپ کی توجہ روئداد اجلاس اول موتمر الانصار منعقده مرادآ بادموري 19 كااير بل العلام طابق ٢٩١١ عرجيه مولاتا عبيدالله صاحب سندسى فاشل ويوبندى طرف متعطف كرنا جابتا مول اس ردئداد يس أيك مجلس كا ذكر كيا حمياب جوااً ١٢ امحرم ٨١١ على وارالعلوم ولو بتدي اصلاح نعماب وانتظام طريقة تعليم وتعلم كرلت علما نے منعقد کی تھی جس میں بیخ الہدمولا نامحووجسن صاحب مولا نافلیل احد صاحب سیار نیوری مولانا اشرف على صاحب تقالوي مولانا حافظ محداحه صاحب بيهتم دارالعلوم وفرزند كرامي حضرت مولا نامحر قاسم صاحب مولاتا حبيب الرحن صاحب تائب مبتهم حضرت شاه محدانو دصاحب مفتى عزيز الرحلن صاحب مولا نااحرحسن صاحب امرديوي مولا ناشير احرصاحب عثاني مولانا مرتعلى حسن صاحب على تديوري مولانا عاشق البي شاه صاحب مولاناحسين احدصاحب مدنى اورد يكرعلا شريك تف المجلس مي نصاب تعليم ك سلسله من ناهم جلسد في حسب ويل جهاويز بيش كين : ـ " ہم کوجو کھ کرنا جا ہے اس کے تمن مرتبے ہوسکتے ہیں:۔

ا - سب سے دل بدکہ درسمالیہ کی موجودہ حالت قائم رہے اوراس کے مرتبہ کو گرف ندیا جائے۔ ۲۔ دومرے بدکہ ہماری جماعت کے اعلی تعلیم بیافتہ اصحاب معزمت مولا نامحمر قاسم معاحب قدس مروکی تحقیقات و تالیفات سے بوری واقفیت رکھتے ہوں ۔۔

سا۔ یہ جہاں تک جارا قابی ہے ہم کی شخص کو تر بی علوم سے جانل شدرہے دیں۔ میہ جارے سے است کے است کا مادرا تبال کا میائی ہوگی '۔ (صدمد پرد مرد الا نسد جلہ مراد آبد) ہارے لئے اعلیٰ کا مادرا تبال کا میائی ہوگی '۔ (صدمد پرد مرد الا نسد جلہ مراد آبد) شکورہ بالا تجویز دل کے بعد موالا تا عبیمالشد ساحب مندی نے اس مجلس علما میں حسب ذیل تقریری۔ دو معرات ! مدر کا اثر کلام الشدادرا جادیث رسول اللہ کے تبیح معانی اور معرب موالا نامحہ قاسم صاحب قد سروی کامی تحقیقات ہیں جن کی اشاعت کرنے اور اطراف عالم میں پہنچانے ہے بہت

ان کام بن سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو شکوک قلسفہ جدیدہ کی وجہ سے اب پیدا ہورہ ہیں ان کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس مرو نے عرصہ واکر فضح قرایا ہے ہمارے لئے جدید کلم یمی حضرت مولانا مرحوم کی تالیفات کولیک نظر و تحقیق ہے پڑھیں جیسا کہ فلسفہ اور منطق کی کہا ہیں پڑھتے ہیں وہ کہا ہیں اگر چراردو فاری میں ہیں جیس ایک قاصل ان کو بلامدواستاد کیس پڑھ سکتا۔ ہے تجربہ کہ مولانا مرحوم کی تحقیقات کو جب بھی کی قلسفی کے دو برو چیش کیا گیا تو اس کا اطمینان ہوگی اور مولانا مرحوم کی جربات انہی طرح و تحقیقات کو جب بھی کی قلسفی کے دو برو چیش کیا گیا تو اس کا اظمینان ہوگی اور مولانا مرحوم کی جربات انہی طرح و تحقیقات کے ذراجہ سے خدمت اسلام کرنا جمعیت کا جربات انہی طرح و تحقیقات کے ذراجہ سے خدمت اسلام کرنا جمعیت کا فرض ہوگائے۔

(دور اور مولانا مرحوم کی تحقیقات کے ذراجہ سے خدمت اسلام کرنا جمعیت کا فرض ہوگائے۔

مولانا عبیداللہ صاحب سندھی کی اس تقریر سے حضرت جن الاسلام مولانا محدقاتم صاحب رحداللہ طلبہ کی تصنیفات کونصاب تعلیم وارالحلوم و ہو بندیش رکھنے پرخصوصی طور پر زور دیا ممیا ہے نیز حضرت قاسم العلوم کے مفتی مقام پر بھی کائی روشی پڑتی ہے اور یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ جنہ الاسلام کاعلم کلام جدید علم کلام تھا جس کوآپ نے مدون فرمایا تھا اوراس دور جس خالفین اسلام کے لئے مولانا محد قاسم صاحب تذہب مروکی تصنیفات بہترین سامان وقاع تھا۔

مولاً ناسندهی کی تقریر کے بعد معزرت مولا نااشرف علی صاحب تعانوی نے تقریر فرمائی جس کاخلاصہ ناظم صاحب نے روئر پراوش درج فرمایا ہے۔ جوحسب ویل ہے:۔

" معرت مولانا اشرف فی صاحب نے معرت مولانا (محدقائم صاحب) مرحوم کی تصانیف کی طرف توجه دلاتے ہوئے مولانا مولوی سید مرتفی حسن صاحب سے فرمایا کہ مولوی شیر احمد صاحب مدرس اول مدرسہ فتح بوری دیلی کو چونکہ مولانا مرحوم کی کتابوں سے ایک خاص مناسبت ہے اس لئے شیں جا ہتا ہوں کہ اپنا عمامہ ان کو دول۔ آپ اس امر کا اعلان فرما کی مولوی مرتفئی حسن صاحب نے حضرت مولانا کی اس قدرا فرائی کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد حضرات سلطان العلماء صاحب نے حضرت مولانا کی اس قدرا فرائی کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد حضرات سلطان العلماء مراح کے مولوی شیر احمد صاحب کے مراح کی اس امر کا مادی شیر احمد صاحب کے مرح کی ایک کی اس مولوی شیر احمد صاحب کے مرح کی ایک کی اس مولوی شیر احمد صاحب کے مرد کھا"۔ (دونو دوئر الاندار مولوی شیر احمد صاحب کے مرد کھا"۔ (دونو دوئر الاندار مولوی شیر احمد صاحب کے مرد کھا"۔ (دونو دوئر الاندار مولوی شیر احمد صاحب کے مرد کھا"۔ (دونو دوئر الاندار مولوی شیر احمد صاحب کی مرد کھا"۔ (دونو دوئر الاندار مولوی شیر احمد صاحب کے دونوں سے ایک کی اس مولوی شیر احمد صاحب کے دونوں سے دونوں سے ایک کی اس مولوی شیر احمد صاحب کے دونوں سے دونوں سے ایک کی اس مولوی شیر احمد صاحب کے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے ایک کی اس مولوی شیر احمد صاحب کے دونوں سے د

تذکورہ بالاحضرت تھانوی قدس مرہ کی تقریرے مولانا شبیرا حدثانی مرحوم کا علوم قاس ہے کہرا تعلق اس ورجہ ثابت ہوتا ہے کہ نصاب کینٹی کے ملیل القدر علیا پر دولانا عثانی کو متفقہ طور پر مولانا محمد قاسم صاحب کا جانشین مانتے ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف ملی صاحب تھانوی ایسے مجدد وقت مولانا شبیراحمہ صاحب ويشرف وعزت عطافرات بين كماني مكرى كمه ليخطام عنانى كواس ليخصوص فرات بين كدان كوحفرت قاسم العليم كيعليم سنة ياوه مناسب سهالله الله الله المحرى برعلام عنانى بعننا شكر بروردگار كرين وه كم ب- قبله تفانوى كي طرف سن تمام كي عزت افزائي حفرت عنانى كى تاريخ اور على سيرت بين سنبرى الفاظ سا تواد ككيف الخرج المسل و باب فالعدد لله على ذالك.

اس میکداس امری وضاحت کردینا مناسب ہوگی کہ علامہ عنائی کابیز ماندفرا فت تعلیم کے بعد کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے جبکہ آپ دارالعلوم دیو بند سے قارع ہوکر مجد رفتے پوری دہلی کے عربی مدر مدین صدر مدرس کی حیثیت سے تشریف لے مجھے تنصہ

مولاناشبیراسم ماحب عثانی کے سربی المدر کھنے کی تقریب المحرم ۱۳۲۸ ہے کو کل بیس آئی۔ ۱۲ رہے الاول کے اجلاس میں جمعیة الانسار کے پانچ شعبوں کی تجویز مولانا عبدالله صاحب نے بیش فرمائی وہ شعبے حسب فریل ہیں:۔

(۱) جمید الکمیل (۲) جمید نظام العلیم (۳) جمید الارشاد (۳) جمید الآلف والشاند (۵) جلسه الدر الله الله و الله الله و الله

" ۱۵ ذی تعده ۱۳۳۱ بیکوعام جلسی درجه یحیل کااکتتاح بواجس کی روندا دمولا ناشیراحمد صاحب عمّانی معتندالانصار کی کمعی بوئی درج کی جاتی ہے "۔ (ریند دوتر الانسارس ۱۳۱۷)

ندگوره عبارت سے دوجہ بھیل کی دو کھاؤگا مولانا شیم است سے است سے کھا جانا منسوب ہے۔ لہذا میں مولانا عثانی کی اس تاریخی تحریرا دو دو کہ دو کو زیب میرت مثانا ہوں۔ حضرت سندھی کی فرکھہ تحریرے یہ محکم معاکمہ حضرت عمانی جمعید الانساد کے ایک فردادہ معتمد متھے عدکما دوجہ بھیل و شیر عمانی حسب ذیل ہے۔ "اسلامی علوم و فتون کی عزرے کرنے والے یہ بیٹارے من کر خوش ہوں سے کہ مدرسہ عالیہ

د یوبندش درجه بخیل کے لئے کھولنے کی جوائل تجویز تنقیم الثان جلسد ستار بندی کے موقع پر جمیة الانعمارنے پیش کرے منظوری حاصل کر لی تھی وہ چورہ ذیقتعدہ ۱۳۴۱ ہے کوایک پرشان اور بابر کت طریقے ہے مل میں آئی۔ اگرچہ بیٹجوین مدرے تعلی مقاصد میں انتہائی درجہ دکھنے کی دجہ بهت زياده قابل قدراور متنق توجه يخ كرعام ناظرين كواس كى ابميت كاعمازه اس وقت تك نيس مو سكما جب تك وه ال درجه (محيل) كى حقيقت اورغرض سے واضح طور يرواتف ند مول \_ درجه يحيل جس کے مفہوم کی کانی تشریح میں الانسار کے مطبوعہ قوائد و مقاصد کا حوالہ دینا ہم کو ضروری ہے۔ دمی تعلیم کے اس بلتد مرتب کا نام ہے جوایک یا چند علوم شی بورا ماہر بنائے کی منا ت کرسکتا ہو۔اس ورجه كى عظمت ولتشين كرنے كے لئے بياتلا وينا اكتفا كرتا ہے كداس كى ميعاد تعليم سے غالب منصر حعرت مولانا شاه ولى الله صاحب قدى مروكى جية الله البالقه شاه رفع المدين صاحب رحمة الله عليه كي يحيل الا فرمان اور فخرامت حضرت مولا تامحمة قاسم صاحب رحمة الله عليه كي تصانيف جين \_اوراس ورج كطلبك لترادب تاريخ وكلام وتقيروفيره علوم كامستعدكما بول كامطالعه اردؤهم في الريجرى مهارت اورمنا عريا تدريس وفيروك مش كرنا واجبات عن عدقر ارديا مياسه-اس متم كطلبكو تامت محيل جس كالخبينه دوسال كيا حماسه وس روبيه عين روبية تك ما موار و كليفه محسوس شراكط كساتع جعية الانساد سي لمنادب كا ادر مدرسه باجعية كتعليى شعبول على ان مونهار طلب بہت ی ولیسپ امیدیں وابستہ موں کی نی الحال اس درجہ میں وو فارغ التحسیل طالب علم واخل سے مع بي جن كاسباق عدا ذي تعدكواس مفيد جويز كاعملا افتتاح مواريا جعيت متعلي حعرات جعیت کوجس قدراسے اموال طبیب سے وظا تف کاس ضروری شعبہ میں امادوی سے۔ای قدرلائل طلب كى زيادتى اورتعليم كى عمركى ماصل موكى"-

حضرت حانی کی فرکورہ بالار پورٹ بارو کھا داکیے تاریخی ہی محرق کرری ہے اور وہ یک مولانا اپنی لیافت علمی کے باعث اپنی کم کی ش ان اکا برعایا جس شال ہو کے ہیں جن کولیا انت علمی کا مشارالیہ قرار دیا جا سکتا ہے نیز درجہ بھیل ہے حضرت حافی کی رپورٹ کو جو نسبت حاصل ہے اس نسبت بیں مولانا عثمانی کو فلند و کلام آئی و ولی اللی ووٹوں ہے فاص نبست ہے جو رپورٹ کے الفاظ ہے فیک رتی ہے تر کر کا سلسلہ بھال تک آ گہتیا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ مولانا عثمانی کے الفاظ ہے فیک رتی ہے تھا کہ مولانا عثمانی مطابق کا نما مانی کا لقب یائے کے لئے صفرت تھا تو کی اور دیگر علمائے آگا برے متفقہ فیصلہ کے مطابق گذشتہ واقد کا فی ہو ۔ تا ہم اس حقیقت کودیگر بیانات واقوال سے تا برے متفقہ فیصلہ کے مطابق گذشتہ واقد کا فی ہو ۔ تا ہم اس حقیقت کودیگر بیانات واقوال سے تا برت کرتے ہے علامہ

عنمانی کی علمی سیرت برکافی روشی پڑتی ہاس لئے بعض دیگر علما کے خیالات بھی چیش کرتا ہوں۔ علامہ عنمانی کے ایک مقالہ 'الروح ٹی القرآن' کا مطالعہ کرنے کے بعد مولانا عبیداللہ صاحب سندھی نے کہ معظمہ سے جوتقریقا اور رائے لکھ کر بھیجی وہ پس نے دوسری جگہ بھی درج کی ہے لیکن ضرور تا بہاں بھی چیش کرتا ہوں حضرت سندھی لکھتے ہیں:۔

"اس کتاب (الروح فی القرآن) کا ایک ایک لفظ میرے لئے نہایت بھیرت افروز ٹابت ہوااوراس مشکل مسئلہ کواس قدرآ سمان بیان کرنے کی دادجس قدر میرادل دے رہاہے اس مقلیم میں انہیں ایسے بہت کم ملیل محریش حضرت علامہ (مولانا شبیراحمہ صاحب) کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سروکی قوت بیانیکامشل جانتا ہول '۔ (مدایان)

مولا نا عبیدانندصاحب جیسی مقندرستی کی رائے میں مولانا عثمانی کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی قوت بیانید کامشل اور مانند کا ہر کیا گیا ہے بھی عثمانی کی جانشینی ہے۔

استاذی مولانا محد طیب صاحب موجوده مبتهم دار العلوم نے حضرت عثانی کی وفات پر دارالعلوم دیوبند کے ۱۳ وتمبر ۱۹۳۹ء کے ماتمی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے حسب ذیل الفاظ میں موصوف کومول نامحہ تاسم صاحب کا جائشین قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا:۔

" آپ اس علمی ذوق کے ایمن تنے جوا کا پر دارالعلوم سے بطور ورافت آپ کو ملا تھا۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم و ہو بند کے مصوص علوم پر گہری نظرتنی اور درسوں میں ان کے علوم کی بہتر بن تغییم کے ماتھ تقریر می فرماتے شفے "۔ (اجمعہ ۱۰ دبروسوں)

اس" قاسم انی" کاتب نے ندمرف طفہ طائے و بوبند میں شہرت خصوص حاصل کی بلکہ دومرے مفتدراداروں کے مشاہیر علانے بھی علامہ عثانی کے لئے اس مفتقت کو تعین اور مے شدہ

واقعیت سمجمار چنانچه علامه سید سلیمان عددی منتظم اسلام عثانی کے تذکرہ ش تکھنے ہیں:\_

"دیویند کے طلقے میں اس زمانہ میں ہے بات برطا کی جاتی تھی کے مولوی شیر احمد مساحب کو حضرت مولا نامحد قاسم مساحب کے علوم ومعارف پر پورا احتواہے وہ حضرت مولا نا رحمۃ اللہ تعالی کے مضامین و معالیٰ کو لے کراپی زبان اوراپی طرز اواش اس طرح اواکرتے تھے کہ وہ دلنٹیس ہوجاتے تھے۔

بید خیال رہے کہ مولاً نامحہ قاسم صاحب رہند اللہ علیہ کے مقابین نہا بہت عامض و آتی اور مشکل ہوتے ہے۔ مقابین نہا بہت عامض و آتی اور مشکل ہوتے ہے۔ مقابین اور حقائق کو مجمعاً مشکل ہوتے ہے۔ من این کے مضابین اور حقائق کو مجمعاً مشکل ہوتے ہے۔ من اس کی تعبیر و تنہیم کوئی آسان بات نظمی اور اس لئے مولا ناشبیرا حمد کی تقریر و تعمیر کوئی آسان بات نظمی اور اس کے مولا ناشبیرا حمد کی تقریر و تعمیر کوئی آسان بات نظمی اور اس کے مولا ناشبیرا حمد کی تقریر و تعمیر کوئی آسان بات نظمی اور اس کے مولا ناشبیرا حمد کی تقریر و تعمیر کی تقریب کی جاتی تھی اور اس کی تعمیر اسان بات بدرہ باد نبرہ باد باد نبرہ با

ان چند خیالات کے پیش نظر حقیقت نے اس یقین تک پیچا دیا جیسا کہ جس نے آ غاز مضمون جس ظاہر کیا ہے کہ علامہ عنائی امام الکلام حضرت کاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہتھ۔ مولانا تفالوی کے ملفو کا ت جس ہے حسب ذیل ملفوظ بڑھئے:۔

حضرت تھالوی کے والے سے خددم السلم عالی الداواللہ صاحب کی السان جس طرح ہے۔
الاسلام نا لولوی نے ۔ اس طرح منتقد طور پرسید استصمین علامہ عالی امام الکلام مولانا جرقام صاحب کی السان تے۔ وہ مجائس علااور جوام کے جلسوں جی مولانا نا لولوی کی تقریر دئیڈ براور آب حیات کے مضاحن عامدہ کو اس طرح آسان اور تمثیل رنگ جی بیش فرائے کے کان کو بائی بائی کر دیے ۔ خواج عبدائی صاحب نے فرایا کہ ایک و فدلا ہور کے خدام الدین کی انجمن کے جسم می محد جسم کروح روال مولانا احرائی صاحب ہیں ہولانا حائی تقریر فرارے تھاور واکر اقبال سرمحد مشخص اور مولانا ظامر می موجود تھے۔ حضرت عائی حیات نبوی پر مخصوص انداز جسم کلام قرمارے تھے اور ان مضاحن کے انبارا نی طاحی حیمانہ زبان میں لگارے تھے جن کا ذکر مصرت نا لولو کی نے اپنی آب حیات بھی فرمایا ہے جلسے لوگوں پر بجب بحوت کا عالم تھا۔ بھی وہ معرت نا لولو کی نے اپنی آب حیات بھی فرمایا ہے جلسے لوگوں پر بجب بحوت کا عالم تھا۔ بھی وہ بہلا جلسے تھا کہ جسم میں اقبال مولانا حائی کی عقیدت دل جس سے کرا شے اور مرموضی تو اپنی جکہ بہلا جلسے تھا کہ جسم کی افرائی کی عقیدت دل جس سے کرا شے اور مرموضی تو اپنی جب جسم کی اور اس مولانا حائی کی عقیدت دل جس سے کرا شے اور مرموضی تو اپنی جب جسم کی ایک جسم کی اور اپنی جسم کی اور کی ہوئی تو اپنی جب کی وہ کی ہوئی کو بہلا جلسے تھا کہ جسم جسم اور اپنی مولانا حائی کی عقیدت دل جس سے کرا شے اور مرموضی تو اپنی جب کو ب

ے الجمل المخیل بڑتے تھے اور کہتے تھے کے علماش اب بھی ایسے آ دی موجود ہیں۔

مولانا عثانی کے علم کلام کے متعلق فرکورہ خیالات اور مطیشدہ تھریات کے باعث معزت مولانا محمد الورشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھے الملہم شرح مسلم پرتقریقے میں معزت علامہ کے متعلق فرمایا۔ 'لاجرم علامہ معرخود مولانا مونوی شہرا تھ صاحب عثانی دیویٹ کی مغسرہ محمد و مشکلم ایں معراند''۔

ندگورہ جلے میں شاہ صاحب کی نظروں میں مولانا عثانی ندصرف منسر و محدث ہیں بلکہ انہو ل نے اپنے زیانے کا ان کو شکلم فرہا یا ہے۔ ای شہرت کے نتیجہ میں اور پیکلمانہ تقریروں اور تحریروں کی مقتاطیسی کشھوں نے لوگوں پر اپنے پینکلم اسملام ہونے کا خراج تحسین مولانانے وصول کیا۔ چنائے مولانا عبدالما جدصاحب نے آپ کی وفات پر حسب ذیل تاثر است کا اظہار کیا ہے:۔

"استاذ العلماء علامد شبیر احمد عثمانی شادح محیح مسلم ومفسر قرآن کاخم آج سارے عالم اسلامی کاخم ہے۔ حکیم الامت تعانوی کے بعد علامہ علی کی ذات اب اپنے ریک میں فرور و کئی تھی اسلامی کاخم ہے۔ حکیم الامت تعانوی کے بعد علامہ علی کی ذات اب اپنے ریک میں فرور و گئی کی ذات اس الحد کی ۔ (آپ) اپنے دات کی اسے دات واقع کی است دائی کی ہندوستان اور پاکستان سے اٹھ کئی۔ (آپ) اپنے دات کے ذہر دست منتلم نہایت خوش تقریر واعظ محدث ومفسر سب بی کھی تھے"۔ (مدق)

ندکورہ عبارت شل مولا ناور یا بادی نے حضرت حیاتی کواپنے والت کا زبردست متعلم قرار دیا ہے گھرنہ صرف علی میں ان کے علم کلام کا غلظہ بریا ہوا بلک ایوسعید بڑی ایم اے نے آپ کی وفات پرجومقالہ اخبارا حسان میں بحثیت اٹیر پیٹرککھاان کے الفاظ بہجیں۔

"مولانا علی حثانی کی ذات گرامی بی وه واحد ذات تحی جس فی و والش کی روشی میں اسلامی احکام کی مسلحتیں آ شکارا کیس اور حصوبه تدوستان کے طول وعرض سے متفقہ طور پر" احتکام اسلام "کالقب حاصل قرمایا۔" (اخبار حمال اور کا متال میرود از در الالیاء)

حضرت مولانا محمدادرلی صاحب کا عرحلوی مرظلهای مقاله حیات انور می لکسته بین: \_ " حضرت مولا باشبیرا جره تانی و بیندی شختین وید مینی اور حسن بیان میں امام ابوالحسن اشعری کی زبان اور ترجمان شخه " \_ (حیات اور ۱۳۰۰)

بے متفقد آوازیں اور علمائے والی ورکی تقیدیں مولانا علمانی کے رئیس المحکمین ہونے پر ایک آئینہ حقیقت نما ہیں جس میں تصویرا پنا سی عکس بیش کردہی ہے۔

نقش اول سے تقش ٹانی کی عقیدت

يهال تك يكفئ كراب ذرا قاسم تانى كى الى زبانى قاسم اول كساتھ عقيدت منديوں كى

كيفيت كا حال سنة \_ موتر الانصار مراوا بادمنعقده ١٣٢٩ ومطابن الريل ١٩١١ وين ١١١ بريل ك المجاويين ١١١ بريل ك الم اجلاس من بوقت من آثمر يج سه وال يج تك علم كلام ير" الاسلام" كعنوان سه جوستفل مبدولا مقاله برها الساس كم قرين مولانا عنائي فرمات بين: \_

"رفت رفت ہندوستان میں جو برار ہاسمبودول کا کھر تھامسلمانوں کے بابر کمت قدم آئے اور انہوں نے اس ظلمت کدو میں توحید کا چائے روش کیا اور کویا بت خاند کے اندر مسجد بنا دی۔ عرامان كے غدر ك زائر فے سے جہال اور قومى عمارات كرنى شروع موتي يم جد بعى انبدام ك قريب آ سینی اس برایک طرف تو دشمنان اسلام نے اس کی بنیادیں تکال ڈالنے کا ارادہ کر دیا اور دوسری طرف خودمسلمانوں نے اس کی اینوں سے اسیند سینے کے مکانات تعیر کرنا جا ہے۔ اس پر خطر دفت من ایک مرداسلام کوفعدائے تعالی نے بھیج ویاجس نے اس مجدی عمارت کوزماند کے دستبروے بچالیا اور سلے سے بھی زیادہ رقیع الشان اور باعظمت بنانے کی کوشش کی۔ چنا نجےدہ اپنی کوشش میں کامیاب بوا-بدر فع المورات عمارت مدسر عربي ويوبتد بجس كالمفصل تبعره آب مير يسوا اوراوكول كي ربورٹول میں یا تمی سے اور وو مرواسلام قدی صفات حضرت مولانا محرقاتم صاحب قدس سرہ ہیں جنبوں نے اس مدرسک بنا ڈالی اورجن کے اسم کرامی پری اپنی استحریکوشتم کردینا جا ہے ہیں۔ زبال یہ بار خدایا ہے کس کا نام آیا کے معرف نظل نے بوے مری زبال کیلے مولاً نا حثانى كـ تدكوره مقالد الاسلام كـ آخرى كريد عضرت قاسم العلوم كساتهان كي والهانة عقيدت مندى كا اظهار كردب بي-آب كاموتمرالا نساريس بيمقاله تناموثر اورمحققانة قا كمولا نااشرف على صاحب تي وخاص طوريها يق تغريب اس كى مدحت سرائى كى اورفر مايا ـ " جودلاكل عظليه وجود صالع (بارى تعالى) اور ضرورت نبوت ورسالت يرمولوى شبير احمد ماحب في بيان فرماني بي شراب ان ست ذياده كيا كه مكامول "- (ديد د برترم ١١) كيكن خوداس جنسه كر يورفرمولانا عبيدالله صاحب سندهى في مولانا عمّاني كاس كلامي مقالہ کے جوتا ٹرات پیش کئے جیں وہ یہ جی :۔

"الكناس على الكن كرموادى شيراهم ماحب في سن الدر الماضات و بلاخت كم ما تعديدة المراحد المرحد المراحد المرحد المرحد المرحد المراحد المرحد المرحد المرحد المرحد المراحد المراحد المراحد

ہرتئم کی خرابیوں ہے مبرااورایک واحد حقیقی خدا کو واجب الوجود تسلیم کرتا ہے اوراپنے پیس وہ معقول و زیر دست دلاک رکھتا ہے جس کے سامنے کسی قلسفہ اور کسی قدمیب کے دلائل کی پچھے حیثیت اور وقعت نہیں رہتی' ۔ (رپدے مقرص ۱۹

ر پورٹر کی اس ر پورٹ ہے واضح ہے کہ عثانی نے علم کلام کے اس مقالہ بن وائل معدانت اسلام کی و نیا مجروی ہے اور ای کوظم کلام کہتے ہیں۔علاوہ ازیں اس مقالہ کے اول بس سندھی صاحب نے جوریمارک وئے ہیں وہ حسب قبل ہیں:۔

" الله بجمولا نامولوی شیراحدصاحب عثانی دیوبندی کمرے بوئے اوراسلام کے عنوان پرائی تقریر شروع کی ہو وہ زیردست تقریر ہے کہ جس کی کوئی بات دانال عقلیہ سے خالی ہیں۔

قلفہ و تحکمت اور علم کلام کے ذریعہ سے جوآج کل تعلیم یافتہ گروہ کا تختہ مشق بیل ان تمام احتراضات کو اٹھا یا گیا ہے جس کی نبیت مولوی حالی نے حرفی تعلیم یافتہ گروہ کو بیکا سجو کرا ہے مسدی بیل کیا تھا کہ وہ دولائل حقیقت اسلام اور غیر نبوت ورسالت کو بھی تابت نبیل کر کے اور شان کے یاس اس کا ذخیرہ ہے ۔ (رپرت مقرص ا

مؤتمرالالعارمنعقده مراداً بادیس جهال بزے بوے علائے ریائی شریک ہوئے ہے وہال علامہ شیلی محقالہ سے جوالاسلام کے علامہ شیلی محقالہ سے جوالاسلام کے عنوان سے انہوں نے وہال چیش فرمایا اپنے تاثر است کھنووا پس جا کرمولا تا سیدسلیمان صاحب عدوئی سے جوان کے ارشد الانہ ویس سے جی ۔ حسب فیل الفاظ میں اوا کے جیں۔ واضح رہے کہ شیلی مرحوم می علم الکلام پر اپنی آیک کماب ملک جی شائع کر بھے تے جس کے متعلق علائے بند میں ان کے مقائد پر بہت نے و ہے ہوئی تھی۔ چکہ مولا تا جمد محاوالد مین صاحب انساری شیرکوئی فاضل ان کے مقائد پر بہت نے و ہے ہوئی تھی۔ چکہ مولا تا جمد محاوالد مین صاحب انساری شیرکوئی فاضل دیو بند نے ایک پی معلم ان ماروم کے مقائل کے مقائل کے مقائل کے مقائل کی کلای افزشوں پر دوج کو فر مایا وہ دوج کے فر مایا وہ خودسید شیان نے مولا تا جمائی کے مقائلے کے متعلق اپنے شاگر دسے جو کے فر مایا وہ خودسید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ملیکی ذبائی شید۔

"مولانات براحرصاحب وارالعلوم دیویتدی درس و تدریس کی خدمت انجام دیے رہے اورسال بسال ادنی سے انجام دیے کو دوس دیے ہوئے کتب مدیث کا درس دیے گئے کو دنوں کے بعد مدرسہ فتح بوری دیلی مسلم مدرس ہو سے اس نامانہ میں میرا بھی دلی جاتا ہوا تو مدرسہ میں ان سے ملاقات ہوئی گر چروارالعلوم دیویتدلوث آ ہے۔ ای زمانہ میں مولانا عبیداللہ مندمی

سیدصا حب طبیہ افرحمۃ (جن کا مجھلے ماہ کراچی جی انتقال ہوا) کی نہ کورہ تحریر ہے معلوم ہوا
کہ علامہ جبلی کو علامہ جاتی کے مقالہ ہے جو احساس ہوا وہ خصوصی طور پر انہوں نے قابل تذکرہ
سمجھا۔ سیدسلیمان ندوی مرحوم کے آخری دونوں جملوں سے علامہ جبل کے بعض کلای مسائل کی
علامہ جاتی کی طرف سے تر دید کا مطلب بھی دریا ہت ہوجاتا ہے۔ ایستی ہندوستان جس حامیان
عقل مجزات اورخوارت عادات کے چونکہ منکر جی اوروہ مجزات نیوت کو عنل کے قلاف سمجھتے ہیں
اس لئے علامہ عثانی نے مجزات اورخوارت کو اپنے مقالہ جس تا ہیں تا ہو کہا ہوگی کے اقوال اور

ہندوستان میں ایک خاص جماعت کے نظریات سے تھے کہ جو چیز ہماری مقل کو ایل تہیں کرتی وہ فد بہب میں مجھاور معنی رکھتی ہے۔ یاوہ اسلام میں موجود ہی تیں۔ مثلاً شق قربو یا در یائے قلزم میں عصائے موسوی سے راہیں بن جانا وغیرہ مجزات کا کوئی وجود عی تیں۔ ان کا خیال ہے کہ

لے مؤتمرالانصارگار جلسہ مرازا بادی ۱۲ کا ۱۲ کا ایریل ۱۹۱۱ معطایق ۱۳۹۹ میشتھ موا۔ (الوار)

علی مؤتمرالانصار مرادا بادی اس اجلال میں علامہ جاتی نے اپنا مقالہ "الاسلام" پڑھ کر سنایا تھا جیسا کر دیورٹ میں درج ہے کہاں افتحل والحکل تو حضرت حاتی نے ۱۳ رکھ الگائی ۱۳۳۳ ہے کوکھ کرفتم فرمائی ہے اور موتمرالانصار کا اجلاس ۱۳۹۹ ہے مشتقد ہوا تھا۔ (الوار)

دریائے قلزم میں راستوں کا بنا خلاف عمل ہے۔ البت صورت بیٹی کے دریا میں بھی مداور بھی جزر لیعنی پانی کا تاراور چر حاوَ ہوتا تھا۔ جب مولی علیہ السلام کالشکر اثر اتو اتفاق ہے پانی اثر اجوا تھا۔ لیکن جو نبی فرعون کالشکر دراخل ہوا تو قلزم میں بانی آ میا اور فرعون کالشکر غرق ہو کیا۔ وہ عصائے موسوی کے اثر دیا کی صورت میں تبدیل ہونے کے بھی محکر جیں۔

مرعلائے ربانی مجزات کے گائل ہیں۔وہ یفرماتے ہیں کہ جزات ایسے امور نہیں ہیں جو عقل میں نہ آسکیں بیدوہ مری بات ہے کہ بعض عقلیں اپنی کوتائی کے باعث مجزات کوخلاف عقل میں نہ آسکیں بیدوہ مری بات ہے کہ بعض عقلیں اپنی کوتائی کے باعث مجزات کوخلاف عقل کہنے کا تصور کرنے لگیں۔ان کوا پی عقلوں کے قسور کی بجائے فرجب کے نظریات کوخلاف عقل کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ان کا خیال ہے کہ عقل سلیم مجزات کوخلاف عقل کہیں جاتی ۔ طلاحہ عثمانی ہمی اس مکتبہ خیال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا معرکۃ الآرا مقالہ جس کے امتحاب ان شاہ القدائی عنوان کلای کے ماتحت آسکے مورثی کے جاتمیں مجزات اور خوارق عادات کے عقلی طور پر اثبات میں نہا ہے۔ اور خوارق عادات کے عقلی طور پر اثبات میں نہا ہے۔ ان شاء القدائی اثبات میں نہا ہے۔

مضمون کارخ دوسری طرف بدل کیا گر حضرت عثانی کے مرکز حال سے بہر حال ہا ہر ہیں۔ عنوان بیاتھا کہ مولا تا عثانی حضرت قاسم العلوم والخیرات کو کس والہائہ حقیدت سے دیکھتے اور اہل تصنیفات میں بار باران کے مضامین عالیہ کو چیش کرتے ہیں۔ مثلاً ای مقالہ "الاسلام" میں تو حید اثبات کے سلسلہ میں حضرت عثانی تکھتے ہیں:۔

"جبال تک قلر کی تی اس وال کا جواب عیم الامت حضرت مولانا فیرقاسم مساحب رحمة الله علیه سے زیادہ پرمغزاور جامع کی تربیل دیا اور مصنفین ش عالیًا اس حم کی قلسفیانہ بحث کواس قدرسلیس ریان میں کوئی نیل بجد سکاچنا نیچہ مولانا کے ان مضافین کا ماصل جو تقریر ولیڈیش ہوری ذیل ہے۔ ریان میں کوئی نیل بجد سکاچنا نیچہ مولانا کے ان مضافین کا ماصل جو تقریر ولیڈیش ہوری ذیل ہے۔ مطرب از گفتهٔ حافظ غزل نفز بخوال تا کیویم کہ زحمد طربم یاد آ کہ

(مقالدا زر پورث سی ۸۹)

علامہ عثانی کی فرکورہ عبارت جہال بینتاتی ہے کہ وہ معرست قاسم انعلوم کے علوم پر محیط نگاہ رکھتے ہیں وہال بیہ معلوم ہوا کہ عثانی دوسرے اٹل واٹش والل کلام کی تصانیف کلامی تقریری اور تحریک ولائل کلام کی تصانیف کلامی تقریری اور تحریک ولائل پر بھی کا معلومات رکھتے ہیں جس کی بنا پر ان کو بیفرہائے کا حق حاصل ہوا کہ اثبات تو حید ہیں معترت مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمة ہے ذیا وہ پرمغز اور جامع جواب کس نے نہیں ویا۔ یہاں معترت عثانی کی اس تحریب میں جی حقیقت خیال ہی آئی کہ معرت قاسم العلوم ایک نے

علم کلام کے موجد سے جس میں نظریات اسلام کوایے تخلیقی اور خودسا خند وجی ولائل سے ثابت فرایا ہے اور یہی مولا تا کا جدید علم کلام ہے۔

علاوه ازیں و لله علی النام حج البیت من استطاع الیه صبیلا (اورالله کاحق ہے اوگوں پراس کھر کا جج کرنا جواس کی طرف راہ چلنے کی طاقت رکھتا ہو) کے خمن میں علامہ عثمانی حضرت قاسم العلوم کا ذکر فرماتے ہیں ''۔اس مقمون (جج) کو حضرت مولانا حجد قاسم صاحب قدس الله سره نے قبلہ فمایش پڑے شرط واسط سے فکھا ہے۔

ای طرح حضرت عثمانی الله اللهی خلق صبع مسمون و من الار هل مثلهن کی تغییر کرتے ہوئے مولانا محد قاسم صاحب کا حوالہ ان القاظ بیل دیتے ہیں ''اور حضرت مولانا محد قاسم صاحب کا حوالہ ان القاظ بیل دیتے ہیں ''اور حضرت مولانا محد قاسم صاحب کے بعض اطراف وجوانب کو بہت خوبی سے صاف کر دیا کہا ہے۔ اور اس سے زیادہ عثمانی مرحوم کوقاسم العلوم سے عقیدت اور کیا ہوگی کہا ہی مایہ نا زنفیر کا فاتمہ من المجنة و العاص کے معانی کی تفییلات کے ماتحت حضرت مولانا محدقاسم صاحب کے مضمون کرای پرکرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"ان وبلول سورتوں (الفلق اور العامی) کی تغییر جی علاد عمانے بہت کھی کئت آفریزیاں کی جیں۔ حافظ این تیم امام مازی این سینا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وبلوی کے بیانات دین آکر کے کی یہال منجائش ٹین مرف استاذ الاستاذ حضرت مولانا محمقام مساحب نانوتوی قدی الشدرو کی تقریر کا خلاصہ درج کرتا ہول۔ تافوا کد قرآن کے حسن خاتمہ کے ایک خال نیک تا ہوں۔ تافوا کد قرآن کے حسن خاتمہ کے ایک ایک خال نیک تا ہوت ہوئے۔ (تغیر حیاف ملیور قرآن مدید پریس میں میں)

اس عبارت سے حضرت عثمانی کی عقیدت اور استفاوه کا اعدازه لگاہے که قرآن کریم کی تغییر کا خاتمہ حضرت قاسم العلوم کے مضمون پر کرنے کو فال نیک تصور قرمایا ہے اس لئے حضرت عبانی قاسم تانی کے لقب سے یاد کئے جائے ہیں۔

قاسم ثانى مولا ناعثانى قاسم اول كى تفسيروز بان بي

گذشته سطور بین راقم الحروف فے ان علیائے دیدہ ورک اقوال کی ترجمانی کی ہے جنہوں نے مولانا عثانی کو علم کلام میں بالنصوص معرست مولانا محدقاتم صاحب رحمة اللہ علیہ کا جانشین یا قاسم ٹانی کے لقب سے یا دکیا ہے اور جس کا اظہار مولانا عثمانی کے سوائح نگار کے اولین فرائنش کی کڑی ہے۔ اب ہم ان مسائل کے اقتباس پیش کرنے کی کوشش کریں ہے جن کو مولانا تا ہم العلوم نے ایمالی طور پر بیان فرمایا ہے اور معرمت عثمانی نے مولانا کی زبان وغیر بن کروضاحت سے چیش فرمایا ہے۔

جیسا کہ گذشتہ عبارت میں واضح کیا گیا کہ امام الکلام قاسم العلوم کے علوم اس قدر میں ہوتے سے کہ بڑے بڑے بڑے اس علما ہی اسے بچھ کے تھے جیسا کہ حضرت مولانا محد بیتھو ب صاحب نے سوائح قائی سن تحریر قرمایا ہے۔ اب اشارہ الگاہ کے کہ ایسے امام الکلام کے ادق اور عامض مضامین کو بائی کی طرح بہا تا اور آسمان بنانا مولانا عثمانی کے لئے مشہوراور مخصوص جواتو پھر علامہ عثمانی کی ذکاوت فطانت کیا قال ہوگا چنا نچہ بیام مسلم ہے کہ وہ اسپنے دور کے مارینا زمانم تھے۔ جن برعلوم عقلی وظانت کیا قال ہوگا چنا نچہ بیام مسلم ہے کہ وہ اسپنے دور کے مارینا زمانم سے جن برعلوم عقلی وقت کا کیا خال ہوگا چنا نچہ بیام مسلم ہے کہ وہ اسپنے دور کے مارینا زمانم سے جن برعلوم عقلی وقت کا کیا خال ہوگا چنانچہ بیام مسلم ہے کہ وہ اسپنے دور کے مارینا زمانم سے چش کرتا ہوں وقتی خرکر تے شخصہ اب شرح حضرت قاسم العلوم کی حسب ذیل عبارت ججۃ الاسلام سے چش کرتا ہوں

جس میں حصرت امام الکلام نے قرآن کریم کوولیل نبوت فرمایا ہے۔ تحریفر ماتے ہیں۔

" قرآن شریف جس کوتمام مجرات علی بین افضل داعلی کیتے ایسا پر بان قاطع ہے کہ کسی ہات بیس اس کا مقابلہ نہ ہوسکا۔ علیم فرات وصفات و تجنیات وعلم برز ق وعلم آخرت وعلم اخلاق وعلم احوال وعلم انونال وعلم تاریخ وغیرواس قدر ہیں کہ کسی کتاب بیس اس قدر نہیں کسی کورعوی اخلاق وعلم احوال وعلم افعال وعلم تاریخ وغیرواس قدر ہیں کہ کسی سے مقابلہ نہ ہوسکا کر ہاں ہولولا نے اور دکھانے اس پر فصاحت و بلاخت کا بیرحال کرآئ تک کسی سے مقابلہ نہ ہوسکا کر ہاں جیسے اجسام ومحسوسات کے حسن و بھی کا اوراک تو ایک نگاہ اور ایک توجہ بیس ہی متصور ہے اور دوح کے کمالات کا اوراک ایک بار متصور بیات کمال ایس کی خوبی چوصف من علوم جیبہ ہوں ایک بار متصور تیں ایسے بی مجرات علی کی خوبی چوصف من علوم جیبہ ہوں ایک بار متصور تیں ایک بار متصور تیں ایک بار متصور تیں ایک کا میں میرو کرتا ہے کہ اوراک کی کوفدا کا گلام ٹابت کرنے کے لئے بار متصور تیں معرب تا سم العلوم نے قرآن کریم کوفدا کا گلام ٹابت کرنے کے لئے دو دلیس بیان قرمائی ہیں۔ اول بیکر قرآن کریم جی علوم قات میداوم عاد تہذیب و تدن

رور میں بیان روں بین یہ دوں بیر میرو این رہے ہیں ہو ہوات و صفاحت سببراوسا و ہدیب و میران انتہ علوم موجود نہیں ۔۔ دوسرے بیر کر آن کریم کی قصاحت و بلاغت نفتی وعبارتی اس قدر بلند ہے کہ کا نتات کا کوئی انسان سما کے مقابلہ سے قاصر ہے استے مختصر پر مغز اور دقیقی انداز میں قرآن کریم کو حضرت قاسم العلوم ہے تیمام علمی مجزات میں اعلی واقصال ٹابت فرمایا ہے۔

اب تغییر و زبان قانمی مینی علامہ شمیر احمد عثانی کے الفاظ میں قرآن کریم کے اعجاز پر نہایت مرفئکو ہ الفاظ میں کلامی دلیل ملاحظ فریائے تحریر فرماتے ہیں:۔

" أو الس منذرعام كاس كماب كوديكيس جوقران كمتام معروف بكرة باوه فداكا كلام موسكتاب مانبيل منجب تم ال كالمنتيش كرو محق توتم كواس كماب مين تهذيب اخلاق طريق تدن ومعاشرت اصول حكمت وسياست ترقى روحانيت بختصيل معرفت رباني تزكيه نفوس تنوير قلوب خرضکہ وصول انی القداد سطع ورقا ہے خلائی کے دہ تمام قواعد وسامان موجود تظر آئیں گے جن سے کہ قریش عالم کی غرض پوری ہوتی ہے اور جن کی ترتیب دینہ وین کی ایک ای قوم کے ایک ای فرد سے کہ می امید تبین ہوسکتی تھی پھران تمام علوم و تھم کا تکفل کرنے کے ساتھ جن کے بغیر تلوق اور خالی کا تعلق سے طور پر قائم نہیں ہوسکتا اور شرو کی تلوق دوسری تلوق کے حقوق کو بہچان کئی ہے۔ اس کتاب کی غلفلہ ایمداز فصاحت و بلاغت و موجوز اور ولر با طرز بیان ور یا کا ساتھ وی اور دوائی سمل منتبع سلاست غلفلہ ایمداز فصاحت و بلاغت و موجوز اور ولر با طرز بیان ور یا کا ساتھ وی اور دوائی سمل منتبع سلاست اسلیب کلام کا گفتن اور اس کی لذت و حلاوت اور شہشا ہائے شان و شکوہ ہیسب چیز میں اس جیر اس کی جہوں اس الیب کلام کا گفتن اور اس کی لذت و حلاوت اور شہشا ہائے شان و شکوہ ہیسب چیز میں اس جیرال آن کے بھال بیاں آرائے غیب کی نقاب انٹی اور آدم کی اوالا دکوا ہے سے دوشتاس کیا اس کا برابر میں دعوی رہا کہ جہاں آرائے غیب کی نقاب انٹی اور آدم کی اوالا دکوا ہے سے دوشتاس کیا اس کا برابر میں دعوی رہا کہ جہاں آرائے غیب کی نقاب آئی اور آدم کی اوالا دکوا ہے سے دوشتاس کیا اس کا برابر میں دعورج جیسا سورج سے میں خدا کے قدوس کی اور اس جیسا آسان جیسا آرائی میں دین اور خدا کی زمین جیسی ذمی اور خدا کے آسان جیسا آسان جیسا آرائی و اس اور جس طرح خدا کی زمین جیسی ذمین اور خدا کے قرآن جیسا قرآن بات جیسا توری کیا کیا ہے جس دوئیا عاجز ہے اس طرح خدا کے قرآن جیسیا قرآن بات جس خدا کے آسان جیسا آسان جیسیا آسان جیسا قرآن میں دھوں کیا معتب کی دیا جائے کیا کہ میں دیا توری کیا کیا کہ میں دیا جائے کیا کہ میں دیا توری کیا کیا کہ جس دوئیا کیا کہ کوری کے اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ جس کی دیا توریک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کی دیا توریک کیا کہ کر بیان کر کیا کیا کہ کر کیا کیا کہ کر کیا کہ کی دورائی کیا کہ کیا کوری کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دیور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کور کیا کہ کیا کہ کوری کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دورائی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کر

الشربیت اسلامیہ کے اہم مسائل کوسلیس پیرایہ واسلوب میں ڈھال دیتا علامہ خاتی کی بیاتی خوبیوں کا جو ہر تھا۔ اب میں حضرت قاسم العلوم کی تقریر دلیڈ ہر سے ایک تمثیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام بیضمون بیان فرما رہے جیں کہاللہ کی بدایت تمام دنیا و بدانسانوں کے سامنے آتی حضرت امام بیضمون بیان فرما رہے جیں کہاللہ کی بدایت تمام دنیا و بدانسانوں کے سامنے آتی ہے۔ لیکن صرف وہی طبیعت اور استعداد ہوتی ہے لیکن ہے۔ لیکن صرف وہی طبیعت اور استعداد ہوتی ہے لیکن جن ولول اور طبیعتوں میں جو ہر قابل نہیں وہ نہ تو اس قابل ہوتے ہیں کہان کو خدا وعدت ای ابنا بنا میں بنائے اور نہائی قابل ہوتے ہیں کہان کی حدال کی ان کے اندراور ہمایت کوجذب کرنے سے روئی ہے۔ فرماتے ہیں۔

حفرت امام المحتكمين في مجايت ك قبول كسلط شل نهايت بى وقيق كالترافر ما المحتكمين في المحتكمين في المحتكمين في المحتكمين في المحتلمين في

ک بھی دلیل بن جاتا ہے اور پھرائ آفاب نیوت سے تعشے اور پانی کی طرح محابدر ضوان اللہ ملیم اجمعین کی کسب بدایت کا مسئلہ واضح ہوجاتا ہے۔

اب علامہ شیراحمہ علی کی عبارت پڑھے جوش ان کی معرکۃ الآ را کلامی تصنیف العقل و
الحقل سے چش کرتا ہوں جس میں قد کورہ معمون کو تشیل کے دیکہ میں چش کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

''آ فیاب نیک نصف النہار پر ہے کئر یال مگر بزے درخت کی شاخیں نر مین زمین کی رہے۔ سمندرکا پائی اورلوہ کے کالے کالے گئرے فرض دنیا کی مینکڑوں ہزاروں چیزیں اس کے سما سے پڑی ہوئی ہیں سوری کی روشی میں ہرایک شان میں سے الگ الگ دکھائی دیتی ہواور ہرایک شان میں مورای ہے گئی اورلو کے گئے گئے اور جی بھی اور اس کے شان میں معنف الدانواع اشیاء کے فی میں اوران می کالے سیاوا آئن پاروں کے قریب ایک شخص جینا ہے جس کے ہاتھ میں آئی شیشہ میں اور دوس می میں ہوا کہ میں ہوائی کھی میں ہوئی کے موری کے دو ہروکر کے چا درکواس اور دوسرے شن کوئی سیاہ یا ہم جا درکواس کے مقابلہ پر لاتا ہے تواس وقت جا در شیس آگ سنگ کر دھواں اشنے لگتا ہے اور جب شخشے کوسوری کے ماج درکواس کے یا چا درکوششے کے سامنے سرکا دیتا ہے تو وہ تا شیرا تھی باتی نہیں راتی۔

سرسارا تعجب الكيز باجرا بهم ايك التها جا جا جا بالل اور متعصب آدى ہے كرتے ہيں۔ آو وہ بغیر کی استجاب کے اس کوشلیم کرنے لگنا ہے لین باد جوداس کے وہ بہت افسوسنا ک بے ہا کی کے ماتھ محال بحد کر شمنر اڑا نے کو جائز رکھتا ہے جب بهم اس ہے ہہ کہتے ہیں کہ ایک خشک اور بے آب و گیاہ ریکتان ہیں جہاں بہت ہے ایسے مختلف المدا بہب شخف الطہ افع اور مختلف الالوان لوگ جمع ہے جن کے پہر میلے معبودوں کی ما تدیخت وسیاہ ولوں پر آفآب کمالات کی شعامیں بھی لوگ جمع ہے جن کے پہر میلے معبودوں کی ما تدیخت وسیاہ ولوں پر آفآب کمالات کی شعامیں بھی اپنا گہرااثر ند ڈالتی تھیں جن کی تدیر ہے مادی کٹافتوں کے بیٹیجان کی لطیف روحانیت نے اپنے کو چہار کھا تھا اور جن کی جہالت آمیز ترکتوں اور غاقلات ہے ہوں ہے دنیا کے خلاقی مرقع کی اسلی معروت اسکی بگر گئی تھی کہ بھیائی نہ جا اس خالم میں اور وثین تعمیرانسان خلام میں اور جس کے قلب شرک اور گئی تھی کہ بھیائی نہ جو ایس کہ تھا میں کرد و چیش کے خیالات سے میلئے دہ ہوکرا کی روش اختیار کی جو سرحی معبود تھی تک پہنچانے والی تھی۔ اس یا کیزو سرشت انسان کو این جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بھن ماور سے اپنی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بھن ماور سے اپنی افلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بھن ماور سے اپنی اخلاق اور خیا تھی انسان اور متاسبت قائم ہوگئی اور جس وقت وہ خدا کا باک

طینت بندو تمام فاتی تعلقات کوفراموش کئے ہوئے ول سے طلب معادق کے ساتھ خدائے والحیال کی جناب میں متوجہ کو بیٹھا تو تہ معلوم کس فیرمحسوس راستے ہے ایک ایک گرم روشن اس فروالجلال کی جناب میں متوجہ کو جیٹھا تو تہ معلوم کس فیرمحسوس راستے ہے ایک ایک گرم روشن اس کے مقلب کی تدیش امری کہ فیرجو ول مجمی سامنے آیاس کی ساری کدورتوں اور آلاکشوں کوجلا کر کندن بناویا ''۔ (صرابی والی از متالات حالی معلومان وفرو کا درولا مور شفیہ عام ۱۲۸۰ میں

حضرت قاسم العلوم اورعلامه عثاني حميم الله كي عبارتون كالتجزيد يجيئة تو دونون عبارتول س ا ثبات نبوت اور حعزت نبوت ہے محابداور دیکر الل امت کا اکتماب ہدایت ونور نبایت معقول طوریر ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عمانی فے منبع انوار معنی آفناب اور آکشی شفتے سے تشبید دے کر ملكات فاصله نبوت كوآ فآب بدايت يعنى رب العزت كے فيضان خصوص كاسب بيان فرما كر نبوت محرى صلى الله عليه وسلم اوراس كوآ منية نبوت سي محل سحاب كرام كى جوابت كاحسول ابن قرما ياب-تمثيل كاجور كمدعثاني كاعبارت مين جلوه آراب ويحتمثنلي كيفيت امام الكلام كاعبارت مين بعي ہے۔ فرق وہی ہے جوایک امام اور مقلد یا ایک استاذ اور شاکرو پٹس ہوتا ہے بسا اوقات مین ایک د میں مضمون کواشاروں اور کتابوں اور علمی اصطلاحوں جس چیش کرتا ہے اور شامروا ہے یانی یانی کر کے بہاتا اور آسان بنادیتا ہے بعید میں حال دولوں لین قاسم ادل اور قاسم ثانی کی عبارتوں میں بورے ابھار کے ساتھ تظرة تاہے عمانی کی اردومبارت اور ذور تنبیم میں ایک دریا کا ساجوش اورروانی ہے جومشمون کودلوں کی تبوں میں بھاتی جاتی ہے۔اورجس سےول اور دماغ دونوں متاثر نظر آتے ہیں غرضکہ وقیق مضافین کے بیان اور تمثیلات سے ان کوواضح کرنے کا جو ہرقاسم اول اور قاسم ٹانی دولوں میں بوری طاقت سے چکتا ہوا تظرآ تاہے چنانج عثانی خوداً مقل والتقل می فرماتے ہیں:۔ '' یہ ایک اتفاقی اور فائدہ مند بات ہوئی کہ جب ہم خالق وتلوق کے ان پنہائی تعلقات پر بحث كررب عنے اور تظيروں اور مثالوں كے ذريعيدان كو دلنشيں كرتے جاتے سے تو اس كے من من بم كوچندا بياصول واسياب يحيمراع نكاف كالجمي موقع ل كياجن مريد تعلقات واتع من متفرع بوت تصر " (معالم مراه اوس ١٨١٥ ما ١٨١٥ ما ١٨١٠ مقالات الأني)

اس ندکورہ عبارت میں حضرت علی نے خود تظیروں اور مثالوں سے دلیق مضمون کے الجماد کو سلجھانے کو سلجھانے کا صاف المبار قربالیے ہوئی ہے۔ کا صاف المبار کے میں ہیں گار تھے ہے۔ ہیں اور قاسم ٹانی لیمن تعش میں طرح کے میں تا تا ہے کہ تش اول لیمن قاسم اول اور قاسم ٹانی لیمن تعش ٹانی کس طرح کا میں معلی و منطقی مضافیات کو اسٹال و فطائر سے دل میں احار تے ہیں اور طرح طرح کی

تشبيهات معانى معكله كوليس اورمعانى وبيان كى رنگينيول يس عبارتين واستكرت بير

ادھر علامہ شیر احمد عثانی قاسم ٹانی کی ٹازک کلامیاں بھی جن تھیمی الفاظ اور استعاراتی تراکیب سے ہم آ ہنگ وہم تواجی وہ قاسم اول کا تکس اور مظہر جیں۔ مثلاً ان کی تصانیف احتل والعلل متلد تقدیما ورا جازالقرآن بیں قاری کوسب ذین الفاظ لیس کے۔

شعاع من وقر سرعت برق من أور وضيا نزاكت والطافت شيشه آتى عنابت فاصه المافت روى الناب ومابتاب آئيد ولكس آب وتاب نصف النهار تؤير وتا قير افادات فاصه الطافت روى آت وشعله ذره آفارات وبرددت أوروظه ورصاف آت وشعله ذره آفارات وبرددت أوروظه ورصاف وشفاف ردح وجم فيمر وجم في المواطافت و كمافت كندن اورد مك حرارت وبرددت أوروظه ورصاف وشفاف ردح وجم فيمر وجم في المواطن و بالأعمل ونظر عيب وقعور عمل وشعوراً كينه وذبن عكس اورفولوا ميتل وزعك طلم فنظر كبريا نوريحرا محق بوش من المنافق شفقت ورافت ابائيل رحمت حسن نظر ميتل وزعك طلاقت المان غلال التنافي فناف المنافق المن

غرضکه دونوں کی علمی جولانگاہ کے تمثیل الفاظ اور تھیں تراکیب جس پوری تما مکت کام کررہی ہے۔ ای طرح علمی الفاظ اور تراکیب اور اصطلاحی لفظوں کا موازنہ کیا جائے تو دونوں کی عبارتوں اور مضاین علمیہ جس ایک دومرے کی ہم آ بھی اور توافق مزاج کے دھادے ماتھ ساتھ بہتے نظر آ کیں گے۔

بہرمال میرے اس مضمون کا عنوان بیتھا کہ علامہ شیرا تدعمانی رحمہ اللہ الكام قاسم العلوم بانی دارالعلوم دیویند کی زبان تقیراوران کے علوم کی ترجمانی کے باعث قاسم عانی کے لقب سے مشہور ہوئے اور وہ قاسم العلوم رحمہ اللہ کے جانشین اور دارث علوم ہونے کے بجا طور برجسیا کے واوں کی عبارتوں کو چیش کر کے واضح کیا جا چکا ہے حقدار ہیں۔ پھر مفرت قاسم اول کا مقام امام امتحکمین کا ہے۔ وہ خود ایک جدید علم گلام کے بائی ہیں اور مفرت قاسم بانی ان کے مقد ہیں۔ قاسم علوم کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں شدہ کتا بول ہے کسی کے اقوال پیش کرتے ہیں بلکہ اپنے علوم کا سمندر خود بہاتے ہیں اور اپنے والاک واجتہاد کی کشتی خود بنا کر چلاتے ہیں چنانچہ بلکہ اپنے علوم کا سمندر خود بہاتے ہیں اور اپنے والاک واجتہاد کی کشتی خود بنا کر چلاتے ہیں چنانچہ قاسم بانی حضرت عزید الحق الحق میں معرب مرمید مرحوم کے امام خزائی پر ایک اعتراض کا چواب ویتے ہوئے محضرت موالا نامجہ قاسم صاحب کی بعض عبارتیں چیش کرنے سے پہلے ان کے متعلق حسب ذیل امام الکلام اور جدید بانی کلام ہوئے سے متعلق تھے ہیں۔

"اور باس خاطر معرض الم معاحب كے جادة استعلال سے بث كريا آ كے بيز دكراى زبريت المامل كي تقريبي طرف رجوع كرتے ہيں جس كي تصنيفات بيس بقنا فوركر وا تنائى اس كى وائى وائم شدى اور صادق البيانى كا اعتراف لازم ہے بيدہ فاضل ہے كہ جس في اگر جم اپنے عبد كا شيخ الم برامام فرالى اور شاہ دلى اللہ سب بجى كہدا ہي قريب اور كي وہ فاضل ہے جس في علم كام كي ايك اليسانو كے طرز بيس بوسكا اس بناؤالى جوان شاہ اند قيامت تك كے واسط بقركى كير ہے اور جس پر بھارا تا ترجى ختم نبيس ہوسكا اس فاضل نے جس كو عام طور پر مولاتا عمر قام مصاحب رحمة الله عليہ كے لقب سے يادكيا جا تا ہے اپنی مختلف مائوں بيس جو مفيد بيانات ورج كے جس وہ اس مسئلہ عش فقل بيس بمارى بہت زيادہ مشكل كشائى كم ترق جي اور اس جن بور كي تصنيف كرتے ہيں اور اس مسئلہ عشل فقل جس بمارى بہت زيادہ مشكل كشائى كرتے ہيں اور اسب ہم ذیل جس جو كو يس جو مؤلم سے موران بردہ ساز كن خرار اس مسئلہ عشل فقل علی المرائي معرار و انتها"

(مقالات فأن حسائش والعل م ٢٥٣)

مولانا عثانی کی ذکورہ عمارت علی حضرت مولانا عمر قاسم صاحب کوجد بینلم کلام کا بانی اورا بیخ زباند کا ختر الدر شاہ ولی اللہ ہونا واضح فورز وروار الفاظ علی جابت فر مارے میں اورا بیخ آپ کومولانا محمد قاسم صاحب کا مقلدا وران کے علوم سے استفادہ واوران کے مضاعی کواپنے لئے رہبر مزل بنارے میں بین نیز ایک بیل الفوم کی عمار تیں بیش فرما کر کھتے ہیں۔
مزل بنارے میں برگز مبالفت کی گار حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (روی واروا تھم فداہ) کی بیش میں کا کہ کا کور میں بین کر مبائل پر بے خوف و خطر قلم بہا کمایوں پر میری دسترس نہ ہوتی تو میں برگز اس طرح کے نازک مسائل پر بے خوف و خطر قلم الفانے کی جرات نہ کر مکا اس لئے میں خت احسان فراموشی اور خیانت متصور ہوگی کہ میں کسی ایسے مضمون کو اپنی طرف منسوب کر کے جو ور حقیقت حضرت مولانا مرحوم کی تصانیف سے اخذ کیا گیا ہو اپنی غیر واقعی عظمت و تقوق کا شہوت چی کروں ۔ میں اس سے فیادہ اینے کوخوش قسمت اور فائز المرام

بنانے کی تمنائیس رکھنا کے مولانا (محرقائم صاحبؓ) کے عالی مضایل محرے بیرائے بیان ہیں اس طرح ادا ہوجایا کریں کہ ان کی تعییر میرے مدعا کے داسطے مفیدادر سے ہوادرائے تصورتیم باپریشانی تقریر کی وجہ سے دلائل کی تقریب ناتمام شدہے '۔ (مقلاے ٹانی حسائش اطل سند ۲۱۹۲۷)

مولانا عثانی کی اس عیارت سے ان کے قلم سے قاسم انسلوم کے علوم کے ماتھوان کے تعاقی کی آیا۔

پوری تصویرہاری آ محموں کے مراسے آگئی ہے۔ یا تصوی اس جملہ سے جوالمی جوٹی جوٹی جوٹی میں قاسم ٹانی کی زبان آئم

سے نکل کیا ہے کہ ''اگر معفرت مولانا محمقا حب کی بیش بھا کما ہوں پر میر کی وحرس شاہوتی توشی جرگزاس طرح کے بنازک مسائل پر بے خوف و خطر تھا میں ان کی جرات مدکر سکنا''۔ مولانا جوٹا ہم مساحب کے علوم پران کی وحرس مولانا حسین اجمر صاحب مظلم ان کی حصول اور کی وحرس مولانا حسین اجمر صاحب مظلم ان کی کے حصول اور ان کی طرف دغیرت کے خواو شدیر مائے گئی سے اسے می تحریف میں نے اس کی طرف دغیرت کے متعلق اسے خواو شدیر مائے گئی حیات می تحریف میں نے جوٹی نے جوٹائی اسے خواو شدیر مائے گئی ہے۔

" حضرت مولانا محدثاتم صاحب رحمة الله عليه كي تصانيف شي اليسا يسيحكم اوعلى مضاجن المترشة كرتمام مطولات كتب قد يرجى بالتونيس آت تفدان عطبيعت كوبهت زياده الممينان اورشرح صدر بوتا تعااور يمي حالت اب تك ب-ان مضاين كود كيدكرار مان بيدا موتا تعاكماش ب علوم محدوجى حاصل اورمحفوظ موجائي كوكد معترت ناتوتوى مرحوم كي تحقيقات تهايت بى بلنديا بياور مغيد بين وحضرت شاه ولى الله صاحب دباوى قدس مره العزيز كى تضانيف ين بحى تحقيقات اور حكمتيس بحرى موكى بين اور فهايت مفيداور بلنديابيد بين محر جحدكوجوطما نيت اور بلنديا ميكى حضرت نالولوى رحمة الله هليدكي تضانيف ش التي تني وه ومان دختي \_اكرچ تحقيقات كم بلندياب موت كي وجد ے بہت سے مضاش مجوش آئے وشوار موتے تنے اور چند سفول کے مطالعہ کے بعد طبیعت تھک بحی جاتی تھی اور بہت ی باتن بھے میں بھی شآتی تھیں۔ تاہم ان سے بہت سکون اور شرح صدر ہو جاتا تھا۔انسوں کہ حافظہ کی کزوری کی بنا ہر بہت سے مضایات تھوڑے عرصہ بھی ضائع ہو گئے اور ہوتے رہے ایک روز بہت غلب شوق پیدا ہوا اور ال علوم کے حاصل ہونے کی رغبت اس قدر زیادہ ہوئی کہمواجدشریفہ بوید علی صاحبہا الصلوة والتحید ) من حاضر ہوکر بہت رویا اور ان علوم کے حاصل ہونے کی استدعا اور درخواست کرتا رہا اور اپنی بے بہتائتی اور جہالت کا شکوہ می کیا۔وریتک ای حالت كرييش روكروايس بواتوچندقدم بى چلاتها كريكا كياس ش واقع بوالا تقنطوا من رحمة الله محمرافسوس كداً ج تك بحروق عي دي ہے مكن ہے كدا كنده الله تعمرافسوس كدا كافعنل شامل حال موجائد وما ذالك على الله بعزيز ز (محرديد باداران ١١٥١١٠)

علامه عثاني كاعلم كلام مين مستفل انفرادي مقام

بہر حال منعزت علی آیا مام رازی امام فرائی شخ اکبراین جنم علامہ علاؤالدین علی طوی علامہ الکتا زائی حضرت مجد والف علی حضرت شاہ ولی اللہ این جیم حضرت مولا تا جو تا ہم صاحب رحم اللہ علیہ جیسے انتر علی علی حضرت شاہ ولی اللہ این جیم اللہ علیہ محتاج کرنے میں کر ارتے کے بعد ایک ایسے مقام پر بہنچ جہال دہ بڑے بڑے علیا صوفیا انتہ اور حکما کے حفائل ووقائل امر ارو معارف پر تقیدہ تھی وہ تا کی ایسے خور ایسے تو رائے کے حداث اس مقام پر بہنچ جہال دہ بڑے بڑے علی صوفیا انتہ اور حکما کے حفائل مقام پر جنگ من ہو چکے تھے کہ جس میں وہ اپنی مغرور این محمد ہو این محمد مقام پر جنگ میں ہو چکے تھے کہ جس میں وہ اپنی مغرف وروعارفائدے ہم آ بنگ تھے مشکل سے شکل اور بھی متب مرتب میں اور جن والد ہوں اور حفر است مومنا نہ اور دوعارفائدے ہم آ بنگ تھے مشکل سے شکل اور اس محمد والد برائے برحضرت حالی ان کی دشوار کر اور اور این اور محمد والد برائے برحضرت حالی ان کی دشوار کر اور اور این محمد والد برائے برحض میں ہوئے کہ کہ اور اور این کی مرتب و قفہ کی طرح ایک ماری والد اور تھا ہے اور این کی ایک میں جا برحض مقرب اور حفل کر اس حصد براہ ورف کی کہ برائی ان کی دونا کر این ہوئے کہ اور اور دونائل معلی کی دوئی میں جا برحض علی ہوئی کر میں جن کی جو این اور دونائل معلی کی دوئی میں جا برد کر ایک ہوں اور دھرت کی خالم السی میں مرکب کے جو این اور دونائل معلی کی دوئی میں جا بردی کی جو این اور دھرت کی عالم وں اور دھرت کی عالم السی خور دونائل معلی کی دوئی میں اور کر اور این این کر دو جو سے میدان میں ان کر آ کے جی اور دونائل ایسے کر دو کے میں اور کر زمر ماتے ہیں۔ متا بلہ میں اور کر زمر ماتے ہیں۔ میدان میں ان کر ان کی دوئی ہوں عادم حالی ان کر ان

"اس بات کا کہدویتا اس کے عابت کرتے سے زیادہ آسان ہے کہ علوم جدیدہ کی روشی میں تمام قدیم علوم یا تدین گئے۔اس کے مقابلہ میں مشکلمین کی تحقیقات بالکل بریار تابت ہوگئیں اور اس کے دنیا میں آنے سے قدیب کوموت کا سامنا کرنا پڑا۔

علامه عناني كى مدهم ارت علوم جديده ك مدعول كوا يك زيروست فيلنج بماورية الني النياان کوزیب دیتا ہے وہ ہرمدی کے سامنے ایک علم کی مضبوط بانداوراو فجی چٹان منے۔حضرت عثانی تمام ایسے مسائل کی فہرست کا مطالبہ کررہے ہیں جن کے جواب دینے سے وہ اسنے وور کے علما مکو قامراورائے خیال میں قامر سمجے بیٹے ہیں۔ مرعوں کے پینے کے جواب شل مولاتا کا بہا مگ ولل اعلان عثاني رحمة الشرعليد كي مقام اور كلاى قدرت كا آخيندوار باور ميكه وه اب شريعت اسلامید کے تمایحدہ ہونے کی حیثیت میں مقلد نہیں پکدایک متنقل مقام علم و تحمت ووائش اور امامت حاصل كريبيك بين اورجس خدمت كومولانا محرقاتهم صاحب رحمة الله عليدية اين ماري عمر الإاك منزل يرعثاني كازيان اورهم ولروا بالماورجس طرح معرسه مواذنا محدقاهم مساحب رحمة الله عليدكي تمام عرنساني اورتكمي جهاد بش كزرى اس طرح مولانا شبيرا حدصا حب عثاني كي مجي تمام عمر لسانی اور جبادین صرف بوئی۔اس مقام پر مجھان صرات مودیان معدرت كرنى برے کی جو تحض قید فرنگ کو جہاد کے دائرہ میں محدود خیال کرتے ہیں۔ بینک حق کی راہ میں وہ بھی بوا جهاد ب اورميدان جنگ بش شمشير بكف اوركنن بردوش موكر جانابيكي جهاد بركين بسا اوقات لسانی اور قلمی جبادایے تازک دور میں کوار کے جباوے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔معلوق نبوی علیہ العلوة والعسليم في اليع فرمان بين اى جهادالي كي ايسين اورضيلت كوان الفاظ من يش فرمايا ي" وافضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جانو". مولانا محرقاتم ساحب رحمة الشعليدائية بيرومرشد كرماته عراماء كى جكة زادى شلقى جادمى كرت ربادر عيسائيون آريون مبتدعين اورشيعول كمقابله على ان كالساني اورتكى جهاد وقت كالهايت اجم اور تازك دوركا وقع جهاو تفار حضرت مجدو القب ثاني رحمة الشطيد في الييد أيك مكتوب من جو خان اعظم میرز اعزیز کوکل ش کے نام آپ نے تحریفر مایا ہے۔ اکبر کے پرفتن اور اس کے بعد عہد جہا کہ کا کا تعدید کا م جہا تکیری کے دور میں جہاد لسانی کونہا ہے اہم اور افضل قرار دیا ہے چنانچ تحریفر ماتے ہیں:۔

"وای جهاد تولی که امروز شارامیسرشده است جهادا کبراست مختنم دانید دهل من مزید بگوئید وایس جهاد کفتن به از جهاد کشتن دانید امثال ما مردم فقرابید ستوپاازی دولت محردمیم .

اور یہ جہاد جوال وقت آپ کومیسر مواہے جہادا کبرے فیمت مجموا در مزید کوشش کرتے رہو اوراس زبائی جہاد کو کلوار کے جہاوے بہتر جاتو ہم جیسے بیس فقرااس دولت سے محروم ہیں۔

الرئین کرام فورفر ما کیل کے موالا تا عثمانی کا علی اور اسانی جہاواس حقیقت کا مالک تھا کہ و واپنے ورکی بیزی بیزی بیزی نیزی زبر دست مخصیتوں کے سامنے کلے جن کہنے ہے جمعی در اپنے نفر ماتے سے چنا نچے موالا تا معید احمد صاحب آگر آبادی فاضل والع بندا ہم اے پر وفیسر والی بیڑا ہے مقالہ میں علامہ حثمانی کی وفات کے موقع پر جس کو قاسم عانی کی جن کوئی میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ بر ہان میں لکھتے ہیں۔ وفات کے موقع پر جس کو قاسم عانی کی جن کوئی میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ بر ہان میں لکھتے ہیں۔ اور غر دہتے اور ہر معاملہ میں اپنی رائے صفائی اور از دری کے ساتھ وہی کرتے ہے۔ اسان میں ایک اور غر دہتے اور ہر معاملہ میں اپنی رائے صفائی اور از دری کے ساتھ وہی کرتے ہے۔ اس دریان میں معاملہ عن اپنی رائے صفائی اور از دری کے ساتھ وہی کرتے ہے۔ اس دریان میں موزی دوری کے ساتھ وہی کرتے ہے۔ اس

سعیدصاحب کے ذکورہ افغاظ عنانی کی جستی ہے تھے معنی میں نقاب کشائی کررہی ہیں بہر حال علامہ عنانی کواس معالمہ جہاد اسانی قلمی میں بھی تھا مماعلوم سے مناسبت تامہ اور سے جاشینی حاصل رہی ہے۔

آ مرم برسرمطلب علامد حمانی نے اپنے دور کے جدید سم کے خیالات کے انسانوں کو چیلنے دے کریے تا بت کیا ہے کہ آپ اسلامی اہم سے اہم مسائل کی عقدہ کشائی سے عہد برآ ہونے کے پورے الل تھے۔ چنا نچر آ محمل کرعلامہ انتقل والنقل میں لکھتے ہیں:۔

" میں جزأت کے ساتھ کیدسکتا ہوں کداب بھی دنیا میں امام ابوائحن اشعری اور ابوائعصور ماتریدی سے جنگی موجود جیں جواسلامی معتقدات کے حفاق ان تمام شبہات کا استیصال کرتے ہوئے جو کی سنے سے دیرا یہ بھی قام رکئے جا کیں قدیم علم کلام کے کامل اور کمل ہونے کا شہوت دے کی ۔ نظالات جائی میں ہوئے کا جوت دے کیا گھ

برهبارت علامہ علی کی اس کلامی طاقت کا بے پناہ ظہور ہے جوان کے اندر قدرت نے دو بیت کرر کی تھی۔ اس عیارت میں عائباندا عداز میں اپنے آپ کوا مام ابوالس اشعری کا دکیل موسنے کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں اور لاریب سے بات ان کی زبان پر بھیتی ہے۔ آ مے جل کر مولانا علی فی تحریفرماتے ہیں:۔

"اگرکوئی مداحب مرف چند برخی اور فرانسی مصفین کے اقوال یادکر لینے می کوعلوم جدیده شی ماہر ہوناتصور کرتے ہول آؤ بھداللہ ایسے میاحث سے بھی کوہم ایٹے آپ کوعا برنیس یائے کر جب ایسے دوراز کارفنولیات کا مطرسات ہوگا تو ہماری طبیعت مجی سرف می تقدر جواب کو پسند کرے گی کسد مدی می موجود کھتہ بھافظ مغروش معرف می کلک ما نیز زبانے و بیانے دادو

(١١٤١٠ مَالَ صَالَ مِلْ ١١٩٨٨)

قاسم نانی این دور نے مغزب زوہ مسلمانوں کے ایسے گردہ کو جوقد بم علم کلام کوکتاہ اور ناتش بتائے بیں بخاطب کر کے فرمانے ہیں:۔

علم کلام جس فرض کی بخیل سے لئے مدون کیا گیا میرے ذرد یک اس نے اس بی پوری کامیانی حاصل کی اوراب میرا قصد ہے کہ ش اسلامی مقائد کے ہر باب کے متعلق بصورت رسائل عدیدہ بیدہ کھلا وَن کہ ملائے اسلام نے اس کو تھیں کی مس حد تک پہنچا کرچوڑ اے۔ اوراب ہم کواس ش کھیاں تک ترمیم یا اصلاح کرنے کے ضرورت ہے ۔ (صاح رواحل میں منامہ)

اس میارت بھی قاسم فانی کا دھوئی ہے کہ اول او مشکلین اسلام نے اسلام کے ہرگی اور یہ کا مسئلہ والم کام کے درایہ سے ای اور کی مسئلہ والم کام کے درایہ سے ای اور کی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور صفرت قاسم العلام نے اس بعض مسائل ایسے فابرت ہوئے اول او صفرت شاہ ولی اللہ صاحب اور صفرت قاسم العلام نے اس کی کو بھی امرار و این اور تصوف وا خلاق پر کھو کر شخیل کردی ہے لیے ن چر بھی اٹی ذات سے مولا فا مثانی نہ مب اسلام کیا ہے مسائل پر سیر حاصل ہمرو کے لئے قلم افضائے کا ارادہ فاہم فرائل اور است میں اس مولان کا وہ مقام مشکشف ہوجاتا ہے جو بذات نودا کی ستنقل شخ یا امام کا ہوسکا ہے۔ اس مولان مثانی کی تصفیف است اس والعمل میں اس مغمون کو یا ہے جیشن تک پہنچا یا کہا ہے کہ مشل مسلیم اور قل میں اس مغمون کو یا ہے جیشن تک پہنچا یا کہا ہے کہ مشل مسلیم اور قل میں اور ما اور کا متانی کی تعارض اور تا الائل کے دورا کا متانی کا حوالہ ویا ہے اور کھتے ہیں :۔

"امام غزالی کے زمانہ تک عالیا مہت کم عالم او حرصوبہ موے جنبوں نے اس حل وقل کے

اختلاف پریاضابلااور کمل بحث کی ہو"۔ (علامت الله صحابی صدیق مرابی ۱۹۲۱)
کین قاسم ٹائی مید می محسوں فرماتے ہیں کہ عمل افقال کے جھڑے کو چکانے کے لئے امام
فرالی نے اگر چہ بہت کی سامان جم کرویا ہے کین ہروورا پنے اطراف وجوانب اور ماحول پر
ضاص خصوصیات کے ساتھ اثرا عماز ہوتا ہے۔ مولانا حمائی تقید کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔

"بيضرورب كرعم و وول حكومتول المنظم و المنظمة المنظم المنظمة ا

قاسم ثانی کی ندکوره عبارت کا آخری کلوا که امام غزالی کی تقریریش بھی کوئی کی ہوگی تو ہیں اس کو آ زاداندظا بركرون كاس امرى غمازى كرتاب كهولاناعثاني كامقام تعليدك دائر سائل كركوتي اورمقام بن چکاہے جس پروہ فائز ہو بچکے جیں۔امام غزالی کی تقریراوراس میں کی کےسلسلہ کو قاسم ٹانی ک نظر کی نظر کے موافق پیش کرنا طوالت سے خالی نہ ہوگا۔ تا ہم انہوں نے ایک ظاہر پرست کے و ان من بين من من مرجوا عر اس اور كوناى مجى باس كوده حسب والى موارت من بيش كرتے ميں :\_ " يهال تك بم في الم غزالي كي تقرير كالمحسل فتل كرديا\_الم صاحب كي تقرير اكرجه نهایت صاف نهایت سلیس نهایت عام قهم اورنهایت پرامرار بے میکن اس بی چیدایسے امّنا می مقدمات مجى بين جن كانكاد كروينا بمارے أيك ب باك حريف سے مجومستوريس بي بمام صاحب کے اس قابل قدر بیان کی بہت کچوعزت کر سکتے ہیں لیکن جارا ایک ظاہر پرست اور آزاد منش مقابل اس پر بیکند چینی کے بغیر نیس روسکا کدا گرجم ذہن میں صورتوں کا انسکاس تنامیم کرلیس توجوشرا لطآ ئينه بش انعكاس كرواسط قرار دى كى جن ان سب كاذبن بن بي يايا جانا كون ضرورى ہے یہ ہم نے مانا کر ذہن میں اور آئیدیں ایک صد تک مشابہت یائی جاتی ہے گران دولوں من تفاوت بھی ہے انتہاہے جس کا اعتراف تم بھی پہلے کر چکے ہو۔ اب آگراس تفاوت کی بتا پر بعض وہ شرطیں جو آئینہ جس ضروری ہیں حصول علم میں ضروری شد ہوں یا اس کے برنکس تو کیا مضا کفتہ ست الم الماسية المن الماسية المن الماسية ( من الماسية الماسية الماسية المن الماسية الماسية الماسية الماسية الم

قاسم ٹائی آگر چہ بذاندا مام فرائی پر معترض نہیں تاہم جومعترض خالف کوان کی تقریر پراعتراض کا موقعہ ل سکتا تھا اس کو علامہ نے بیان کر کے بھراس اعتراض کا جواب معترت مولانا محمد قاسم صاحب رحمة اللہ علیہ کی عبارت سے چیش کیا ہے۔ بہر حال علامہ عثانی کا ایک خاص مقام اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔

بمرايك ادرمقام پرالتقل والتل مين علامه حيّاني شيخ يولي سينا اورمقق طوي كي حسب ذيل

عبارتوں کودرے کر کے ان پر جرح وقدح کرتے جی شیخ یونلی بینا کی عبارت جوان کی مشہور کماب اشارات میں ہے حسب ذیل ہے کھتے ہیں:۔

والعارفون المتنزهون افاوضع عنهم وزرمقارنته البنن وانفكواعن الشواغل خلصواالي عالم القدمي والسعادة وانتقشوا بالكمال الاعلى و حصلت لهم الللة العلياقدعوفتها و ليس هذاالاالالتذاذمفقوداً من كل وجه والنفس في البئن بل المتغمسون في تامل الجبروت المعرضون عن الشواغل يصيبون وهم في هذه الابدان من هذه اللذة حظاوافراً فديتمكن منهم ليشغلهم عن كل شيء.

اور فدا کی معرفت رکھے والے پاک بندے جس دقت ان سے جسمانی تعلق کا ہار ہلکا کردیا جاتا ہے اور دینوی مشاغل سے وہ علی معروب ہے ہیں آو ان کی توجہ خالص طور پر عام قدس اور عالم معاد کی طرف میڈول ہو جاتی ہے اور اعلیٰ درجہ کے کمال کے ساتھ موسوف اور بیزی لذت افعانے والے ہوتے ہیں جیسا کہتم پہلے معلوم کر بیچے ہواور بیزی کہ جب روح بدن جس ہوتو وہ اس لذت سے بالکل بحروم رہیں باکسا ایسے لوگ جو فدا کی عظمت و جروت کی فکر جس ڈو ہوئے اورجسی شفلوں سے بالکل بحروم رہیں باکسا ایسے اور جو ان اجسام جس رہ کرمی اس لذت سے اتنا بڑا حصر یا لیسے ہیں جو ان بر جو ان بر جو ان اور میں اور خراص کے عالی جو ان بر جو ان اور سے ان کرتمام اشیاء سے ان کو فار ق کرونیتا ہے۔

شرح اشارات محتق طوی میں ہے:۔

جل جناب الحق تعالى ان يكون شريعة لكل وارد او يطلع عليه الاواحد بعد واحد ولللك فان مايشتمل عليه هذالفن ضحكة المغفل وعبرة المحصل فمن سمعه فاشمأزعته فليتهم نفسه لعلها لاتناسه و كل ميسر لماخلق له المراد ذكر قلة عددالواصلين الى الحق والاشارة الى ان سبب انكار الجمهور للقن المذكور في هذا النمط هو جهلهم بها فان الناس اعداء ما جهلوا والى ان النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحض بل انما يحتاج مع ذلك الى جوهر مناسب له بحسب القطرة.

خدائے تعالی کی جناب اس سائلی اور ارفع ہے کہوہ ہرواردوصا در کی کر رکاہ بن جائے یا

اس پرخسوس افراد کے سوائے کوئی مطلع ہو سے اورائ وجہ سے صوفیا کا طریقہ فاقل کے زدیک معظمہ فنز اورطالب کے واسطے عبرت انگیز ہے تو جوان کی یا توں کوئ کران سے اعتراض کرے اس کوچاہئے کہ وواس بارے شی اسے فلس کا تصور سمجھے کہ وکھ اس کوان سے مناسبت نہیں ہواور ہرخض کے واسطے وی یات آسان ہوتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ خدا رسیدہ لوگ بہت کم یائے جاتے ہیں اورا کھر لوگ یا طنی طریقوں سے اس بنا پراٹکار کرتے ہیں کہ وہ اس کوئیں جائے ۔ آدی ہمیشہ نامعلوم یا توں کا دشن ہوتا ہے گھر بہ کمال ہرا کہ کوئن حاصل کرنے سے حاصل فیری ہوتا تا وقتیکہ اس کا جو ہر طبیعت قطر قابس کے مناسب ندہو۔

ترکورہ بالا دونوں عبارتیں مینی شیخ بوعلی سینااور محتق تصیرالدین طوی کی جیں جوقاسم ٹائی علامہ عثانی نے العقل والعل میں چیش کی جیں اور دونوں فلسفیوں کا نقط نظر چیش کرتے ہوئے آل موسوف رد کرتے بیں اور کیمنے ہیں:۔

"ان دونول عبارتول مع في اورها مدخوى كايدمطلب هي كرانبيا واوراولها و معلم السامور معقول مول جو بمارى عقل كدائره سے باہر جن او بم كوان كى اس بنا يرتقد الآكرة ما سبة كان كيفول بيميت كاظمات اوربشريت كى كدورت سے ياك وصاف بوت إي اورام كوب سعادت حاصل بین ہوتی لیکن شخ کی اس تقریر ہے اس کا کوئی جماب تین نظا کہ اس صورت میں مندوستان كي جوكي نساري كرابب اوريبلي زمائ كاشراقون كمتام علوم كون قابل تسليم ميس بي جبده ومانيت كي ترتى كامارتج واورتك ونيار بموتون الوكول كاتج والميا واوراولياء كتجرد ے كول كم ب- بلكه بظاہر ياوك بهت ذياده آوجون كى مجانست سے تعظراورات في مديات كونا كروية والفائظرة يت بي جوكدال حيثيت عص كانترير بالكل الس بهاس الناب بم مع كويمود كردومر معالم كاتوال كالخفرا على مدية ويل كرية إلى مدانال مدهان مرسم علامه شبيراحد صاحب عثاني رحمة الشعليد في يعلى ميناكى تقرير يرجوشيدوارد كياب وه نهایت عی وزنی ہے۔ واتعی شیخ بوطی مینا کی تقریرے اس امری تسلی تیس ہوتی کررہان اور جوگی لوگ جن کوترک دنیا اور تجرد حاصل ہو۔ وہ انبیاء اور اولیاء کے ترک دنیا اور تجردے کیوں کم ہیں اس حيثيت بس معزت عناني في يولي ميناكي تقريب تقص لكال كراسية مقام ملى كايده واب-ان اقوال کے بعد علامہ مٹانی نے متلہ ٹیونت ورسالت پر دیگر صوفیا کے اقوال نقل کئے ہیں اور يعرعلامدانن تيميد في محى الدين من عربي مجدد القد تاني الن خلدون في شهاب الدين سروردی معزرت شاہ ولی اللہ علام علاوالدین علی القوی تم م الله الدی مناز الله بیش کرتے ہوئے جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں ہی کی دیکھی ہے اپنے علی قوت سے اللہ علی قوت سے اللہ علی قوت سے اللہ علیہ بانی علی قوت سے اس کا جائزہ لیا ہے اور آخر میں معزرت مولانا محد قاسم صاحب رحمة الله علیہ بانی وارالعلوم دیو بند کی تقریم کو ویش کیا ہے جس سے قاری کوعلام مثانی کی ناقد اندنظر اور معرانہ بے بناہ طاقتوں کا ہے جو تقلید سے نکال کران کے داتی گراور شخصی رہبری کے مقام کا پیدد جا ہے۔

علامه عناني علم كلام كام بها زياطوفال خيرسمنددري

قام انی کے اس کے مالی کے مالی کے بیان کے بیٹی کرقاری کے سامنے آئید کی طرح بید تقیقت واضح ہو جی ہے کہ وہ اپنے زیاد کے دیوست منظم سے ملاستے جس مسئلہ برقام افعایا ہاں کی تر بروتقر می ودنوں اپنے زور سور ولاک کے استحکام ملمی احتاداور سے علم کا طوفان خیز سمندر یا بھال ایس کہ جن سے جو کرایا یاش ہوگیا۔ وہان وول کی صفائی کا اثر علامہ کی تحریر وتقریر پر ایسا اثر پذیر ہے کہ کسی مضمون یا تقریر بیس کی ایس مفائی ہا البحادی بدا ہوجائے۔ چوک کر فور کی تہوں میں صفائی ہا ساس کے جر بر افغا اور جملہ سے علوم کی کر بیس کھلتی جاتی جی مادر حالی منا ہو ہا ہے۔ چوک کر فور کی تہوں میں صفائی ہا ساس کے جر بر افغا اور جملہ سے علوم کی کر بیس کھلتی جل جاتی ہیں اور خالی بین کی زبان یا تھم پر ہے۔

علامه كى كلامى تعمانيف

تخیر کے علاوہ ان کاعلی ذخیرہ اسلام اعلاز القرآن التھی والتل خوارق عادات الروح فی القرآن سارے کے سادے مقانے کلای اور پراسرار و تھم جیں۔ شی اب قارئین کے سامنے ان کے معرکۃ الآ را کلای مسائل کے بعض اتھا بات چی کروں کا کے مولانائے شریعت کی مسلحوں کوآ شکارا کرنے بھی کہاں تک کامیائی حاصل کی ہے۔

مرے مزیر مرحم چھوٹے ہمائی موادی ریاش ایس نے بتایا کہ ۱۹۳۶ء بی قالیًا مولانا

عنائی جبر مدر مہتم دارالعلوم و بویند ہے۔ دارالعلوم کے طلبہ علامہ عنائی کے پاس بہنچ اور کھر پر جا کرع ضمانی جبر کرع ض کیا کہ حضرت مسئلہ تقدیر کے متعلق کی گانقریرے شفا حاصل نہیں ہوئی کیا اچھا ہوکہ آ نجناب اس مسئلہ پر دوئی وال کرشفا پخشیں چنا نچے مولانا نے وعدہ فرمایا اور تقریباً ایک ماہ تک اپنے دولت کد و پرمسئلہ تقدیر پرتقریریں ہواکیں جس سے ہراکی اڑکا این جگہ طمئن ہوگیا۔

آ و! مولا تا عنانی کاخی کی خص نے اوائیس کیا ورندا کران کی تمام تقریری کعی جا تیں اور جیستیں لو کتنا براعلمی خزاند ہمارے پڑھنے میں آتا ہیکرالیانہ ہوسکا۔ قاریمی کرام مولا ناعثانی ایک علم کاسمندریالائٹ ہاؤس تنے جس میں علوم موجیس مارتے اورضیا باریاں کرتے تنے۔

اب میں مولانا کے کلامی مسائل اور مقالوں کا انتخاب ڈیٹ کرتا ہوں جن ہے ناظرین خود فیصلہ کر سکتے میں کہ مولانا کے مضامین آسان علم کے متارے اور مہروماہ ہیں جنہیں وہ تو ڈکر لاتے ہیں۔ پھرار دوزبان کی سلاست علمطراق اور شکوہ بھی دیمنے کے قابل ہے۔

## وجود باري تعالى

ونیاش ایک ایک جماعت بھی موجود ہے جواس کا رخانہ عالم کا کوئی خالق تنایم ہیں کرتی ۔ یہ طحد کن یا دہر ایوں کی جماعت ہے ان کے زو یک خدا رسول اور فدیب ہے متی چزیں ہیں۔ ان کا نظر یہ یہ ہے کہ بیتمام کا نئات نجر کا ظہور ہے تجیر خود بخو واپنا عمل و نیا جس کر رہا ہے۔ نہ کس کا کوئی مار نے والا اور نہ جلائے والا ہے۔ نجیر کے عناصرا ہے اپنے اثر ات کے ماتحت و نیا پر عمل کرتے اور اشیائے عالم اور خلوقات کے وجود جس آئے کا یا حث بنے ہیں کین اس کے برتکس اہل فدہب کی جماعت ہے بن کی و نیا جس اکر جت ہے وہ اس تمام عالم کا خالق فدا کو مائے ہیں۔

وجود باری کا مسئلہ بی جگر تباہد ہی جمع بالثان ہے۔ اگر وجود باری کا انکار قابت ہوجاتا ہے تو تمام الل فدا بہب کی فرجی بھارتی دھڑام سے ذھین پرآ کرتی ہیں اس لئے ہر فد بہب کو مانے والے کروہ کا بیاد اللہ فالین فرض ہوجاتا ہے کہ وہ ضعا کے وجود کو تابت کرے ملامہ شیر احمد عثمانی نے ایسے مقالدا عجاز القرآن کے شروع میں وجود یاری پرجس پرفتکوہ عمیارت اور محمد والک سے بحث کی ہے وہ انسانی دلوں اور و ماغوں کو بکسال متاثر کرتے ہیں تحریر فرماتے ہیں :۔

"بدبات ظاہرے کہ جب ہم محونات شل انسال وا قارد کیمتے ہیں او بعض ان میں ۔۔ ایسے ہیں جن کوہم کی سعب کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ مثلاً بیار نے دوائی اچھا ہو کیا بیمحت یابی دوا کی طرف منسوب ہوگئے۔ جیت کری اور اس کے نیچے کوئی دب کر مرکبا۔ بیکی کری اور کوئی فض مل کیا۔ اوربعض ایسے بیل جن تک کے سیب کی طرف منسوب بیل کر سکتے ہیں کی پر بیلی کری مرم آئیں یا جیت کری مگر دو زعد و نکلا اس تم کے واقعات کو کی سبب پر جول نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ محض خدا کی قدرت سے ایسا ہوا۔ کیونکہ یہاں بظاہر اسباب کا سلسلہ اس واقعہ کے خالف تھا۔ چاندا مورج کو کہن اللہ ہا کہ اللہ ہاں کا سبب بیان کرتے ہیں کیکن اسباب کا سلسلہ اس واقعہ کے خالف تھا۔ چاندا مورج کو کہن اللہ ہاں کا سبب بیان کرتے ہیں کی اسباب کا سلسلہ ضرور کہن شرک ہیں جمید آبند کیا جاتا ہے۔ اور دہال بی کی کرائٹر اف کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیزی قدرتی سلسلہ ضرور کہن شرک چیزی وہ کہلاتی ہیں جن کا بنانا تمام تلوق کی قدرت سے باہر ہوجس کو دیکو کہلاتی ہیں جن کا بنانا تمام تلوق کی قدرت سے باہر ہوجس کو دیکو کہلاتی ایک قادر مطلق کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے حق تواتی نے ایک اشیاء کے وجود سے اینے وجود پر استمدال فرمایا ہے قرآن حزیز میں فرماتے ہیں:۔

ان في خلق السموات والارض و اختلاف اليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السمآء من مآء فاحيابه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الرياح والسحاب المسخوبين السمآء والارض لايات لقوم يعقلون.

آسان اور جوسیارات اس بھی جیں جیے جا کھ اور موری و فیر و الن سب کا وجود قد رتی ہے ان کی بیدائش کو کی طوق کا فول کھی کہ سکتے کے دکھ و نیا کی کوئی طافت اس کے شل بنانے کا حوصلہ میں کرسکتی۔

زیشن ہے کہ جس سے جراسم کی فقد انجیں اور دیکھ بریکھ کے بھول بھی لگلتے جیں کسی کی طافت فیس کہ ایک گڑوا اس جیسی زیمن کا بناوے سوری آ ایک معین اور مغیوط نظام کے ماتحت بمیشدون کولکا اس کی باقت بمیشدون کولکا اس کے فروب ہوجاتا ہے کسی کی کیا طافت ہے کہ اس کوا کی منت یا ایک سیکنڈ کے لئے روک ہے سام کو فروب ہوجاتا ہے کسی کی کیا طافت ہے کہ اس کوا کی منت یا ایک سیکنڈ کے لئے روک کے روک کے منت کے اس کی بیا ہے کہ بی بھوا بیس جا اس کی ایک اس کوا کی منت کے اول کر سے ساراجہان اس کی بیا جو سے لکا کی کیا جو سے لکا کی بیا ہے کہ بی بھوا بیس چلاسکا ۔ یائی سے بھوا بیا کے دوک یا دوگر جے ہوئے لکل

جائے ہیں کرکی کوافقیار تیں کہ بارش ماصل کر سکے زعن وآسان کے درمیان باول اٹکا ہوا ہے۔
کسی کی طاقت نہیں کہ دوقطرے لے سکے اور جب برستا ہے تو کسی کی قدرت نہیں کہ روک سکے۔
جب ان امور کوانسان و یکنا ہے اور عاج ہوجاتا ہے قدرت کو ما نتا پڑتا ہے۔ طوفان خیز سمندر ش جہاز در اکا چانا ' ہواؤں کا اول بدل بیسب چیز ہے کسی کے قینسٹ ٹیل ۔

والشمس تجرى لمستقرلها ذالك تقنيوالعزيز العليم والقمر قنونهُ منازل حتى عاد كالعرجون القنيم لا الشمس ينبغي لها ان تنوك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في قلك يسبحون

اورسورے ہے کہ چلا جارہا ہے این اسے ٹھکاتے کی طرف ہا عمارہ ہے زیردست تھے کا یا عما ما اور سوائے کے دور ہے کہ جلا جا رہا ہے اسے کی ورکی ہوا اور جا تا ہے کی ورکی ہوا تا ہے کی ورکی ہوا تا ہے کی دور کی میں اس کی میز لیس بھال تک کہ گراوٹ کر دہ جا تا ہے کہ وہ آ گاڑے جا تھ کواور دات (کی مجال) ہے کہ وہ آ جائے وان (فتم ہوئے) ہے کہ وہ آ جائے وان (فتم ہوئے) ہے کہ ہوا کے سیارہ پڑاا ہے عمار ش کروش کرد ہا ہے۔

یسب اس لئے ذکر کیا تھیا کہ آپ تجھ لیس کہ خدائی کام اور انسانی کاموں جی تمس طرح تمیز ہوتی ہے۔ خدائی کام وہ کہلاتا ہے کہاس جیسا کرنے ہے سب تلوق عاجز ہو۔ ازل اور ابد کے انسانوں کو بلا دکتین کوئی ندکر سکتے '۔ (متاہ مدجان صرع زافر آن سء ہوں)

'' ہم کہتے ہیں کہ نے شک مادیون نے برعم خود کا ننات کے وجود کا ایک خاص سب پیدا کیا ے (لین مادہ) لیکن اہمی تک جس محتم اور مرتب کا نکات کے سبب کی ہم کو طاش تھی اس میں كامياني بيس بوكى انبول في بم كوابك تهايت عليم ويكيم اور بمرصفت موسوف خدا عليحده كرك ا كي ايس خدايرة احت كرنے كى رائے وى ہے جو بالكل اعرها بهرا محوثا اور بے حس و بے شعور ے جس کا کوئی کام زقعدوا عمیارے موسکتا ہے دمعنوعات علی کی ترتیب اور تناسب پیدا كرفي يرقا ورب مناس ش بحدكا ماده ب ندومكي قاعده اورقا نون سه واقت ب شاس كو اموراتظاميدى اطلاح بومالاتكديس عالم كوقائل كاجم كوكموج لكانا تعاده عالم كاتنات كاابيا مجوم ہے جس کے ہر ہر بڑ میں بیش قیمت مکسیں ور بعت رکی ہوئی ہیں جس کے جیب وفریب امرار کا مثاہدہ کرتے کرتے مل انسانی تھک جاتی ہے اورجس کے بہت تھوڑے حصہ کا تنتیج كرف ي حركم الوضوساً ما وظان كويه احتراف كرناية اب كدمظا برفطرت كى جس قدر باريكيال جم معلوم كرسك بي وواس سے بهت بى كم بيں جواب كاسعلوم بين بوكيس علم تشريح علم الافلاك علم الحيوانات علم نياتات اورعم طبقات الارض ك مابرين سددريافت كروجوراز باسة قدرت تم تے موجوات مالم بن آج کے در افت کے بی وہ کس قدر بی اوران کی حافت کے واسلے کتے دفتر اور کتب فائے تم کودرکار ہوئے ہیں مجرعالم کاحوال میں جو تفاوت اور حاجتندی کے آ تاريائے جاتے جي اس يو بھي ايك نظر والواور جر برشے كى يہتى و دلت كوجس سے ضدائے تعالى ك يرحكت وجروت كاسبل حاصل موناب بنظرتوق طاحظه كرواؤتم كومعلوم موكا كديركار فانديول الى سيمرااور بخت وافال سه يدامون كالمرتبي بي - (علاعان صالامام مدامد) قاسم الى فى فى دوروم ادت شى ماده يرستول كى اس يات كاشدو مد ي جواب و يا ب كري كارفانه حالم جيها كدد جريه يا طعرين كتيت بي ماده كى بدولت على راب قلاب بكداس وتياكى تلوقات من فوركرنے سے جس تدريحكتوں اورامراركا يد چاكے وواس كے اسنے يرمجوركروم ہے کاس عالم کا خالق کوئی دانا تھیم اور محتم ہے مادہ میں ہے جو بے محل کونگا اور بروہے۔

اثبات توحيدا ورعلامه عثاني

توحید فرجب اسلام کا ایک مدان آفاب ہے آسانی فراجب ش ہر فرجب نے اسپے دور ش توحید کی داوت کوسب سے زیادہ ایمیت دی ہے۔ چٹانچہ براکی رسول اور نی نے سب سے

"اسسارے سلسلہ عالم کی مثال ایس ہے جیے کہ شینوں اور کلوں کے کار فالوں اور کھڑ اول و فیروش بہت کی کئیں اور پرزے آ کے بیچے ہوتے ہیں۔ پھرا کرکوئی کام لینا منظور ہوتا ہے تو اول کی کو ہلاتے ہیں اور سے کلیں برتر تبیب ہتی ہیں اور آخر میں جو کام مقصود ہوتا ہے وہ آخر کی کل سے ہیں اور آخر میں جو کام مقصود ہوتا ہے وہ آخر کی کل سے ہیں ہوتا ہے۔ اب کا ہرہ کہ بیکی خود بخو دین ہائیں کی تکہ وہ ہے س و حرکت جما دات میں سے ہیں ان کے واسلے جب تک کوئی ڈی عقل اور صاحب اراوہ کام لینے والا نہ ہوگا ہر گر کام نہ جلے گا۔ اس طرح سلسلہ عالم کے واسلے علت العلل اور فاعل جنتے آئی کے خدا ئے تعالی ہے ۔ (المام)

اس مختری تمثیل میں علامہ حمائی نے توحید کے سمندرکوکور وہیں مجرد یا ہے اور الل علم وضل کے لئے اس مثال سے توحید کا جوتے واستدالا ہے وہ سلیم اللیج اتسان کے بچھنے اور را و توحید کی طرف آئے کے لئے کائی ہے۔ بچی وہ واستہ ہے جس کی طرف آ کر تکرمہ بن ایوجہل موحد ہے اور اسلام لائے ہولا نامی آئی اپنی تقریب مواقلہ کی مسہور کیم فی البو و البحو" وہی تم کوشکی اور تری میں مجرا تا ہے کہ ماتحت کھتے ہیں:۔

" فتح كمهك بعدا يوجهل كاجياً عكر مدمسلمان تدوا تخله كمه بعا كر بحرى سغرا ختيار كيا تعوزي

دورجا کرکٹی کو طوفانی ہواؤں نے گھر لیا۔ تا ضدانے مسافروں سے کہا کیا کہ خداکو پکارہ بہاں تہارے معبودکام شدہ کیں گئر فدہ بھر سلع ہم کو بلاتے ہیں اگر دریا ہیں دب جھرے بدول نجات بین ل سکی تو شکلی ہیں ہی اس کی دیکھیری اوراعا نت کے بغیر نجات پانا محال رب جھرے بدول نجات بین ل سکی تو شکلی ہیں ہی اس کی دیکھیری اوراعا نت کے بغیر نجات پانا محال بہت اسے فعال دیا تو ہیں واپس ہو کر محصلی اللہ علیہ وکم محاف فرما کیں گئے۔ ہیں ہاتھ وسے دول کا جھے امید ہے کہ وہ اپنے اطلاق کر بھر سے میر کی تعقیمات کو معاف فرما کیں گئے۔ چانچے معمود کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف ہاسلام ہوئے ۔ (دی اختصاف والی مزاری مزاری مزاری الفاظ میں عام علام علی کی تو حید بر ترکیل ولی اور کر مدین ایوجہ ل کا بیدوا قعدا ٹبات تو حید کا مختم الفاظ میں علم فرد کی ہوئے۔ ایک فرد کی اور منوات بھی میر ے ایک ڈریں ہا ہو ہے جس کے مقابلہ میں اثبات تو حید کے لئے سینکڑ ول صفوات بھی میر ہے ایک ڈریں ہا ہو ہے جس کے مقابلہ میں اثبات تو حید کے لئے سینکڑ ول صفوات بھی میر ہے انکی طاحہ حیاتی تو دید کے لئے سینکڑ ول صفوات بھی میر ہے انکی خرضروری ہیں۔ چنانچے علامہ حیاتی تی کورہ آئے سے کھیے ہیں:۔

"اس آ ست بل ان مرحمان اسلام كے لئے يوى جرت ہے جو جہاز كے طوفان بل كمر جائے كے وات بھى خدائے وا حدكوج وز كر غير الله كو عدد كے لئے يكارتے بين"۔

اس بھلے میں علامہ حمانی نے ان مسلمانوں کے لئے جوتو حید کے طہروار ہوتے ہوئے طرح المرح کے انسانوں سے جوخود فدا کھتاتی ہوتے ہیں اور فیرانشہ سے مدوا تھتے ہیں۔ جرت وقیعت کا بہترین و فیرو انسانوں سے جوخود فدا کھتاتی ہوتے ہیں اور فیرانشہ سے مدوا تھتے ہیں۔ جس کے ماشے پر دونسائے کی خیم کا بول کی ضرورت ہیں رہی ۔ علامہ حمانی نے اپنی تغییر میں لمو گان فیصما المھة الا الله نفسندتا کے ماقحت فدا کے ایک ہوئے اور دویا دو سے ذیادہ فعا دل کے ہوئے پر نظام عالم کے در ہم برہم برجم برجوانے پر جوشکلمانہ ولیل دی ہم فی اور دویا دو سے ذیادہ فعا دی کے بور کے موالے سے مرف وہ فیل کر کے سلمانی حیور کرتا ہوں سے المراس کی کو ہو آت ہے ہیں:۔ انقد دانہ در کی معبود ہونے کی ابطال پر بینہا ہے پہنتا دروا حج دلیل ہے جو تر آن مجید نے اپنی کی ہوئی ایک ہو ۔ دہ کی کی ہم ہوئی ہوئی دور ہونی کی اور دور میں ہوئی ہوئی دانہ ہونے کے اس ور معالم ہوئی کی اور دور مدا ہوں تو دور ہوں ای میں دو خوا ہوں کے دور ہوں کے اس وقت دو کیتا ہے ہے کہ عالم کی تخلیق اور مولیات کی تعرور دونوں کی انتقاق سے ہوئی ہے یا گاہ بگاہ یا ہم اختمان ہیں ہوجاتا میں ہوجاتا ہوں کے دونوں نے معالم کی تخلیق اور علی اور انتقام کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں کی انتقاق سے ہوئی ہیں بال مقدرت دالا نہیں اور معلوم ہوا کہ دونوں نے میں ہوجاتا ہوں کے دونوں نے مانسانی کی اس کی اس کی انتقاق سے ہوئی ہوں گاہ باہم اختمان سے ہوئی ہو انتقاق کی مورت موال کے دونوں نے مانس کی اس کی انتقاق کی مورت دالانہیں۔ اور اگر تہا ایک ہی کا ال قدرت دالانہیں۔ اور اگر تہا ایک ہی کا کو تھوں تو دالانہیں۔ اور اگر تہا ایک ہی کا کی قدرت دالانہیں۔ اور اگر تہا ایک ہی کا کی قدرت دالانہیں۔ اور اگر تہا ایک ہی کا کی کو دونوں نے دونوں نے مانسانی کی کا کی کو دونوں نے دونوں

سارے عالم کا کام کال طور پر سرانجام کرسک تھاتو دوسرا بیکار خبرا۔ حالا کد ضا کا وجودای لئے مانتا پڑا ہے کہ اس کے مانے بدون چارہ ہی تیس ہوسکا اور آگرا حقاق کی صورت قرض کریں تو لامحالہ مقابلہ میں ایک مقلوب ہوکرا ہے ارادہ اور تیج پر کوچیوڈ بیٹے گاتو دہ خدا ندرہا۔ اور یا دولوں بالکل مساوی ومتوازی طاقت ہے ایک دوسرے کے خلاف اسے ارادہ اور تیج پر کوٹل میں لاتا چاہیں کا ول تو خداول کی اس درکشی میں سرے ہوٹ کی چیز موجود ہی ندہو سے گی اور موجود چیز پر زور آزمائی ہوتے کے گی تواس محملی میں ٹوٹ بیوٹ کر برا یرجو جائے گی۔ یہاں سے بینتیجہ لکلا کہ اگر آسان وزمین میں دوخدا ہوتے تو آسان وزمین کا بینظام میسی کا درہم برہم ہوجاتا ور شاہک خدا کا بیکا ریا تاقعی وعاج بونالازم آتا ہے جوخلاف مغروض ہے '۔ (بار نبر عاروی نہرہ ندہ میں اس

یہ ہے مولانا عنانی کا کائی موند جوا تبات تو حید کے سلسلہ بیں قاری کی ضیافت کے لئے فیٹ نظر ہے۔ اب بید قاری کی اپنی طبیعت کے انداز پر چھوڈا جاتا ہے کہ وہ علا مدعناتی کے ان علی و کلامی مہائٹ پرامتیا طامجیدگی اور کا ل خور ہے نظر ڈال کر فیصلہ کرے ان ولائل تو حید کے علاوہ حضرت عنائی نے قرآن کریم کی تعمیر میں جا بجا اسپنے خاص الجھوتے اور بیارے اعداز میں لؤ حید پرکلام کیا ہے۔ جس کی حرید بہاں محیاتش نہیں۔

## اثبات نبوت محمري

حسب ذیل عبارت کو یہ ہے اور فور سیجے کہ علامہ عثانی نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوت سے اثرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نوت سے اثرات کیا ہے وہ اپنی جگہ عش سلیم اور منصفان لگا ہے کے لئے کس قدر صاف اور مید معاہے جم مرفر مائے ہیں:۔

المركس اجنبي بن بن المركس اجنبي الميسية والمساح الموروبال كوكول سائن ويوست المين المركس المين المركس المين المركب المين المركب المين المركب المين المركب المين ال

طبیوں کے احوال اوا طوار سے قدرے واقلیت رکھنے کی وجہ سے اس کے پاس بغرض معالجہ آئے وہ لکیس کے اور مسلب کو جہائے کے لئے وہ لکیس کے اور مسلب کو جہائے کے لئے وہ بذات خود بغیر کی تم کی فیس اور مالی معاوضہ کے دور دراز کے تعلقات جندا کرچلا جائے گا۔

اب اس ساری جدوجبداوروواو وول عن اکر کھے عاریول کی شفااس کے ہاتھ سے مقدر ہے تووداس كى اولين كامياني كا ياحث موكى اورجول جول كديه سلسلير في كرتاجائ كاس تدراس كى عزت اور متبولیت کوجارجا عر ملکتے ہے جائیں محدائتاں ہے کدوہ کھے زماند کے بعد شہرت عامد ے اس درجہ ير بي جائے جائے كا كرمرينوں كواس كے يہاں وكنينے كے لئے استدلال اور فور والكركى مرورت باتی ندرے کی اور موام کے محاورات یں شفاو محت تواس کی معالجاند کوششوں کی طرف اور موت وبلاكت خالى بخت وانغاق يامشيت ايزدي كى طرف منسوب مون كيكى بلكساس سيمى یده کرید که دوسرے معظیمیوں کی مغیولیت کا معیاری اب اس کی تنایم و تعمدیق قراریا جا تیں مصاحبيداى يراطها يحروهاني يعنى البياء يبهم السلام كحالات كوتياس كروجب ووعالم كى بدايت واصلاح کے لئے مبحوث ہوتے ہیل توسب سے اول دوائے اللہ کی طرف سے بشرونڈ مر ہونے کا تهایت زوروشوراور تحدی کے ساتھ وجوئی کرتے ہیں اورائی دعوت وہلنے کا غلظمائل دعیال اورخوایش وا كارب سے شروع كر كے مشارق ومفارب بن وال دينے بيں جس كوس كر يكو لوك اوان كے مابق عاليس سالدز مدور ماضت ياك وصاف اخلاق ديانت وراستيازي اعراض عن المال والجاه شرافت حسب ونسب اورروش خوارق یا آبات زیمنات (معجزات) وغیره امور کی وجهست اور بهت م محض استفان وتعتیش علی فرض مے فطرۃ ان کی طرف متوجہ موجاتے ہیں اور بہت سے واخوش تسمت بين كرخودا نبيا وليهم العسلوة والسلام الى توست قليد اورصت باطنى كرزور عاون اللهان كوابل طرف جذب كرليت بين اوراى اثناءش جب بياوك روحانى امراض سنديكا يك شفاياب ہونے لکتے بیں اوران کے دلوں کی تاریکی دور بوکر سال خداو عربی کاعکس ان میں بڑنے لگاہے تو وه اسيخ باوي كم متعلق تورأ جلا المحت بيل كه "ماهلها بشوا ان هداالاملك كويم" يخض آ دى نېيى يەتو كوئى بزرگ فرشتە ب،اى دانت ان مريينوں كو بعلاج نگا دېكىد كراوران كەرەالات سابقه ش ابیاا نقلاب عظیم یا کراوروں کے ول مجمی قرمانے کلتے ہیں اوران کوان کی محت کی بحالی پر رشك آئے لگا ہے چرتو محلوق خدا فوج درفوج اور جوق درجوق موكراس ياك بندے كروجع مو جاتی ہے اور اپنے اسین امراض کا مرافعہ اس کی طرف کرتی ہے اور جیے جیسے کہ بیسلسلہ وسی تر ہوتا

جاتا ہے اندھوں کی آتھیں کھنتی جاتی ہیں اور عافلوں کوعبرت حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آتا رہتا ہے۔اس کے بعداس کے طبیب حاذت یا نبی مرسل سجھنے کے واسلے نہ کسی استدلال کی ضرورت رہتی ہے اور نہاس میں بہت زیادہ تد تیتی اور خور ڈکر کو کام فریانے کی۔

تم خودی خیال کروکرسی تجربه کارطبیب کے ہاتھ پر تپ کہند کے یانچے چار مریش (جو زعر کا بی سے مایوں ہو چکے جیں) شفایاب ہوجا کیں تو گھر گھر جی اس کا چرچا ہیل جاتا ہا اور وروراز شہروں کے مایوں العلاج بیاراس کی طرف رچوع کرنے لگتے ہیں اب اگر فرض کروکہ ایک طبیب کے دست شفا ہے کوئی بہتی یا ملک کا ملک تپ کہند ہے صحت یاب ہوجائے تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ کیا کی منطقی استدلال کی بختاج دہے گ

مثلاً سرخل اطباء روحانی جناب رسالت ما بسلی الله علیه وسلم (جیسا که ہم نے اپنے رسالدالاسلام شن نبایت مفصل بیان کیا ہادر یہاں پرہم معطفا اپنے زماند کے ایک اصلا می روش خیال مولف کے الفاظ میں لکھتے ہیں ) ایک ایسے زماند شن پیدا ہوئے جبکہ دنیا ایک جمیب روحانی طیر کی اور آپ ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جباں اخلاقی تعلیم کا پچوسامان نہ تعا اور ایک تو م کی اصلاح آپ نے ممکنا ہوئے جباں اخلاقی تعلیم کا پچوسامان نہ تعا اور ایک تو م کی اصلاح آپ نے دم کی گئی جوسوائے اوبام اور فاسد عقید ون اور باطل خیالات اور فلا دا اور ایک تو م کی اصلاح آپ نہ کہ تھے اور ایک تو کی خرکی کے کمی تم کے اخلاتی خو لی ندر کھتے تھے اگر آپ کے البامی بیان اور خدائی تو ت نے ان پر ایکی جیب وغریب تا جبر کی کہ اس سے ان کی مرآپ کے البامی حال ما در قالت بر ایک تیک ہوئے ضعا کی راہ پر جل لگا اور مدتوں کے نہتے ہوئے ضعا کی راہ پر جل لگا اور مدتوں کے نہتے ہوئے ضعا کی راہ پر جل لگا اور مدتوں کے نہتے ہوئے وہ موجد ہو گئے جو کا فر تنے ایمان لاتے جو بحث یہ وہ موجد ہو گئے جو کا فر تنے ایمان لاتے جو بحث یہ مدت ہوئے وہ بدت تمکن ہوگے جو گراہ منے وہ ضعا کی راہ و کہنے گئے جا ہلانہ حیت اور وشیان مدم ہو اس کے عابلانہ حیت اور وشیان مصریب کا نام ند ہا۔ خان ان جمہورے اور پشتی عداوتیں جاتی رہیں۔

# ا ثبات رسالت محدى

کیااس سے اس امر کا مشاہدہ اور درختاں شوت نہیں ملتا کہ آپ (محد عربی علیہ السلام) حقیقت میں ہے رسول طبیب حافق اور خدائل کی طرف سے موید شے ورندانسان کا کام نہ تھا کہ دہ ایسا انقلاب عظیم عرب کی روحانی اور اخلاقی حالت میں پیدا کر دیتا اور ایسے جنگ جوشم پیشہ لوگوں کو جو بات بات پرائز پڑتے اور جنگڑتے شے اخوت کے آیک رشتہ میں با تدھ دیتا اور اس کی پشتنی عدا وتوں اور کیوں سے ان کے دلوں کو ایسا صاف کر دیتا کہ اس کا کھوا تر باتی ن

ر ہتا۔ بلکہ و نیا میں اخلاق اور انسانیت کا محونہ بتا دیتا''۔ (عالات جائی صرحی آئی در سورہ ۱۳۰۲)
علامہ عنانی کی غرکورہ تمثیل اور اس کے ذریعیہ انجیاء علیم الصلاۃ والتسلیم کی ضرورت اور پھر
نی اکرم محرعر بی سلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ایساواضح کروٹن صاف تفسیاتی اور حقیقی خورت ہے جس کو
عقل سلیم تسلیم کرتی اور طبیعت منتقیم مانتی ہے ایسے ہی ولائل ہیں جوعلامہ عبانی کی کلامی توت اور صفائی کا نمونہ ہمارے میں گرتے ہیں۔

### معجزات وخوارق عادات

معرات اورخوارق عاوات یا کرامات اولیا واورقا نون قدرت کے یا جی تعلق پرجس محکمانہ
انداز ش مولا تاشیر احرصا حب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مابیتاز مقالہ 'خوارق عاوات ' میں کلام کیا ہے وہ نہایت ہی زیروست فلسفیان اور هسکلمانہ مقالہ ہے اس کے پڑھنے کے بعد کسی منصف مواج الله علم کے لئے مجروات انبیا علیم السلام مثلاً شق قرکا ہوتا ' مویٰ علیہ السلام کی لاقی کا اور ہا ہوتا ' ور یا ہوتا ' مویٰ علیہ السلام کی لاقی کا اور ہا ہوتا ' مویٰ علیہ السلام کی لاقی کا اور ہا ہوتا ' مویٰ علیہ السلام کی لاقی کا اور ہا ہوتا ' در یا ہے قلام میں راستوں کا بن جاتا و غیرہ و فیرہ کا اسلام کرتا جید از هیقت آئیں ۔ ندمرف مغرب دو مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی جوزات انبیا واور کرامات اولیاء کا مشکر ہے وہ کہتا ہے کہ جوزات قانون قدرت کے فلاف جی اسالی کے مقالہ کے میں جو کہتا ہے کہ جوزات قانون قدرت کے فلاف جی شاہد کے مقالہ جو کہ جوزات فطرت وقدرت نیز عشل انسانی کے فلاف فیس حسب ذیل مضمون مولا تا کے مقالہ ہوار تی مواد تا ہیدائوں ہوارت کا انسانی میں خوارق عاوات کا مختلف جگہ سے اختاب ہے جو بیش خدمت ہے بھی وہ مقالہ ہے جس پر صفرت مولا تا سیدائوں ما دے بی وہ مقالہ ہے جس پر صفرت

خوارق كاوجود قوانيين فطرت كارتمن نبيس

موجودہ سائنس کی ساری مماری مقارت کی بنیاد ہے کہ فطرت کیسال اور یا قاعدہ کام کرتی ہے اگرخوارتی و بجزات کے پائے جائے ہے فطرت کی کیسائی اور یا قاعدگی میں فرق آئے اور تو انین قدرت میں برج جہیں اور گزیزی پیدا ہوتو جولوگ خوارق کے امکان پرخور کرنے سے اٹکار کرتے بیں ان کوشا ید معفدور رکھا جائے مگر واقعہ اس طرح کو بیس ہے۔ ہم ججزات وخوارتی کو قوانین تقدمت کے خلاف نہیں کر سکتے بلکہ ہمادے نزدیک وہ ایک اس کے خلاف نہیں کر سکتے بلکہ ہمادے نزدیک وہ ایک اسکی ودیتی ہے جہاں سے تقددت کا جرو زیاوہ

صفائی اور زیادہ قریب سے نظر آتا ہے۔خوارتی کا احیاناً دقوع بی دہ چیز ہے جس سے ہم ان منظم قوانین قدرت کے منطق پریفین حاصل کرتے ہیں کہ وہ قوانین قدرت ہیں کسی غیر قادریا غیر مختار ہستی سے یوں بی بالاضطرار تبیل بن صحیحہ۔

معجزه قانون قدرت كےمطابق ہے

معجزات وفيره الرگاه بگاه وقوع ش آئين توده ال اخلاق عالم كاكام بول مح جوجمين روزاند فطرت كمل كمعمولي عجائبات دكها تاريها بهاورجب ايسا بهاد متجدند لكف كاكه فود بجزات قالون قدرت كم طابق مول البنة ووقا تون اس قانون سے على موگاجس سے معنی سائنس آشنا ہے۔

معجزه ایک اعلیٰ قانون قدرت ہے

خار تی فطرت شرائمیں جار مختلف عالم تظرآتے ہیں جن شی سے برایک اعلیٰ اوئی پرخی اور اس سے میز ہے۔

اول: بظاہر برترتیب عالم جس میں کیمیائی عناصراوران کے مرکبات یائے جاتے ہیں یا عصر مردہ اور کہتے ہیں۔ بیتا کم است جس کے جس کا اور جذب وا تصال کے ماتحت ہے۔

انداس کے اوپر مرتب اور تعظم عالم (نباتات وقیرہ) ہے جس کی ساخت اس پہلے ہے ترتیب عالم ہے اوپر مرتب اور تعظم عالم (نباتات وقیرہ) ہے۔ کین اس کے سوااس میں فرتیب عالم ہے ہوئی اور اس لحاظ ہے بیر قوانین مادہ کے ماحمت ہے۔ کین اس کے سوااس میں فطرت کی الی پوشیدہ تو تھی اور شرائلا پائی جاتی جی ۔ جو بیر ترتیب عالم کومعلوم ہی تیل ۔ بنا برین عظم اندی کے قوانین کے تابع ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے کہ مالی کی ساور تم کے قوانین کے تابع ہے جن کا اوٹی طبقہ ہے کہ مالی کی منظم اندی کے قوانین کے تابع ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے کہ مالی کی ساتھ ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے کہ مالی کے توانین کے تابع ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے کہ مالی کی منظم اندی کے توانین کے تابع ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے کہ مالی کی منظم اندی کے توانین کے تابع ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے کہ مالی کی منظم اندی کی کے توانین کے تابع ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے کہ مالی کی منظم کی کے توانین کے تابع ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے کہ کو تابع ہے کہ کا کہ کی کے توانین کے تابع ہے کہ کا اوٹی طبقہ ہے۔ بن کا اوٹی طبقہ ہے کہ کا کہ کی کے توانین کے تابع ہے کہ کا کہ کی کی کر تابع ہے کہ کا کہ کو تابع ہے کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کے توانین کے تابع ہے کہ کی کے توانین کی کر تابع ہے کہ کی کے تابع ہے کہ کی کی کی کے تابع ہے کہ کی کی کر تابع ہے کہ کی کے تابع ہے کہ کی کی کے تابع ہے کہ کی کر تابع ہے کی کی کی کر تابع ہے کہ کی کر تابع ہے کہ کی کی کی کر تابع ہے کہ کی کر تابع ہے کہ کی کی کر تابع ہے کہ کر تابع ہے کہ کی کر تابع ہے کہ کر تابع ہے کر تابع ہے کہ کر تابع ہے کہ کر تابع ہے کہ کر تابع ہے کہ کر تابع ہ

ان ہے اور حیوانی زعر کی ہے جس کی خاص مقات وشرا تطالت وقرا کر ورش اور حرکت اراد بید فیرو کے قوانین ہیں۔

":۔اوراس سے بالاتر انسان کی ذی عمل مدک اطلاقی اور ترقی کن زعری ہے۔ قوائین بچھلے تیوں عالموں سے جدا گانہ ہیں۔

عالموں کے اس سلسلہ کا ہرا الل طبقہ اوٹی طبقہ کے کھاٹا سے فوق العادت اور انجازی ہے۔ قدرت کے جو تو انین عالم بھادیا تیات میں دائر سائر جیں وہ حیوانات میں نیس اور جو حیوانات میں جیں اس سے کہیں بڑھ کرعالم انسان میں یائے جاتے ہیں۔

ا کرفرش کرونیا تات یا حیوانات میں ہماری با تھی بیجھنے کی قوت ہواورہم ان کی و نیاش جا کر اے انسانی کارناہے اور تی آ دم کے جیب وغریب احوالی اور وہ قواشین قطرت بیان کریں جو عالم

انسان من كارفر ما بين توماقيناً وه اس سارى داستان كوقلاف قاتون فطرت قرارد به كربهارااى طرح غراق از اكيس مرجيسا كرميخرات ندمائية والمسيمجوات كااژائة بين كوتكه جوتوالين ان ناتات جمادات كردائر ووجود من ممل كررب بين انسان كم متعلق قوا تين فطرت ان سه بهت زياده بلند اوررفيع واقع موسة بين جن كراماط كي اوتي طبقه كي كلوقات سيات قع كرناسفا بهت ب

معجزه انسان كوعالم بالاكي چيك دكھا تاہے

آ کے ذہب کی تعلیم ہے کہ انسان بے ترتیب اور ہاتر تیب جیواتی اور ذی عقل جاروں مالموں کے اور اور اور ان سے لطیف ترا کی اور عالم کا وجود شلیم کرے۔ یعنی خالص روحاتی اور آوراتی عالم جس کے چکارے وقا فو قاہم کو دکھائی دیتے رہیجے جیں انسان چوتکہ چوشے عالم (ذی عقل اور اس یا نبح میں عالم روحاتی کی سرحدوں پر آ باد ہے اس کے اس کا تعلق ایک طرح سے دولوں کے ساتھ ہے افی ای طرح اس کا ورشہ ہے جس طرح اوٹی لیکن اعلی کے انجی صرف چکارے ہی اس کو حاصل جی اس کا ورشہ ہے جس طرح اوٹی لیکن اعلی کے انجی صرف چکارے ہی اس کو حاصل جی جو اس کا انکارکرتی اوراد تی طبحہ ہی جن درو کے خلاف ہم کو آ گاہ کریں جوان میں کو حاصل جی اور ان کا انکارکرتی اوراد تی طبحہ ہی جن درو کے خلاف ہم کو آ گاہ کریں جوان ہے کا در کو کے انہ کی ہم کرتا ہو تھی اور ان کا انکارکرتی اوراد تی طبحہ ہی جن دیدگی ہم کرتا ہو تھی کرتی ہے۔

تمام نواميس فطرت برجماراا حاطنبيس اورنه بوسكتاب

ان پہت خیال کوتا و نظروں کی بڑی فروگذاشت بہہے کہ انہوں نے سارے نظام عالم کو چند لواجی طبحہ بیں جند لواجی طبحہ بیں جو ماوہ اوراس کی قوت کے متعلق انہیں وریافت ہوئے ہیں یا وجود یک سائنس کے بڑے بڑے اسا تذہ بیا اعلان کر رہے جیں کہ ہم کو ابھی تک کل قوائین قدرت پر تو کہاں اس کے کی معتربہ صد پر بھی اطلح اسل جیس کہ ہم کو الیکن اس پر بھی جب بھی گذرت پر تو کہاں اس کے کی معتربہ صد پر بھی اطلح اسل جیس ہوا۔ لیکن اس پر بھی جب بھی کوئی چیزان کے محدود ومعدود حدد کات سے باہر ہوتی ہے تو وہ نہایت بیما کی اور ڈھٹائی سے اس کی محتربہ واست ہیں۔

والانكه الرجم نواميس طبعيه كائ نظام برخوركري جو ماديات متعلق ب تو مخلتات طبعيه "كانكه الرجم نواميس طبعيه كائ نظام برخوركري جو ماديات متعلق ب تو الخلتات طبعيه "كانكه منتفل باب بحس كا بزارون جزئيات كاعام من طبعيه اورمقررة توانين فطرت سه عليمده بوناان توانين كى مكمانيت إوران ظام كوخت معدمه يبنج في والاب (خارق عادات)

یہاں تک مولانا عناتی نے جومقد مات اوراصول پیش کے بیں وہ ہمن مجزات کے تا نون قدرت کے مطابق ہونے کی طرف رہیری کرتے ہیں۔مولانا عنانی نے دومثالیں آ سے جل کر ویش کی میں اور بتایا ہے کہ قانون قدرت بٹا تا ہے کہ اولاد آ دم میں آیک تنہا ذات اپنی آ تکھوں اور بتایا ہے کہ قانون قدرت بٹا تا ہے کہ اولاد آ دم میں آیک تنہا ذات اپنی آ تکھوں کا ٹول ٹاک ہاتھ اور یا ڈس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے لیکن آگر دو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور بھران کا دحر ایک ہوتو اس مادی د نیا میں رہنے والے اور بھرات کا اٹکار کرنے والے ایسے امور کو خلاف فطرت کیس کے یا تیس۔ شلاً ایک مثال میں مولانا عثانی کھتے ہیں:۔

'ایک چین اڑکا جس کی عمر بارہ برس کی تھی وہ اپنے سینے پرودمرا پچیا تھا ہے ہوئے تھا۔ اس پچیکا مراس
کے سینے کے اندر چیپا ہوا تھا۔ باتی دھڑا اس کے سینے ہے گفتوں تک اٹھار ہتا تھا۔ اس پچیٹس کائی حس دشعورتھا
فر ماسا جھونے سے بھی متاثر ہونا تھا۔ اور بیا ٹھانے والا اڑکا بھی اس پچیسکد کھے حدکھا ٹھا تا تھا۔ (خارق مادار)
فر مراسا جھونے سے بھی متاثر ہونا تھا۔ اور سے قلاف ہے تو اگر بیر خلاف تا نون قدرت مادی حالت
میں ہوسکتا ہے تو روحانی حالت میں ججزات کا صدورخلاف مقل اورخلاف قانون قطرت کیوں ہے
اس کے بعد مولا نا عثانی کلمنے میں :۔

عاكم ارواح

" بیرتو مادیات اورجسمانیات کا حال تھالیکن اگر مادہ کی سرحدے ذرا قدم یا ہرتکالا جائے تو پھرا یک ابیا عالم سامنے آ جا تا ہے جہاں جاری وہ ادھوری تو جیہات بھی پجھے کا مزیش دیتیں جن سے ہم فطرت طبعید اور تو انین فطرت کی تنبیق میں کام لیتے تھے۔

بیالی عالم عالم ارواج ہے جس کی طاقتوں اور تو ایس کا طال بورب کے طیروں کو انجی تھوڑے عرصہ ہے کھلا ہے بورب اور امریکہ کے بڑے بڑے فلاسٹر جو ما وہ اور قوت کے سواکس دوسری قوت کا نام لینے والے کو وہم پرست اور پاگل کہتے تھے فعدا کی شان کہ آج وہ ہی مشاہدات اور جج بیات متواثرہ سے عاجز و بہوت ہو کرروح اور اس کی جیب و فریب طاقتوں کے ثابت کرنے میں چین چین ہیں۔ عالمان مسمریزم موہ تھے جسافیکل سوسائی اور "سوسائی فارسائیکیکل میں چین چین ہیں۔ عالمان مسمریزم موہ تھے ہیں جنہوں نے روح کی ان طاقتوں پر تھوڑی بہت روشی ڈائی ہے اور آگر چربیکا م ایسی تھے جس جنہوں نے روح کی ان طاقتوں پر تھوڑی بہت روشی ڈائی ہے اور آگر چربیکا م ایسی تھے جس کے الاتر اور تھی تو اور بھی تو ایس جس جن کے دشیری جنہائی تو روی کی تو ایسی جس جن کے سامنے ما وہ اور اس کی طاقتیں کہا تھی کو ایسی جس جن کے سامنے ما وہ اور اس کی طاقتیں کہ بھی وزن خیل رکھیں کی تو ایسی جس جن کے سامنے ما وہ اور اس کی طاقتیں کہ بھی وزن خیل رکھیں کے الاتر اور تھی تو اور بھی تو ایسی جس جن کے سامنے ما وہ اور اس کی طاقتیں کہ بھی وزن خیل رکھیں کھیں (خارت ما دانت)

اس مقام بر پینی کرعلامہ عثانی نے بور پین نظریات کا حوالہ دے کرروح کے مختلف درجات بتائے بیں اور پر کھھاہے:۔ "اب مادے ماحضا شے ملسلے ہیں۔

ا ـ نظام طبعی مادی ب قلتات طبعیدج ـ نظام روحانی و ـ نظام ملكوتی ـ

اوران سب کے اوپر خود قدرت الہیا وہ زیردست پنجہ ہے جس کی گرفت سے ان میں سے ایک چیز بھی ایک سیکنڈ کے لئے ہا ہرایس ہو سکتی ۔

اوست سلطال ہرچہ خواجہ او کند عالمے ما دردے دریاں کند فروہ فرد اللہ نظامات میں سے کن طافت ہے کہ وہ خدا کے دست قدرت کو کسی تعلیمانہ تقرف ہے دوگ دری۔

ہماری استدعابیہ کے خوارق کوجنلائے والے تھوڈی دیم کے لئے خوندے دل سے اپنے علم و مختیق کی صداور قدرت اور قوائین قدرت کی بہتائیوں پرخور کریں پھر یہ بھی دیکسیں کہان خوارق کا شوت ہرزمانہ شل ہر جگہ ہرقوم کے ہال اور ہر مقیدہ اور قدیب کے ویرووں کے نزد یک س قدر تواتر اور استفاضہ سے فارت ہے توان شامالہ مان کی جرات نہ موگی کہ وہ یک قلم خوارق عادت کے وجود یا امکان می سے افکار کر جیٹھیں۔

تماشریب کدعام قوائین فطرت کی فضای جب بعض فیرمعمولی واقعات حسب الفاتی بیش آ جاتے بیں تو ہم ان کے ماشنے والوں سے جگ نہیں کرتے لیکن ای کے مشابہ کوئی چیز جوروز مرہ کے عام معمول سے فرما مستجدہ واکر کمی بوے یہ یے بلیل القدد ویڈیم کی المرف منسوب ہوجائے تو فورا شکوک اور شبہات کی لیر ہمار سے داوی میں دوڑ نے گئی ہمادماس کی ٹی کرنے کی برمکن صورت پر ہم فورکرنے گئے ہیں۔

قرائس کے مشہور ومعروف فیلسوف کامل فلامر بون نے اپنی کتاب "الجول والمسائل الروحیہ" میں النی مورت کا ذکر کیا ہے جس کی ایک بہتان یا کمی ران میں تنی اور وہ بیچ کوائی سے دودھ یا تی تھی۔ مے مورت عوم او عی " ویزل" کی جمعیة فضلا کرو ہرو پیش ہوگی۔

اب فرض سیجے ای طرح کے فلوات طبعیہ کواگر کوئی فض یہ کہ دے کہ فلال ہو جبرا جازیا فلال ولی کی کرامت سے قلال زمانہ ش ایسا ہوا تھا تو مکرین اعجاز کسی نہ کی موان سے اس کی تردید پرفورا کمر بستہ ہوجا کیں گے۔ جایان ش قیامت خیز زلزلد آیا کتنی ہی بستیاں جاہ ہو کیں اور کتنی ہی محکم عمار تیں مہرم ہوگئیں۔ چھرمال ہوئے شلع ہردوئی میں جولدا نماجس سے ایکے جمیل کا پانی بالکل از کیا۔اور دومری مکتمبل بن گئے۔اس طرح کے دا تعات جوخوارق میں ہے ہیں صرف قلیل الوقوع بیں ہم سنتے ہیں اورا یک منٹ کے لئے بھی ان کوغلائیں سیجھتے۔

# تحسریٰ کے چودہ کنگرے کرجانا

نین کیا قیامت ہے کہ سرور کا کات ملی اللہ علیہ وسلم کی والادت باسعادت کے وقت اگر معتبر ساوہ سے معتبر راوی سے خبر دے گران کر کی جن زائر لیآ یا اس کے چودہ کنگر ۔ گر پڑے یا دریائے ساوہ خشک ہو گیا ہے۔ معتبر راوی سے خبر اور کی بڑار سالیا گل بجھ کی آو مشکک مین کواس کے مائے جس بس وہی ہو نے لگا ہے۔ مشکلہ ہو کہ این میں اور کے متحقی بروائی میں اور کے متحقی بین ایس میں اور کے متحقی بین ایس میں اور کی مسلم کی اور اس جو ہر لطیف والورانی کوا ہے میں مساحت جسمانی کی بچھ پروائیس ۔ پس اگر روح تھری مسلم کی اور اس جو ہر لطیف والورانی کوا ہے مل میں مساحت جسمانی کی بچھ پروائیس ۔ پس اگر روح تھری مسلم کی اور اس جو ہر لطیف والورانی کوا ہے مل میں مساحت جسمانی کی بچھ پروائیس ۔ پس اگر روح تھری مسلم کی اور انہیں عظیم سے معترب آ منے لئے کہ سے بھری کا کہ دشن کردیا تواس میں کیا اداکال ہے۔

# آ تحضور كالس بشت سے د يكنا

ہم نے احادیث میحدی آئے خضرت ملی الدعلیہ الم کا بیاد شاد ہو حاقا۔ انی واللہ البصو من ورانی محمد البصو من بین بلت یعنی میراد کھنا مواجہ پر موقوف نیس بلکہ بیٹے بیچے کی چیزیں ہی جھے البے بی نظرا آئی ہیں جیسے کہ سامنے کے بہت ہے مختلفین اس قانون فطرت کے خلاف بجے کرددیے تاویل ہو کے تفریک میں افغان جروفیرہ محقین نے مدیدی وظاہر پر شمل کر کے اس کو آئے خضرت ملی الشعلیہ اس کے خصائص اور فوار ق عادات جی شار کیا۔ آئے ہم و کھتے ہیں کہ ایک اجمر پر اہر عم اور اس کی جلد کے انسان کی جلد جی آئے اس کی جلد کے انسان کی جلد جی جو سے ورائے ہیں کہ انسان کی جلد ہیں تو سامرہ کے ماز پر دوشنی ڈائی ہوئے ہیں کہ انسان کی جلد ہیں تو سامرہ کے ماز پر دوشنی ڈائی ہوئے ہیں۔ بیڈر نے میں کے جدان کی جلد کے ایسان شرب سے اس کی طرح تھو ہی تا ہے جاتے ہیں جو سامرے جسم میں چھلے ہوئے ہیں۔ بیڈر رئے می تا کہ میں سے جم اس میں ہی تھی ہیں۔ بیڈر رئے میں تاری ہی ہے۔ اس میں اس میں سے میں ہی تاری ہی ہے۔

بہرمال مائنس کرتی خارتی کا فیرم شی بہت کے معد سدی ہاں گئے ہم بیامید کے بیل تا اس اللہ ہم بیامید کے بیل تا اس اللہ بیل کے بیل خارتی کو دوا پی جگہ فطرت کو فیرت کو دوا پی جگہ فطرت کو استعدال میں جیش کیا ہے دوا پی جگہ فطرت کو ایک کرتا ہے۔ میرے نزد کے مطالعہ کا نتا ت سے علامہ مائنس کو قریب الاتے ہوئے مجردات اور خوارتی کو مقل دہم کے قریب قریب ترکرتے ہیں کہ عام خوارتی کو مقل دہم ہیں کرتے ہیں کہ عام خوارتی کو مقل دہم کے قریب ترکرتے ہیں کہ عام سے عام انسان کے بچھنے ہیں ہی دفت نہیں ہوتی۔

#### آنحضور كےسامنے درختوں كاجھكنا

آ مے چل کرعلامہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کاس مجز وکوثا بت فرمارے ہیں کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درخت جمک جاتے عقر ماتے ہیں:۔

ابھی چھردوز پہلے جب بیستے تھے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے درخت جمک کے یا انہوں نے حضور کو ایما ہے وہ اپنی جگہ ہے مرک کے تو فیرین ان قعول کی انہوں نے حضور کو ایما ہے وہ اپنی جگہ ہے مرک کے تو فیرین ان قعول کی انہوں نے حضور کو ایما ہے وہ ان بیانات کو پرا نے مسلمانوں کی خوش احتقادی یا وہ م پری پر حمل کرتے تھے لیکن آج ماہرین علم خبا تات نے نباتاتی زندگ کے جو چرت الکینر حالات طاہر کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت اور پودے تی الواتع زندگ کے وہ تمام حسیات و تا ترات اپنے اندر کھتے ہیں جواب تک ذک روٹ کلوت کی خصوصت بھتے جاتے تھے حسیات و تا ترات اپنے اندر کھتے ہیں جواب تک ذک روٹ کلوت کی خصوصت بھتے جاتے تھے ہرفض جو جاتا تی زندگ ہے کہ بودے اور بھول کی اپنی غذا ہرفض جو جاتا تی زندگی سے بھر بھی واقعیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ بودے اور بھول کی اپنی غذا ہرفت ہوتا ہے ان کی بھی شنوں کا دس و جفت ہوتا ہے ان کی بھی شنوں کا دس و جفت ہوتا ہے ان کی بھی شناس جاتی ہے اور ان پر بھی بور حالیا آتا ہے اور وہ بھی بالا خرموت کے چگل میں بھنتے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہودے پھول محس ہاتھ نگا دسینے سے سکر جاتے ہیں اور ذرا سے
اشار سے بندہ وجاتے ہیں ای ذکی آئی کی وجہ ایک ہودے کا نام ہی ' چھوکی موئی' پڑ کیا ہے۔
' سرجگد لیش چندر ہیں' کی جدید تھنیف کا اگر مطالعہ کریں جو ' پائٹس آ ٹو کرائس
ایڈ دیر رید لیسیفن (Plants autograph and their revelation) کے
ایڈ دیر رید لیسیفن ہوئی ہوئی ہے تو آ پ کومعلوم ہوکہ اس ما برقن نے ہودوں پرکس کس شم کے
تام سے حال جی شائع ہوئی ہے تو آ پ کومعلوم ہوکہ اس ما برقن نے بودوں پرکس کس شم کے
تجریات کر کے کیے جیرت انگیز انگشافات کئے ہیں اور ان سے فطرت کے کیے راز ہائے
سربستہ معلوم ہوئے ہیں ان حالات کے کی کھنے اور معلوم کرنے سے با تغذیار زبان پر بیشمر
جاری ہوجا تا ہے۔

 بنگال کے اس تا ڈے در خت کا حال آوا کٹر لوگوں کو معلوم ہوگا جو کہ طلوع آفاب کے ساتھ بیدار ہوتا اور تقریب کی از بین سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوجا تا تھا لیکن جول جون سورج ڈھلتا جا تا تھا۔ بیدر خت بھی جھکے لگنا تھا اور غروب آفاب کے ساتھ یہ بھی سر بھی وجوجا تا تھا۔

کیا نباتات کے متعلق بیرجدید انکشاقات اور سریوں کی تصانیف پڑھ کر کمی انساف پیند طالب می کویہ جراکت ہو کتی ہے کہ بیرت نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کان معتبر و متندها کی کالذیب کر وے جونباتات میں حس وشعورا ماوہ لطق اور جذبات محبت وغیرہ کی موجودگی پرولاالت کرتے ہیں۔

ملامہ عثانی نے علم نیا تات اور نیا تات کے احساسات وقیرہ کے ذریعہ جو استنباط کیا ہے اس سے الل ہم کو تسلی ہوتی ہے ان مجرات کی کہ جن میں ورختوں کا نبی اگرم کے سامنے جھک جانا میان کیا جاتا ہے۔ میرے نزویک حقیقت سے ہے کہ ہر غالب کا مغلوب پر اثر ہوتا ہے۔ اشرف المخلوقات میں انبیاء کی تا تے درختوں کو بھی متاثر کرد تی ہے۔

شباب ثا قب اور ياسارية الجبل

آ مے جال کر کرامات ای کے سلسلہ یس معترت عثانی نے تمثیلات کے در بعیہ یا ساریہ الجمل اور قرآنی نظریہ بیتی شیطان پرستاروں کے ٹوشنے کو کس تمثیل جس چیش کیا ہے۔ قابل خور ہے حقیقت بیرہ کہ علامہ عثانی خدا ان کی تربت کوانوار رحت ہے جمروے تمثیلات کے شاہ تھے اور اسلام کے مشکل سے مشکل اور دقیق ہے وقیق مسائل ونظریات کواسپنے و ماغ کی سلمی ہوئی تو توں اور تندرت کلامی سے سلمیا کر دکھ دیتے تھے تحریر فرماتے ہیں:۔

" ایجادت میلے ہادے لئے یہ مجانا کی قدر دھکل تھا کر شاید ایک دوائقہ پڑھتے تھے کین" وائرلیس ٹلی فون" کے ایجادت میلے ہادے لئے یہ مجانا کی قدر دھکل تھا کر شاید ایک دوحائی "وائرلیس ٹلی فون" کے ذرانہ در ایجہ سے دھرت مرضی اللہ توائی عند کی آ واز ساریہ شی اللہ عند تک گئی گئی ہو عالمیر جگ کے ذرانہ میں ایک سرائی بیام پڑوگر یئے سالدن کو چلا ۔ واست میں بھٹ جمن اے بذب کرنے گئے او پر سے ایک فرانسی مغیارہ نے ان جذب کرنے والوں پر ہم بھینکا اور یہ جن ایک تی میں ناکام رہے۔ والوں پر ہم بھینکا اور یہ جن کا آپی تی میں ناکام رہے۔ ویا تھ اس دوحائی واقعہ سے کس قدر مشاہبت رکھتا ہے کہ مرش سے جوانا کی بینا مرز میں تجازی وا تو اس دوحائی واقعہ سے کس قدر مشاہبت رکھتا ہے کہ مرش سے جوانا کی بینا مرز میں تجازی وار باہے شیاطین اس کوا چکتا جا جے جیل کین او پر سے شہاب تا قب کا کوالہ ان

كاكام تمام كردية باورووناكام ونامرادوكيل وي جات يا\_

ال من کے بڑار ہاسائلفک شواہدونظائر نے خوارق اورد نگرمشکل اور فامض مسائل کی تنہیم کے متعلق ہمارے کام کو بہت آ سان کر دیا اور قوا ثبین قدرت کی تسبت اپنی تک نظری اور کم ما نیکی کی بنا پر جوفلطیاں ہم کررہ ہے تھے ان میں سے بہت کی اقلاط کی اصلاح کردی ہے۔

یادر کموجس بیز کانام ہم جرور کے بیں وہ بھی اللہ تعالی کا ایک قتل ہے جواس کی عام عادت کے وقال نے ہواس کی عام عادت کے وقال نے ہوگا ہے کو کر خاص اوقات میں معارف ما مادت کو جو اللہ کا اس کے مواقق ہوتا ہے کیو کر خاص اوقات میں معارف کو جو از کر خوار تی وجوات کا طاہر کرتا ہے می کا تعالی کی خاص عادت ہے گئی منابی عام عادت کو جو از کرخوارتی وجوالت کا طاہر کرتا ہے می کان تعالی کی خاص عادت ہے گئی مادت کے بیار مادار معادم منانی کی خاص عادت ہے گئی کا میں معادم منانی کی خاص عادت ہے گئی ہوتا ہے گئی تعالی کی خاص عادت ہے گئی ہوتا ہے گئی ہ

المار معانی کے معرکۃ الآ را مقالی ہی "خوارق عادات" کی مختف جگہ ہے مختف مہارتیں کے رہم نے اوپر درج کی جی جی جن شی علامہ عنائی نے موجودہ سائنس کے دور کے تقاضوں کے مطابق استے ملم کلام سے مجزات کو قابت کیا ہے۔ حقیقت سے کہ اس طرز جدید کے در اجدعلامہ عنائی اپنی تفاسیراوردومری کی کی اول شی خوب عہدہ برآ ہوئے جیں۔ ان کے دلاک میں دائش بر ہائی اور دائش نورائی دونوں کے دھارے ہے تفرآتے جیں۔ وہ امثال اور حشیلات کے در اجداسلام کے نازک مسائل کو چکوں میں مل کرے دکھ دی ہیں۔

### قيامت مساعمال كاريكار واوروزن

اورا تمال کا وزن اس ون تعیک ہوگا گئی جس کے دزن ہماری ہوں سے وہ کامیاب ہوں کے اور جن کے وزن ملکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا تقصان کیا کیونکہ وہ ہماری آجوں کا تکارکرتے تھے۔

علامة عناني فيكوره آيت كي تغيير كے بعداعتراض بالا كاجواب ديتے ہيں:

"كماماتا كه كه ارساع ال وغيرة الاستاع الن المقائم مستواف غير جسماني بي جن كا برجر وقوع ش آف كساته على ماته معدوم مداريتاب كران كاجم موااور مناكيامن ركمتاب یں کہتا ہوں کے گرامونون میں آج کل جو کبی چوڑی تقریریں بند کی جاتی ہیں کیاوہ تقریریں اعراض میں سے نبیں جس کا ایک حرف ہماری زبان سے اس وقت ادا ہوسکتا ہے جب اس کا پہلا حرف لکل کرفتا ہوجائے۔ پھر بہتر رکا سارا مجموع مرامون میں کس طرح جمع ہو کمیا۔اس سے مجمد لوكه جوخدا كرامونون كيموجد كالمجى موجد بهاس كى فدرت سے كيا بعيد بے كه مارے كل افرال كي كمن ريكارة تزار كع جس من ساكية وشاورة روجي غائب شهور باان كاوزن كياجانا لو نصوص (آیات) ہے اس قدرمعلوم ہوچکا ہے کدوزن الی میزان (ترازو) کے ذریعہ ہے ہوگا جس میں ملتین (وو بلزے) اور بسان (رسیال) وغیروموجود ہیں لیکن وہ میزن اوراس کے دونوں ملے کس نوعیت و کیفیت کے ہول سے اوراس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا ان بالوں كا احاط كرة جارى فقول واقبام كى رسائى سے باہر بياى كئے ان كے جانے كى ميس تکلیف نیس دی گئی بلک ایک میزان کیا۔اس عالم کی جتنی چیزیں ہیں بجراس کے کاس کے نام ہم س لیں اوران کا مجمدا جمال منہوم جوقر آن وسنت نے بیان کردیا ہوعقیدو میں رعیس۔اس سے زا کرتنسیلات مرمطلع ہوتا ہماری حدیر واز ہے خارج ہے کیونکہ جن توامیس وقوا تین کے ماتحت اس عالم كا وجودا ورفع ولتق موكان يرجم اس عالم عن رج موت كودسترس بي عقداى وياكي ميزالون كود كيدلوكتني شم كى بين أيك ميزان ووب جس معاموا على ياموتى في علي بين ايك ميزان سے غلہ اور سوختہ وزن کیا جاتا ہے ایک میزان عام ر طوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے جس سے مسافروں کا سامان تو لتے ہیں۔ان کے سوا'' مقیاس الہوا'' یا مقیاس الحرارت'' وغیرہ بھی ایک طرح کی میزائیں ہیں جن سے ہوا اور حمارت وغیرہ کے درجات معلوم ہوتے ہیں ۔ تحریا میشر عارے بدن کی اعرونی حرارت کوجوا عراض عل ہے ہول کر مثلا تا ہے کہ اس وقت عارے جسم میں است و کری حرارت یا لی جاتی ہے جب و نیاض جیدوں متم کی جسمانی میزانیں ہم مشاہرہ كرت بي جن عاميان واعراض كاوزان ودرجات كا تفاوت معلوم موجاتا بهواس قادر مطلق کے لئے کیامشکل ہے کہ ایک حسی میزان قائم کروے۔ جس سے جارے اعمال کے اوزان وورجات کا تفاوت صورتاً وحساً کا ہر ہوتا ہو '۔ (تغیر حاتی یار فبر مالا مراند کرما فبر منس

علامہ جنگی علیہ الرحمة نے تدکورہ میارت شی اتفال کی اور ان شی اتابت کیا ہے کہ جس المرح و نیا کی مختلف چیزوں کے لئے سے لئے میزائیں جدا ہیں ای المرب الشرے بہاں اتفال کے لئے گئے می میزان ہوگی۔

ہاں بیدینانا مشکل ہے کہ وہ میزان کس طرح کی ہوگی ہمیں صرف تراز دادرا تال کے تولیے۔ جانے کاعقبیدہ رکھنا جاہئے جس پر ہمارے ایمان کی صحت کو بہت کچھیڈٹل ہے۔

یں کہتا ہوں کے علامہ عمانی نے عقف چیز وں کے قدلے کی میزانوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً تحرما میٹروغیرہ ای طرح ایک میزان زائر لہ یا مقیاس المطر بھی ہے۔ اول الذکر کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ زائر لہ کا مادہ کہاں تھا کہاں ہے چلا اور اس شرکتی شدت تھی اور کتی حدرہا۔ بھی حال مقیاس المطر بعنی ہارش کے آلہ کا ہے کہ اس کے ذریعہ معلوم ہوجا تا ہے کہ کی جگہ کتنے اپنی ہارش ہوئی۔ ابسطر بعنی ہارش معمولی علم کا ما لک ہودہ تیرانی میں ہڑجا تا ہے کہ زائر لہ بخار ہارش برودت تمام چیزوں کو اب جوشی معمولی علم کا ما لک ہودہ تیرانی میں ہڑجا تا ہے کہ زائر لہ بخار ہارش بروجی بری چھوٹی بوئی کے میں وقیا کی جراجی بری چھوٹی بوئی چیزوں کی میزان سب پر بوئی میزان عقل کہ جس میں وقیا کی جراجی بری چھوٹی بوئی چیزوں کی میزان ہے۔ فرطنکہ جس طرح وقیا کی جرچیز کے لئے میزاخیں ہیں ای طرح اعمال کو چیزوں کی میزان ہے میں میزان قائم ہوگی۔ البتہ کیفیتیں مختلف ہوں گی۔

کلام آواس میں ہے کہ حضرت حثانی نے اپنی کلامی قوت سے میزان تیا مت کوکس اعداز میں ایت کیا ہے۔

مئله ختم الله على قلوبهم

یں نے بار بارعلام عمانی کے متعلق بیکھاہے کہ مشکل سے مشکل مسائل کو وہ تفصیل میں الاکر بیان کرتے تو سمندر بہائے اورا گرائ کو چند سطروں اور جملوں میں سمین جا جاتے تو محتمر بیان میں بی سمندر کو کوزے کی طرح مجرد یے تھے۔ مثلاً محتم الملہ علیٰ قلوبھم و علیٰ سمعھم و علیٰ سمعھم و علیٰ اللہ علیٰ قلوبھم و علیٰ سمعھم و علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ قلوبھم و علیٰ سمعھم و علیٰ اللہ نے کا قرین کے دلوں اور کا لوں پر میر نگا دی اور ان کی آئے موں پر بردے پڑے ہوئے اللہ علیٰ قلوبھم و علیٰ سمعھم بردے پڑے ہوئے اللہ علیٰ اللہ علیٰ آئوں کے جارے گوئے کو تکہ ہدایت کے لئے تمن ہی رائے تھے یا دلوں کی توجہ سے یا کا ٹول سے جارے کوئ کریا آئے موں سے ہدایت کا راستہ و کھر کہ کروگ و سوال سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکر اسلام ہے کے تیوں راستے تھے وہ میں میں اللہ نے تو درم ورنگا دی تو بھر النا ہے کہ کہ جب اللہ تے تو درم ورنگا دی تو پھر ان کے لئے عقراب کا جو وعدہ کیا گیا ہوا وہ اور

اس آیت کے آخریں کہا گیاہے و لمھم عذاب عظیم کران کے لئے بڑا سخت عذاب ہوگا تو یہ عذاب کا ہوتا کول۔اس میں کفار کا کیا قسور ہے چکدان کے دلول اور کا توں پر مبرلگا دی گئی اور آئھول پر بردے ڈال دیے گئے۔

سیاه تراش بی جگرایدانهم به کره تعدید مسلمان می اس می بینظیم نظرا تے بین اور علاء نے

ال سنلہ پر بہت کی خامر فرسائی کی ہے کی مطاعت میں اس میں اس احتراض اور شہر کوساف کرو ہے

بیں ۔ بیر کی خواتی کی کوئی سرت ندی جب میں نے قران کریم کی اس جیسی مسب ایل آیت کی تغییر
میں اس کا تذکو مثانی طبیا فرتمہ کے تلم سے ال اور شفا بخش ہوئے ہوئے پایا نظار موسوف اس آیت کے مصن میں کھنے ہیں نہ

تلک القری نقص علیک من الباتها و لقد جاء تهم رسلهم بالبینت فیما کانوا لیومنوا بیما کلبوا من قبل کلفالک بعلی قلوب المکفرین کانوا لیومنوا بیما کلبوا من قبل کلفالک بعلی قلوب المکفرین بیربستیال جم آپ کوان کے کی حالات ستاتے ہیں اور بیک ان کے پاس ان کے رمول نشانیاں کے آگے۔ نشانیاں کے آگے۔ نشانیاں کے آگے۔ اس می میرکز ندموا کہ وہ اس بات برائمان کے آگے۔ اس مرکز ندموا کہ وہ اس بات برائمان کے آگے۔ اس مرکز ندموا کہ وہ اس بات برائمان کے آگے۔ اس مرکز ندموا کہ وہ اس بات برائمان کے آگے۔ اس مرکز اللّٰدکا فرون کے دلول برمبرنگا دیتا ہے۔

اس آیت بی عدم الله علی قلوبهم کی طرح کامنمون بیان کیا حمیا بالداس کی الله اس کی الله علی قلوبهم کی طرح کامنمون بیان کیا حمیا بالداس کی تفری ہے۔ تغییر ہے مطلب کی تفریق کی گئی ہے۔ حضرت عثانی اس کی تفریق میں کی تو کو کی اللہ میں ا

مولین جس جزگا ( کفار ) ایک دفد الکاد کر بیشے پھر کئے بی نشان دیکھیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مکن جس کہ اس کا اقراد کر لیس۔ جس جی تعاقی کے مقابلہ میں کی قوم کی ضداور ہد اس ورجہ تک کا جاتی جاتی ہے جب عاد قاصلاح حال اور تجول تی کا امکان باتی جس رہتا ہے کی صورت دلوں پر مہر لگا۔ جائے کی ہوتی ہے۔ یہاں واضح (طود پر) فرمادیا کی اللہ کی المرف سے دلوں پر مہر لگادیے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت علامہ نے آئے۔ کی تغییر میں میر لگ جائے کی جس کیفیت کی طرف اشاں وفرمایا ہے وہ اپنی جگرا کے وسطح مضمون کی وکا اس کرد ہاہے۔ مطلب میہ کہ کی توم کی ضعداور اس کا انکار جب اس وروجہ پر میر اس کی توم مضمون کی وکا اس کرد ہاہے۔ مطلب میہ کہ کی توم کی ضعداور اس کا انکار جب اس وروجہ پر میر اس کی توراح کی گرفیائش اور امریدان کی طرف سے ند ہے تو کویا میر آگئے کی کی صورت ہوگئی۔

تا چیزاس مندیس جوخیال رکھتا ہے وہ بیہ کداشک طرف سے داوں اور کا لول پر مبرلگ جانے اور آکھوں پر بردگ جانے اور آکھوں پر پردہ پڑ جانے کی مثال یوں مجی جائے کہ کسی کالج میں پر بیل کے خلاف

اسٹرانک ہوجائے پرلیل کی طرف سے ان کویار بارفہمائش کی جائے لیکن ان پرکوئی اثر نہ ہو۔اور بالآخروه ابى آخرى كوشش كاحربهمي استعال كرد كيف كرشابداب مى الرك بازآجا كي اورايين ا تکارے تو بہ کرلیں لیکن معاملہ السی متداور چ کا ہوجائے کہ حقیقت کوچھوڈ کرمحش مند کی وجہ ہے ا تکار پرا نکارلزکوں کا شیوہ ہوجائے اور وہ پر کیل کی بات کوشلیم کر لیما اپنی نے عزتی اور ہنگ سیجھنے لگیں اور حالات کا رخ یہ واضح کروے کہ طلبہ کی صورت سے بھی اسٹرا تک فتم کرنے کے لئے تیار تیں تو اسی صورت میں پڑھل کا لیج بتد کروے میتی اس کے بڑے گیٹ میں ان کو داخل نہ ہونے وے اور ووسرے چھوٹے وروازے بھی بند کرا دیے جا ئیں جی کہ کھڑ کیوں پر پر دے اور تھیں چیوزوا دی جا تیں کہان کا تعلق کالج سے فلعاً منقطع ہوجائے اور کالج کی چہار دیواری اور اؤتذری میں بر سی متم سے شوراور بنگامة رائی كا اثریں موقع ندل سے تا آ كلده كالج سے اندركى فضا کو بھی نہ و کیے سکیں۔ اور بھراس پر بس نہ کی جائے بلکہ وہ بوغورٹی سے چند سالوں کے لئے سٹرانک کرنے والوں کو لکلوامی وے۔ یک حال خدائی ہدایت کا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے كقارك لتے بدايات اورنشانيوں كا سامان انبياء كے ذريع بجبال انبوں نے مسلسل بدايت كى إرشين برسائين ليكن الإجهل اور ايولهب جيسول كالانكار مقابله بيل ذث كركمزا موجائ وربار نوت وربوبیت ے متواتر مایت اور فہائش کی جاتی رہے تا آ کلہ جب مایت کے ترکش کا ا خرى جريمى فتم موچكا تو ايولېب جيسے لوگول كے واول كوجو بدايت كے تيول كرئے كے بوے دروازے منصان پرمبرلگادی کی مجوید دروازے بین کان جن کے ذریعہ س کر ہدایت اختیار کی یاسکتی ان کوچی بیمدکردیا کیا۔ پھر جا بہت کی جھلاہ بھی دیکھنے کا سلسلہ بندکردیا کمیا کہ آم تھموں کی كمركول برجلتس ادريرد وجهور وت مصاوريكي فيعلما وركرويا كياكه ولهم عداب عظیم لین ان کے لئے خت عذاب ہوگا اس توعیت کے ساتھ جب اللہ کی طرف سے عدم الله علىٰ قلوبهم و علىٰ سمعهم و علىٰ ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم كا مطلب چین کیاجائے توافیام کے سامنے واضح اور عقلوں کے زیادہ قریب ہوجا تاہے۔

مئله تقذير

مئلد تفقد براسلام اور دیگر تماجب آسانی کا ایک مشکل ترین مئلہ ہے۔علامہ عثانی نے بخاری شریف کے دومان درس میں اس مئلہ کو جس ملیس اور کی متنقیم کو ایک کرنے والی طرز میں چیش کیا ہے۔ وہ قابل جرت ہے۔ میں نے جیسا کہ بار بار عرض کیا ہے حضرت عثانی کوفد رہ نے جہاں بے پناہ علم دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیان اور تر بر کی بھی تھت سے سر فراز فر مایا تھا۔ آپ د شوار سے د شوار مسلکہ کوسلک کرنے میں بہت وہ کہی لیتے تھے اور اس کو اپنی جوانہ تقریر اور ساحرانہ قتلفت اور صاف تحریر ساتھ ان مسلکہ کو این جوانہ تقریر کو اس کے د شوار کا در سائل میں عالو فضل کے عمر علامہ عثانی کی طرف د چوئ فر مایا کرتے تھے۔ حضرت استاذی محدث روز گار وجبل علم حضرت مولانا سید انو رشاہ صاحب فورالله مرقد و نے بار بار آپ سے فر مایا کہ میراول چا ہتا ہے کہ دو مسللہ کے دو مسللہ کے دو مسللہ کے دو روسرا مسللہ مسللہ کی توجہ تا ہوں میں مسلکہ بھرات انہیاء ہو مسلکہ مسلکہ جوات انہیاء اور دو سرا مسللہ مسلکہ کو تھی تا ہے سینعتق رسالہ تھی اور ہو تھی انہیاء ہو سینعتق رسالہ تو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی اور تھی مسلکہ تھی ہو تھی

رعن على قال قال رمول الله صلى الله عليه وسلم مامنكم من احدالاوقد كتب مقعده من الدار و مقعده من الجنة قالوا يا رسول الله افلا لتكل و ندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسيسر لعمل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة لم قرأفاما من اعطى و القي و صدق بالحسنى الايه متفق عليه.

 حضرت عثمانی اس مدے کی تشریخ اور مطلب کو حسب دیل تقریم میں واضح فرمادے ہیں:۔

"حضور ملی اللہ علیہ دہنم نے جو قرمایا کہ سب کچھ پہلے ہے متعین اور فیصلہ شدہ ہے۔ اس پر صحابہ کو بیشہ ہوا کہ جب سب کچھ سے شدہ اور حقین وقتح ہو کرر ہے گا تو بیشہ ہوا کہ جب سب کچھ سے شدہ اور حقین وقتح میں ہوج کا اور جو وہاں طے ہوج کا وہی واقع ہو کرر ہے گا تو بیم کم کرر نے کے کیا قائمہ ویا تو حمل التی ہیں جو حقین اور طے شدہ ہے اس کے قلاف ہو تا تو حمل نہیں گل کر نے نے مواج او ممانی ہو کہ ایس کے مطابق ہو کہ ایس کے مطابق ہو کہ در ہے گا۔ حضور سلی اللہ علم نے جوجوا ب ارشاو فر مایا اس کو یا نہ کرد کے کہ اللہ کے ملی کرتے رہو کہ وہ کرد ہے کہ اللہ کے میں کہا چیز طے شدہ ہے لہذا تم اپنا کہا میں کہا چیز طے شدہ ہے لہذا تم اپنا کہا می کرنے جا جا واقعہ وال بحثوں ہیں مت پڑواورتم تاگز ہو کرد گے وہ تی جو تھم الی ہیں طے ہو چکا ہے پھر اللی بیکا ربحثوں ہیں الجھنے سے کہا قائمہ۔
لکی بیکا ربحثوں ہیں الجھنے سے کہا قائمہ۔

رہا ہے کہنا کہ می فض کا بنتی یا جبنی ہونا اورای طرح سعید دشتی ہونا جب پہنے کھا جا چکا ہے تو اسل کی کیا ضرورت ہے تقدیر کا لکھا ہوا تو بہر حال ہوں ہوکر دہے گا ہے قلت تذیر کی دلیل ہے کہ وقت نظار میں جہاں ہے کہ وقت فلاں نقدیم جس کھا جا چکا ہے کہ وقت فلال نقدیم جس جہاں ہے کہ وقت میں خلال میں اسلام کی کہ اس بھی کھا جا چکا ہے کہ وقت فلال فلال می کر کے اس بھی کا لہذا اورا جہال بھی مقدر ہوتے اوران کا صدور بھی تقدیم کا ایک جزی ہوا کہ ہم کی کر کے اس بھی کہ ہوا کہ ہم کی کہوں کریں یا مل جی نیا یا درجات عالیہ ہوا بھراس کے فلا ف کیے ہوسکا کہ ہماری نقدیم جس جن اٹھال کے در بعد جند میں بھی تا یا درجات عالیہ حاصل کرنا لکھا ہے ان کا صدور بھی ہم ہم دری والا بدی ہے جس طرح دنیا جس آئی مدت معینہ حاصل کرنا لکھا ہے ان کا صدور بھی ہم ہوئے والا بھری ہے جس طرح دنیا جس آئی ہم ہم ہوئے ہوں کے دربعہ مقدد ہے ان اسباب کی مباشرے بھی تقدیم کی طور پر ہماری حیات ہوں ہوئے جس سے خرور کی دورائع اور ہماری جاتے ہوں کے اسباب و درائع اور ہمادی بھی بہلے سے کھے ہوئے جی ۔ نقدیم جس صرف تنائج و مسببات ہی جبی سان کے اسباب و درائع اور مہادی بھی بہلے سے کھے ہوئے جی ۔ نقدیم جس صرف تنائج و مسببات ہی جبی سان کے اسباب و درائع اور مہادی بھی بہلے سے کھے ہوئے جی ۔ نبو ایس ای انگل بے موقع ہے۔

 صدیت ذکورہ کی تشریح کے بعد علام عثانی نے مسئلہ تقدیم کواس نوعیت پرآ مے تحریر فرما ہے کہ آیا انسان اپنے افعال میں مختار ہے یا مجور۔ ای فیعلہ پرمسئلہ تقدیم کی تمام تر الجھنیں موقوف ہیں۔ اگر انسان مجبور ہے تو بھر کفراور اعمال بدیر سزادینا خلاف عقل وافعاف مفہرتا ہے اور اگر انسان نیکی ویدی کے کرنے میں مختار ہے تو بھراعمال کفروید پراس کے لئے سزا کا دیا جانا درست اور انعماف ہوگا۔ اس اختیار وجرکی وضاحت معتریت عثمانی حسب ذیل تقریم میں فرماتے ہیں۔

## انسان مختار ہے یا مجبور

خيرية أيك سوال وجواب كى تقرير وتشريح تنى جومحاب اوررسول الشمسلى الشعليد وسلم درمیان بیش آچکا۔ اس کے بعد بھال ایک دوسراسوال پیدا ہوتا ہے کہ مارے بدا مال آ ہارے ارادہ اور احتیار میں جیل لیتن ان کے صدور میں ہارے اختیار وارادہ کو پھے وقل ہے یا ؟ بالكل مجود محض اورمنظر ہیں۔ بیموال اس لئے جور باہے كدجب اللہ تعالى كے علم كے خلاف ايك وروبحي نيس بل سكاتو برفض وى عمل كرسكاب اوركريا جوهم التي من يهل سد مقرراور في شد ہے۔ تو چر بظاہر عال ایے عمل میں مجدور ومصلر جوا اور عال کے اپنے ارا وہ اور افتیار کو کوئی وال اس كے معدور ش شدر ہا۔ كويا بندوں كے سارے افعال اضطرارى موسعے ركين في الحقيقت كم بات قلد ب كما الى كى وجد عالى كا اراده والعتيارسلب موجاتا ب- ويك برجز ميك ا طرح وقوع يذر موكى جومم الحي مسازل الصطفعه اليدرتي مراريمي استخلف في موسكما محريكم البي ازني مار ساراه وواختياركو يحرجي سلب نيس كرتا - بلكدالنااس كواورزياوه ثابر معظم كرتا ب- كي تكم الى على مثلا مار العال العقياريد كمتعلق بد طي شده ب كه فلا مخص اسے ارادہ وا تغلیارے فلال وقت میں فلال عمل کرے گا۔ بنا مطیعہ بیضروری اور لازم n كدووض اين اراده اورافتيارى عدومل انجام دے۔ورندایك چيز كاعلم الى كے ظلاق واتع ہونالازم آئے گا جومحال ہے علاوہ پریں علم الی میں میمل کے مقررومتعین ہونے کی وجد۔ عامل كامسلوب الاراده والاحتيارة مونا أيك اور جحت سے بخوني مجمع بن آسكتا ہے تعوزي وير۔ لئے انعال دائمال عباد کے متعلق بحث كولمتوى ركھے۔ من بوجمتا مول كرخود الله تعالى كے جو افعال وتصرفات بمدونت ال كائتات بي مشام بين ووسب اس كفلم قديم محيط من بيلي -البت إلى البيس الرئيس مين وجهل لازم آتا بلدا ما تناير على كرخود الله تعالى جو يحدافه

اس دنیا علی کرتے ہیں وہ سب علم قدیم میں پہلے جاسے سے شدہ ہیں کیونکہ جہل منتع ہے۔اب سوال بدہ کہ خروانلد تعالی کا کوئی قتل اس معلم از لی محیط کے خلاف موسکتا ہے اگر نہیں موسکتا جيها كدظا بروسلم بإقريهان بمي وي بحث أحقى جوتم افعال عباد كمتعلق كردب يتع كدجب علم قديم سے خلاف ديس بوسكا تو عال اسيخ ال ش مجورو معظر بوگان بنا پرتوبدلازم أناب ك بند الدب الك طرف خود الله تعالى بحى فاعل ومخارنه موتم توافعال عبادى كارش تعديهان خودا فعال باری کا اضطراری مونا لازم آحمیا پس ثابت مواکر کی قطل کے ساتھ علم النی کے متعلق موت سے قاعل کا معتظرا درمسلوب الا راده مونالا زم میں خواہ ده قاعل اللہ تعالی مو یا بہتدے مول تو اصل بات وى مولى جوش كه چكا مول كم ازلى قديم عال كيداده وا عتيارى في ايل كرتا\_ استاك ناتمام ى شال سے يحصر آب جائے يں كرول كا زيوں كى آ مدور الت تا كامان مض شدہ ٹائم جیل کے بالکل مواقق ومطابق ہوتی ہے لیکن کیا اس ٹائم جیل کوریل کے ملے اوراس ك حركت بين وراجى وال ب كابرب ك يحريهى والنين ويطورتقر يب الى الفهم كم الى كوبطوراس المم يحيل كے بيجے قرق بے ب كرائم بيل بنائے والوں كاللم چونك محيط وكال ميں وو لوك يحش اسيئة واعدواصول كى منابر مطرك ليت بين كدفلال منعشن بركا زى فلال وتت بيني كى ال كو مية رفين موتى كركس دن لاكن ورميان عمل أوث جائك يا الجن خراب موجائك يا اوركوكى مادف فَيْ آئے گا۔ اس لئے گاڑی لیٹ موجائے گی۔اس حم کے وارش وموانع برتے کا علم محیدان کو من ہوسکا ۔لہدا ہم بھی ان موارش وحادث کی منابران کے لے سے ہوئے ٹائم میل سے محلف وونا تاكز يرب ليكن الله تعالى كاعلم جوكرتمام جزئيات يرموبه يجيح تقاصيها محيط بإلهذا ورويراير مجى اس كم على معظم المعتقلات فين الوسكار فرض كروكه الم فيل مناسق والول كويمي اكرايا ي علم محيط حاصل مونا لو تخلف مركز ندمونا - بهرسال يهال تشييد ية وتت تخلف وعدم تخلف كى بحث نيل بلكة تشييه صرف اتنى بات شي ب كدافجن كى حركت اورشيم كم ال شي اس ثائم تعيل كوكوكى وخل حبيس المجن الميم كى طاقت اوراجي حركت معالما يورك اراد يريموافق جاراب المجلكا اس حراست كرت بس كوئي والتيس اى طرح الله تعالى كاعلم قديم عالى قدرت واعتيار كوسلب جیس کرتا بلکے علم او محید کے تالع ہوتا ہے کو تکے علم اس معلوم کے تھے انھشاف بن کا نام ہے معلوم کے واقع مون على على ماكونى مال ديس " (مند تقديا زهاد من المعدد) فدكوره تقرير متلد تقدير كمايك بسيامقال كاجزب جس كوش في من الله في كياب

تا کہ آپ اندازہ لگا تیں کے مولانا عنائی کی ذکاوت اور کسی مسئلہ کی تہہ تل جائے اور اس کی بال کی کھال نکال کر دکھ وہے شک کھال تک عمل اور قدرت رکھتی ہے تقذیر کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ بیس کی علامہ نے کہاں تک عمل اور قدرت در گھتی ہے تقذیر کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ بیس مسئلہ مسئلہ بیس علامہ نے کائی ہے اور ذرای بھی عقل رکھنے والوں کے لئے تقذیر کی مجھک واد بوں اور بیج وقیم گھا نیوں ہے نگلنا آسان ہوجا تا ہے۔ الحق بیکام علامہ عمائی علی کے قدرت نے میرد کیا تھا۔ اس کے مولانا سعید اجمد آسان ہوجا تا ہے۔ الحق بیکام علامہ عمائی علی کے قدرت نے میرد کیا تھا۔ اس کے مولانا سعید اجمد قاصل و یو بندوا کی اے مولانا میں کہا ہے کہ مولانا عمائی ناموں شریعت تھے۔ بیس اس کے بجاطور پر اسے ان مقالوں ہے اس کی تحرک اورتا تیکر دہا ہوں۔

معراج جسمانی نبوی صلی الله علیه وسلم

آ خضورسلی الله علیه وسلم کی زعر کی کا ایک جہت ہذا واقد معران ہے۔ مسلمانان عالم کا اکثر حصر الله عضور کی جسمانی معران جسمانی معران جسمانی معران جسمانی معران جسمانی معران جسمانی کے قائل ہیں۔ ان کا کا کا کہ معران جسمانی کے قائل ہیں۔ ان کا اور فیر مسلم اقوام کا ہیکہ تا کہ معران جسمانی کا ہونا اور کرہ تارید کر کہ اور بیس سے انسان جسم کا گزرتا محالات ہیں ہے ہیکن صوفیا علائے ربانی جمہور الل سفت والجہ احت معران جسمانی کے قائل ہیں۔ ہیر سے نزدیک اگر تا مسلم اقوام کا ہونا اور کہ اللہ معران جسمانی کے قائل و نیا کی طرف اللہ سفت والجہ احت معران جسمانی کے قائل ان سے ایس ہیں۔ ہیر سے نزدیک اگر آ دم علیا اسلام آسمانی فردی ہوری کرتے ہوئے و نیا ہیں پنچ تو اس محال علام مثانی و نیا کی طرف اللہ کے علاوہ جوامادیث سے فارت ہیں اور قرآن کرتم ہیں ہی اس کا بورا بورا جوت مانی ان کی طرف اللہ کی اس کا بورا بورا جوت مانی کے جین وہ معرضین کے احتراضات کونٹے و بین سے اکھاڑ چینکے کے لئے کا نی سے جوشنی دلائی چین کے جین وہ معرضین کے احتراضات کونٹے و بین سے اکھاڑ چینکے کے لئے کا نی دلائل کے علاوہ جوامادیث اسوی بعیدہ فیلاگی آ بہت کی تغیر ہیں سے علام علی کہ ولائل کا عقلی حصر بین ہیں۔ ہیں صحون المذی اسوی بعیدہ فیلاگی آ بہت کی تغیر ہیں سے علام علی کی ولائل کا عقلی حصر بین کے تعیر میں جون المذی اسوی بعیدہ فیلاگی آ بہت کی تغیر ہیں سے علام علی کی ولائل کا عقلی حصر بین کی تعیر ہیں۔ اس صحون المذی اسوی بعیدہ فیلاگی آ بہت کی تغیر ہیں سے علام علی کی ولائل کا عقلی مسائل کا کہا ہے ان کی تعیر ہیں۔

" کہا جاتا ہے کہ ایک شپ یں اتی لی سافت زین وآساں کی کیے ملے کی ہوگی یا کرہ زمیر یہ میں ہے گے ہوگی یا کرہ دمیر یہ میں ہے کے گزر ہے ہول کے باال بورپ کے خیال کے موافق جب آسانوں کا وجودی خیس آتا اور دومرے اور دومرے سے تیسرے پراس شان سے تشریف لیے جاتا جو روایات میں فدکور ہے کیے قابل شلیم ہوگا۔ لیکن آئ تنک کوئی دلیل اس کی نہیں ہیں گئی کہ آسان واقع میں کوئی شے موجود تیس اگران اوگوں کا بیدوی بھی شام کرایا جائے کہ بیزیکونی چیز جو

ام اونظرا تی ہے فی الحقیقت آ مان جیس ہے تب یعی اس کا کیا جوت ہے کہ اس میلکوئی رعم کے اويرآ سالون كا وجودتين موسكمار ما ايك مات عن اتناطويل سرط كرما تو تمام مكما وتعليم كرية یں کہ سرعت حرکت کے لئے کوئی صفیل ہے۔اب سے سو برس ویشتر او کسی کو بیمی یعنین فیس سكنا تها كد تكن سوميل في محنشه على والى موثر تيار جوجائ كى ياوس بزارفك كى بلندى تك بم جواتى جهاز کے ذریعہ پرواز کرسکیں مے سٹیم اور قوت کھریا تیہ کے میرکرشے کس نے دیکھتے تھے کرہ ٹاراتو ا ت كل أيك لفظ بمعنى بإل او يرجا كرمواكى تخت يمدودت وفيره كامقابله كرف واسلة الات طیاروں میں لگا دے مجے میں جواڑتے والوں کی زمبر برے حقاظت کرتے ہیں۔ بہتو مخلوق کی بنائي موئي مشينول كاحال تفارخالق كى بلاواسط بيداكى موتى مشينول كود يكين مين توعنل دنك مو جاتى بزمن ياسورن چويى كمنفي مسافت مطكرة بيردوشى كاشعار أيدمندي كبال كيال ينتي باول كيكل مشرق على يكن اورمغرب عن كرتى باوراس مرعت ميرو سنرش بمادیمی سامن با سات ویکاه کی برابر حقیقت بیس محتی بس خدانے بدین می بیدا کیس كيا وو كادرمطلق اين حبيب صلح كرياق من الى برق رفاري كي كليس اورها الله وآسائش كسامان شدكومكما تفاجن معضوريوى ماحت وتحريم كساتعديثم زدن بس أيك مقام س دومرےمقام کوشنل موسکیس۔شایدای کے واقد امراء کا بیان سیسمان اللی اسوی سے شروع فرما يا تأكدلوك جوكا ونظرى اور تك خيالى سيات تعالى كى لامحدود وتدرست كواسية وامم و محمین کی چیارد بواری بس محصور کرنا جائے ہیں کھا بی کتا نیوں اور مقلی ترکناز بوں پرشر ما کس۔ شہ ہر جائے مرکب تواں تافقن کہ جایا سیر باید اعماقتن (تغييرهانى بحاشيةرآن جيدمطوصديند يرلين بجنورياره نمبره ائل امرائل ركوع نمبرا) بيب حضرت عثاني كي تغيير كاووعقل ولأل كاحديده مكرين معراج جسماني كم مقابله اور تروید کے لئے مشعل ماہ ہے اور فلف کی و نیاش مر موجے والوں کے لئے ایک لی فکریہ بیش کرتا ب ندکور و مختر مر برمغزاشارات اورتصر بحات کے بعد معراج جسمانی میں شبر کی بظاہر منجائش نیس رائ اورچونک سپیٹر (رفار) کی کوئی صفیعی ہے ملک روز بروز سائنس کے تجربات سرعت رفار کی نئ

نی کلیس در یافت کردہ ہیں جن سے براق کی میٹی کا اندازہ ہوسکتا آسان ہوجائےگا۔ بلکساب تو ماہرین کی ایک بھا حت ایسے ہوائی جہاز تیاد کردی ہے جو جا تد تک جلد سنر لطے کرسکیس۔اب اعدازہ لگاہے کہ جاتد ہماری زشن سے کتنا او نچا اور دور ہے توائے وقت اخیار

## مور در ۲۷ جنوری ۱۹۵۳ء کے خارہ علی حسب فی اوٹ ملاحظ فرمائے۔ میرواز کا نیار یکارڈ

کراچی ۱۸ جوری مطانیہ کے بیراجٹ بمبارطیارے نے آئ لندن سے کراچی تک ۱۳۹۲ (تین بزارتوسواکیس) میل کا فاصلی تھ کھے اور ترجین (۵۳) منٹ بی طے کرکے برواز کا نیار بکارڈ آئی کر ایسال کا فاصلی تھے اور ترجین (۵۳) منٹ بی طے کرکے برواز کا نیار بکارڈ آئی کر دیا۔ اس سے بہلے برطانی فضائیہ کے ایک سکواڈ دان لیڈر نے میقاصلہ بندرہ کھنے اٹھارہ منٹ اور چھنیس سینڈ بی سلے کیا تھا۔ یہ جدث طیارہ لندن سے ڈارون تک ۱۹۹۸ میل کا فاصلہ کم سے کم وقت میں سلے کرنے کی توش سے کروائی میں ایک کھنٹ تھر نے کے بعد میں سلے کرنے کاریکارڈ آئی کرنے کی توش سے پرواز کرد ہا ہے۔ کراچی بی آیک کھنٹ تھر نے کے بعد طیارہ کل دات موری ۱۹۵۴ وی اور ایسال کا دائی کی اور کی اور ایسال کا دائی میں آیک کھنٹ تھر کے بعد طیارہ کل دات موری ۱۹۵۳ وی کی اور کی اور ایسال کی میں آیک کھنٹ تھر کے بعد طیارہ کل دات موری ۱۹۵۳ وی کی اور کی اور کی اور کی اور کی دائی کی دائی کی میں آیک کی دائی کا دائی کی دائی کر دائی کی دائی کا دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کر کے کو دائی کی کی دائی کی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی کی دائی کی کی دائی کی

اس رفقار کے دیکارڈ سے معلوم ہوا کے رفقار کی سرعت نے 74 جنوری ۱۹۵۱ء تک ۱۹۲۱میل فی محمد تک تارقی حاصل کر لی ہے۔

نوائے وقت مور خد ۲۲ جنوری ۱۹۵۴ میں ایک را کٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو جالیس محفظ میں جا عرک کافی سکے اکستا ہے:۔

"فعارك ٢١ جنورى امريكى بحريد كم جارا يداكون كا آردويا كيا به جنى كارفاراس المعنون الدويا كيا به جنى كارفاراس فدرزياده به كدائران بين كافي ايندهن كافر خيره مولوده مهاليس تمنظ بين مها يمتك بحق كله بين المرفين والمكنك تاسى بدواكث ٥٠٠٥ (يا في بزاراً خيرو) كمل في محنوك رفار به برواز كر كة بزاراً خيرو) كما في محنوك رفار به برواز كر كة بين اورز بين كار من كار مدد بين اورز بين كار من كار بين كا

فرگورہ تحقیقات اور معلومات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا عثانی کی اس تغییر کے لکھنے کے بعد مرعت رفرار میں بہت کچھتر تی ہو بھی ہے۔ لہذا اگر جالیس تھنے میں دنیادی طیارے جا تدک پہنے کے سرعت رفرار میں بہت کچھتر تی ہو بھی ہوئی سواری اگرچشم زدن میں بہتے جارہ اور وم زدن میں بہتے اور وم زدن میں بہتے اور وم زدن میں بہتے اور دم زدن میں بہتے اور دم زدن میں بہتے اور دم زدن میں بہتے اور کے اتجب اور امر محال لازم آجا تا ہے۔

خنم نبوت مولاعثانی کی نظر میں

مولا ناشيرا حرعتاني رحمة الشيكلاي مسائل كالمجوهد جن من چندمسائل يرحقف الخيال

رسول اور نبیوں پرمبریں) کی آست کی تغییر میں لکھتے ہیں۔

الله المستوات المحتال المستوات المستوا

عقیدہ ختم نوت کو عمانی رحمۃ الله علیہ نے عقلی ولیل سے جمی خوب ابت فرمادیا ہے۔ لیمنی جس طرح آ قاب کی روشنیوں کا مرکز اور خاتمہ ہے اور دات کو سمارے اور جا تدا کر چہ جس طرح آ قاب کی روشنیوں کا مرکز اور خاتمہ ہے اور دات کو سمارے اور جا تدا کر چہ سورج غائب ہوتا ہے ای کے توریعے دوشن رہجے جی ای طرح نی اکرم سلی الله علیہ وسلم بھی

آ فآب نبوت میں اور تمام انبیاہ جا عداور سماروں کی ما تند میں۔ تیز عیلی علیدالسلام آسان سے اتر کرشر نیت محد ریکور جے دیں گے۔

حضرت على مرح المن المحاشرة المحلم على الم مسلم ك خطيد كماب كافظ فاتم النبين كاثرة على مسلم كالمرح على مسلم كالمرح على مرح على مسلم المرح المرح المرح المراح المراح

خاتم النبين الن يفتح التاء وكسرها اى هواخو هم قلاتي بعدها و انما قال خاتم النبين ولم يقل المرسلين و ان كان خاتماً لهم ايضاً لما علم ان النبوة اعم من الرسالة باعتبار البشر و نفى الاعم يستلزم نفى الاخص فلزم من كوته خاتم النبين بمعنى لا نبى بعده انه خاتم المرسلين ايضا اى لا رسول بعده بخلاف العكس فلو ذكر المرسلين مع النبيين لكان حشواً

فاتم النون "ت" كزيراورزير كراتولين الخضرت عليه السلام البياه بلى آخرى في يسيل كرة ب ك يعدكونى في نيس اور (امام سلم في) فاتم المرطين بين كيا بلك فاتم المعين بيا كلد فاتم المعين كيا بلك فاتم المعين كيا بلك فاتم المعين كيا بلك فاتم المعين كيا بلك فاتم المعين كيا كريوت دسالت سے إختيار بشرعام الرحية المحضرت كو فاتم النبين بها اور عام كونى سے فاص كي في لازى طور پر ہو جاتى ہے اس لئے آخضرت كو فاتم النبين بول اور آپ كے بودكوئى في بين اور آپ كے بودكوئى في بين اور آپ كے بودكوئى دسول نبين ماتم الرسين بي بين اور آپ كو بودكوئى دسول نبين كيا تو بين كيا مين موتى البدة فاتم المولى كي دسول كي

قال الشيخ الانورفي اكفار الملحدين و هذا راى ختم النبوة بخاتم الانبياء وانقطا عها بعده مماشهد به نبينا صلى الله عليه وسلم وشهد به خوات ايضاً كزيدين خارجة الذى تكلم بعد الموت فقال محمد رسول الله النبى الامى خاتم التبيين لانبى بعده كان ذالك فى الكتب الاول ثم قال صدق صدق فكره بهذاللفظ فى المواهب وغيرها اهج

حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے اکفار الملحدین ش اکھا ہے کہ یہ (اینی فاتم الانبیاء پر نبوت کا خاتم الانبیاء پر نبوت کا خاتم اور انقطاع) الیے امور سے ہے کہ جس کی جمارے نبی صلی الله علیہ وسلم نے خود شہادت دی ہے اور مردول میں سے ذیعین خادیہ نے محموت کے بعد کلام کر کے کوائی وی اور

کہا کہ جمداللہ کے رسول تی ای خاتم النہین جی کرآپ کے بعد کوئی تی تیس ہے اور بیعقیدہ پہلی آ سائی کتاب میں ہو جود ہے گرانہوں نے کیا صدق صدق ای لفظ کے ساتھ مواہب وفیرہ نے اس واقعد کو تال کے ساتھ مواہب وفیرہ نے اس واقعد کو تال کیا ہے۔

وقد ذكرت في المقدمة ان احاديث خدم النبوة قد جمع بعض فضلاء عصر القبلغت ازيد من عالة و خمسين منها نحواللالين من الصحاح السنة و اجمع عليه الامة المرحومة و كفروا من جحده وصرح به صاحب الفتوحات الذي يثبة يحاول التثبت بازياله بعض الدجالين في بقاء النبوة بعد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم و هذا نصه "كمن يوحي اليه في المبشرات و هي جزء من اجزاء النبوة و ان لم يكن صاحب المبشرة نبياً فغطن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة الامن اتصف بالمجموع فدالك النبي و تلك النبوة حجرت علينا والنقطمت قان من جملتها العشريع بالوحي الملكي في العشريع و ذالك لا يكون الالنبي خاصة

اور کی نے مقدمہ فی الہم کی ذکر کیا ہے جو کہ فتم نبوت کی مدیخی اولیمن ہمارے
فضلات زمانہ نے فتی کیا ہے جو ڈیٹر ہو ہو جا نیادہ کو کہنٹی ہیں۔ان کی سے تقریباً تیں مدیشیں
صحاح سند کی ہیں اور اصع مرحومہ نے اس امر پر افغانی کرلیا ہے اور جس نے فتم نبوت کا افکار کیا
اے کافر کہا ہے اور صاحب فتو مات نے تو فتم نبوت کی تصریح کروی ہے جس سے بعض جموثوں
نے ہی اکرم صلی اللہ طبہ وسلم کے بعد نبوت کو باقی اور جاری رکھنے کی ولیل پکڑی ہے اور ان
نے میں اکرم صلی اللہ طبہ وسلم کے بعد نبوت کو باقی اور جاری رکھنے کی ولیل پکڑی ہے اور ان
نوصاحب فتو حات ) کا یہ فیصلہ ہے "جس طرح وہ فتص کہ اس کو بعثرات وی جا کی جو کہ اجزائے نہوت کا اور اس میں موست کے در لیے جھوکہ نبوت کا اور اس حم
بانا ای فتص کے لئے ہوتا ہے جو تمام شرائط نبوت ہے متصف ہو ہیں ای کو نبی کہا جا سے گا اور اس حم
کی نبوت جو تمام شرائط کے ساتھ ہو جم پر بند کر دی گئی ہے اور قتم کر دی گئی ہے کیونکہ نبوت کی شرطول
کی نبوت بر تمام شرائط کے ساتھ ہو جم پر بند کر دی گئی ہے اور قتم کر دی گئی ہے کیونکہ نبوت کی شرطول

فتوحات ص ٢٨٠° ٣) وقال في موضع اعرفاعبروسول الله صلى الله على الله عليه وسلم ان الرؤياجزء من اجزاء التبوة فقد بقي للناس في

النبوة هذا وغيره و مع هذالايطلق اسم النبوة ولاالنبى الاعلى المسرع خاصة فحجرهذالاسم لخصوص وصف معين في النبوة (فتوحات صف ٣٩٥، ٢) قال العلامة الشهيد في العبقات "والاتصاف بكمالات النبوة لا يستلزم النبوة و في موضع اخر من الفتوحات فما بقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الاالتعريفات وانسدت ابواب الاوامر الالهية والنواهي فمن ادعاها بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو مدع شريعة اوحى بها اليه سواء وافق بهاشرعنا او الله عليه وسلم فهو مدع شريعة اوحى بها اليه سواء وافق بهاشرعنا او الفتوحات صف ٥١ ٣) و في الباب الحادى والعشرين من الفتوحات من قال ان الله تعالى امره بشي فليس ذالك لصحيح انما فلك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصفته وذالك باب فالك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصفته وذالك باب مسدودون الناس (اليواقيت صف ٣٣)

(الوحات سلم الدسلم) اورا کیا اور جگہ پر صاحب فوحات نے کہا ہے کہ رسول الدسلمی اللہ علی اللہ علی اللہ علی من ہے کہ خواب اجزائیں علیہ جزیہ صرف بوت کا جزائیں سے ایک جزیہ صرف بوت کا جزائیں سے ایک جزیہ اور نی کا لفظ سوائے صاحب شریعت اور کی کہ باوجود بوت اور نی کا لفظ سوائے صاحب شریعت اور کی کہ بات کی بید بوت نے سام اور کی کہ ایجہ بوت نے کا مار کر دومف کے بند کر دیا میا اور نوحات مف ۱۹ کا اس موری بیس اور نوحات کی الات نوحت کے پائے جائے کے باوجود بوت کا (اس فوض میں) پایا جانا ضروری بیس اور نوحات کی اور ایک جگہ بیس ہے کہ اب بوت کے بعد بوت کا دول کیا تو اس کے ختم ہو جانے کے بعد بوت کا دول کیا تو اس نے بھی اللہ علیہ وہا کی اللہ علیہ میں میا تو اس کی بوت کی دول کیا تو اس نے ایک بیس کی موجود کے بیس کی بیس میں باور اور کی کیا تو اس کی بات کا تھی دیا کہ اللہ علیہ ہیں ہے ۔ جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تو اللی نے اس کی بات کا تھی دیا ہو اور بیا ور بیا میں ہیں ہے ۔ جس شخص نے یہ کہا کہ کہ میں سے ہود دیا ور بیا ور بیا

بدين ووتحقيقات جن ميس متلخم نبوت كالخمتم فيصله علامه عماني في ائدوعلائ امت ك

علامه عثاني اورعكم منطق وفليفه

حضرت حانی کے اسلامی وشری علوم لینی تغییر مدیث فقدا ورظم کلام پر گذشته اوراتی ہیں سیر مامسل تبسرہ کیا جا چکا ہے۔ بالصوص علم تغییر پر نظر و نظر کے خمن جس علم تغییر ہے۔ متعلق علوم پر بھی علامہ کا اجمالی تذکرہ آج کا ہے لیکن معقولات لینی منطق وفلت پر جو کہ اس نا درروزگا رکا طالب علمی اور فراضت علوم کے بعد مابیٹاز شفل رہاہے تا ہنوزکوئی تفصیلی تبسرہ بیس ہوسکا۔

علم عدید کے حمن شرب آپ کی نظر سے پر حقیقت گزری ہوگی کہ حضرت مثانی اپنے طالب علی کے ذمانہ شربی ہی ذکا وت ولیا ات کی شہرت حاصل کر بچے ہے اور ویگر ہم جماعت طلبہ کو منطق و وغیرہ کی کتابوں کا درس دینے گئے ہے جس کو عمر فی طلبہ کی اصطلاح میں تکرار کہتے ہیں ان کو منطق و فلفہ سے اس قدر شفف ہو جالا تھا کہ آپ کے عمر فی براور بزرگ فخر البند مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب حثانی سابق ہم وارانطوم دیو بریکو پی فرلات ہوگئی کہ مولا ناشیر احمر صاحب محض مقلی علوم کے ہو کر ہی مدرو ہا تھی مراحب میں چنا نچہ آپ نے ان کی اوند علوم شرعیہ نینی تغییر حدیث و فیرہ کی طرف منعطف کرنے پر بوری کوشش کی جس کے مراحت اور دیا تک فیایت میارک اور شاندار ثابت ہوئے تنافیح آپ نے دیکھا کہ علام میں منعطف کرنے پر بوری کوشش کی جس کے مراحت اور دیا تھی مورث میں کورث یا کیا زعام کلام میں تانبی آپ نے دیکھا کہ مار میں انتقاب حاصل کے۔

علم منطق اور فلسفہ ہے جی انہوں نے علوم شرعیہ کی زیردست فدمات انہام ویں اور یہی سبب تھا کہ وہ مسائل شرعیہ کوهش و تحکمت کے ذریعہ بہترین دیرائے میں تابت کرنے میں اعلی مقام پر پہنچ وہ اسلامی احکام کوفلسفہ بوتان اور جدید سائنس کے ساتھ مطابقت و ہے میں و نیائے اسلام میں اپنا ممتاز مقام دیکتے تھے۔ میری تگاہوں نے یہ دیکھا ہے کہ عمری تماذ کے بعد جب

علامشیرا جرعتاتی مولانا محرا براہیم صاحب بلیادی درس دارالعلوم اور مولانا عبدالسیم صاحب مرحم مدرس دارالعلوم دیوبند تنول حضرات مطبع قاکی دیوبندیش مولانا محاد الدین صاحب انصاری شیرکوئی کے پاس آتے اور سیر کرنے کی غرض ہے جتم ہوکر جاتے تو اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ مطبع میں بن مرک بجائے چائے کا دور چالا اور مغرب کی ٹمازمل کی مجد میں پن در کر جاتے اور مولانا عبدالسیم صاحب مرحوم منطق کی کیاب میرزام کھول کر بیٹے جاتے اور علامہ سے مشکل مسائل جل کرتے اور علامہ سے مشکل مسائل جل کرتے اور علامہ سے مشکل مسائل جل کرتے اور علامہ موصوف منطق کی کیاب میرزام کھول کر بیٹے جاتے اور علامہ اور علامہ کو جاتے بیدہ مسائل جل کرتے اور علامہ موصوف منطق کے مشکل اور دقیق مسائل پر تقریر فراتے جاتے بیدہ دیات قائم کرلیا تھا۔ بہرحال آل موصوف علا کے حلقہ می منطق وقل فرات کے ساتھ اپنا سلسلہ حیات قائم کرلیا تھا۔ بہرحال آل موصوف علا کے حلقہ می منطق وقل فرات کے ماتھ وار مشہور حیثیت دیات قائم کرلیا تھا۔ بہرحال آل موصوف علا کے حلقہ می منطق وقل فرات کے مسائل اور مشہور حیثیت

مولا ناعبدالوباب بهاري منطقى اورعلامه شبيراحمرعثاني

مولانا محاوالدین صاحب شیرکوئی این ایک کمتوب میں جومیرے تام تحریر فرمایا ہے۔ علامہ حتائی کے زمانہ طالب علی کے واقعات میں لکھتے ہیں:۔

"ایک دفتہ مولانا عیدالوہاب صاحب بہاری مشہور منطقی دارالعظوم دیے بندتشریف لائے دو منطق دفلسفہ بین کی کواپنا ہائی نہ دھنے ہے۔ دیو بندکے طلبہ پران کا اثر جم رہا تھا۔ مولانا شہرا حمد صاحب کو بھی مولانا بہاری کے بچہ دوست کے کرمیے۔ الن سے بہاری صاحب کی لن ترانیاں مساحب کو بھی نہ کئیں اور ایک مشہور مسئلہ بھی "دیور ہے" ذاتی اور "میور ہے زبانی" میں مرکزم بھی بحق و بھی نہ کئیں اور ایک مشہور مسئلہ بھی "دیور ہے" ذاتی اور "میور اور ایس کو بیان ہے کہ دوائی اور مولانا حبدالوہاب کو بیانا ہے کہ دوائی ۔

ہر بیشہ کمان مبرکہ خالیست شاید کہ بینک خفتہ باشد جسب مولاتا بہاری سے بھی من شا یا تو یہ کہ کرخاموش ہو گئے کیا ہاس سنلہ کو پھر سوچیں۔

> فلسفهٔ عثانی اورمولا ناسراح احمدصاحب نائب ناظم جمعیة الانصار دیوبند

مولانا مرائ احمصاحب مرحوم جود كالمطوم ديويند كالخل مدسول عمل الاحديد الانعمار كسانب من المرائ احمد الانعمار كسان على من المستحت المنافع المستحت المان على المستحت المان على المستحت المستحت المان على المستحد المان على المستحد المست

١٨ري الآخر ميسال ومنعقد موامولاناتني الترصاحب كي المسفيان تقرياد وتحريث منطق لكن بين.

"جناب مولانا مولوی شیراحمصاحب علی دیدی مدر آدارالعلم دیو بند نے وقت کی در آدارالعلم دیو بند نے اپنی دو آخریر شروع کی جس کاعنوان الدارالا خروا تھا۔ عنوان بتلا رہا ہے کہ جنمون کیرا کی در آتی ہوگا۔ ادھر مولانا کی طرز تقریر تی خرج ال مولانا کی آخریر مولانا کی طرز تقریر تی خرج ال مولانا کی آخریر قلسفیانہ ہے دیاں خداوند تعالی کے فقل سے طرز ادا میں عام تیم ہے کہ اس کی تقیر دومری جگہ مشکل سے کی سکتی ہے کہ اس می تقیر دومری جگہ مشکل سے کہ سے کہ اس کی تقیر دومری جگہ مشکل سے کی سکتی ہے کہ دومری جگہ مشکل سے کہ سے کہ اس کی تقیر دومری جگہ مشکل سے کہ سے کہ اس کی تقیر دومری جگہ مشکل سے کہ سے کہ اس کی تقیر دومری جگہ مشکل سے کہ سکتی ہے کہ دومری جگہ مشکل سے کہ دومری جگہ دومری ہے کہ دومری جگہ دومری ہے کہ دومری جگہ دومری ہے کہ دومری ہے ک

مولاتا مرانا مرانا حسام کاریست اردی کاری آخری آخریک اندی او باید کوندو تی برای مولاتا عبید الله مولاتا عبید الله مولاتا عبید الله مساحب سندهی کے علامہ کی فلسفید میرد بیمارکس

موتمرالانعمارے پہلے جلسکی رپورٹ میں جومرادآ باد منعقد ہونا تھا۔ مولانا عبیداللہ صاحب سندھی علامہ حاتی کی ایک تقریر کے متعلق لکھتے ہیں:۔

" چوتھا اجلال بھی خیروخونی کے ساتھ ساڑھے پانچے بیج ختم ہوا۔ بعد تماز همرمولا تاشیر احمہ مساحب کا وحظ ہوا جو وجود واجب الوجود (باری تعالی) اور غلق انسال وغیرہ کی بحث ہے متعلق بالکی قلسٹیا نہ دیک جن بحث سے متعلق بالکل قلسٹیا نہ دیک جن ہوا اور جو تخصوص الل علم کے واسطے تھا اور انہوں نے نہایت ولیسی کے ساتھا سی کوسٹا" ۔ (ردیما دم تراد انساد مرادة بادمن اسان

مولانا سندمی کی فرکورہ تحریر ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صفرت مٹائی نے ۱۱۱ پر مل ۱۱۹ مے کے خوات مٹائی نے ۱۱۱ پر مل ۱۱۹ مے کے خوی اجلائی کی نماز صرکر سے بعد صرف الل علم کی مجلس میں فلسفیا نہ تقریر کی تھی اور جس سے موام استفادہ فیش کر سکتے تھے۔ مسئلہ میں ذات باری تعالی کے وجود اور فلتی افعال پر فلسفیا نہ اور مشکمانہ مشمون تھا جس سے موصوف کا اعلیٰ دوجہ کا فلفی ہونا معلوم ہوتا ہے۔

عبدالقادرصاحب تائب مبنجرة رمى يريس شمله اورعماني كافلسفه

مولانامظمرالدین صاحب شہید شیرکوئی کی کوشٹوں سے جدید الانصار کے اتحت شملہ ش اگست سالان شمر الدین صاحب شملہ شن اگست سالان شر میں اللہ میں ا

"سائست كے جلسي ملے مولانا عبدالسي صاحب نے وعد قرمايا اور بعد كومولانا شير

ندگورہ تحریر سے حضرت علی تی کی ' عالم کے حادث' ہونے پر خالص فلسفیانہ تقریر کا ہوتا معلوم ہوتا ہے ان مذکورہ تاریخی حالات اور علما نیز دیگر اہل علم کی آراء وافکار کی روشن ہیں علامہ کا قام میں اور است مسلم دور میں منب

فلقمل بلندياب ونامسلم اموريس سدواشح موجا تاب

#### تعارف روح وماده

مادہ ہمرادوہ چز ہوتی ہے جس سے کوئی چزیتی ہے مثلا کری کوئی سے بتی ہے لہذا لکڑی

اس کا مادہ ہے ای طرح انسان کی پیدائش جس چیز ہے ہوئی دو اس کا مادہ ہے اور جس سے انسان یا حیوانات کے جسم حرکت کرتے ہیں دوروح ہے۔

 کتاب بھی بناویا ہے خوب نگار کر کہ رہی ہے کہ خدا کی ذات وصفات کے مواکوئی قدیم جیں ہے چنانچہ رگ وید منتر ا اصلوک ۱۸ وصیائے درک سا کا جوئر جمہ خود موالی جی مہاراج نے بھاشہ بعوم کا م ۵ عش کیا ہے اس کی حرف بحرف تقل ہے۔

"جس وقت بيذرول سفل كرى مولى ونيايدانس مولى تى اب وقت يعنى بدأش كا تاسب س يهلي است (غيرمسور العالمة) تحي لين شونيها كالريخي في في الكائل كالريضة المحيكان المال وهنت بجي كالمدار المناس تعلياس وت (ست بركرتي) يعنى كائلت كى فيرمحن على جس كوست كيت بين و مجى ندهى او دريانو (درے) معاد (کا کات) ش جواکا گردور سعدی تا ہو کی نقابل وقت مرف پر برہم كمامرته كدست) جونبايت الميضياه الهمامكا كلت ست يرتريم (\_بعلمد) كامن ب موجودي الخ کیا رک ویدی اس مرت عبارت ش کوئی تاویل چل سکتی ہے کیا کسی تاویل کرنے والے كے لفظ الث مجير يكوكام وے سكتے بيں كياس كے بعد بھى ان صفرات كے دواہم اصول قدامت عالم اور تائ کی ف و بنیاد پر قائم روستی ہے ہم کوافسوں ہے کہ اس قوم کے لیڈروں کی کوشش جو انہوں نے دیدک جدمت طرازی میں کی تھی بالکل رائے ال می ادرانیوں نے خدا کولو بار یوسی کمیارے ساتھ تشبیہ دیے میں ضول اپنا وقت ضاکع کیا ان کا خیال ہے کہ جس طرح برحتی او مار ظروف ساز وغیرہ اسیے ہر چیز کے بنانے میں مادہ کی احتیاج رکھتے ہیں ای طرح خداو تدکارساز کے لئے بھی ہے مكن نه موكا كدوه و نيا كارخانه كو بغيركمي ماده كم مناو مركين ان صاحبول كويد خيال الين رماك يريفتى او باروفيره كوبغير بالنمه بادك اصعاع جسمانى كوباوغيروسامان اوراوزارول كيميكس جيز كا بنانا كال ب حالاتك خداك نسبت فود بهومكاص ٩ ش تسليم كرليا مياب كداس كوان آلات كى ضرورت فیل ۔ برحی لو بار وغیرہ کوجیدا کہ کی چنے کے بنائے میں ماوہ کی ضرورت ہے ایسے بی و کھنے بس آ کھی اور سننے بس کان کی اور بولنے بس زبان کی بھی ضرورت ہے مالانک ستیارتھ بركاش كى تعرر كا كسيموانى خدائ خدا بغيراً كلمول كد يكتاب بغيركانول كسنتاب اور بغير زبان کے کلام کرتا ہے تو الی حالت میں شمعلوم ان حصرات کو دیدک تعلیم کے برخلاف مادہ کے قديم كمنياوراس برتناع كاخيال باعدصة كى كياضرورت بيش آئى كيون صاف طور يروى ندكهدويا جومسلمان وغیره کہتے تھے کہ خدائے تعالی کی ذات وصفات کے سواسب اشیاء قانی اور حادث ہیں اورسب چیزوں کا وجود ضدائے تعالی کے اعتبار سے ابیان عرضی ومستعار ہے جبیا کرزشن وآسان اوردرود بیار کا نور آفآب کے قورے یا کری یائی کی کری کی حرارت سے اس ضدائے واصد نے اپنی

قدرت كالمداوراراووتامد عرج كوغست عيست كيااوروى اين التنيار عدب وإبكا نیست کردے گانساس کو مادو کی احتیاج ہے نساس پرروح کی حکومت ہے نماس کے اختیارات محدود جیں اور نباس کا تعلٰ کوئی حکمت سے خالی ہے وہ تمام کمالات کے ساتھ موسوف اور جملے تقصا نات اور میوب سے پاک ہے کیونکہ تمام کمالات وجود کے تالی بیں اور وجود بی ان کا سرچشمہ ہے اور تمام نقصانات عدى إلى اورعدم على ال كاياحث مواب وجب خدا كا دجود فير محدودا وراس كاخانداوب مسكى ودسرى جكست آيا بوانيس اور شعدم كالصلاس كما تعدا خلاط بواب توجمله كمالات بحى اس کے بیجد دیے یا یان اور فیرمستعار ہوں مے اور محلوقات میں سے سی محلوق کے اعد جو کوئی بھی خوبی اورحسن ہوگا ووسب اس کے کاس اور مفات کا پرتو ہوگا ہی جب ایک ذات سنود و مفات لے اپنے الفتيار وقدرت عدنيا كومناياب تو يعياس كا عباداور بعاض بالتها عكمتين صرف موكى موس كى اوربيشه منافي ع يهلي عدائ تعالى كم من الكامرتب تقشدادرا بتداسا الها تك برمر جيز كااعمازه اورييانه موجود موكاجس كوعالبا الل اسلام لقظ تظرير يتجير كرت جي اوريتجيراس اختبارے بانکل موزوں ہے کہ نعت میں اس انتظ کے معنی اعماز وہی کرنے کے ہیں۔ بہر حال اب تك جويكي من تكعاس بن اكرجدا ثبات صائع عالم كمتعلق وه زيروست استدلالات تبيس لك معجن كالنعيل ماري محكمين في إلى مسوط تصانيف من كى بي إجن كوان شاءاللهاى معمل كتاب ش بم درج كري مح جس كا وعده بهلي جو چكا بيكن تا بم ايك يج ونشين اور عام نبم طریقہ ہے جس قدراس مخضر تحریر جس مخوائش تھی عالم کے واسطے ایک جامع الکمالات فاعل کا ہوتا ضروري قراريا كيااور يكي وهدها تعاجس كويم ثابت كرنا عاسي حظاي

### فلنفدروح

علامہ کی فرگورہ عبارت سے روح اور مادہ کے حاوث ہونے اور اللہ تعالی کے قادر مطلق ہونے بین تناخ کے باطل ہونے کا فلمغہ واضح ہوگیا ہے اس کے پیدم موسوف کے مشہور مضمون روح کے متعلق حسب ویل فلمغہ طاحظہ فرمائے جو یستلونگ عن الروح کے ماتحت آپ نے تر فرمایا ہے۔ یہ حقیقت مشہور ہے کہ گفار کھ یا بہود بول نے آپ سے روح کا فلمغہ بو چھاتھا اور متفصد آپ کولا جواب یا کر شرمندہ کرنا تھا کین خدائے تاہم و کیم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ فلل الروح من امر دبی کہ دبیجے کروح میرے دب گاتھ ہے چنانچ علامہ ای سلمہ سلما امر دبی اور کن نیزروح کی حقیقت برقلم غیانہ بحث کرتے ہوئے گئے ہیں:۔

"رہایہ منلک روح جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر حکمائے قدیم اور موقیہ کا غرب ہے یاجہم نورانی لطیف جیسا کہ جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر حکمائے قدیم اور من فیم کے اور موقیہ کی جو بورانی مدیث کی دائے ہائی جی محرے مزد کی قول فیمل وی ہے جو بقیۃ السلف بحرافظوم حضرت علامہ سید محمد اتور شاہ صاحب اطال اللہ بقاء و (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ بالفاظ عارف جامی بہال تین چے ہیں ہیں۔

ا۔ دوجواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے" مادی ابدان" ( ہمارے کوشت پوست کے بینے ہوئے جسم )

٣-وه جوابرجو ماده اوركيت (مقدار) دونول سے خالی مول جن كوموقية" ارواح" يا حكماً "جوابر مجرده"كے نام سے يكارتے بيل-

پس جمہوراہل شرع جس کوروح کہتے ہیں وہ صوفیہ کنزدیک بدن مثالی ہے موسوم ہے جو
بدن مادی ش طول کرتا ہے اور بدن مادی کی طرح آ کھٹنا ک ہاتھ یا دُن وقیر واعشا ور کھتا ہے۔
علامہ کی ان نہ کورہ تضریحات سے صوفیا ہ علما اور فلسفیوں کے خیالات کا خلاصہ روح کے
فلسفہ کے متعلق جمارے سامنے آ محیا کہ روح آیک جو جرجر دے جو مادہ اور مقدار سے خالی ہے اور
جوجم بیں تھس کر بدنی مشین کو ترکت میں لاتا ہے اور جس کو صوفیا بدن مثالی کہتے ہیں۔

## روح حادث اور مخلوق ہے

روح کی اس تمام اجمالی فلسفیان حقیقت کا پرده اشتے کے بعدروح اپنی جگہ جادث ہے کیونکہ اللہ تعالی روح اور اس کے کمالات کو اگر جاہے تو عیست و نا بودکرسکتا اور چیس سکتا ہے چنا نچہ ملامہ اسپنے الروح فی القرآن کے مضمون میں لکھتے ہیں:۔

"دوح انسانی خواه علم وقدرت و فیره صفات بیس کتی بی ترقی کر جائے تی کہ اپ المام ہم
جنسوں ہے کوئے سبقت لے جائے بھر بھی اس کی صفات محدود رہتی ہیں۔ صفات باری تعالی کی طرح
لامحدود (جس کی صد تبہ ہو ) جیس ہوجا تیں اور بھی ہیڑی دلیل اس کی ہے کی وح خدا ہے علیحہ ہوگی قدیم
فیر خلوق ہستی دیس ہو کتی ورز تحدید (صدیدی) کہاں ہے آئی۔ (بھر) کتی ہی ہیوی کال روح ہوتی
تعالی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت جا ہے اس سے کمالات سلب کر لے کواس کے فعنل ورحمت
ہے جھی الیا کرنے کی فویت نہ آئے۔

ولنن شننا لنذهبن بالذي او حينا اليك ثم الانجدلك به علينا وكيلاالارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا اوراگرہم چاہیں تو جس قدرآپ پروی تیجی ہے۔ سبسلب کرلیں پھرہی کے لئے آپ کو ہمارے مقابلہ شک کوئی جما تی بھی شد ملے کر دب کی جی دست ہے بیٹک آپ براس کا بوافعنل ہے۔
فدکورہ آیت شل قرآن کر بھے کو جوآ مخصور علیالسلام پر دی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے آپ سے لئے کا جس شان کے ساتھ اظمار کیا گیا ہے وہ قدرت الی کا اظمار ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس محضور جو خودا کیکا اظمار ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس محضور جو خودا کیکا انتظاع کر سکتا ہے اگر جدایا ادادہ قدرت نہیں ہوا کرتا۔

روح امررنی کس طرح ہے

سين قرآن كريم مي روح كويوامرد في كها كياب ده فلسفدا في جكدة الماس بمولاتا اس كو آسيم كل كرمل قرمات بين اور لكهت بين:

کی مثین کا و حائی تیارکرنا اس کے پر وال کا نمیک اعداد و پر دکھنا پر شد کرنا ایک سلسلہ

اسکام میں جس کی تخیل کے بعد مثین کو جالو کرنے کے لئے ایک دوسری چیز بیلی یا سئیم اس کے

فزائد سے لائے کی ضرورت ہے۔ ای طرح بجولو کہ تی تعالی نے اول آسان و زمین کی تمام
معینیں بنا کی جس کو علق کہتے ہیں پھر چونا ہوا پر ایرز و تھیک اعداز و کے موافق تیارکیا جس کو تقدیم کیا

میاہے۔ فقدوہ تقدیر اُسب کل پر وال کوجود کر مشین کو دے کیا جے تصویرا ور تسویہ ہیں۔
علق کم قدم صور دیکم اورد فاذا موجہ و نفون تھ یہ بیسب افعال علق کی دیں تھے۔

امرکیاہے

اب ضرورت تھی کہ جس مثین کوجس کام بھی لگاتا ہے لگایا جائے مثین کو جالوکرنے کے لئے امرائی کی بیلی جبوز دی گئی شایداس کا تعلق اسم "باری" ہے ہے۔ مرائی کی بیلی جوز دی گئی شایداس کا تعلق اسم "باری" ہے ہے۔ مرض ادھر سے تھم ہوا جل نورا جائے گئی ۔اس امرائی کوفر مایا۔

انما امره اذا أرادشيتاً أن يقول له كن فيكون

ان کا تھم کی ہے کہ جب کرنا جا ہے گی چیز کو کھاں کو ہودہ ای وقت ہوجائے بہرحال میں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ امر کے متی کیاں تھم کے بیں اور دہ تھم کی ہے جسے لفظ کن سے تعبیر کیا گیا۔

فائن فلننی نے دوح کوامرد لی مجھائے میں حقیقت یمائی قدر کمری نظر ڈالی ہے جس سدوح کاامر رئی ہونا واضح ہوجاتا ہے۔ بینی جب کسی کوزعر کی سے نواز اجاتا ہے قدیم الی اس کے لئے جاری ہوتا ہے وہی

کن جو ہر مجرد کیسے بنا

رق بیریات کرک ( ہوجا ) کا تھم جو تم کلام ہے ہو جر جر دیاجہم نورانی لطیف کی شکل کو گرز افتیار کرسکتا ہے۔ اے ہوں جو نوکہ تمام مقلا اس پر حنق بیں کہ ہم خواب میں جوافکال وصور دیکھنے بیں بھٹی اوقات و محض ہمارے خیالات ہوتے بیں جو دریا پہاڑ شیر چہتے دفیر و کی شکلوں میں نظر آتے بیں۔ اب خور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جوافراض بیں اور دمائے کے ساتھ قائم بیں وہ جوابر واجسام کو گرین مجے اور کی طرح ان بیں اجسام کے لوازم اور خواص پیدا ہو مجے بہاں تک کہ بیض مرتبہ خواب و کھنے والے سے بیدار ہوئے کے بعد بھی بیا تارولوازم جدائیں ہوتے۔

خواب کی مثال

نی الحقیقت فدا تعالی نے ہرانیان کوتواب کے ذریع سے کروہ اپنی ہماری ہواہ ہے کہ جب ایک آ دی کی قوت مصورہ علی اس نے اس قدر طاخت رکھی ہے کہ وہ اپنی ہماط کے موافق فیرجسم خیالات کوشسی سانچ یس ڈ مال سے اوران علی وہی آ تاروخواس باؤن اللہ (اللہ کے تکم سے) پیدا کرے جو عالم بیداری شی اجراب سے وابستہ شے کارتا شیب کہ وہ خیالات خواب و کیمنے والے کہ دماغ سے ایک منٹ کو علی منٹ کو علی منٹ کو علی ہوئے ان کا وی وجود بدستور قائم ہم آو کیا اس تغیر سے نمو نے کو در کھی کر ہم اتنا نیس بچھ کے کہ می سے قادر مطلق اور مصور برق جل وعلاکا (امر بے کیف کن) باوجود مفت قائمہ بذات تعالی ہوئے کی ایک یا متعدد صور تول علی کا (امر بے کیف کن) باوجود ارواح آ نے کی ایک یا متعدد صور تول علی جلوہ کر ہوجائے۔ ان صور تول کو ہم ارواح یا فراح اورام الی بحالہ قائم ارواح یا فراح واروام الی بحالہ قائم ارواح یا فراح واروام الی بحالہ قائم دیے بور اورام الی بحالہ تا تا مادواح وقی جو دیسے جو

مورت خیالیہ بحالت خواب مثلاً آگ کی صورت میں نظر آئی ہے اس صورت ناریہ میں احراق سودش' گری وغیروسب آثار ہم محسوس کرتے ہیں حالا تکہ ای آگ کا تصور سالہا سال بھی د ماغوں میں رہے تو ہمیں ایک لحد کے لئے میآ ٹارمحسوس جمیں ہوتے''۔ (اروز ق الارآن سور ۱۹۹۶ س)

آ مے چل كرعلامدوح امرد في إوركن كا تتج ب كليت إلى:

قد کورد بالانحریش علامدنے کن شرور حیات کوارت کیا ہادر بھی کن امرد فی ہے۔ لہذاروح امرد فی ہے۔ لہذاروح امرد فی ہے۔ لہذاروح امرد فی ہے۔ امرد فی ہے۔ اس سے خیادہ اور فی ہے۔ کیا ہوگئی ہے ای فاطری ہے۔ کیا ہوگئی ہے۔ کیا موادہ در مقدار سے خالی ہے یا جو مثالی جم رکھتا ہے۔ کی فطرید ہے مطابق آیک ایسا جو برکھا جا سکتا ہے جو مادہ اور مقدار سے خالی ہے یا جو مثالی جم رکھتا ہے۔

روح كابدن سے عليحدہ بوكر بھى تعلق رہتا ہے

ملامدنے ان مباحث کو ملے کرتے ہوئے آئے کا کرایک خاص قلند مل کیا ہے اور تحریم فرمایا ہے کہ بعض اوقات روح اگر چہ ہم سے لکل جاتی ہے لیکن ایسا ہوئے سے روح کے اثرات مجر بھی جم میں باتی رہے ہیں اور وہ مرتا تھی ہے۔ چنا نچہ فاصل قلنی لکھتے ہیں:۔

میردر بدن مادی سے بھی جدا ہو جاتی ہے اوراس جدائی کی حالت ش بھی ایک طرح کا مجول الکیف علاقہ ( نامعلوم حالت میں ) بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے جس سے بدن پر حالت موت طاری ہوئے بیس پاتی ہے یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ول کے موافق جو بغوی نے

الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها (پ٣٠٥) الديخ ليما بها نمن جب وقت بوان كر ني كااور جونين مري ان كون كي ليما بهان م

کی تغییر می نقل کیا ہے اس دنت روح خود علیحدہ رہتی ہے گراس کی شعاع جد میں بانی کر بھتا ہے جد میں بانی کر بھتا ہو

ہے یا جیسا کہ حال ہی جی قرانس کے تکمہ پرواز نے ہوا یا زوں کے بغیر طیارے چلا کر خفیہ تجرب کے بیں اور تجب انگیز سائج رونما ہوئے ہیں۔ اطلاع موسول ہوئی ہے کہ حال بیں ایک خاص بم بھینے والا طیارہ بھیجا گیا جس بی کوئی شخص سوار نہ تھا نیکن لا سکی کے قرر بیدے وہ مزل مقصود پر پہنچایا گیا۔ اس طیارہ جس بم مجر کر وہاں گرائے گئے اور پھروہ مرکز بیں واپس لا یا گیا۔ وہ کی کیا جا تا ہے کہ لا سکی کے قرر بیدے ہوائی جہاز نے خود بخو وجو کام کیا وہ ایسانی کمن ہے جسیا کہ کس ہواباز کی مدد ہے لل بیں آتا آت کل بورپ بی جوسمائیاں روح کی تحقیقات کر رہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کے بیں جن بی روح جسم سے علیحہ تھی اور روح کی ٹا تھ پر حملہ کرنے کا تھی پر حملہ کرنے کا ترجم مادی کی ٹا تھ پر حملہ کرنے کا تھی پر حملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹا تھ پر خوا۔

جملہ از خود دبیرۂ و خوبیش از ہمہ اےانہاں اندرنہاں اے جان جاں ہم ز جملہ ایش و ہم بیش از جمہ جان نہاں درجسم و او درجاں نہاں

(الروح في الترآن)

ہم نے علامہ حانی کی فلسفیانہ باتد ہوں کا ایک مظروں کی تحقیقات کے سلسلہ میں فتلف جگہ سے ان کے خفر سے مضمون الروح فی الفرآن سے جیش کرویا ہے اس سے آپ ان کی بلندی پرواز کا اعداز ولگا سکتے ہیں اوراس میں قطعاً مبالغہ صوت نہ کریں کے کہ وہ اپنے زمانہ کے فرانی اور کی تھے۔اگراس امر کا آپ میں حرید ہوت ہا ہے تو آپ اس زیروست قلفی کا مقالہ العقل والعقل والعقل والعقل والعقل وروز ہم ۔ اگراس اور الاسلام و فیرہ پڑھے۔ اور اب تک آپ نے جس قدر ان کے متعلق پڑھا وہ روز روشن کی طرح ان کی فلسفہ نے ساس کے دوئری کی طرح ان کی فلسفہ نے نہ ہوت ہوتا ہے اور جس تاہم اس جگہ اسلامی فلسفہ کے سلسلے ہیں اس حدیث کا فلسفہ کے سورج عرش کے بیچے مربعی وہ وہ تا ہے اور جس کا مطلب علامہ نے وہ احتس ' حدیث کا فلسفہ کے ساسلے ہیں اس محدیث کی وال کے اسلامی اور دوسر ب

والشمس تجوی لمستقرلها ذلک تقدیر العزیز العلیم (اور آفآب ہے کہ اپنے ٹھکائے کی طرف چلاجا رہاہے بیا تمازہ ضدا کا باندھا ہوا ہے جو زبروست اور (ہرچیز سے ) آگاہ ہے)

منجملہ ان چیدہ معرکۃ الآ راء مباحث کے جن میں فلسفہ بی نے ہمیشہ تھمت الہدست مراحمت کی ایک مسئلہ آفاب کے ذریعرش مجدہ کرنے کا ہے۔ جس کا تعلق صحح روایات حدیثیہ کے موافق اس آیت سے ہے جومنمون ہڈا کے عنوان میں کھی گئی۔

اس كامنصل واقعدوه ب جوحضرت ابوة رغفاري رضي الله عنه قرمات إلى كهذ

كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد عند غروب الشمس فقال يا اباذراتدى إن تذهب هذه الشمس قلت الله و رسوله اعلم قال تذهب لتسجد فتستاذن فيوذن لها رفى الرجوع كما جاء كما فى الرواية للترمذي واحمد) و يوشك ان تسجد فلا يقبل منها و تستاذن فلا يوذن لها فيقال لها ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغربها فلذلك قوله عزوجل والشمس تجرى لمستقرلها

یں فروب آ قاب کے دفت رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے ساتھ مجد میں تھا آپ نے فرمایا کہ ابوذر جانے ہوکہ یہ سورج کہاں جاتا ہے جس نے (ازراہ اوب) عرض کیا کہ خدا اور خدا کا رسول زیادہ جائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور چل دہتا ہے یہاں تک کہ زیرعش اپنے فسکانے پہنی جائے ہیں مجدہ میں گرتا ہے اور خدا سے اس کی اجازت حاصل کرتا ہے کہ جسے آیا ہے اس طرح چلا جائے جنانچہ اس کواجازت وی جاتی ہے اور قریب ہے کہ (قیامت کے زوید) وہ مجدہ کر سے گا کو اور کہا جائے گا کہ جدھرے آیا وہ مجدہ کر سے گا کے دور سے آیا کہ جدھرے آیا ہے اور حزاق کی کہ دور سے آلے گا اور کہا جائے گا کہ جدھرے آیا ہے اور حزاق کی کرور ہوا ہائے گا کہ جدھرے آیا ہے اور حزاق کی کرور کی اور کہا جائے گا کہ جدھرے آیا ہے اور حزاق کی کرور کی اور کہا جائے گا کہ جدھرے آیا ہے اور حزاق کی کرور کی اور کہا جائے گا کہ جدھرے آیا ہے اور حزاق کی کرور کی اور کہا جائے گا کہ جدھرے کی خدا تھا گا کے اس تولی کے اس تولی کے اس تولی میں والمشمس تدجوی کی مستقولها

بدروایت جس کوہم نے نظامیار کی کتابوں نظر کیا ہے اپنے تبوت بی نہایت محکم اور مضبوط اسٹادر کھتی ہے اور ہرا یہے تفس کے تن میں پر ہان قاطع ہے جوروایات کے رووقبول میں کسی

ل و في رواية تجري حتى تنتهي الي مستقرها تحت العرش فتحرساجدة ١٢

معقول ضابطہ کا پابند ہو (خصوصاً آج کل جبکہ ملک میں متواتر تجریوں کے باوجود رپوٹر کی تار برقبوں سے متاثر ہونے والوں کی تعداد خوش تنہتی ہے بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔

منسرین اورار باب حدیث نے اس بارہ میں اگر جداور بھی روایات بکثر ت فراہم کی ہیں جن كااستيعاب عالبًا فيخ جلال الدين سيوطي كي كماب المهية السنيه ہے ذیادہ سی دوسری جگه نه موكا به لیکن افسوی ہے کہ عامة محدثین بلکہ غسرین تک کوچی ان کی صحت پر چنداں اطمینان ہیں۔ ا اوربالغرض اكرائك نقول كالمتبارج ويافرق المديكي بيرويا تحرجيب وغريب روايات برواوق کیا جائے تو انہوں نے اپنی نام نہاوا حاویت میں سورج کے بحدہ کرنے اور روزانہ طلوع کی اجازت جا ہے کا جوفل فد بیان کیا ہے اس کا سفنافن اینت کے ایک طالب علم کے واسطے نہایت ولیسی ہوگا۔ ان رویات میں بتلایا کیاہے کہ مورج کے اندرستر بزار کلالیب (آ کارے اسکے ہوئے ہیں۔) اوران میں سے ہرایک کوستر بزار فرشتے تھاہے رہے ہیں اور اس طرح سے بداد کھوں فرشتوں کالشکر جرارة فآب كو مجنج كرمشرق سے مغرب كولے جاتا ہے بھرو ہاں بھنج كراى ميں سے ميفرشة نور مينى ليت بين يهال تك كرسورج كالاتواسا موكر مجدوش كريراتاب تب فرشة اسية يرورد كارے اس كودوبار وخلعت نورانى ببتائے كى بابت دريانت كرتے بي اوريہ بھى يو جيتے إي كمآ باس كو بورب كى طرف ب ثكالا جائ يا پچتم ب اورآئ كدن كواسط روشن كى كتنى مقداراس میں ود بعت کی جائے۔ان سب سوالات کا خدا تعانی اپنی مرضی کے موافق جیسا جا ہتا ہے جواب مرحت فرماتا ہے اوروہ ملائکہ اس تھم کونہا ہے مستعدی کے ساتھ بچالاتے ہیں اور طلوع وغروب کی میجیب وغریب داستان باره مینای طرح و برانی جاتی ہے۔

محر جرے خیال میں اس من فرنجی حکامت جوسرتا یا تحکست ریاضی کوشر مندہ کرنے والی ایس شایداتی زیادہ جمیب نہ بھی جا کیں جننا کہ رئیس طا نفدا مید کا یہ جرت انگیز دعویٰ کہ یہ تحقیق جو مورج کی نہیں ہو کہ اللہ جات کے اقوال سے سرموجی مخالفت نہیں رکھتی ہم نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ جات کے مسائل دیکنے والے کواس سم کے ادعاء پرزیادہ جننے کا استحقاق ہے یا خود جیئت والوں کے قبتہ رنگانے ہے۔

بال بيبهت مكن بكرا الى ويئت ساس رئيس الطاكف كمرادنها يت بل قديم زماند كوه يونانى لوگ بهول جن كاخيال مردايرت بال كمالقاظ عن بيتها كر" بيه بهاري زهن أيك بردا بموار اور منطح ميدان بجر برطرف بيحد يميلا بواسهاس لئة وه بزے جران و پريثان بوتے شے كد مورج دن کونکا اور آسان پر گروش کرتا ہے مگررات کو کہاں چلاجا تا ہےان کو بیمعلوم ہوتا تھا کہوہ اترتے اترتے کہیں دورسمندر میں ووب جاتا ہے۔ اگر بیٹے ہوتا تو سورج کی کری یانی میں سماری بحد جاتی اوراس کی تیش ہی جاتی رہتی ۔قدیم زمانے کے بعض لوگ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ جب آفاب شام کے وقت سمندر میں جا کر ڈوب جاتا ہے تو ہم کواس کی بری خوفاک سنسنا ہث كى آوازتك سنائى دين بجيسى كدجب تياجوالوماياتى على بجماياجا تابيم مراس خيال عن ايك بری خرابی بیریش آئی تھی کدا کرسورج ہرروزشام کے دفت مغرب میں سینکڑوں کوی کے فاصلہ پر سمندر میں جا کر ڈوب جاتا اور بالکل شنڈا ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح دوسرے روز منج کوسینکڑوں کوس پر مشرق میں بالک دیسے بی زور کی تیش سے ساتھ دکل کر جیکنے لگتا ہے۔اس معمد کو کوئی مل ندکر سكا تعالى بيكتے تھے كريس ماحب بيسورج جوآج مي كو بورب ش چكا ہوا لكا ہے وہى سورج نہیں ہے جو کل شام کے وقت مغرب میں ڈوب کیا تھا بلکدایک اور نیا سورج ہے۔ دایتا لوگ برروزمی کو بوی دور شرق میں ایک نیا آفآب چاد ہے ہیں۔ مجروه دن مجرا پنادوره پورا کر کے شام کے وقت مغرب اس جا کر مرجاتا ہے بھر دات مجرد بیتا لوگ ای کام میں مشغول رہا كرتے بين تاكدومرى مح كے لئے ايك نياسورج بناكر تياركري مراس قياس كى نسبت اورلوكوں نے بیاحتراض کیا کہاس طرح توایک بداسورج جرروز ضائع ہوتا ہے اس لئے اوروں نے ایک اورتیاس با ندهاجس ش کفایت رہے اور بے فاکدہ یجونقصان شاغمایا جائے اوروہ بہے کہ قدیم زمانے کے لوگوں کو اسے علم سے موافق بدیقین تھا کہ بزے بڑے خطی کے تطعات جو براعظم كهلات إن ان كے جارول طرف ايسے بوئے مندر سيلے ہوئے ہيں جن كى حد كيل فتح ليس موكى ان كاخيال تعاكدز بين ك شال بي يز عيد عديدا واورج اور برف باس وجد عاكسة ملوں کے لوگوں کی اس مندر تک رسائی بیس ہوسکتی۔

ایک دادی کا کام ای کے پردے کہ آف اس مان سے دوال سنسان سمندر پر جہاز رانی کا مالک ہے یہ براؤ مہ داری کا کام ای کے پردے کہ آفا مان کے کردے کہ آفات کے ساتھ اس سمندرے پار لے جائے اور سن کو سلامت منزل مقعود پر کا تھا دے اور ہلاکت سے بچالے۔ اس کام کوانجام دینے کے لئے ول کن کے پاس ایک بڑا جہاز تیار دہتا تھا جب وہ دیکی تھا کہ اب غروب آفیا ہے کہ وقت مورج سمندر میں ڈو بے کو ہے تو دوا آن کرائی کو جہٹ سمنجال لیتا تھا اور این جہاز میں سوار کر کے رائوں رات سمندر میں جہاز رائی کرتا ہوا شال کی راہ ہے اپی مقیم الشان سواری کو لے جایا کرتا تھا۔ جب

مورج کی سواری اس طرح شال کی داہ ہے گزدا کرتی تھی تو اس کی چک بعض وقت گرمیوں میں جو شائی بہاڑوں برہے دکھائی وے جایا کرتی تھی۔ غرض جتھ میں کا خیال تھا کہ عین گرمیوں میں جو رات کوشنق کی روشی بہت عرصہ تک رہا کرتی ہاں کی وجہ بیدی ہے۔ اس طرح ول کن رات بجر جہاز چلاتا ہوا آ ترکا رفتے ہوتے ہوئے تھیک وقت پر سوری کوشتر تی میں پہنچا دیا کرتا تھا اور وہاں اس کواسے ذور کے ساتھ او برکی طرف و تعکیل دیا تھا کہ وہ ای ذور میں بجرا ہوا دن بجرا پا وور اکسی جہا تھا۔ پھروں اپنی ساری جاتا تھا۔ پھر وہ بڑا گفتی و بوتا بینی ول کن آ فرآب کوشتر تی میں روانہ کر کے النے بیروں اپنی ساری جو تقاری کر کے النے بیروں اپنی ساری جاتا تھا کہ شام کو آ فرآب کی سواری کے لئے بچر مفرب میں تیار رہے۔ بیده مندانیچارے ول کن کورات دن برابر دہتا تھا۔

آ فآب کی ظاہری گروش کو جھانے کے لئے ول کن اوراس کی ستی کا حال جوہم نے بیان کیا چھاتو معلوم ہوتا ہے گراس میں ایک تو تعق بیہ ہے کہ بیچارے ول کن کورات ون ہونت کرنے ہے ایک لیے گئی ہی فرصت نہیں گئی اس کے سواجنس اور شکلیں بھی تھیں مثلاً جہاز ول کے کہتان کہا کرتے تھے کہ ہم تو سارے ہوئی اس کے سواجنس اور شکلیں بھی تھیں مثلاً جہاز ول کے کہتان کہا ہوا کہ سمندر آ کے ہی کی طرف برائے کھیلتے چلے جاتے ہیں اور بھی ختم ہونے میں نہیں آتے بلکہ ہم کو ورتک چھاتے ہی کہ کہ اور کہی ختم ہونے میں نہیں آتے بلکہ ہم کو ورتک چھاتے ہی کی طرف برائے کھیلتے چلے جاتے ہیں اور بھی ختم ہونے میں نہیں آتے بلکہ ہم کو ورتک چھاتے ہی کہ کہ خوال ہو جاتی ہے کہ کہ کہ دوانہ ہوئے تھان جہاز را توں نے ہی کہا کہ ہم کو ان کہ حال کو کی ابیا سمندر تھیں جس میں ول کن اپنا جہاز چلا سکے ۔ یہ بات بھی کو گوں کو معلوم ہوئی کہ جہاز رال لوگ مات دن کر کو زشن پر سمندروں ہی ہم برطرف سنر کرتا رہتا ہے گرانہوں نے بھی مورت کو سمندر میں سنر کرتا رہتا ہے گران جہاز ول کو گئی ایک جہاز دان کو سمندر میں سنر کرتا رہتا ہے گران جہاز وال کو گئی ایک جہاز دان کو سمندر میں سنر کرتا رہتا ہے گران جہاز وال کو گئی ایک جہاز میں سنر کرتا رہتا ہے گران جہاز وال کے موافق راست دن سمندر میں سنر کرتا رہتا ہے گران جہاز والوں کو بھی اس کو کہیں اس کا ساریتک نہیں دکھائی دیا۔

غرض ان باتوں سے لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ زمین ایک ہموار کے نہیں ہے کہ جو برابر آھے کو پہلے جاتی جلی جاتی ہو بلکہ وہ ضرور گول کرہ ہے جو آسان میں معلق دھرا ہوا ہے اور کس چیز کے ساتھ بندھا ہوائیں جس سے وہ تھا ہوا ہو۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ خیال آیا کہ دات سے بدل کر دن اور دن سے بدل کر دان اور دن سے بدل کر دان اور دن سے بدل کر دان ہو جیدا ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آفاب در حقیقت آسان میں زمین کے کر دبھر تا ہول کر دان کو ہما دی ہواں کا سبب یہ ہے کہ آفاب در حقیقت آسان میں زمین کے کر دبھر تا ہوا ددن کو ہما دے سر کے اور اور دان کو ہما دے ہی وول کے تھے کی طرف کردش کرتا ہے ہے دہ لیکن اس آخیر خیال کو درست مانے کی صورت میں حدیث کا جو حقد ہ ہم طل کرتا ہے ہے دہ

اکاتم کشیهات پرنظرکر کے بیرگودا اوی بغدادی صاحب در العائی نے بی تر ایا ہے کہ:۔ وقد سالت کثیراً من اجلة المعاصرین عن التوفیق بین ماسمعت من الاخبار الصحیحة و بین مایقتضی خلافها من العیان والبرهان فلم اواق لان افوزمنهم بما یروی الغلیل ویشقی العلیل

میں نے اپنے بہت کے جلیل القدر جمعصروں سے ان روایات میحداور مشاہدات و ولائل مقلیہ کے درمیان تطبیق کی صورت دریافت کی لیکن میری قسمت میں کسی ایسے جواب سے فائز ہوتا شدتھا جو کسی تھارکوشفا بخشے۔

ال کے بعد انہوں نے جو کھائی ذاتی تحقیق ال بارہ علی بیان کی اس کا خلاصہ یہ کہ آ فاآب اورای طرح تمام سازے ہوائی حقیق ال بارہ علی بیان کی اس کا خلاصہ یہ کہ آ فاآب اورای طرح تمام سازے ہوائی ہی ہوا کہ کہ اس ان کی طرح شواہد کی ہو میں اور جب رہ بات ہے تو کہ ایر بیشن کہ آ فاآب کے لئے انسان کی طرح کوئی لاس ناطقہ بھی ہو میل بعض صوفیہ نے تو اس کی تصریح کردی کے اس کے واسطے تمایت اعلی ورجہ کا کائی تعلی ناطقہ ہے اور حکماء نے بھی افلاک کے تن شی تو عمواً کہا ہے کہ ان کے اندر تفون منطبعہ موجود ہیں نیکن بعض حکمانے کو اکس کے لئے بھی ایسا ہونا بیان کیا ہو و کہتے ہیں کہ ہروہ چیز جو عالم موجود ہیں لیکن بعض حکمانے کو اکس کے لئے بھی ایسا ہونا بیان کیا ہو و کہتے ہیں کہ ہروہ چیز جو عالم

علوى من بخواه وه كواكب بول يا اقلاك كليديا اقلاك بزئيديا تداوم يا اور يحدى وناطق بـ

اورانسان کافس ناطقہ کا ہ با کو مقد سے ہوکر بدن سے کل جاتا ہے اور پھرا ہے بدن کی یا کی اور
کی صورت میں متم شک ہوکر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کے معزت جرئیل علیہ السلام سے روایات کے موافق معزت و حیابی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھا ورا لیے حالات میں جبکہ انسان کے معزت و حیابی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھا ورا لیے حالات میں جبکہ انسان کے نفس ناطقہ پر یہ بیفیت پیش آئے اسے اصلی جم کے ساتھ بھی اس کو ایک و دید کا این متاب کے جس افعال و ترکات مرز و ہوتے ہیں چنا نچ بعض اولیا واللہ کی نبست کی وجہ سے اس کے جسم اصلی ہے جس افعال و ترکات مرز و ہوتے ہیں چنا نچ بعض اولیا واللہ کی نبست میں متعدد جگد کھے گئے اوراس کا سبب ان کے نفوس انہا ہوتے ہیں جو تھا ور ووسر کی انسان کا اسلام ہے تھا ور ووسر کی متابع و مقد میں ہوتے ہیں ہوئے کے درمیان مشہورا ورمشا ہداور حکم انسان میں معران و غیر ہائیں جو بعض انبیا و میسیم السلام ہے آپ کی ملاقات کے تذکر سے مسلم ہا اور احاد ہے معران و غیر ہائیں جو بعض انبیا و میسیم السلام ہے آپ کی ملاقات کے تذکر سے مسلم ہا اور احاد ہے معران و غیر ہائیں جو بعض انبیا و میسیم السلام ہے آپ کی ملاقات کے تذکر سے مسلم ہا اور احاد ہے تھی ای اصول کی تائید ہوتی ہے۔

ان تمام توجیہات کے بعد جوادیر فرکورہ ہو کی بیر طف کرتا بھائے ہوگا کہ جس سے حدیث کا مطلب علی کرنے کے لئے مسائل ہوئة کے مقابلہ علی اس قدرجد وجد کام عیں لائی کی اگر اس سے پہلے خود الفاظ صدیث کا منطوق تعین کرنے کی سی کی جاتی تو میرے خیال علی بہت کی تاویلات سے نجات ل جانے کا امکان تھا۔ اگر یوں کہا جاتا تو کیا حری تھا کہاں صدیث علی آ تحضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے فی جانے کا امکان تھا۔ اگر یوں کہا جاتا تو کیا حری تھا کہاں صدیث علی آ تحضرت ملی اللہ علیہ وہا گی کو وہ بھارگی کو اس سے بڑی سے بڑی تلوق کی بجر وہ بھارگی کو وہ جارگی کو وہ میں اور طری خرمایا ہے جس اور مقتین ام المسائل کہتے جیں اور والح فرمایا ہے اور دیوا حادث بالقدیم کے اس مسئلہ کی تقریر کی ہے جس کو مقتین ام المسائل کہتے جیں اور

جس کا حاصل بیب کے مخلوقات أو جوعلاقہ (استفادہ وجودکام) اپنے قالق بل علاے بوہ آکر بالغرض ایک لیے۔ کے مخلوقات أو جوعلاقہ (استفادہ وجودکام) اپنے قالی مرح باتی نہیں رہ سکتا جس طرح آکے الیہ کے لئے بھی منقطع ہو جائے تو عالم بی جی کا دجود ای طرح باتی نہیں ای لئے اسلام کا بیطعی آفراب کی شعاعوں کا تعلق زمین سے دکھیا ہے اسلام کا بیطعی عقیدہ ہے کہ برحم کے وجوداور تمائی ترکات در سکتات کی یاگ فقلا ضمائے واحد کے قبضا فقد ارش ہے بہاں تک کہ کوئی تعنس جو سائس لیتا ہے اور بر پید جودو حدت پر بلتا ہے اور بر ایک ترکا جوا بی جگہ سے سرک جاتا ہے اس مرک جاتا ہے اور بر ایک امرادہ در کا ارب

وه آفاب درخشال (جس کوان تمام اجرام علوی کا بادشاه کہنا جائے جوکل اجمام سفلیہ پراٹی کا محدمت دکھتے ہیں) ای وحده لاشریک کی اوائے طاحت کے لئے حید کے برده سے باہر آتا ہواور وفیا کا برسب سے زیادہ برقش ستارہ (جس کے تکم مظام خرکت نے معزمت فیل اللہ کے مقابلہ بھی فرد کو ہکا ایک کر دیا اور جس کی آب و تاب کے سامنے سبا کی بہت بڑی خک (بالیس نے) یا دجود او تیت من کل شی و فہا عور ہی عظیم کی شاان د کئے کے جین نیاز جمکا دی۔ اور سر بھور فرم کو اور ہر وقت روانہ ہوتا رہتا ہے) تو اپنی خرکت کی ہر ویا بہ بہ شرق سے مغرب کوروانہ ہوتا ہے (اور ہر وقت روانہ ہوتا رہتا ہے) تو اپنی خرکت کی ہر ان میں اور مسافت کے ہر ہرقدم پرعرش کے بیچاور رب العرش کے سامنے جدہ میں گرتا ہے۔ اور اس من اور مسافت کے ہر ہرقدم پرعرش کے بیچاور رب العرش کے سامنے جدہ میں گرتا ہے۔ اور اس من خوب کی اجازت طلب کرتا رہتا ہے۔ بیچال فیل اور مال من بی افران ماصل کے بغیرہ والی کرتا رہتا ہے۔ بیچال فیل کیا سے من کو کہ بی کرتا ہوں کا کہ اور شام اور شام اور شام کی جو چکر چوبی گھند میں وہ ہورا کرتا ہے۔ اس میں ایک میں آئی کے وہ دب العرت میں ایک تیس آئی کی وہ دب العرت کی الیک تیس آئی کے وہ دب العرت کی الیک تیس آئی کی وہ دب العرت کے میں سے نیاز ہو سکے بیائی سے مرتا فی کا خیال لا سکے۔

اس کا بیسلسلدر قرارای طرح دودمره گل رہا ہے اور این ایمید چارے کا بہاں تک که الل اسلام کے معتقدات کے موافق امرائی آن پنچاورعالم کی جائی کی گھڑی نزد یک آجا اور الل اسلام کے معتقدات کے موافق امرائی آن پنچاورعالم کی جائی گھڑی نزد یک آجا ہے اور البین مستقر (جائے قرارد کون) کی خاش شی بیا قراب مرکزوال رہتا تھا اس کو پانچے۔

اس وقت اس کو تھم موگا کہ قدم آگے مت المحاف الی حرک کوروک لو اور جس طرف سے آئے تھائی والمسمس آئے تھا کی اسلیم والقدر قلدتاہ منازل حتی عاد کا العرجون المحلیم والقدیم والا اللیل سابق النہار و کل العرجون المحلیم والا اللیل سابق النہار و کل فی فلک یسبمون (ترجم) اور آقی ہے کہائے ٹھکانے کی طرف کو چلا جارہا ہے۔ یہ فی فلک یسبمون (ترجمہ) اور آقی ہے کہائے ٹھکانے کی طرف کو چلا جارہا ہے۔ یہ

(اندازه فعا کابا عرفاہ وا بجوز بروست (اور برج سے) آگاہ باور چاہد ہے کہ ہم نے اس کے منزلیں تغیرادی بہاں تک کر (آخر ماہ یس کھنے گئے گئے گئے گار (ایسائیر حااور پالا) رہ جاتا ہے جیسے (کمجود کی) پرانی شبی نہ تو آقاب بی سے بن پڑتا ہے کہ چاہد کو جالے اور نہ رات بی دن سے پہلے آسکتی ہے (اور کیا چاہد اور کیا جاہد کی سب (اپنے اپنے ) مدار (آسان) میں (پڑے) تیر ہے ہیں۔ ماری اس تقریر کے موافق جو ہم نے حدے فیاد کو ساتھ والی برد تحقیل والی ہو جو کہ اور تحقیل والی ہو تا کہ ہو تا ہے کہ موافق جو بھی الی مسطوعا تحت رہ موافق ہو ہو گئے اور کیا جاہد اور کی اور کا ماہ الحرش نے شہ کے موقع پر چیش کیا تھی کی مسطوعا تحت کے موقع پر چیش کیا تھی کہ مسطوعا تحت کے موقع پر چیش کیا تھی گئی مسطوعا تحت کے موقع پر چیش کیا تھی گئی مسطوعا تحت میں آلیت تحوی حتی اس کی مسطوعا تحت میں آلیت الحد میں المحقیل کی المورش کی کانا سے کوئی قباحت تیں۔ باتی مشتر کے جو متی لئے گئے ہیں وہ بھش اجلہ مفسرین کے لئی موافق ہیں۔

اس کے بعد اگر گفتگوی کی گھیائش باتی رہتی ہے تو فقط اس بارہ ہیں کہ جب ہرار آفاب کی کی حالت تھی کہ دہ عرش کے بیچ بحدہ کرتار ہتا اورا جازت ما تکمار ہتا ہے تو بھر آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ڈرے خطاب کرنے ہی غروب آفاب کی خصوصیت کو کیوں فوظ رکھا لیکن اس کا جواب تہاہت کا ہو ایس کے کون نیس جات کے سور ت کے تنزل اور بیچارگی کا نمایاں سے تمایاں منظراوراس کی ادھر سے ادھر حرکت کا خلام سے خاہر پہلود کھنے والوں کو اپنے اختبار سے صرف غروب ای کے وقت کی دیتا ہے اور اس کی اظ ہے آگر آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بچاطب کے لئے اس وقت کی رعایت فی رائی تو نہایت بی مناسب ہوا۔

الغرض ال صديث علاوه ومر في المدكاس كي من في وضاحت بوكي كريد كم كركه عالم مشاجات شي علويات مفليات سنعام المويات من المرف واللي بكوئي مشاجات شي على المرف واللي بكوئي المربط المنام علويات من على المرف واللي بكوئي المخص بدا وكاند كلا شياء المربط المنام المنام المربط المنام والمنام والم

(ترجمه) اورخدا کی (قدرت) کی نشانیول یس سے رات اور دن اور سورج اور جا عد

( بھی) ہیں ( سو ) نہ تو تم سورج کو بحدہ کر واور نہ جا عمرکواورا گرتم کوخدا کی ہی عیادت کرنی ہے تو اللہ ہی کو بحدہ کر دجس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ و النعم هاقیل

لنا شمس وللافاق شمس وشمسی خیرمن شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجر و شمسی تطلع بعد العشاء

( معبیہ ) ال مبحث کے متعلق بعض دوسرے متعقبین کی تقریرات میں مقام کی وجہ سے ترک کی سختیں۔ اور واضح رہے کہ ان تمام مضامین کی بناء عرش کو کر دی الشکل مائے پر ہے جبیرا کہ امام الحریین کی رائے ہے ورنداس کے ظاف مجمی اقوال موئید بالصوص موجود ہیں واللہ ہوانہ وتعالی اعلم۔

مناظره ومباحثة ومكالمه

فن مناظرہ ایسے فن کو کہا جاتا ہے جس میں مناظرہ کرنے والا دلائل کے ذرید دوسرے فنف م ایسے معتقدات اور نظریات کو سے عابت کرنے کی کوشش کرتا ہے مناظرہ کی یہ تعریف کسی خاص فلسفیانہ اور معطقیا نہ فعیل کی بحق جس یہ فین اپنی شان اور ڈ مدواری کے اختبار سے نہایت ہی اہم اور قائل وقعت ہے۔ فہ جی مناظروں میں کسی فہ جب کی صدافت اور حقائیت کی پوری پوری ڈ مدواری مناظر کی علمی قو توں اور دلائل کو دل شین کرنے کی لیافتوں پر موقوف ہے۔ ایک بے سلیقہ مناظر ایک سے اور سے فرجب اور کے عقائد کو بہت آسانی سے فلست میں بدل سکتا ہے کین فن مناظرہ کا اہر بعض اوقات فلط اور باطل نظریات کو بھی می کردکھا تا ہے۔ پھرفن مناظرہ میں نصرف لیافت کی ضرورت ہے بلکہ فطری حاضر جوائی اور حاضر دما فی کی بھی تخت ضرورت ہے۔

علامہ شیرا جرعائی رحمۃ اللہ علیان تمام صفات علی پورے متے اور جیسا کہ ہم نے پہلے ہمی فلا ہرکیا ہے کہ اگر دنیا ئے فدا ہب کی جائی کا عالمیر مناظرہ منعقد کیا جائے تو میرے زو کی موصوف کے دور شی ان ہے اچھا اسلام کا نمائندہ جوابے روش پختہ دلاک ہے دوسرے فدا ہب پر جمت قائم کر دے اور کوئی نہ لے گا۔ وارالعلوم دیو بندگی جماعت کو جب کی آل انٹریا اہم مسئلہ یا بحث میں بڑے بن سے الی نہم اور سلحے ہوئے لیڈروں کے مقابلہ می ضرورت چیش آئی تو سب کی نگا ہیں آ ب کی طرف الحقیق اور علائے و نو بندگو میدان جینے کا اطمیقان ہوجا تا چنا نچ وارالعلوم کی تا ریخ شاہد ہے کی طرف الحقیق اور علائے و نو بندگو میدان جینے کا اطمیقان ہوجا تا چنا نچ وارالعلوم کی تا ریخ شاہد ہے کہ موصوف نے فن مناظرہ جس برحد و بندگا وقار قائم کی کہ موصوف نے فن مناظرہ جس برحد و بندگا وقار قائم کی ہماسلام کی لائ بھی رکھی ہے موصوف کی زندگی جہاں شریعت کے مطالعہ در تی قرآن و صدیت

وعظ وتقریرش گرری و بال اسلام کی وکالت اور تائیدش می ایک پخت کارمناظر کی حقیت ہے اپ

گاعرکا ایک حصر ہر ہوا۔ ان کی قوت علمیہ اور ذور بیان کے ساتھ قوت استدلال کے سائے

و باید تک کو کی تغیر تا تھا۔ علام تخاطب اور مناظر کی تختیری گفتگو ش اس کی تمام علمی طاقتوں اور منتب نے

خیال کے سارے زور کا اعداز و لگا لیتے تھے اور ایسے دلائل یا الزامی سوالات قائم کرتے کر حریف

خیال کے سارے زور کا اعداز و لگا لیتے تھے اور ایسے دلائل یا الزامی سوالات قائم کرتے کر حریف

چاروں طرف سے اپنے آپ کو تھے ور پاکر ہتھیار ڈالتے پر مجبور ہوجا تا تھا۔ اس تم کے مناظر دل اور مباحثوں کے اثر ات اور تنائے ہے آپ ان کے فن مناظر وادر مباحث کا اعداز ولگا کیس کے اس سلسلہ

مباحثوں کے اثر ات اور تنائے کے آپ ان کے فن مناظر وادر مباحث کا اعداز ولگا کیس کے اس سلسلہ

میں اپنی طرف سے پکھی پیش کرتے کی سجائے دو مرے دیدہ ور ملا کے لکھے ہوئے حالات پیش کرتا

موں ۔ مولا ناسید سلمان عدو کی مرحوم وار العلوم دیو بندگی ایک باہمی مصنوی مجلس مناظر و کا چشم دید

مظر پیش کرتے ہوئے علامہ عثر تی کے تذکر و بیں لکھتے ہیں۔

ندگورہ بالا مناظرے کے دیورٹراور داوی معمولی آ دی ٹیس بلکہ ہندوستان کی مایہ نازہتی ہیں بلکہ ہندوستان کی مایہ نازہتی ہیں جوحضرت عثانی کے ایک مناظرہ کا فقت کن شائدار الفاظ جس بیان فرما رہے ہیں بلکہ تمام علمائے دیو بندا ورطلبہ کی اس کیفیت کا بھی تفت کھینچ رہے ہیں جوعلام عثانی کی مناظرانہ تو سے تقریر اورز دراستدلال سے تمام بجمع مرطاری ہوگئتی۔

## تر ديدقا ديانيت اورعلامه عثماني

جناب مفتی محد شفتی صاحب حیات انور کے اپنے مقالہ میں مولانا عثانی کے متعلق فیروز پورکی ایک تقریر کا اثر جوقادیا نیت کی تر دید میں آپ نے فرمائی تھی تحریر قرماتے ہیں:۔ "ایکے روزمقررہ وقت پرمناظرہ شروع ہوگیا۔ایمی شروع ہوا ہی تھا کہ بین مجلس مناظرہ میں نظر پڑی کے حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شبیرا تھ صاحب عثانی رقمۃ اللّه علیما مع چند ویجرعلائے تشریف لارہے ہیں۔

مناظرہ کے بعد شہر میں ایک جلسہ عام ہوا جس میں تعزرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شہراحمد مناظرہ کے بعد شہر میں ایک جلسہ عام ہوا جس میں تعزرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شہراحمد صاحب عثبانی کی تقریریں فیروز پورک تاریخ میں آیک یادگار فاص کی توجیت کھتی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو قادیائی وہ بھے تھے ) اس مناظرہ اور تقریروں کے بعد اسلام پرلوف آئے۔ (مدر اور تقریروں کے بعد اسلام پرلوف آئے۔ (مدر اور تقریروں)

جناب مفتی محرشفیع صاحب کی تحریر سے واضح ہے کہ حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولا ناشیر احمد صاحب کی تقریروں نے مرقد مسلمانوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی جا بہت اور تو فیل سے پھر اسلام کے وائر ہے جا اللہ اللہ اللہ مرقد کو اسلام کے وائر ہیں واپس لا نا جنتا مشکل ہے اس کا انداز ہ اللہ خت دشوار ہے۔

پانی میں ہے آگ کا لگانا وشوار ہتے دریا کو پھیر لانا وشوار وشوار سی مر نہ اتنا جتنا گری ہوئی قوم کا بنانا وشوار

# كراجي ميس علامه كاآريون يعصناظره

الخرالبندمولاتا عبیب الرحن صاحب رسالدالقائم ماه شوال ۱۹ سالیه ی علامه مخانی کے کرا چی ش آریوں کے ساتھ ایک مناظرہ کا حال حسب ذیل الفاظ شی تحریفر ماتے ہیں۔

الاکرا چی ش آریوں کے ساتھ ایک مناظرہ کا حال حسب ذیل الفاظ شی تحریفر ماتے ہیں۔

قرار دادہ ہوگئی۔ تب انجمن فیا الاسلام کرا چی کی جانب سے مولا تاشیر احمصاحب عنانی کی طلب شی تارا یا۔ چنا نچ مولوی صاحب موصوف ۱۲ رمضان کو کرا چی روانہ ہوئے اور دہاں بھراللہ مولوی صاحب موصوف کے بات ہوئے (اور مناظرہ بھی ہوا) جن کا اہل کرا چی پر گہرااثر مواور مولوی صاحب می کی موجود کی بھی جیے الانصار کی شاخ قائم المحارف کا با ضابط انسقا دو افتحال ہوا۔ ۱۸ رمضان ۱۳ سالی کو عین تراوی کے دفت سکرٹری صاحب الجمن ضیا والاسلام کا تار بدیں مضمون موصول ہوا۔ کے مولوی شیر احمد صاحب نے تہا ہے کا میا بی حاصل کی اور آج کی میل بدیں مضمون موصول ہوا۔ کے مولوی شیر احمد صاحب نے تہا ہے۔ کامیا بی حاصل کی اور آج کی میل بدیں منہ دیو بند روانہ ہو گئے۔ ۲۰۰۰ رمضان کو وی بہتے دون کے مولوی صاحب موصوف بخیر ہے۔ تمام دیو بند بندروانہ ہوگئے۔ (القائم ماہ شوال میں ۵)

ہندوستان کے مختلف قداہب اور دیگر مکتبہ ہائے خیال کے ماتھ آئے دن کے مناظروں کے ہوں کے مناظروں کے ہوں اور ملا مرحثانی ان العاق و ہو برند میں طلبہ کو تقریر وں اور مناظروں کی مشل کرائی جاتی رہتی تھی اور علا مرحثانی ان امور کے انچاری ہوتے تھے اور طلبہ کو ان قنون کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے مہدیس اس مرحوم سیرسلیمان ندوی کے بیان سے واضح ہے۔

تحریک فلافت کے جانے کے بعد جب حکومت برطانیہ نے ہندو مسلم اتحاد کے فرمن پرفساہ اور پھوٹ کی بجلی گرائی اور پنڈت شردھا نئر نے آگرہ اور اس کے اطراف وجواب جس شدھی کی تخریک شروع کی تو علامہ بھی دیاں بہتے اور وا را انعلی میں طلبہ کے سامنے مناظرانہ شان کی تقریریں شروع فرما نیں اور اس کے نتیجہ بیس مولانا کا ''انجاز القرآن' جبیبا مقالہ علی فرزانے لے کر ہمارے سامنے آیا۔ اس زمانہ بی وارالعلوم بیں ہندی کی تعلیم کا بھی آغاز ہوا اور راقم الحروف نے بھی کی سال مامنے آیا۔ اس زمانہ بروا ماری رکھتے ہوئے شکرت کے ستیارتھ یرکاش کا پہلا یاب پڑھنا شروع کیا جس کے بعض بعض اشاری کے بعدے یا دیوں۔

آپنے جہاں قادیا ٹول کے دوش بہت کھے کام کیا ہے وہاں آریوں کے متعلق بھی آپ کے مضامین مناظرہ کرنے والوں کے لئے خاص ہتھ میار ہیں۔

قادیانوں کے دویش بھٹ آیات کے ماتحت آپ کی تغییر میں بہت کھے ہے اور خاص طور پرآپ کی کماب "افتھاب" اور" صدائے ایمان "نیز دیگر تقریریں ہیں۔ اکتوبر ۱۹۱۸ء مطابق ڈی الحجہ "ساسا ہے کے جلسانعام میں مولانا عثانی نے جوتقریری۔اس

اس د پورٹ سے بھی علامہ کا مناظرہ کے فن بھی طلبہ کور خبت دلانا واضح ہے۔ فرض کہ آپ کی زندگی کے بہت سے لیے اسی فن کی صحرا نور دیوں میں گزرے جو آئ بھی ہما دے لئے یادگار کا یا حث میں۔ دہامہا دی تو اس کے حصلتی سیاسیات کے عنوان کے ماتحت مختلف وا تعاب بلیس کے جو مولانا محملی جو ہراورسید سلیمان عموی وغیر ہما کے ساتھ ویش آئے۔

### مكالمه

جب كى خاص متلدين آپ كوالل علم حضرات سى كلام كرنے كى توبت آكى ہے دوا يلى مكرت الكي به دوا يلى مكرت الكيز براس السلدين علام كالان مكالمة الصدرين " طلاحق يجين ـ

عثاني اورتبليغ اسلام

اسلام من بلغ كافريفها ك قدراجم اور نازك بكرال كى دردارى سے حتى تم كاملغى عبده برآ بوسكرا بساخة كافريفها ك درائ ك ماستے بيش عبده برآ بوسكرا بساخة كفن بين بين به كدك فرجب كوش طرح بها و دمرون ك ساستے بيش كرديا۔ بلكة قرآن كريم في من شيخ كفرائض من دوكڑى شرطيس لگائى بين يعن محمت اور موعظ دسنه بنانچ خدائے كام من آنحضور عليه العساؤة والعسليم كوحسب و بل الفاظ من فريعة تبلغ والكرنے كي تلقين فرمائى ...

ادع الى مبيل دېك بالككمة والموعظة الحسنة اپ رب كاطرف(ائ محمت اورا يحموظ كماته او كور كور و يخد ـ نكوره آيت شريط كي روح بيان كي كي باورهيقت بيب كياسلام كي صداقت كعلاوه اى عكيمان طرز اورموعظ دسندك ذريجه تخضور عليه الصاؤة والسليم كواحي زعكي ش ووزيموست

## کامیانی ہولی کرد نیا کے ایک الا کوئیں ہزارانجیا میں نے کی کوئی وہ مقام حاصل نہیں ہوسکا۔ تبلیغ کی فرضیت

تبلغ میں جہال محکت اور موعظ حسد کی خرورت ہو دہاں خود اللم سینے کو اسلام نے فرض قرار ویا ہے چنا نچر بلغ ما انول الیک من ریک فان لم تفعل فیما بلغت رسالته لین آپ کے دیا نچر بلغ ما انول الیک من ریک فان لم تفعل فیما بلغت رسالته لین آپ کے دیا گرف نازل کیا جائے آئی کی را بر بلغ کرتے دہے اگر آپ نے ایسانہ کیا آپ نے ایسانہ کیا توائی کی ۔ اس لئے ختم آپ نے ایسانہ کیا توائی کی ۔ اس لئے ختم نہوجا تا ہے کہ اسلام کی حیات اور تشوولما کا بہت یا اوارو دار محق تبلغ کیا کام اس قدراہم ہوجا تا ہے کہ اسلام کی حیات اور تشوولما کا بہت یا اوارو دار محق تبلغ کی کام اس قدراہم ہوجا تا ہے کہ اسلام کی حیات اور تشوولما کی اس میں جائے گیا واضح ہوتا ہے۔

و ذکر فان الذکری تنفع العؤمنین اورا کے چیحت کرتے رہا کیجے کی کھیجت موشین کفتح پخش ہے۔

ظاہر ہے کہ دیوا کی حیات دی اور دینوی کی منفعت کے حصول ہر موتوف ہے اور فہ کورہ آ ہے۔ بنی تھیں جے کرتے رہے کو سلمان کاعموماً اور مند بتایا کیا ہے اس لئے ہر مسلمان کاعموماً وہ رہے کے سود مند بتایا کیا ہے اس لئے ہر مسلمان کاعموماً وہ رہے کے سود مند بتایا کیا ہے اس لئے ہر مسلمان کاعموماً کی مناور مالیا کو بالخصوص نہا ہے۔ ضروری ہے تبلغ اور تھیں کے مسلمان یا رہوں ہوتی رہا ہے جہ دور مسلمان کی یا دیا ترہ ہوتی رہا ہے اور دین کی طرف داوں کا میلان ہوتا رہتا ہے جنا نچہ ہر دور میں بینا ہے اسلام کے احکام اور مسلمانوں کے اعمال مسالحہ میں بینا ہوتی رہیں۔

علامہ شیرا جرعانی کی بیٹی سرگرمیاں بھی اسکی بیل جی کہ جن کوفراموں کیا جاسے اگر آپ
کی بیلیٹی سرگرمیوں اور اسلامی خدمات کا جائز ولیا جائے تو مختر الفاظ بیل ججے یہ کہنے کا حق حاصل
ہے کہ آپ کی ساری عمر اللہ کے کلے کو بلند کرئے اور دعوت اسلام دینے اور اسلام کی صدافت کے
بیان کرنے بیل بسر ہوگئی۔ اس کا اعماز ہ آپ گذشتہ اور اللہ سے کر بیکے ہوں کے۔ آپ کی تحریری
اور تقریرین تصانیف اور کیلیس اسلام کے نظریوں کو آشکا را کرنے کے لئے وقف رہیں۔ عمر کے
تمام کمیے تر آن اور سنت کو حکیمانہ اعماز بیل سلحمانے اور موصطہ حسنہ کے ساتھ سمجھانے میں گزر

کے داول کی کھیتیوں کو سربز وشاواب بناویا جس جلسہ بھی تقریر کی اس کے داوں کی ونیا کو بدل والا غرضیک تفسیل نے اور دونوں بھی موصوف کی خدمات بہت شا عدار جیں۔ اور دونوں بھی آپ کا مقام بلند اور معیار او نیچا ہے اور انصاف سے ہے کہ وہ و نیائے اسلام کے ممتاز مبلغین کی فہرست بھی کھے جائے گئی جل جی اور انصاف سے ہے کہ وہ و نیائے اسلام کے ممتاز مبلغین کی فہرست بھی کھے جائے گئی جل جی ا

تبلغ كاآعاز

وارالعلوم دیو بندے قراحت حاصل کرنے کے بعد آپ کاسب سے پہلا غلظ ایماز تبلیقی مقالہ
"اسلام" تھا۔ جس کو آپ نے جہیۃ الانعمار دیو بند کے ماتحت موتر الانصار مراد آباد کے عظیم الشان
اجتماع جس پڑھ کر پیک اور علم جس اینا وقار قائم کیا۔ بیج شدہ عدمتان کے بڑے بڑے علماء ضملا والل
عزمت والل علم کا اینے دور جس زیم دیمت جلسے تھا کہ بیس سے صفرت عثماتی کی شہرت کا آفا ب طلوع ہوا۔
موتمر کا دومر اجلسے جو بمر تھ جس ہوائی جس آپ نے العار الآخر ایسی قیامت کے اثبات اور تائی کے بطلان پر زبر دست فلسفیان مقال پڑھا۔ اور قائل جس الم بیسی کے بطلان پر زبر دست فلسفیان مقال پڑھا۔ اور قائل میں ایسیا کہ آپ نے ابھی گذشتہ اور اق جس مواقی و

### حكيمانه رنگ

جیبا کہ بیں نے عرض کیا کہ ایک میلنے کو تبلنے بیں سکمت کی تخت ضرورت ہے وہ آپ بیں ہدوجہ اتم یائی جاتی تقی ۔ چنا نچہ اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت مواد نا اشرف علی صاحب تھا تو ی رحمۃ الله علیہ نے جو تبلیق سلسلہ جاری کر دکھا تھا اور قائدا تظم محم علی جناح کو تبلیغ کرنے کے لئے وفد کی ترتیب دی تو اس کا امیرانہوں نے مواد نا شہر احمرصاحب کو فتی فرمایا۔ "وتقیریا کتان اور علمات ریائی" کے مصنف کھنے ہیں:۔

ودم جون (۱۹۲۷) کو تمین شمل ایگ کی میل عالم کا اجلال ہور ہا تفار ارباب ایگ کو تین کرنے کی خوش کے خوش کی خوش کے خوش کی خوش کے خوش سے معفرت تھا تو کہ ایا ۔ آپ نے حضرت مولانا شیم احمد معارف کا کی وقد کا ایم مقروفر مایا '' ۔ (خیر یا کتان اور معارف میں ک

حاضر جواني اورمسئله كي تنهدتك رساكي

مولا نامحمود على صاحب مرحوم سابق بروفيسرر ترجير كارنج كيور تعله (جن كى ١٢٣ بريل ١٩٣٥ يوكو

پنن ہونے کے بعداس راقم الحروف کو کیورتھا۔ کائ کائے میں پھیٹیت کیکچرر ہارہ سال ایف اے اور بعدازاں بی اے کی کلاسوں کو تمبر بر 1913ء یا کستان کے بینے تک پڑھائے کی نیابت کا لخر حاصل رما) اینے زمانے کے علماء معتفین شل ایک ویده ورمعتف تصدآب کی تقنیفات میں سے دین و وولت وين والش اور وين وآ كين بهترين تعنيفات ين -آب عاليًا اس وقت وين وآ كين كي تعنیف مں معردف تھے اور سئلہ سود کی دقتی بحثول کی الجمنوں کے سلحمائے میں بے تاب تھے۔ کیونکہ موجود و وور میں و نیاوی تجارتوں کا طویل سلسلہ بیکول کے لین دین اور سود کے بغیر جانے ک وشواريال بربروقدم يرمشكلات كايية ومدري تحس

نا كاه مولانا شبير احد صاحب عثاني كالكور تعلد تشريف لانا جوا اور آب محترم خواجه فيروز الدين صاحب مريد عقيدت كيش حعزت مولاتا صديق احمرصاحب أليبضوي عليه الرحمة وسابق ممبر مجلس شوری وارالعظوم و بوبتد کی کوشی پر قیام فرما ہوئے ۔مولانا محمود علی صاحب نے مسئلہ سود کی الجعنون كوحضرت عثاني كيسامت ويش فرمايا اورعرض كيا كمرموجوده دوريس اس كي بغير جاره تنظر نهيس آتا ان كالتفافر مانا تفاكه جواب حاضرتها سوين كي ضرورت نتيمي مولانا في فرمايان "الركسي ملك باشهر من وباليمل جائ اوراس من انسان جنلا موت لكيس توكيا بماري كو

محت کہا جاسکے گایا باری کو بیاری عی سمجما جائے گا"۔

مولا نامحود الى صاحب مرحوم اس جواب كوس كر يم رك الحصاور قرمايا ش مجد كيا- قاتل نے جوہر قابل کواشارہ کیا اور اشارہ ہی اشارہ میں سب پچھ مل فرما دیا۔ خاصوں کے سامنے کاتوں کی تشريح خلاف بلاغت ب جب المرح عوام كرما مقاخاص ككتون كابيان كرنا خلافت بلاغت ب-بين ارباب خرد شرح كمن مشكل عشق كلة خاص كلومجلس عام است اي جا

تفتكومين بذله تنجي اورحقيقت كي ملاوث

ديركى بات ہے كہ ولانا عثانى ائى آئى سيس بنوائے كے لئے موكمات فيروز بورتشريف لے مكتار وبال أيك مرزائي قادياني مولانا كي ياس آيا مولانا حثاني اس وقت تجامت بنوارب تص قادیانی صاحب حسب عادت کہتے گئے کہ اگر کوئی تھی کیلی کے ماستہ پر چاتا ہے تو نیک ہوجا تا ہے اورا کرکوئی بدوں کے ماستہ یر چا ہے تو بد، کوئی ولی کی راہ یر چاتا ہے تو ولی مولانا عمانی مرحوم اس کے مقعد کوتا ڑکتے اس کا منشان کہنے سے میتھا کہ جونبوت کے داستہ یر جلے گاوہ تی ہوجائے گا۔مولانا

نے فوراً فرمایا اور جوریل کے داستہ یہ چلے گا دوریل ہوجائے گا اورای طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شہد کی کمی کوفر مایا ہے۔ فاصلی مبل دیک ذللا (اپنے رب کے داستہ یہ آسانی سے چلتی رو) لہذا شہد کی کمی رب کے داستہ یہ چلئے ہے دب بن جائے گے۔ فیھت الذی کفو

### توت فيصله

دفی کا یک بندوسلم حصوا جلاس بن جس کی صدارت کوئی بندولیڈد کرد ہاتھا اور بیا محروکی شدمی کے بعد کا واقعہ ہے۔ بعد کا واقعہ ہے۔ بعد کا واقعہ ہے۔ بہلا بندوسلم اتحادادرو ورا جمریزے حسول آزادی کا طریق کا۔

اس اہلاس میں ہوے ہوئے ہندوسلم لیڈر جن تھے۔ جلہ بھی اہم تھا۔ جہت العلما کے معرات بھی شے اورعلا و بو بندش ہے مولانا شیر احدصاحب حاتی بھی شریک جلہ تے۔ جلہ کی کارروائی شروع ہوئی جلہ کا کائی جیتی وقت ای بحث میں ضائع ہوگیا کہ دولوں تجویزوں میں سے پہلے می کو سے کیا اور کی نے دوسری سے پہلے می کو سے کیا اور کی نے دوسری حجویز ہر پہلے بھی کرنے کو کہا ای طرح معالمہ طول بکڑ کیا اور کوئی بات طے نہ ہوگی۔ آخر مولانا جویز ہر پہلے بحث کرنے کو کہا ای طرح معالمہ طول بکڑ کیا اور کوئی بات طے نہ ہوگی۔ آخر مولانا شیر احد صاحب سے ذریع مدر جلہ سے یولی اور کوئی اور کوئی بات کے دریع مدر جلہ سے یولی اور بایث قارم پر تشریف لا سے کھدر کے موثے کیڑے بدن پر اور کھدر کی اور اور کھدر کی دیا ہے۔

محود برنی لی سر پردیکی کراوگ معولی آدی سجے۔ آپ نے حسب ویل آخر برشروع فرمائی۔
"ماحب صدرا آج کے جلسکی کاردوائی سے جھے خوشی بھی ہوئی اور دغ بھی۔ بس تقریر سے
پہلے اپنا تعارف کرادوں کہ بی چٹا تول پر جینے والول اور چاغ کی روشی جس پڑھنے والول بی سے
پہلے اپنا تعارف کرادوں کہ بی چٹا تول پر جینے والول اور چاغ کی روشی جس پڑھنے والوں بی سے
کر آج کے جلے نے بیٹا بت کردیا کہ بی معالمہ غلط ہے۔ بلکہ ٹابت بیہ واکدائ وی روشی سے وی پائی
دوشی بہتر ہے اور افسوں اس امر کا ہے کری روشی کے قابل انسان انجی تک یہ ہے تہ کر سے کہ دواوں
جویزوں جس سے پہلے س تجویز کو مطے کیا جائے۔ اس سملے کا بہت اسان مل جس جی کرتا ہو وہ انجن کی
حقیقت ہے کہ جب کوئی افسان کی کا رہانہ کے کو لئے کا ادادہ کرتا ہے تو وہ انجن کی
طافت کے مطابق علی مشین نگا تا ہے۔ اگر انجن وی باری یا ورکا ہوگا اور شین کو چلاتے کے لئے
بندر و کھوڑوں کی طافت کے انجن کی ضرورت ہے تو طاہر ہے کہا کی صورت میں کوئی عقل مند آ دی

البذاجمين اس اجلاس من يهل يه الم كرنا ب كردونون قويس عقد موكر كوكى كام كرنا جا ابتى

السي مشين نيس نگاسكا ورنه كارخاند يليني اميد عبث بـــ

ہیں یا علیحدہ علیحدہ۔دونوں تو مول کے اتحادی انجن کے لئے جوشین لگائی جائے گی اس کے لئے کی اس کے لئے کے اور تیکم ہوگی اور انفرادی انجن کے لئے کی اور بہندوؤں کو علیحدہ علیحدہ حقوق کا پاس ہے تو اور تیکم ہوگی اور انفرادی انجن کے لئے کی اور انبذا اگر مسلم اور بہندوؤں کو علیحدہ علیحدہ حقوق کا پاس ہے تو اس صورت بیس ہم مسلمانوں کو بیسوچٹا ہوگا کہ ہم ایپنے انجن کی طاقت کے مطابق مشین لگائیں مے لہذا پہلے ہندومسلم اتحاد کے معاملہ پر بحث ہوئی جا ہیں ۔

حضرت مولا ناشبیرا حمد صاحب عثانی کی یقرین کرصدر نے قورا فیصلہ کردیا کہ واتقی پہلے
اس تجویز پرغور ہونا چاہئے اس کے بعد اور کسی کی کوئی بات اس تجویز کے متعلق ندی جائے گی۔
چنانچہ اس تجویز کے متعلق جلسہ کے اکثر اوقات میں جند دوں کی طرف سے موہین بدن مالویہ
ہولتے رہے اور مسلمانوں کی طرف سے مولانا شبیر احمد صاحب عثانی مالوی کے جوابات دیے
دہوات تھے۔ ماآ تکہ مولانا عثمانی ایجی تفریراور توت فیصلہ سے دونوں تو موں کے لیڈروں پر جھا گئے۔

جواب کی لا جوانی

ابھی ابھی مناظرے کے من جی آپ نے علامہ کی قوت استدلال کا ذکر پڑھا ہاں کے ساتھ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی معلوم کر کے خوش ہوں کے کہ آپ معترض یا سائل کا جواب اس قدروزنی مناسب اور محققاند ویے نے کہ قاری یا سامع کواس جواب کی لاجوائی کا یقین ہوجاتا تھا۔ اس سلسلہ جس ہم آپ کو محرضین اور سائلین کے اعتراضات اور موصوف کے جوابات کی طرف لئے چلے جی جوان کی تقدیفات اور مضاجین سے لئے جی ۔ مثلا تائے یا آ واگون کے متعلق سوامی دیا تھ کی ایک دیکی ایک دیکی ایک دیا تاریخ یا آ واگون کے متعلق سوامی دیا تھ کی ایک دیکی ایک دیکی ایک دیک اسے مضمون الدا مالاً خروش طلامہ لکھتے ہیں۔

## سوامي جي کي دليل

موائی بی تنائے کے جوت میں بدولیل جی کرتے ہیں کدو کھو ہرا وی کو بالطبع موت سے ڈرلگنا ہے حالا تکہ خوف ای کا ہونا جا ہے جو بھی تجربھی تجربہ میں آ چکی ہواس سے تابت ہوا کہ ہم مہلے بھی موت کا ذا گفتہ چکہ بچے ہیں اوراس کی وہ نا گوارٹی جب ہم کو یا و آ جاتی ہے تو ہم اس سے گھراا شعتے جی (افتا مرجب موالیوں ۱۱)

جوابعثاني

سوامی بی نے اس دلیل میں جس قلسقیت کوکام فرمایا ہے وہ قابل دادے اگروہ بیمی خیال

فرمالینے کہ آدی موت سے اس لئے ڈرتا ہے کہ موت اس کی سٹی کوزائل کرد سینے والی چیز ہے اور
اپنی سٹی کی محبت ہرا کی محف کے دل میں اسی طبعی ہے جس کے داسطے سب کے تلاش کرنے کی
ضرورت نہیں ۔جیسا کہ اگر یوں کہا جائے گہ آگ بالطبع گرم اور پائی شنڈ ا ہے تو یہ موال نہیں کیا جا
سکنا کہ کس سب سے ایسا ہوا اور کیوں آگ مشنڈی اور پائی گرم نہ ہوگیا۔" (افتام دجہ سے ایسا ہوا اور کیوں آگ مشنڈی اور پائی گرم نہ ہوگیا۔" (افتام دجہ سے ایسا ہوا اور کیوں آگ مشنڈی اور پائی گرم نہ ہوگیا۔" (افتام دجہ سے ایسا ہوا

## آ ريون کااعتراض

اب ہم اپ دوستوں سے نہایت اوب کے ساتھ ایک اور سوال کرنا جا ہے ہیں وہ یہ کہ جب آب ہم اپنے این وہ یہ کہ جب آب اور سوال کرنا جا ہے ہیں وہ یہ کہ جب آب عذاب تبر کے مسئلہ شن اس وجہ ہے ہم پر برہم ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایک مدت دراز سے کسٹن میر دکرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں قیامت کا انتظار کیا جاتا ہے اور فور آئی سزا کیوں مہیں دی جاتی ۔ کہا خدا تعالیٰ کواس کے جرم کی تحقیقات سے طور پرنہیں ہوئی''۔ (بحوالہ دور)

#### جواب عثاني

یں آپ ہے ہو چھتا ہوں کہ جس دفت کی زائی نے زنا کیا یا کی شرائی نے شراب ہی یا اور
کوئی گناہ کیا تو تنائج مانے والوں کا خداای دفت ان کو کیوں جیس سزاد بتا اور موت کا کیوں انظار
کرتا ہے۔ آگر خدا کو آبھی تک اس کے جمرم ہونے کا شوت بہم جیس پہنچا تو اس کو عالم الکل کہنا
روائیس اور اگر باوجود جرم ثابت ہونے کے چمر سزاد ہے شک بہل انگاری کی تو آپ کے اصول
کے مطابق کھی ہوئی ستی یا ناانسانی پردلالت کرتا ہے ''۔ (بحوالہ ذور تا العدد)

ندکورہ بالا اعتراضات کے جوابات کی لاجوائی کا آپ خودا عمازہ کر سیجے اور فور سیجے کہان کے جواب میں کتنی معتولیت ہوتی ہے کہ دھا عملی کا نام بیس ہوتا۔

#### شبہ

کہا جاتا ہے کہ قادیانی فمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ذکرۃ ویتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پھر بھی دومسلمان کیوں ٹیس۔

#### جوابعثاني

میں کہتا ہوں کہ ایک الی بی بدنصیب آوم کا ذکر آئے تحضور علیہ الصلو قاوال اوم نے قربایا ہے کہ جو فاہر میں سی اور سیچے مسلمانوں ہے بھی زیادہ نمازیں پڑھیں کے دوزے دکھیں کے تلاوت کریں گے لیکن وہ اسملام سے ایسے ہی خارج ہوجا کیں کے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے اورمسلم کی وہ حدیث بھی پڑھئے جوابواب الایمان میں ہے کہ آیک شخص آنحضور اور صحابہ کے ساتھ جہادیں شریک ہوا اور اس نے مسلمانوں کی آئی خدمت کی تھی کہاس کا اقرار صحابہ نے خود حضور سے ان الفاظ میں کیا۔

مااجز أمنااليوم احلما اجزأفلان

آج کے دن ہم میں کوئی بھی ایسا کافی نہیں ہوا جیسا کے قلال آدمی۔

مكرآ مخصورعليدالسلام في ان شائدار ضدمات كے بادجود فرمايا:

اماانه من اهل النار ياور كودوات جيتي يهد

اورعبدالله بن عمر رمنی الله عنه کا وہ فتو کی بھی پڑھنے جس میں انہوں نے اس جماعت کو جو قرآن ورسول اور سب کو مانتی تقی صرف تقدیم برا محال نہیں رکھتی تقی آب نے فرمایا۔

اذائقیت اولتک فاخبرهم انی برئ منهم دائهم برأوا منی والذی یخلف به عبدالله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احدذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتی یومن بالقدر

جبتم ان سے ملوتو کہدوکہ می عبداللہ ان سے علیحدہ ہوں اور ہم سے بے تعلق ہیں تم ہے اس ذات کی جس کی عبداللہ بن مرتم کھا سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کی برابر مونا ہوتو اللہ تعالی ہرگز اسے قبول نہ کرے گا تا آ تکہ وہنص تقذیر برایمان نہ لے آ ئے۔

ترکورہ روایات کو پڑھ کرکس کو جرات ہوسکتی ہے کہ قادیا نیول کی نام کی اسلامی خد مات اور تماز روزہ پڑھنے اورد کھنے کے باعث جب تک کہ وہ کفریہ عقائد سند سست ہروار ندہوں مسلمان کہ سکیس۔ مُرکورہ بالا احتراضات وشہات کے جوابات کی لاجوائی موزونیت اور محققان اندازے آپ خودا ندازہ انگا سکتے ہیں کہ ان کے جوابات میں کس قدر معقولیت ہوتی تھی اور یہ کدوما عملی کا تام بھی تک ہوتا تھا۔

#### شعله مقال مقرر وخطيب

اٹر لیمانے کا پیارے ترے بیان میں ہے کمی کی آ کھ میں جادو تری زبان میں خطابت کی تعریف

تحریر یا تقریر کی اس خوٹی کو خلایت کہتے ہیں جس سے ہماری تقریر یا تحریر ذیادہ سود مند یا زیادہ خوشکوارا در مدلل ہوجائے۔او یائے عرب خلایت کے علم کو تمن حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ا۔خطابت کا وہ پہلوجوا فاوی کہلاتا ہے اس کو علم معانی کہا جاتا ہے۔ ۲- خطابت کا وہ حصہ جو گفتگویا تحریر القریر کو دلل اور موثر بنا تا ہے اے علم البیان کہتے ہیں۔
۳- خطابت کا وہ طاہر کی حسن جس سے کی تحریریا تقریر کو سنوار ااور جایا جا تا ہے کم بدلی کہلاتا ہے۔
خطبہ خطابت کی خطابت کے خطیب اور تخاطب سب الفائل آیک ہی اوہ سے جی اور جیسا کہ قد کورہ سطور جس
مزرا خطابت کا لفظ تحریر و تقریر وولوں کو شائل ہوتا ہے گئی ما آخر وف کی مراد عنوان بالا جس مولا تا عثالی کی خطابت کے تقریری حصہ ہے۔ ان کی تحریر کے حصلت گذشتہ اور ال جس سیر حاصل تبعرہ کیا جا چکا ہے۔ ان صفات جس علامہ علی کی تقریر کے ان صفاتی اجرا ہے بحث کی جا نسکی جو ان کی کہا جا جا کہا جو ان کی کا ورخشاں باب ہے اور سیومف ان کے جو برطمی کو چکائے اور ان کی ہی کو تجرب کے آسان کی جو برطمی کو چکائے اور ان کی ہی کو تجرب کے آسان کی جو برطمی کو چکائے اور ان کی ہی کو تجرب ہو گئی میدانوں پر لے جانے والا وصف ہے جس سے مولا تانے بڑے بڑے معرکہ الا راہ سیاسی اور علمی میدانوں پر ان کے جانے والا وصف ہے جس سے مولا تانے بڑے بڑے معرکہ الا راہ سیاسی اور علمی میدانوں پر ان کے جو برطمی کی ان خطبیت پر ندی خطب کی دوخشل لینی۔

ری شعله مقالی ند ربی شعله مقالی ند ربی

ے اتفاق بیں۔ ان کے دائے میں ان سے پہلے۔ اور ان کے بعد جینوں شعلہ مقال مقرراور خطیب پیدا ہوئے جنوں نے اپنی آ کی بیانیوں سے بھومتان میں آ کی لگا کر دکوری اپنی برق طبی خطیب پیدا ہوئے جنوں نے اپنی آ کی بیانیوں سے جاوٹی سیل اللہ کے شعلے بحر کا دے اور انتقاب کے طوفان برپا کرڈالے۔ اقبال کے کا توں نے دیلی کی جامع میرکی و انتقاب میں ہول کی جوموالا ناجم اسائیل صاحب شہید کے مواحظ سے کرم جیس اور جنوں نے دیلی کی جامع میں ہول کی جوموالا ناجم اسائیل صاحب شہید کے مواحظ سے کرم جیس اور جنوں نے دیلی کے وجد و برزن بھی آ کے نگا دی تھی۔ اور کیا جران کے سامنے وہ انتقابی جوموالا نا اور کیا جران کے سامنے وہ انتقاب جوموالا نا اور کیا جران کے سامنے وہ انتقابی جوموالا نا اور کیا جامع میں بایں الفاظ کو بیا ہے۔۔

"مولانا محرقائم صاحب نانوتوئی (بانی دارالعلوم دیوبیر) جوخلقاً اورخلقاً شاه (محراسامیل صاحب شہید) ہوخلقاً اورخلقاً شاه (محراسامیل صاحب شہید) سے بہت مشابہ مضاورات زمانہ کے نہایت خوش بیان واحظ وخطیب مصدم ماحب کے دیمنے والوں نے افتراض محبت کے بعد پھرکی کا وحظ میں سنا۔ البت اگر بھی انقال ہوا تو مولوی (محرقائم مساحب مرحم) کا دحظ سنا کرتے ہے اور کہتے ہے کران کا دحظ مولانا محراسامیل ماحب کے دعظ سے بہت متا تھا"۔

دارالعلوم دیوبند کے علاجی یول تو کتنے بہترین مقرراور خطیب کر ریے کین متوسط دور میں مولا ناشبیراحمد صاحب مثانی ایسا بادل کی طرح برہنے والا ادر بیل کی طرح کرکتے والا آتش بیان خال خال بی مندوستان میں بیدا ہوا۔

فلافت کے جلے ترک موالات کے پلیٹ قارم جمعیة علا کے پیڈال مارس اسلامیا وجد

آ وردر سگا ہیں مسلم لیگ کی کا نفرنسیں ہندو سلم سیاسیات کی نبردگا ہیں تبلنے وارشاد کی جلسیں موتمر مکد کی مختلیں وارالعلوم و نو بندکی مسند ہیں موتمر اللانصاد کے ہنگاہے جامعہ ڈانجیل کی فضا کمی اور مرکزی پارلیمنٹ پاکستان کی مشورے گا ہیں کھی جادو میان کی بحرا کی بحر آ کیس تقریبے کے اشتیاق میں آج بھی مراپا انتظار ہیں۔ آج بھی فضا کی انتیان تقریبوں ہے کوئے رہی ہیں گرا ہو وہ آ کش بارزبان ہمیشہ کے لئے خاموش ہوگئے۔ گرفیس تہیں وہ سیف اللہ حالد کی طرح زبان الی تھا۔ جو کلام ربانی کی تغییروں میں بول اور اگر جدو نیا ہے اٹھ کیا۔ گراس کی آوازی مسلسل آ رہی ہیں وہ زبان رسالت تھا جو حدیثوں کے عقد ہے کھولاً کولاً قضا کی ہمراپا۔

آئ دارالعلوم دیویئدے مسئلہ تقدیر حقیقت روح خوارق عادات تحقیق ایمان اتحادوعقل و افعال استحاد وعقل و افعال ان اتحادوعقل و افعال ان المحقیق کے اس مسیا کا پدھ لوجید ہے اس مسیا کا پدھ لوجید ہے ایس مسیا کا پدھ لوجید ہے۔

ہم نفو اجر کئیں مہر و وفا کی بستیاں پوچدرہے ہیں الل دل مہرود فاکوکیا ہوا علامہ حتائی کی تقریراور خطابت کے متعلق میں نے او پر شاعری سے کام دیں لیا۔ اگر بیا ہم مانے ہیں کہ بعض مقرد جادو بیان ہوتے ہیں تو ان جادو بیا توں میں سے ایک جادو بیان مولا ناشمیر احراحتائی نئے۔ پنجاب کے ناموراد بیب مولا نا تھر اللہ خان عزیز فی اے ایے اخبار 'تسنیم'' مور دے ۱۰ دمبر اس اور کے آرٹیک معنون بہ' مینے الاسلام مولا ناشمیر احماعاتی'' میں لکھتے ہیں :۔

"مولا ناشبراحر عنائی دیوبند کے درمظم وفقہ سے تعلق رکھتے تنے۔ان کے سینے میں ایک ولی بیدار وسحستیاب تفاجوان کی تمام احتیاطوں کے باوجودان کومیدان عمل میں لئے بجرتا تھا۔
مب سے پہلے دو تحریک خلافت وعدم تعاون عمل موام کے سامنے آئے وہ ایک جاود بیان مقرر شہد اور شمامولا نا ابوالکلام آزاد کی صعارت میں جمعیۃ العلمائے ہندگی کا نفرنس ہوئی تھی اس میں مولانا شہراحم صاحب عنائی کی تقریر نہایت معرک آرام تی "۔

مولاناظفر کلی فان صاحب مولاناشیرا تصماحب کے متعلق پے مقالہ آ ہے گا اسلام میں لکھتے ہیں۔
"جن لوگوں نے مرحوم کی تقریری تی ہیں وہ انہی طرح جائے ہیں کہ مولا نا کے ایک ایک لفظ میں علم وعرفان کا سمندر موجز ن ہوتا تھا اور ایک ایک بات میں و نیا بحر کے تھا کی پوشیدہ ہوتے ہے ''۔
ہیں علم وعرفان کا سمندر موجز ن ہوتا تھا اور ایک ایک بات میں و نیا بحر کے تھا کی پوشیدہ ہوتے ہے''۔
ہیں علم وعرفان کا سمندر موجز ن ہوتا تھا اور ایک ایک بات میں و نیا بحر کے تھا کی پوشیدہ ہوتے ہے''۔
ہیں علم وعرفان کا سمندر موجز ان ہوتا تھا اور ایک ایک بات میں و نیا بحر کے تھا کی پوشیدہ ہوتے ہے''۔

ا مولانات برجاری موساحب بیانی کافقید جوالل با کستان کے مادوز بان پر جاری مواساس نقب کی زیاد و ترشیرت دولت عنانید شن رق اسلام حکومتوں میں شیخ الاسلام کی پوزیشن چیف بیخ کی رق ہے۔ اانوار

مفتى كفايت الله صاحب في فرمايانه

"مولانائے مرحوم (مولاناشیم احمد صاحب) وقت کے بڑے عالم پاکباز محدث مفسراور خوش بیان مقرر نتے"۔ (الجمعیۃ وہلی مور قد محا دمجر المعالی امروز اخبار لا ہور نے اپنی اشاعت اا دمجر المعالی شکھا:۔

''جن لوگوں نے ان (مولا تا عمّانی) کی جوانی کے نمانے کی تقریریں ٹی ہیں وہ انھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جس مجمع میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے تنے اس پر چھاجاتے تنے''۔

مفته وارقد مل لا موره اومبروس ويا والما الماحت ش المتاب:

"فیخ الاسلام (مولاناشیراحمساحب) دنیا کنامودعلاه می سے تنے۔وه ایک جیدعالم قرآن کے مغسر مدیث کے عالم ہونے کے علاوہ سیاست دان اور ججز بیان مقرد نظ"۔ استاذ محترم مولانا محمد طبیب صاحب مہتم وارالعلوم دیو بندنے قرمایا:۔

"أب كي صبح ولمن تقريرول معلاكمول باشتمكان وفن أ زادى وفن كي حقيقت ما كاه موسئ". (الجيدوني)

مولاناسیدسلیمان ندوی قرماتے ہیں:۔ 'ایک میلا دی مجلس میں میر اان کا ساتھ ہوگیا۔ای جلس میں میر اان کا ساتھ ہوگیا۔ای جلسہ میں خود حضور نظام بھی آ نے والے تھے۔میری تقریر ہوری تھی کہوہ آ مجے میرے بعد مولانا شہیرا حدصا حب نے تقریر شروع کی۔حضور نظام نے بیری داددی اور الل محفل محظوظ ہوئے۔

مولاناشیراحدماحب بڑے خطیب ومقرر تھے۔ان کی تقریروں میں کائی والال ہوتے تھے اور سیاسی و مقرر تھے۔ان کی تقریروں میں کائی والال ہوتے تھے اور سیاسی وطہا می اور بھے اور سیاسی واحظانہ ہر ہم کے بیان پران کوقد دت واسل تھی۔ ذہائت وطہا می اور بدیم کوئی ان کی تقریروں سے کائی تمایاں ہوتی تھی ''۔ (سدن بریل والدیم میں)

احدسعيداخر اخبارة زادش مولاناعثاني كتحرير وتقرير كمتعلق لكية بين:

"طقة على شايدا قاددانكام مقرداده الدائين البيان خطيب شايد عرصتك يمسر نداور جب آب تقرير ك لئه كفر مديد و يون معليم محتاكه علم وكمال كاستدر موسي مارد باب اورعلم وعرفان كى سوتيس ده مدائل دي جي وقادى ووقول زبانول بر سوتيس ده مدائل دي جي وقادى ووقول زبانول بر آب كارد وكى طرح عود تعالى اور بي تكان بولته اور كفيت چلي جائة تي دا زوا تبديد و سازم و كالى) مولانا عبد الما جدود يا با دى تفيت جي : ..

"ابين وتت كذ بروست منظم تهايت فول أقريها علا كدت وخرس كي على تع - (مدل دبر)

باربارکتاب کی شخامت کادھڑکا میرے لئے سوہان دوح نہ خآراور قار تین کی پیشمانی کی سلوٹوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ہتدویا کستان و ہیرون ہتد کے تمام الی علم کی رائیں چیش کرتا۔ جوایک رسالہ کی شکل اختیار کرجا تیس۔ اس لئے چند نقاد خطابت کے اقوال پراکتفا کرتا ہوں اور مولانا کی خطابت کے ماس کا تجویہ کرتا جاہتا ہوں۔

## علامه کی خطابت کے جائزے

ا۔ مولانا کی تقریر کے کمالاتی اجرامی ان کا استدلال اور محققانہ طرز قابل تحسین تھا۔ آپ یقینا ایک پر جوش خطیب اور نیکچرد تھے بھر آپ کا معطقیا نہ طرز خطابت مخاطبین کے جذبات سے کھیلنے کی بجائے زیادہ تر و ماغ کوتر کت میں لاتا تھا۔

۲۔ خطابت کی سب سے بڑی خوتی ہے ہے کہ وہ تقاطمین کے پیانہ قلر کا اعدازہ لگائے اوراس اعداز کے مطابق جلے کو لے کر ہلے۔ مولانا کی تقریر جس الل علم اور عوام دونوں کے لئے ہیہ جو ہر کیساں تھا کہ وہ تقریر جس ایسا احتدال قائم رکھتے تھے جس سے طبقات انسانی کیسان طور پر حقد اور دلچین حاصل کرتے تھے۔

سان کی تقریر میں آئی کشش اور جاذبیت ہوتی تھی کہ کوئی مخاطب شاکتا تا تھا اور نہ کشش سے چھوٹ کر ہما گ سکتا تھا تھ تر کے کی طرح تقریم بھی کانوں کے راستہ تبول کو چر کرول اور رگ جال میں پیسٹ ہوجاتی تھی۔

۳۔ وہائے اس قدرسلیما ہوا تھا کہ تقریر کے تمام کوشوں پراس کی گرفت بہترین ترتیب کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی اور مقام وکل کی مناسبت کا خاص خیال رہتا تھا۔

۵- مانی السمیر کی وضاحت اورافیام و تنجیم بی آب کی تقریر برنظیرتمی مشکل سے مشکل اورد آتی سے دقیق مضمون کوا بیے آسان طریقے اور تمثیل و تشبید کے ساتھ سمجھاتے سے کہ کوئی جالل سے جالل مجی ناکام نہ جاتا تھا۔

ا يقرير من بركل اشعار كاچيال كرنا آپ كا انتهائك كمال تعلق نطابت كا صول ك چيش انظر ختك من بركل اشعار كا انتهائك كا انتهائك كا انتهائك من مول ك چيش انظر ختك من من من و كري فارى اور مناسبت تمى ليكن ان اشعار سنة بكى عالماند تقابت من قطعاً كو كى فرق ندا تا تعالى الدر تقابت من قطعاً كو كى فرق ندا تا تعالى ا

ے۔ علمی طاقت اورنسانی طلاقت کے ساتھ الغاظ کی شوکت مسلسل فصا دُل ہیں ارتعاش پیدا كرديق تقى جس سے دلول مرجا دو موتا جلاجاتا تھا دوائي انجاز بياني سے سامعين كوتسور جرت بنا دیتے تھے۔ کدکیا محال جوان کے چیرے سے تھا ہیں اور ان کے بیان سے دل ہث جا کیں۔ ٨ \_ بيان مين فصاحت بلاغت سلاست ملكفتكي اور بلكي بلكي ظرافت بهوتي تقى \_ باتعول كي مناسب حركت جسم كي كروش بالخير باتحد كي ميهلو برنشست اوردائي باتحد كي جعنك نكا مون مين أيك خاص كشش اوروندان مبارك كي ايك خاص تبهم كم التعاثنات تقرير ش جمك بيسب آب كي تقرير كيا نداز يقد

مولا نا کی جادو بیانی

من شيه طور من الل علم كحوال سے بقول مولا ناتعرالله عربي اے ووايك جادوميان مقرر "اور بقول ہفتہ دار قندیل (ادارہ نوائے دفت) "مجر بیان مقرر" تھے۔مولانا شبیراحمہ عثمانی کی تقریروں کے سیح واقعات كاخاكر فيش كرتا مول فارى محدكال مساحب عمانى ديوبندى في محص فرمايان

خلاضت كا زماند بيس بمقام الدآ بإدابك جلسه بواجس بيس مولانا محدعلي جو براورمولانا ابوالكلام وولول شريك فصدواول قريب قريب كرسيول يربينه بالتس كررب عصانا كاومولانا عثاني كي تقرير كركس حصدف إبوالكلام كوچونكا وبإاوراجي طرف جذب كرليا -كرون جمك أي اورمولا تاابوالكلام السيحو تقرير موسة كمولاتا على في تقرير فتم موكى اورمراى طرح يني جمكار بارجب أزاد كان واز ي لطف الدوزي ندكر يتكفو مرافعا كرد يكعامولانا عناني بينه يحك منف جناني مولانا آ زاون بجردوس اجلاس ش تقرير كم فراكش كى"۔

و مجيئة أيك جادو بيان كودومر عبادو بيان في باوجودا ستغتاء كس طرح الي طرف مينج ليا-٢ ـ مولانا محد يكي صاحب تفاتوى في جومولانا كاكثر يكيرون ش شريك دي تف به ي الما الما كما يك مندو مسلم حقده اجلاس من جود الى منعقد جوا تقالس خاص سياس معامله برمخلف تقریری ہوئیں۔لیڈروں اورعلائے اینے اپنے نظرخیال سے تقریریں کیں جو گا عرص جی کی کی موافقت كررى تنميس بمولانا عثاني بمى الخصاور تقرير يشروع فرماني يحل كارتك بدل والابديية مكدكر م من من بو الے كم آب الى تقرير سے لوكوں كوم عوب كرد بي ا

اسے عالیا ۱۹۲۳ء یا ۱۹۴۵ء یا ای کے آس یاس کی بات ہے کے عدید دارالاقامہ دارالعلوم ويوبندكي مالى اعانت كيسلسله بس أيك وفدجوعلامه شبيرا حمدهاني مولانا مرتفني حسن صاحب جاند بورى اورمولانا محرابرا بيم صاحب بليادى بمشتل تعايضلع بجنورك دورے ير بهنيا تباور ضلع بجنور میں جلسہ ہوا۔ مولا نااحم سعید صاحب وہ لوی جن کی تھے وسلیس تقریم شہور ہے اور جن کو ملکہ تقریر کے بعث سحبان البند 'کہا جاتا ہے۔ وہ بھی وہلی سے تشریف لائے تھے۔ راقم الحروف بھی اتفاق سے موجود تھے۔ عشہ و کے بعد مولا نا عثاثی کی تقریم ہوئی۔ مولا نا احمد سعید اور مولا نا مرتضی صن صاحب وونوں تقریر ہے موزوں فاصلہ پر چار یا نیوں پر آئی دور آ رام قرمار ہے تھے کہ تقریر کی آ واز آ رائی تھی میں بھی مولا نا احمد سعید صاحب اور مولا نا مرتضی حسن صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ مولا نا احمد سعید صاحب علام شہیر احمد صاحب کی تقریر پر انتہائے وجد میں یار بار پہلوبدل رہے تھے۔ اور واہ واہ کے الفائل سے ختم تقریر تک برابر اور لئے جاتے اور جموعے جائے تھے۔

مولانا سيدسليمان صاحب عدوى كى مولانا شير احمد صاحب كى تقرير برمير عنان خان صاحب نظام وكن كى واواور بحت كے مطوظ ہونے كا ذكر ابجى او برگزرائے۔ اى تقرير كا حواله مولانا عثانى نے دیتے ہوئے ایک جلس میں اپنی پرائی نشست گاہ برفر مایا تھا۔ جس میں راتم الحروف بھی موجود تفا۔ كه نظام وكن ميرى تقرير شن خصوصی طور برتشريف لائے متے جھے سے نظام صاحب كے مصاحب كے مصاحب كے مماحت اس طرح تقرير كرئى جا ہے اوراس طرح اور آپ يہ بہند قرمات بين اور وہ اور اتنى دير ہوئى جا ہے اور اتنى ميں (مولانا عنائى) نے تقرير شروع كى دير بهند قرمات مصاحب برابر تقرير شن ميں شيشے دہے۔ مصاحب برابر تقرير شن جہا ہے اور اتنى میں شیشے دہے۔ مصاحب برابر تقرير شن جہا ہے اور اتنى میں شیشے دہے۔ مصاحب کی ماری ہوایات اپنی اس کے اتفام صاحب برابر تقریر شن میں شیشے دہے۔ مصاحب برابر تقریر شن جہا ہے اور اتنى میں شیشے دہے۔ مصاحب برابر تقریر شن جہا ہے اور اتنى میں شیشے دہے۔ مصاحب برابر تقریر شن جب ہے کہا کہ:۔

''اگراآج حضرت بلال رضی الله تعالی صنہ کے پیر اس کا تکڑا بھی نظام صاحب کول جائے تو آپ اس کوائینے تاج بیس لگانا باصف فخر تصور فرما کیں گئے''۔ اس پر نظام صاحب اپلی میکہ سے انجہل پڑے اور فرمائے گئے بے شک۔ موالانا۔

اس میں کے اور بہت ہے واقعات ہیں جو بے نظر طوالت قلم انداز کرتا ہوں ۔ آپ نے اگران کی تقاریریٹی ہیں تو خود ہی انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی مولانا عثمانی جادو بیان مقرر تھے۔

### حق بياني

آ پ کی تقرم کی روح اور خطابت کا جو ہر ہے یا کا نہ حق گوئی ہے۔ تحریر میں بھی جس چیز کو پوری تحقیق اور غور دفکر کے بعد سے خیال فرماتے عالمان بٹان سے صاف صاف اور حق فرماتے اور جس چیز کوئل بیجے پھرونیا کی کوئی طافت ان کوم توب بیس کر کئی تھی۔ اوران کوان کے مرکز خیال سے ہٹانہ کئی تھی۔ اوران کوان کے مرکز خیال سے ہٹانہ کئی تھی۔ شریف کے سلسلہ بیں افضل المجھاد من قال کلمة حق عند سلطان جانو (افعنل جہاد طالم باد ثاہ کے سامنے تی بات کا کہنا ہے) کی صدیرے پر جیب ٹیان سے تقریر کرتے ہوئے سنا ہے۔

مولاناسيدسلمان عروى تحرير فرمات ين.

"ایک ونت ایسا آیا کہ جب نظام پر تفضیلیت کا ظہر تھا اور ا تفاق ہے وہ کم مسجد میں نماز پر دختے آئے تھے۔ تو مرحوم (مولانا شبیر احمر صاحب ) نے تقریر فرمائی جس میں سحابہ کرام رشی اللہ عنہم کے فضائل بہت دنشین طریقے سے بیان کئے تھے اس دن لوگوں کو مرحوم کی تقریب بری خوفی ہوئی اور ان کے بیان کے تقریب کے اس دن لوگوں کو مرحوم کی تقریب بری خوفی ہوئی اور ان کے بیان کے تقریب کے تعریب کا نہا ظہارت کی سب نے تعریب کی "۔ (مارف برید والد)

مولاتا سعیداحد صاحب اکبرآ بادی فاهل و بوبندایم اے صفرت مولاتا کے تلمیذ ماہنامہ " "بر بان" جنوری مصلاء کے نظرات میں مولا ناعثانی کے متعلق کلمتے ہیں:۔

"بڑے بڑے ابنا عات ہیں حضرت شخ البند کے ترجمان کی حیثیت سے (مولانا عنائی النے کے جوتقریریں کیں۔انہوں نے ملک کے گوشہ کوشہ میں آپ کی عظمت وبرتری کا سکہ بٹھا دیا"۔
حاصل بیہ ہے کہ مولانا کی تقریر ہو یا تحریر حق کوئی اور صاف بیائی کا حرقع ہوتی تھی علمی تحقیقات اور قوت بیانی کا حرق ہوتی تھی ۔علمی تحقیقات اور قوت بیانی النہ بر کی اوا سیکی اور وضاحت مضمون آفری اور قدرت الفاظاس برحق موئی بیروہ جوجوں نے مولانا کی تقریر قریر کوچار جا عمل اور ہے تھے۔

من آپ کی حق بیانی کے سلسلہ کومولا ناسعید احمد اکبر آبادی کے حسب ویل تبرہ برختم کرتا ہوں وہ انبرہان 'جنوری م<u>قام کے نظرات میں لکھتے ہیں</u> :۔

" القريب وقت على كوبي جذبات مغلوب بن مون وية تقد جوبات كتبة مقط و من القريب كالمنات كتبة مقط و مداري كم يستان كالم المان المان المركمة من المان المركمة المرك

چتانچ شایدلوگول کواب تک یادہ وکرد کی کے تقیم الشان جلسٹی پنڈت مدن موہن مانو بیرے مقابلہ پر اور ۱۹۲۲ء میں کیا میں جعیت العلمائے ہتر کے مالانہ جلسے موقعہ پر کاسلوں کے بائیکاٹ کے مسئلہ پر تکیم جمہ اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں مصرت الاستاذ نے کس تقدر ہنگاسا فریں اور معرکۃ الآ را وتقریریں کی تعین'۔ آ والن شعلہ مقالیوں کواب توت سامعہ ترکتی ہے اور بقول ڈاکٹر اقبال

حضور ملت بینا جیدی نوائے داگداذے آفریدی اوب کوید سخن را مخفر کو "بیدی آفریدی آومیدی

علامدی تقریر کے متعلق مولانا سعیدا تدمها حب کے خیالات آپ کے مائے ہیں۔اب می ان خیالات کے بعدان کی ایک تقریر چیش کرتا ہوں جس سے موسوف کی طلاقت اسانی کا تواندازہ ہیں ہوسکا۔البند شوکت بیان کا اندازہ ہوسکا ہے۔ یہ تقریر موسوف نے اداری اسلامی کو پاکستان کی مرکزی پارلیمنٹ میں شہید ملت تواب لیات علی وزیراعظم کی تائید میں کھی جوانہوں نے آرادود مقاصد کے متعلق جویز چیش کی تھی۔

تقر برعلامه شبیراحمه صاحب عثانی ممبر مجلس دستنورسازمملکت پاکستان روشنی کا مینار

جناب صدر محترم! قرارداد مقاصد کے اختبار سے جو مقدی اور مختاط تجویز آن میل مسئر
لیالت کل خان صاحب نے ایوان بڑا کے سامنے چیش کی ہے۔ جی نہ صرف اس کی تا نید کرتا ہوں
بلکہ آج جیدوی صدی جی (جیکے طوار نظریات حیات کی شدید کش کمش انتہائی عروج پر پہنچ چکی
بلکہ آج جیدوی صدی جی را جیکے طوار نظریات حیات کی شدید کش کمش انتہائی عروج پر پہنچ چکی
اکس چیز کے چیش کرنے پر موصوف کے عزم واحمت اور جمات ایمائی کومبارک باور چاہوں۔
اگر فور کیا جائے تو بیمبار کباد تی الحقیقت میری ذات کی طرف ہے تیس بلک اس کہی ہوئی اور
اگر فور کیا جائے تو بیمبار کباد تی الحقیقت میری ذات کی طرف ہے تیس بلک اس کہی ہوئی اور
مقبانہ ہوئ تا کیوں کے میدان کارزار جل مدتوں سے پڑی کراہ رہی ہے اس کے کراہنے کی
مقبانہ ہوئ تا کیوں کے میدان کارزار جل مدتوں سے پڑی کراہ رہی ہوئی جائی کے کراہنے کی
جارہا نے جی کہی ہوئی وقات اس کے سنگدل قائل بھی گھراا ٹھے جیں۔ اور اپنی
جارہا نے حرکات پر تادم ہو کر تھوڑی وہ برے لئے مداوا طاش کرنے گئے جی گر کھرعلاج اور دوا کر جبتو
میں دواس لئے تاکام رہے جیں کہ چومش کا اصل ہیں بیش بھی ہوئی جائی ہو وہ کے
میں دواس لئے تاکام رہے جیں کہ چومش کا اصل ہیں بیش بھی ہوئی ہوئی جائی ہو وہ گئے کے
میاد مار کی مزل سے دوری ہوئی جل کی دوال کے ملقوں کی گرفت اور تیا وہ تحت ہوئی جائے گی دو گئی فرز و
میل میں جائے کی دوری ہوئی جل جائے گیا ہائی کہ دوری ہوئی جائے گی دو گئی توز دو

جميس اين نظام حيات كودرست اوركامياب يناف كم الحضروري ب كهاراا جمن جس لائن پراندها دحند چلا جار ہاہے اے تبدیل کریں اورجس طرح بعض اوقات لائن تبدیل کرنے ك لئة كاذى كويتيم بنانا يزناب اليه ي مح لائن برآك يدعة كى قرض بهم كويتيم بنا یزے تو کوئی مضا کقتہیں۔اگرایک مخض کی راستہ پریے تحاشا دوڑر ہاہے اورا گرہم دیکھیں کہ چند قدم آے برجے پرووکی بلاکت کے قارش پر جائے گا تو ہم خاموش فین دہ سکتے اسے اوھرے يجے بنا كرماف اورسيدى شاہراه ير والے كى كوشش كريں معديمي مال آج ونيا كا ب اكر ہاری اس تی اور بے چین ونیا کواسیے تباہ کن مصائب سے چھٹکا را حاصل کرناہے واسے حالات کا ازسرتوجر بنیاوے جائز ولیا ہوگا۔ سی ورخت کے چوں اورشاخوں پریائی چیز کے رہا بریارے ا كراس كى جر جوسينكرون من ملى كے يتيدني بوتى بے مضبوط ند بوز ج كے بمحرے بوت مسائل خوادان سے آب کوئٹی بی دلیسی اور شفف کیوں ندہ دمی تعیک طور پرسنور سلیمان سکتے۔ جب تک ان کے اصول بلکہ اصل الاصول ورست ندہوجائے۔قدامت بندی اور دجعت بہندی کے طبقوں سے ند تھبرائے۔ الكركشاده ول وو ماخ كے ساتھ ايك جسس كل كى طرح الجمي ہوتى ووركا سرا مکرنے کی کوشش سیجے۔ جو یا تیں طاقتوراور ذی افتد ارقو موں کے زیروست برو پیکندا یا غیر شعوری طوریران کے حاکماندا فقد اراور محور کن ماذی تر قیات کے زوروائرے بطور مسلمات عامد اصول موضوعه اورمفروع عنها صداقتول كالتبليم كراي في بيرا نهى يرتجد يدفكر ونظرى ضرورت ب اس کے ادادے کے ساتھ کہ جس جزیم صدیوں کی کاوٹوں کے بیچہ یس اعتقاد جائے بیٹے تھے۔ وقوع حل کے بعد ایک لور کے لئے اس پر قائم رہنا ہم جرم عظیم مجمیل سے اگر ونیا کو انسانيت كي حقق فلال كے لئے كى متبجہ ير بينجائے است ان قديم أورائل تظريات يرفوركما مو كا يجنبين مادى اورمعاشى مسابقت كى ينتخاشا دور شى يبت ى قويس يجي يموراً فى بين است یوں خیال سیجے کر کتنی صدیوں تک سکون اوش کے متعلق بطیموں کا نظریہ دنیا پرمستولی رہا۔ نیا فورث كى آوازيركى في توجدندك في المرايك وفت آياكم برارول من مى ك فيحد بابوان جوفياً تورث دبا کیا تھا زین کے سینے کو جاک کر کے باہر نکلا اور برگ و بار لا کر دہا۔ سیائی کا پرستار بھی اس کی پروائیس کرتا کہ کسی زماندہیں یا طویل عرصہ تک اوگ اس کے مائے سے آتھ سے اسم کے باتاک بھول پڑھا کیں ہے جی اکیاؤرہ کر بھی جی رہتا ہے اسے بیتین ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب کہ اس کے جنال نے والے زمانہ کے وصلے کے کھا کر اس کے واس میں بناہ لیتے پر

مجور ہوں گے۔ آئ وہ دن قریب آ رہاہاور جیسا کہ آئر علی جناب لیافت علی خان نے فرمایا روشن کی تحریرانق برطاہر ہو کر طلوع ہوئے دالے دوزروش کا پیش خیمہ بن کردی ہے'۔

مرورت ب كريم ايخ كوخفاش مفت ايت شكرين جودن كى ردشي كود يكيف كى تاب نيس لا تحق \_ يا كستان ما ديت كيمنورش ميمنسي جوتي اورد جريت والحادي اند جيريوں ش بحثى موتى دنيا كوروشى كامينار وكمانا ما بهاب بيدنا كم لي كولى چينج نبس بكدانسانية ك لي يغام حيات و تجات ہے اور تمام ونیا کے لئے الممینان اور خوش حالی عوماً اور پاکستان کے لئے خصوصاً کی تم کا نظام تجويز كرنے سے بہلے يورى تنعيت كے ساتھ بيان ليما ضرورى بے كداس تمام كا خات كا جس میں ہم سب اور ہماری مرمکست میں شامل ہے مالک اصل اور حاکم حقیقی کون ہے؟ اور ہے یا مين اب اكريم اس كا ما لك كمي خالق كل اور معتقر داعلي بستى كومانة بي (جيسا كديس خيال ركمتا مول كماس ايوان كتمام اركان واحصا كامة عقيده موكا) تو بعار سے لئے يشليم كرنا تا كز مر موكاك كى الكى خصوصا إس ما لك على الاخلاق كى مكك ش بم اس مدتك تفرف كرت ي يواد بي جال تک کدووائی مرض سے میں اجازت دے دے۔ ملک فیرش کوئی عاصبات تصرف اوارے لتے جا ترجین ہوسکتا بحرظ ہرہے کہ کی مالک کی اجازت ومرضی کاعلم اس کے بتلا نے ای سے ہو مكتاب \_ سوالدتعالى في فيمراى لئ بيج اوردى ربانى كاسلساى لئ قائم كياكرانسانون كو اس كى مرضى اورا جازت كے محمل مدود معلوم كراوئ جائيں اس نقط خيال كے بيش تظرر من وليوش یں"اس کے مقرر کردہ صدود کے اعر" کے الفاظ رکھے مجے ہیں۔ اور بیای وہ بنیادی نظاہے جال سعد في اور خالص مادى مكومتول كى الأئنس ايك دوسر عصالك بوجاتى بير-

قائدا مقلم مرحوم نے اگست ۱۹۳۱ء میں گائے می تی کے نام جو خط لکھا تھا اس میں لکھتے ہیں " قرآن مسلمانوں کا ضابلہ حیات ہے اس میں ترجی اور مجلس و بوانی اور فوجداری مسکری اور تعربی اور معاشرتی فرضکہ تمام شعبول کے احکام موجود ہیں۔ ترجی رسوم سے لے کر روزانہ کے امور حیات تک روح کی نجات سے لے کرچسم کی صحت تک بھاعت کے حقوق سے لے کرفرو کے حقوق ہے کے کرفرو کے حقوق و کے کرفرو کے حقوق و فرائنس تک وغوی زعر کی بیل جزاومزائے لے کرفرو کے حقوق و فرائنس تک وغوی زعر کی بیل جزاومزائے میں ہے و کھتا ہوں کہ مسلمان ایک قوم ہے تو یہ بات ما بعد حیات اور ہرمقد اراور ہرمعیار کے مطابق کہتا ہوں "۔

١٩١٥ من قائماعظم تعيد كابيغام دية موسة كهاك.

" برمسلمان جانتا ہے کہ قرآئی تعلیمان جارات صاحبادات کے دوخلا قیات تک محدود بیں بلکہ قرآن کریم مسلمانوں کا دین وابھان اور قانون حیات ہے بیتی تہ ہی معاشرتی " تجارتی تیرنی عشری عدالتی اور تعزیری احکام کا جموعہ ہے۔ ہمارے درول الله سلی الله علیہ وسلم کا جمیں ہے تھم ہے کہ ہر مسلمان کے پاس الله کے کلام کا ایک تعزیر دورہ واور وہ اس کو بخور وخوض مطالعہ کرے تا کہ بیاس کی انفرادی واجتماعی بیا ایا عث ہوں۔

قائداعظم نيان فيالات وعزائم كاباربارا ظهارفربايا بي واضح اوركردته ريحات كي بعداوركوني فنفس يكني عرات كرسكا بي كرسياست وطومت كالمرجب بي كونى علاقة بيل با كراكر آج قائدا تظم زعره بوست توبيخ مقاصد في شين بوسكن تقى - "فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً اور ومن لم يحكم بما انزل الله فال لك هم الكافرون ...... الظالمون ..... الفاسقون ".

ال موقع پر به بادر کمنا جا بیٹ که اسلام پس دین حکومت کے معنی" پایائیت' یا "کلیسائی حکومت کے معنی" پایائیت' یا "کلیسائی حکومت' کے نیس بیملاجس بت کوقر آن نے العند اوا احباد هم و رهبا نهم ادباباً من دون المله که کروژ ژاہے کیاد وای کی پرسٹش کوچائز رکھ سکتا ہے؟

اسلامی حکومت سے دہ حکومت مراد ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے اعلیٰ اور پاکیزہ اصول مرح سے اعلیٰ اور پاکیزہ اصولی حکومت ہوگا۔ خلام ہے کہ کی اصولی حکومت ہوگا۔ خلام ہے کہ کی اصولی حکومت ہوگا۔ خلام ہو یا غیر نہ ہی (جیے روس کی اشتراکی حکومت) دراصل ان ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو ان اصولوں کو بات اصولوں کو بیس بات اسلام حکومت انتظام مملکت میں ان کی خدمات تو ضرور حاصل کر سکتی ہے مرحملکت کی جنرل پالیسی یا کلیدی انتظام کی باک وور ان کے ہاتھ دھی نہیں چھوڈ سکتی۔

اسلامی حکومت اصل سے انسانی حکومت نہیں بلکہ نیا بی حکومت ہے اصل حاکم خدا ہے ان ن زمین براس کا خلیفہ ( نائب ) ہے جو حکومت در حکومت کے اصول میر دوسرے مذہبی فرائض کی طرح نیابت کی ذمہ دار یوں کو بھی خدا کی مقرر کردہ صدود کے اندر بورا کرتا ہے۔

تمل اسلامی حکومت حکومت راشدہ ہوئی ہے۔لفظ "رشد" حکومت کے اعلیٰ انتہائی معیار حسن وخو لي كوظا ہركرتا ہے جس كے معنی بد ہیں كہ حكومت كے كاركن اور مملكت كے عوام كونيكو كار ہونا ج است قرآن نے حکومت اسلامی کی یے غرض وغایت قرار دی ہے کدوہ انسانوں کواہیے وائز وافتدار میں نیکیوں کا تھم وے اور برائوں سے روکے اسلام آئ کل کی سرمایہ برتی کے خلاف ہے۔ اسلامی حکومت اینے خاص طریقوں سے جواشترا کی طریقوں سے الگ جیں جمع شدہ سرمایہ کی مناسب تقتیم کا تھم دی ہے اس کو وائزے وسائر رکھنا جا ہتی ہے مراس کام کواخلاتی و بیز قانونی طریقه برعام خوش دلی عدل اور اعتدال کے ساتھ کرتی ہے اسلامی حکومت شخص ملکیت کی گئی نہیں کرتی ۔ مناسب حد تک راس المال رکھنے کی اجازت دیتی ہے زائد سربابید کی تقسیم ہے سرما بیاور افلاس کے درمیان توازن واعتدال کو بحال رکھتی ہے۔

شورئی اسلامی حکومت کی اصل ہے (واحوجہ شودی بینہہ) اسلامی حکومت و نیا جس يبلا اواروب جس في شبنشا بيت كونم كر كاستصواب رائع عامه كااصول جارى كياراور باوشاه ك مكدعوام ك التخاب كرده امام ( قائد حكومت ) كوعطا كى محن توريث اور جرو استبداد ك راستوں سے بادشاہ بن بینمنا اسلام کے خشا کے سراسر خلاف ہے وہ جہور کی مرضی اور انہی کے ماتھوں سے شیث کو افتد اروا ختیار دلاتا ہے مال انہیں بیچی نہیں ویتا کہ وہ اِمانت کی کوئی تنظیم نہ كرين اورافتدارايين بى پاس روك كرانتشارايترى اورطوائف الملوكى بيميلا ويرب بيادليت كا

ایسا شرف ہے جواسلامی حکومت کودنیا کی تمام جمہور عول برحاصل ہے۔

اسلامي سلطنت كابلندترين منعتهائ خيال ب ك سفطنت كي بناجغرافيا كي سل قومي حرفتي اورطبقاتي تیورے بالاتر ہوکرانسانیت اوراعلی اصولوں پر ہو۔ جن کی تتبیداور ترویج کے لئے وہ قائم کی جاتی ہے۔ اسلامی حکومت مہلی حکومت ہے جس کے اس منجائے خیال کو بورا کرنے کے لئے ای خلافت راشده کی بنیاد انسانیت برر کمی بیر حکومت اینے کاموں میں رائے عامد مساوات حقوقی آ زادی معیراورسادگی کا مکانی صد تک خیال رکھتی ہے۔

اسلامی حکومت کا فرض ہے کہوہ اسیے قلم رویس بسنے والے تمام غیرمسلموں کی (جومعا بدیعنی

وفادار ہوں) جان مال آیر وفر ہیں آزادی اور عام شہری حقوق کی پوری حقاظت کرے آگر کوئی طافت
ان کے جان ومال وغیر دیروست اتعازی کرے تو حکوست اس سے جنگ کرے اور ان پرکوئی ایسابار
نہ ڈالے جوان کے لئے تا آنائل آئل ہو۔ جو ملک سلخا حاصل ہوا ہو وہاں کے غیر سلموں سے جوشرا لکا
سطے ہوئے ہوں ان کی بوری پابندی کرے۔ پھر غیر سلموں کے حقق ق محض اکثریت کے دیم کرم پر
شہیں بلکہ خدا کا عدر کہ کیا ہوا ایک فرض ہے جس سے کسی وقت انحراف جائز تھیں۔

اس کے بعد وین حکومت کی مزعومہ خرابیوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کے جواب میں اتنا کہنا کا فی ہوگا کہ علم و تحقیق کی روشی میں موجود و حکومتوں کے طور دطریق کوخلفائے اربحہ کے ب واغ عہد حکومت کے مقابلہ میں رکھ کرمفاوعامہ کے لحاظ ہے وزن کرلیا جائے آج نظلم و جبرعبد فکنی مالی دست بردکشت وخون بر باوی و بلا کت انسانی جماعتول کی باجهی دهمتی افراد کی عدم مساوات اور جہور کے حقوق کی یا مالی کی مثالیں دور بین سے دیکھے بغیر نظر آ رہی ہیں۔خلفاء کے ترقی یا فتہ عہد میں اس کا خلیف سانشان بھی نہ سلے گا غرضکہ بیان کروہ خرابیاں نہ ہی طرز حکومت کی خرابیاں نہیں۔ بلکہان انسانی ممراہیوں سے اخذ کی تی جنہوں نے خالص مادی طرز حکومت کی داخ میل والی ہے۔ بیس محستا ہوں کہ گاندھی جی نے ای تکتد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جب سے 1916 میں آپ نے کا گری وزراء کو بدایات ویں کہتم ابو براور عرای ک حکومت قائم کرو نیز قا کداعظم نے وستورى اى اساس كى طرف اشاره كيا تفاجب ١٩٣١ء يس بمقام جالندهم آل الله يا استوونش فیڈریشن کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا کہ ممرے خیال میں مسلمانوں کی طرز مکومت کا آج ے ساڑھے حیرہ سوسال قبل قرآن تھیم نے نیملہ کر دیا تھا۔ انہوں نے نومبر ۱۹۳۵ء میں پیر صاحب ما كلى شريف كے نام جو خط لكھااس ميں صاف صاف الكدديا تھا" كراس بات كے كہنے كى ضرورت ہی نہیں کہ قانون بنانے والی جماعت جس میں مہت زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہوگی یا کستان کے لئے ایسا قانون بناسکے کی جواسلامی قانون کے خلاف ہواور نہ ہی یا کستانی غیراسلامی قانون برعمل كرسكيل مح '-اس متم كاعلانات قيام بإكتان سے يہلے قائد اعظم اور ويكرز عمائ لیک کی طرف سے ہوتے رہے جن کا بخوف طوالت ہم استیماب تبیں کر سکتے۔ بہرحال ان بیانات کے پڑھنے کے بعد کسی مسلم یا غیرمسلم کو ہمارے مقعمدا ورم کے نظر کو بیجنے میں کوئی ابہام اشتباہ شہیں روسکتا اور جس قدر ہاتیں آئین ونظام اسلامی کے متعلق بطوراعتر اض آج کی جارہی ہیں ان سب کے سوچنے کا وقت وہ تھا جب پوری صراحت کے ساتھ بیاعلانات کئے جارہے تھے۔

جب بیسب کچر جان کر اور بچی کر دوسری قوم نے تقیم ہند کے قیط پر وستخط کے اور پاکستان کی اولیت نے ان مقاصد کو ماتے ہوئے ہمارے ساتھ اشتراک کمل کیا اب پاکستان قائم ہونے کے بعدا سنقط نظرے آئجاف کی کوئی وجہ جوازان کے پاک موجود ٹیس آئیس بیسی معلوم ہے کہ انڈین بولین کا قیام قو ہمدو اور بیشناست مسلمانوں کی تطوط مسائل ہے کمل بیس آیا ہے لیکن پاکستان کا حصول خالص مسلم قوم کی مسائل اور قریا نیول کار بین منت ہوادران کے قوئی خصائص و محیزات کے تحفظ کا واعیداس کا تحرک ہوا ہے اب اگر الی سید کی ادران شاف ہو ہے کہ کار ایک سید کی اور مواف بات کو بھی معائل اور قریا ہوائی ان ان کا اوران کے تو اس کا محافی ان انتراک سید کی اوران کے تو اس نام کا اقتصادی نظام اوران کے تو وہ صرف اسلام کا اقتصادی نظام رہا ہے اگر ان کا کہ کار بی اور ترام اسلام کا اقتصادی نظام سے اگر ہم پاکستان بی عالم اسلامی کوئی نظام کی خطرہ سے بچانا جا ہے جی ترانواس کی واحد صورت سے موان کی واحد صورت سے مام میا کی کی وقوت و یں اگر اس خرح تمام اسلامی کا علان و آغاز کریں اور تمام اسلامی ممائل کی واصلام کے وصدت اسلامی کی وقوت و یں اگر اس خرح تمام اسلامی می لک آگئی خور پر شخد ہوگے تو قدرتی خور پر وہ مورت کیتان کی دو جو اشتراکی ہو میں جس کی جس کی ہا مسائل کی کی اور کر تمام اسلامی کا مام کی کی جس کی جس کی جارت کی دو وہ کوئی تو تو تا کہ دور کہتے ہیں اور جو اشتراکی حس می جس کی جن دور کھتے ہیں اور جو اشتراکی سے دور کہتے ہیں اور جو اشتراکی ہی دور کہتے ہیں اور جو اشتراکی ہو کہ کی دور کہتے ہیں اور جو اشتراکی ہو کہ کی ۔

بہت ہوگوں کو بہ خیال گزرتا ہے کہ ایمی تک ہمارا کا دوبار جس ڈکر پر چل رہا ہے اسلام
اور اسلامی آگئیں کا اعلان کر کے ہم ایک دم کیے بدل سکتے ہیں یہ وہ اور ہم کے لئے ہمیں جدید کا نسٹی
افتلا ب عظیم ہوگا جو ہماری قو می زندگی کی کا یا بلٹ کر وے گا اور جس کے لئے ہمیں جدید کا نسٹی
شعش کے چلا نے کے لئے کثیر تعداد ہیں متاسب رجال کا رتباد کرنے پڑیں گے اور بہت عرصہ
درکار ہوگا۔ ہی کہتا ہوں کہ ان صفرات کا یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے لیکن اسلامی نظام کا مطالبہ
درکار ہوگا۔ ہی گہتا ہوں کہ ان صفرات کا یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے لیکن اسلامی نظام کا مطالبہ
کرنے والے یکی اسے بخو بی محسوں کرتے ہیں اسلامی آگین و نظام سے قرض میہ ہے کہ مملکت کا
اصل نصب انھین اور اس کی اختمالی مزل صفود واضح اور محضر ہوجائے تا کہ اس کی روشن میں ہمارا
جو قدم اضح وہ ہم کو آخری مزل سے قریب تر کرنے والا ہو یہ کام ظاہر ہے کہ بقدرت کہ ہوگا اور
بتدری ہی ہو سکر ہے جو گام فی الحال کے جاسے ہیں فورا کرنے ہوں کے اور جن کا موں کے لئے
بتدری ہی ہو سکر ہے جو گام فی الحال کے جاسے ہیں فورا کرنے ہوں کے اور جن کا موں کے لئے
مردست حالات سازگار تبیں وہ فورا نفاذ یڈ برینہ ہوں گے بلکہ حکیمانہ اسلوب پر حالات کو سازگار
بتانے کی ہرامکانی کوشش عمل میں لائی جاسے گی میرحال انسان اس جیز کا مکلف ہے جس کی وہ

استطاعت رکھنا ہے بہتی وہ بات ہے جو بھی تقلیم سے قبل اپنے مختلف بیانات و خطبات میں کھول کرکہ بیکا ہوں چنا نچے خطب الا ہور میں میں نے عرض کیا تھا کہ بیائل اور یاک نصب العین ممکن ہے بتدری حاصل ہوا۔ تاہم ہر دومراقدم جو اٹھا یا جائے گا ان شاء اللہ پہلے قدم سے زیادہ مسلم قوم کو اس مجبوب نصب العین سے قریب ترکر دے گا جس طرح دات کی تاریکی آ جت آ جت کم ہوتی اور ان کی روشنی بتدری جست کی طرف قدم ون کی روشنی بتدری جست کی طرف قدم اٹھا تا ہے۔ دفعہ بغتہ بیاری سے چنگا نیس ہوجا تا ای طرح پاکستان ہاری قوم محست کی طرف قدم مکمل ترین آ زادی کے نصف بنہاری طرف قدم مکمل ترین آ زادی کے نصف بنہاری طرف قدم میں مقام نے گا۔

جناب صدر محترم! آخر ش ایوان بزا کے معزز میران کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ
اس ڈھیلے ڈھانے ریزولے تن سے گھیرائے اور وحشت کھانے کی کوئی وجدیں۔ اسلامی فرتوں کے
اختلاف تحریک یا کتنان کی برکت سے بہت کم ہو چکے ہیں اورا گر بکتے یا تی ہیں تو ان شاہ اللہ برا ورائہ
مفاہمت سے صاف ہو جا کی گرکہ تمام اسلامی فرقے اور ملک آج اسلامی اتفام کی ضرورت کو
بہت شدت کے ساتھ محسول کر دہ جیں اور جی تھتا ہوں کہ ہما دے فیر مسلم دوست بھی اگر
ایک مرتبہ تھوڑا سا تجربہ کرکے و کھے لیس کے تو اگلی اور تھیلی سب تخیال بھول جا کی گرا ہے اور بہت
معلمان رہیں کے بلکہ فرکر میں کے کہ ہم سب یا کتنا نہوں نے لیک کرعام ہیجان واضطراب کے ذمانہ
معلمان رہیں کے بلکہ فرکر میں کے کہ ہم سب یا کتنا نہوں نے لیک کرعام ہیجان واضطراب کے ذمانہ
میں انسانیت عامہ کی اس قدر مقیم الشان فدمت انجام دی۔ و حاف الک علی اللہ بعزیز

اب بدااہم کام ہمارے سامنے ہیں کہ دستور سازی کی مجم ایسے قابل فہیم مضبوط اور مقاط اس کے میر دہوجواس ریز دلیون کے خاص کتوں کی تفاظت کر کیس اس کے تو اللہ بی کی تحکیس اور جو دستور تیار کیا جائے ہوئی سے جو دستور تیار کیا جائے وہ می لائن سے بیٹے نہ پائے ہیں بہت کفن مرحلہ ہے جو اللہ التوفیق آ سان ہوگا بہر حال ہم آ محدہ کام کرنے ہیں ہرقدم پراس چیز کے ختھر دیں گے۔ و باللہ التوفیق سے سے حال مدکی فافل ایماز تقریر جوانہوں نے دستور ساز آسمیلی ہی کی جس نے تمام ملک سے ادبی اسلامی اور سیاس طور پر خراج تحسین حاصل کیا۔ اس سے قاری ان خصوصیا سے کا ایماز میں اللہ ساتی اور کی ان خصوصیا سے کا ایماز میں تھا ہمائی ہے۔ اس کے خوان کے ماتحت کیا ہے۔

رہ سماہے بن ہ و سرام سے سروں میں مطابت سے سوان سے احت بیا ہے۔ علامہ کی تقریر کے حتال جمیعۃ العلمائے ہتد دہلی کے اخیار الجمعیۃ کے آرٹیل کے حسب ذیل القاظ خاص طور پر ملاحظہ کیجئے ۔ جس پر جس اس حصہ کوئتم کرتا ہوں۔ ایڈ پڑ ساحب کیمنے ہیں:۔ ''جمیں حلقہ علما جس ایسا قادر الکلام مقرد اور ایسا کینے البیان خطیب شاید عرصہ تک میسر ندآ سکے گاجب آیت قریر کرتے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علم و کمال کا ایک سمندرموجیس مارد با ہے اور علم وعرفان کی سوتی رور و کرایل ری جین '۔ (ابعید ۸ میروسون)

آپ کا در آن دینے کا طریقہ اہریٰ تعلیم کا ساتھا۔ در آن دیتے دفت پہلے کی موضوع اور علی
مسئلہ کا اصل مغہوم بیان فرمائے اور پھرائی کی تنفیج کرتے۔ بعدازاں تحقیقات کا دریا بہائے 'قابل
ترجیح مسائل کا اعلان کرتے اور اس کی ترجی قدروں پر منصقانہ روثنی ڈالتے تھے۔ مسائل درسہ کو
تمشیلوں کے ذریعے قریب القہم بناتے جاتے تھے کی علمی مشکل مسئلہ پرائی محققانہ روثنی ڈالتے تھے
کہ مشمون کی پوری تصویرا ہے ۔ پورے خطوطال کے ساتھ آتھوں کے سامنے آجائی تھی جس کے بعد
کہ مشمون کی پوری تصویرا ہے ۔ پورے خطوطال کے ساتھ آتھوں کے سامنے آجائی تھی جس کے بعد
کہ مشمون کی پوری تصویرا ہے ۔ پورے خطوطال کے ساتھ کھول کے سامنے کو میائی تھی ہوں ۔
کہ مشمون کی پوری تھور اس کے تمام شقوں و جوانب کے ساتھ کھولنے اور صاف کرنے کی روش تھی
اس لئے درتی ہیں کہ بیت (مقدار) پڑیس کیفیت پر نظر نہیں رہتی تھی سبتی ٹواہ تھوڑا ہو گرتا م (ہمل)
ہورای لئے درتی ہیں کہ بیت (مقدار) پڑیس کیفیت پر نظر نہیں رہتی تھی سبتی ٹواہ تھوڑا ہو گرتا م (ہمل)
ہورای لئے درتی ہیں کہ بیت (مقدار) پڑیس کیفیت کی دن کے سبتی بیش بینی طور پر کی دنوں کے درس کی مورات تی اسے درس کے ساتھ کو جواتا تھا۔
مواد فراہم ہوجاتا تھا۔

میری ابتدائی تعلیم کے دوران میں معزت والدصاحب تبلدر حمة الله علیہ سے خود ہی فرمائش کی کہ اسے معقولات میں پڑھاؤں کا اور مجھ سے فرمایا کہ منطق تھے میں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ خصوصیت سے مغرکی کبری شروع کرائی اور مرقات تک پہنچ کو یہ کما بیں نیج میں رو گئیں لیکن جس قدر پڑھایا استے ہی سے فن سے کائی مناسبت پیدا ہوئی کیونکہ ان کی ابھائ کا نقط تظر کما ب نیس بھک فی ابھائ کا نقط تظر کما ب نیس بھک فی مناسبت ہوجاتی تھی۔ اور انداز در دالعدد)

#### لسان الغيب كامطالعه كتب

کابوں سے بول کی الل علم کو یارٹیں۔ یہ علا کی بہترین رفتل ہیں اور جب زندگی کا ہر ساتھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس وقت کا ہیں وقاقت کا بہترین کی اوا کرتی ہیں۔ ای لئے تبنی شاعر نے کہا ہے۔ اعز مکان فی الله نی سوج سابع و خیر جلیس فی الزمان کتاب ترجمہ:۔ و نیاش سب سے زیاوہ معرز جگہ تیز وقار گھوڑ ہے کی زین ہے اور کتاب زمانہ کی بہترین ساتھی ہے۔ علامہ کے مطالعہ کا بہت شوق تھا ایک بلکی کی یات ہے۔ بہترین ساتھی ہے۔ علامہ کے مطالعہ کا بہت شوق تھا ایک بلکی کی یات ہے۔ آخر مطالعہ کے بین سے بھی ہوگا کہ وہ علوم وفنون اور تر مطالعہ کے بین سے بھی ہوگا کہ وہ علوم وفنون اور

کتابوں میں فتا ہو مجے تھے۔ کی ٹی اور نایاب کتاب کے متعلق علم ہوتا تو اس کوخرید نے کی کوشش فرماتے اور مطالعہ فرماتے اور اس سے پورااستفادہ کرتے اور لطف لیتے تھے۔ ایک ہی نظر میں معانی اور مطالب بر غلبہ حاصل کر لیتے تھے۔ وقتی سے دقتی مضامین کے بیجھنے ہیں کوئی دفت نہ ہوتی تھی صفیم سے صفیم کتابیں سرسری طور پر پڑھتے اور اس کے تمام اطراف و جوانب بر قابو پاجاتے۔ ایک دروازے ممل پاجاتے۔ ایک دروازے ممل جوانی جھوٹی مجھوٹی محمد کی باتوں سے آب کے دل پر علوم کے دروازے ممل جاتے ہے۔ مولانا محمد طیب صاحب لکھتے ہیں:۔

## ادفي مقام

اردوادب

دامان محد تک و گل حسن تو بسیار محکیجین بہار توز دامان محکہ دارد اس عنوان پرموقع کی نزاکت کوسامنے رکھتے ہوئے علامہ کی ادبی مکلکار یوں کواگر میری نگاہ کی کم دستی سے فکوہ کا موقع مل جائے تو کوئی بڑی یات نہیں کیونکہ

سفینہ جاہے اس بحر بے کراں کے لئے موصوف کو ملک میں بحر بیت کے ہوا اور مجھا موصوف کو ملک میں بحر بیت معرف محدث مشکلم فقید خوشکو خطیب سیاست دان بہت کچر کہاا در مجھا میا ہے گران کے اردوا دب کے کمالات اور حسن پر آنکھ ڈال کر بالکل فیس دیکھا کیا۔ اور اگر ویکھا بھی تو بہت سرمری نظر سے۔ ایما ہوتا کو کی انوکھی بات بھی ذیتی کے تکہ ان کی عالمان شخصیت کی بلندی کے سامنے ان کی اور بی حیث مشکل بھی تھا۔ ان کی اور بی میں میں مقام بلنا احول اور حالات کے نقاضوں کے باعث مشکل بھی تھا۔ آج جبکہ از وو د زبان کی جمالیاتی اور سائم کیفک قدر میں نے سے درجا نات سے دوجا رہور بی

جیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان قدوول کے پر کھنے والوں کی نظریوں ہے ان کی وسعتوں اور پہنا ہوں کا نداز ورقا ہم اور دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لئے ادب کے میدانوں کو گئی وسعتیں ہجنٹی ہیں۔ انیسویں صدی کے آخری اور بیسویں صدی کے ابتدائی دور کی طرف تھوڑی کی گردن موثر کرد کھنے ہے ہمارے سامنے اردوادی کے گھا لیے نقشے نظر آتے ہیں جن ہیں مرسید آزاد فا ندیرا حد شیل اور خالی نے طرح طرح طرح کر تگ بھرے ہیں۔ ان جی ہے ہرایک کی نہ کی طرز کا موجد ہے اور ہر ایک کوئی نہ کوئی شان ادب اپنے نشر بچر میں رکھتا ہے۔ سکولوں کا لجوں علی موجد ہے اور ہر ایک کوئی نہ کوئی شان ادب اپنے نشر بچر میں رکھتا ہے۔ سکولوں کا لجوں علی الجمنوں اور او فی اہمناموں میں ان ہستیوں کی وجوم ہے اور ان کے اردواد ب کا جہ چا ہے۔ آخر اللی ذوق نے ان کے او بی شان کا رواں میں بچرا ہتیا ذی رکھ بی تو و بکھا ہے جس کے باعث یہ الی ذوق نے ان کے اور اور بھیتا ان کی تحریروں میں حسن ادب کی وہ جملکیاں ہیں جس کے باعث یہ سنیاں میتاز نظر آتی ہیں اور ماقیو لیت اور عقیدت کا تاج ہمایا گیا ہے۔

انبی ناموران ادب کے معیار کو چی نظر رکھ کر علامہ عائی کی ادبی گلار ہوں کا ادب نواز لگا ہیں فیصلہ کرسکتی ہیں کہ باغ اردوکوا پی تصانیف جی انہوں نے کس طرح آراستہ کیا ہے اردو کے گرکورو محسنوں کی چین بند ہوں کے برابر جی ان کی اردونواز ہوں کور کھتے اور با جی تعنیفات کا مقابلہ کیجئے ۔ تو آپ کوصاف معلوم ہوجائے گا کہ طامہ اردوز بان کا بہترین اور پاکیزونداتی رکھتے مقابلہ کیجئے ۔ تو آپ کوصاف معلوم ہوجائے گا کہ طامہ اردوز بان کا بہترین اور پاکیزونداتی رکھتے مقاوروہ ان ناموران ادب سے کی صورت جی بھی کم نہ تھے۔ جن کی تحریبی ملک سے خراج ادب ہے گئی جی بھی ہی ہی کہ نہ تھے۔ جن کی تحریبی ملک سے خراج ادب سے بہلے ان کے دیائی جو بھی کہا ہے ادب سے بہلے ان کے اردوادب کے متعلق جو بھی کہا ہے ادب سے بہلے ان کے دیائی جو بھی کہا ہوں۔

عثاني كاردوادب براال علم وادب ك خيالات جها نديده اويب

" علا کی جماعت سے باہر بہت کم اصحاب کواس خوشکوار حقیقت کاعلم ہے کہ معترت علامہ (شبیر المعمری علامہ (شبیر المعمری کے معترت علامہ (شبیر المعمری کے معترت علامہ کے المعمری کے معترت ماکل اور حکمت وظلفہ کے الام ایک جہا تھ بدواد یب اورا کی بینتہ کا رکھیم کی حقیمت سے تھم اٹھا یا ہے"۔ (تعادف مثالات مالی)

#### مملاست وفصاحت

ابوسعید صاحب بزی ایم اے مرحوم سابق ایلی بٹر اخبار احسان نے اپنے آرٹیل میں موصوف کے اردوادب پرحسب قبل الفاظ میں اعلیار خیال کیا ہے:۔

"علما کی صف میں آ بان چندا کا پر پی محلیاں حیثیت دکھتے تھے جودفت کی زبان میں سلاست و فصاحت کے ماتھ عام نم م طریقے پر موثرا تھا نہ سانال النسم بیان کرسکتے تھے۔ (امرون مورد) دہروسانہ

# اد بي مُلْكَفَتَكَي

مولا ناعبدالما جدوریابادی نے آپ کی تغییر کی اردوزیان کے متعلق کھما:۔ ''زیان اور طرز بیان نه ختک نه مفلق نه مولویا نه بلکه عموماً سلیس تنگفتهٔ اور جا بجاادیبانه''۔ (عدر برآن کریم ملیور بجور)

#### متانت وبلاغت

ای تغییری اردوزبان بے متاثر جوکرمفتی کفایت الله صاحب والوی نے تحریر فرمایا تھا:۔" معارف قرآ نید کواردوزبان میں اس خونی خوشنمائی شکنتگی متانت سلاست فصاحت بلاخت کے ساتھ مصیر جمودیر لانا حضرت مولانا شہیرا حرصاحب مثانی بی کا حصہ ہے"۔ (مقدر قرآن کریم ملیور بجور)

## شوخی اور کہنگی کے درمیان

حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب علامہ کی تحریر کے متعلق تحریر فرائے ایل۔
""تحریر کا آیک خاص رنگ تھا جس میں شذمانہ حال کی بے قیدشوخی تھی ندقد بم طرز کی کہ تھی۔
حال کی فصاحت اور ماضی کی متانت سے طاجلا رنگ تھا جو آپ کی تحریر کا نمایاں بہلوتھا۔ بلاغت
کلام کلام پر بری تھی جو ہر طبقہ کے جذبات کو ایکل کرتی تھی "۔(رسالہ مماللم مائی 10 اوران س)

### ادني جامعيت

ای مقاله میں قاری صاحب دوسری جگہ تھتے ہیں:۔ ''تحریری فکننگی مسلم تھی ایک بی مضمون کی آ دمی لکھتے اورای کودہ قلم بندفر ماتے تو ان کی تحریر ک شکفتگی سب پر نمایال رئتی تھی۔ بہر حال ان کی تحریر کی جامعیت شکفتگی اور بلاغت کوخود ان کے اکابر بھی مانتے تھے اور اس کی کافی واددیتے تھے۔''

## انگریزی ساخت کی اردومولا نامحمعلی جو ہرکی رائے

حضرت علی کی اردوک ساخت انگریزی المرزکی ہوتی تھی اور مولا تا تھے علی جو ہرکودل سے بھاتی تھی۔ جس کی دید میٹی کسا ب کی ادد کا ترجم انگریزی میں آسانی سے دوسکتا تھا۔ چتا نچیہ لیمان شدی مرحوم لکھتے ہیں۔۔

ی جہیں کا پہلے کا مردو رسیا مریس کی اس اس سے ہوسا ہا۔ جہا چہیان مدی مردم سے ہیں۔

"مولا ناشیر احمر عثانی کی تحریب ساق است تھی اوراس عمر کے اجتھے لکھنے والوں کے لفریج کوفور سے پڑھا تھا اور اس سے فائد وافعا یا تھا۔ جمعیت وخلافت کے جلسوں میں علیا و کی بعض تجویز وں کی انگریزی بنانے میں بڑی وقت ہوتی تھی اس موقع پر فیر علی مردوم نے کہا تھا کہ مولا تا شہیرا حمر صاحب کی عمیارت کی انگریزی بنانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساخت انگریزی بنانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساخت انگریزی طرزیر ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساخت

### اسلامی ادب

موصوف کے اولی سلط میں بیامرد لیسی کے ساتھ مطالعہ کے قابل ہے کہ آپ کا ادب عموی طور پر ایک ایسا اوب ہے ہوں ہے اور جس کو طور پر ایک ایسا اوب ہے جس سے قد مہب اسلام کے نظریات کی ترجمان کی گئی ہے اور جس کو اسلامی اوب کہا جا اسکرا ہے۔ آپ کی شرقگاری اور انشا پر دازی قربی حقائق کو فلسفہ اور حکمت کے رنگ میں اور بیانہ اعماز کے ذریعہ چیش کرتی ہے اور اس فتم کی تحریریں بھی جوخواہ فرجی یا اصلامی اظلاقی یا سیاسی موں جبکہ وہ دلوں کو ایک کرنے اور چو تکا وسے والی ہوں اہل یورپ کے نزد یک

ادب کی ایک شاخ بیں۔ پروفیسر می الدین زورانی کتاب "روح تقید" میں ادب اور اس کی قسموں کے سلسلے میں لکھتے بیں:۔

''الی تحریری ( بھی ادب کا جرمیں) جوانسان کی قطرت کی تہذیب وتز کیے میں مدد بی میں مثلاً۔ ا۔ وہ تحریریں جن کا مقصد در تی اخلاق ہوتا ہے۔

٣ ـ و وتحريرين جن كا مقصد تبليغ نديب بوتائے"۔

اس لحاظ سے علامہ کی تحریر یں جو ند بہب کو خاص رنگ میں چیش کرتی ہیں اوب میں شامل ہیں۔اورای لئے آپ اسلامی اوب کے زیروست تر جمان ہیں۔

ادب کی تعریف ادرادیب

پروفیسرمی الدین زور نے اوب کی تعریف جس مختلف بور چین اور ایشیا کی مصنفین کے نظریے چیش کے بیں ان جس سے جان مار لے کی کتاب "اون دی سنڈی آفٹ سٹر پچر" کا حوالہ وے کراوپ کی تعریف چیش کی ہے۔ مار لے نے اوپ کی تعریف بیکی ہے:۔

"اوب میں تمام کتابیں وافل ہیں .... جن میں طلق صدافت اورانسائی جذبات پروسعت قلب استجیرگی اور طرز بیان کی دلچیپیوں کے ساتھ بحث کی می ہو"۔ (جان مدساندی دی مؤی آنے بر پیرس)

مار لے کی اوب کی تعریف اور اس کے نظریہ کے ماتحت علامہ عثمانی کا تمام لٹر پیرطلق معدانت اورانسانی جذبات پر دسعت قلب سنجیدگی اور طرز بیان کی دلچسپ بحثوں سے بحرا پڑا ہے۔

أيب اورتحريري قطعدادب كي تعريف يس ملاحظه و: ..

''نہم ادب کی ایک موٹی می تعریف کرنے پراکتفا کرتے ہیں لینی وہ ان کارتاموں پر شمل ہوتا ہے (خواہ دہ نثر کے ہول بانظم کے) جو خیل کی پیداوار ہوتے ہیں قوم کی حتی الامکان زیادہ تعداد کو برنست عملی اثر ڈالنے باتر بیت دینے کے زیادہ خوش رکھتے ہیں اور برنسبت خاص خاص کے عام معلومات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں''۔ (بعد کیارے نیازی)

اُدب کی ندکورہ تحریف ہے میرامقعد حل ہو جاتا ہے جس کے بعد ہر تنم کی اخلاقی اور ند ہی تحریریں ادب کے عمن میں شامل ہو جاتی ہیں۔

ی فی اولیس نظم ادب پر بحث کرتے ہوئے تو یفات الجرجانی سے حسب ذیل تعریف کوا خذ کیا ہے۔ '' ادب اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعیات مان غلطیوں سے نکے سکتا ہے''۔ (روح عنید) چنا نچہ عرب کے علائے معانی نے اویب کو ہارہ علموں سے روشتاس ہونے کی قید لگائی ہے جن من عدة المواصولي بين اور جار قروعي ــ

اصولى: مرف مُحُاشِقًا لَ لَعْتُ قَالَيْهُ عُروضٌ معانى وبالنار

فروى: علم الخطأ انثاه شعراور تاريخ

عثانی کا مذاق علی ان سب علوم سے خط وا قرر کھتا ہے جیسا کہ ان کی خالص اول مجالس اور تصانیف میں بیرنگ امجر تا ہوا تظر آتا ہے۔

ادب کی تقسیم میں نظم و نثر دونوں کوشال کیا گیا ہے۔ چنا نچداد یباند نثر کے متعلق جو تنقید نگاروں نے قیصلہ کیا ہے اس کا ماحصل میرے ک۔

" بربہترین نئر کی علامت ہے کہ اس کو پڑھتے وقت آ واز میں مدوجز راور واآ ویزی پیدا ہو۔ (جو
فطرت اوراد بیات کی ہرفعنا کی خوبصور تیوں میں زیادتی کرنے کا اصلی سبب ہوتا ہے ) اور ہے مدوجز راس
وقت پیدا ہوسکتا ہے جبکہ مصنف کے حساسات وجذبات میں مجی اس کے کفیتے وقت تلاظم پیدا ہور ہا ہو۔
" ہراعلیٰ نئر کی ایک خصوصیت ہے بھی ہے کہ وہ قاری کو ایک خاص وہ فی اور وجدائی فضا میں
منتقل کردیتی ہے اس فضا میں اخلاق وروحانیت کی حقیقین جس قدرزیا وہ ہوں گی اتنا ہی اس نثر کا
رتے بلند ہوگا"۔ (روح نقیدس اور

جدید تقیدکی فرکوره بالارد تنی شی اور آئنده کی قدیم تقید کی رمبری شی علامه مثانی کی تصنیق تخلیق عبارشی آپ که دو ق ادب پرخود اپنی او بیت کاخوش گلراثر قائم کرسکیس گی۔ان کی هبارش قاری کوایک خاص وشی اور وجدانی فضائی نفشاش کردین میں ان کو پڑھتے وقت مقیناً آواز میں مدوج راورد ل آویز کی پیدا موتی ہے۔

قديم وجديد تنقيدون كامعيار

تقید کے پہلوؤں پراگرآ پ فورکر ہیں گے تو سب کا خلاصدآ پ یہ یا کیں گے کہ ہمیں کی اوب میں ان لطانتوں کی تائی ہے جس ہے ہمیں سے لطف حاصل ہواورہ جدان سے اور ڈون سلیم کوال کی اوبیت انہل کر سکے اور ڈبان سے بڑھ کریا آ تھوں ہے دکھے کردل میں اوب جگہ حاصل کرتا چلا جائے ہیں اوبیت انہل کر سکے اور ڈبان ہے بڑھ کریا آ تھوں ہے دکھے کو اور جی اوب جگہ حاصل کرتا چلا حل سے ہائے ہیں اور جو ب سے نقاب اٹھائی جائے تا کہ صلح اور ضیح اور ضیح اور ضیح اور ضیح اور سے المال تقید کی اوب کو صاف اور خالص میں اور سے اور خالص کی دوب کی اور سے انہاں گئے دوب کو صاف اور خالص عمد واور لطیف بنانا ہے اس لئے نرصرف اوب بلکہ ہرجے کا حسن سے نمائی ہر موتوف ہے۔ جب ایک چیز آ تھوں کو موزوں اور مناسب نظر آئی ہواورڈون سلیم اس کو حسین ہمتا ہے تو کی تقید کا سب سے ہمتر معیار ہو ہم تو اعد وضوا ہوا کا قیا کی جامہ پرتا تے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں ہمتر معیار ہو ہمتر کو اعد وضوا ہوا کا قیا کی جامہ پرتا تے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں ہمتر معیار ہوا تھوں کو تا ہو ہمتوں کو تا ہے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں ہمتر معیار ہوا تھوں کو تا ہمتر کی تا ہے ہوں اور مناسب نظر آئی ہوا تا کی جامہ پرتا تے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں بہتر معیار ہوا کہ تا ہمتر کی تا ہے ہوں کو میں کو تا ہوں کو تا ہو کو تا ہمتر ہونا ہیں جاتر ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہمتر ہونا ہوں کو تا ہمتر ہمتر ہونا ہو تا ہوں کو تا کی جامہ ہونا ہوئی کو تا ہوں کو تائی کو تا ہوں کو

#### لیکن دو تمام اصول ای ذوق ملیم کے نقط پر جا کر قتم ہوجاتے ہیں۔ علا مہ کا او فی ارتقا

على كاولي ارتفاكاس طرح فيوت بم بينيايا ب كليم بين

 طالب علمانہ ملا قات کا پہلاموقع تھا۔ بیٹا لیاس 19 ہے کی بات ہے۔ (معادف ہریں ۱۹۰۰م میں ۱۹۹۲م) مول نا ندوی کی اس تحریر سے علامہ کے اوٹی ذوق وشوق تحریر وتقریر کے فطری ذوق اور طالب عمی کے زمانہ میں تحریر وتقریر کی انجمنوں میں حصہ لینے کا داشتے ثبوت ماتا ہے۔

اد في اورخطا في خدمات

۵ اسالید یا ۱۰۹۱ یوساز ال پارواید بیس آپ تعلیم سے فارغ ہوئے اور دارالعلوم بیس آپ سے تعلیم دین مروع فرمائی بعد از ال پاروایس با ایا گیا۔

و بو بند تینی کے بعد آپ کی تحریر و تقریر کے کمال کے باعث و ایو بند کے ظلبہ بیشتر تحریر و تقریر بیس آپ کوسر پرست بناتے ۔ آپ نے اس سلسلہ بیس وارالعلوم کی بہت بوی خد ، ت انجام ویں۔

آپ طلبہ کو تحریر کی اور تقریری سلیقہ تعاری کے نشیب و فراز بتاتے ۔ مولانا احسان الله خان صاحب تا جور نجیب آبادی مرحوم فاضل و ایو بندسان پر وفیسر دیال سے کالی اجور نے جھے نے فرمایا کہ ' بیس تا جور نجیب آبادی مرحوم فاضل و ایو بندسان پر وفیسر دیال سے کھا کی ای ہور نے بھے سے فرمایا کہ ' بیس نے اصول الشاخی ' تنجیع سالمنائی ' ملائی کے ' بیس کی سر پر تی بیس آفر یہ تو تریک ایم نسیس اور صفر ۱۳ البید سے ۱۳ سالید تک میر سے ذمانہ بیس آپ نہیں مولانا ناشیر احمد صاحب عثمانی سے بچھ جس ار دواد ب کا شوق بیدا ہوا۔ ان کی تحریر جس المن ورجہ کی اور باخضوص مولانا خطالر میں اکثر اور باخضوص مولانا خطالر میں اور جب کی اور باخضوص مولانا تعربی مولانا ورجہ کی اور باخضوص مولانا تعربی مولانا تو تقربی اور باخضوص مولانا تا تقاری محرطیب صاحب مونی جوشیج صاحب میں اکتر اور باخضوص مولانا تعربی مولانا تا تاری کی تر بید سے بہت فیضیاب ہوئے ہیں۔

القاسم كي مضمون نكارى اور مقصدا دب كي خدمات

۱۹۱۱ من القاسم الله الله على جب علامه فتح يورى من دارالعلوم بلا كئے مح تو آپ نے القاسم "القاسم" كے لئے مفاجن لكي شروع كے" القاسم" كا اجراد يو بند من حضرت شيخ البندمولا نامحمود حسن صاحب اور دمنرت مولانا اشرف على صاحب تفانوی كى زيرسريری ۱۹۳۱ھ مطابق اله اله مسابق اله اله میں شروع ہوا۔ چنانچ اس كا سب سے پہلا پر چہ شعبان ۱۳۳۱ھ كوشائع ہوا۔ اس ما ہنامه رساله يس على مدعنانى كي بخرت مضافين شائع ہوئے جن كي تفصيل بيسته: ۔ مضافین شائع ہوئے جن كي تفصيل بيسته: ۔ ارافقاسم شوال ۱۳۳۱ھ جلد نم مراس )

۲۔العقل والنقل جو کتابی شکل میں جیپ بھی ہے۔ (آغاز القاسم سے بالا قساط دی نمبروں میں بیضمون شائع ہوااور آخری دسویں قسط رئتے الثانی سسسا بھی شائع ہوئی) ساروز و کے متعلق بعض آیات کی تغییر (القاسم ذیقعد ۱۳۳۱ ہے نبر ۴ جلد نمبر ۳) سارانقال وجمدردی کا ایک نیاسین (القاسم ذی الحجہ ۱۳۳۱ ہے جلد نمبر ۲)

۵۔الدارلاآ خرو تمن مشطول میں جو مخرتھ کے جعیۃ الانسار کے جلسہ میں لکھ کر علامہ نے پڑھا تھا۔ (القاسم جمادی الاولی کر جب شعبان ۱۳۳۰ھ)

٨ \_ كمتوب شيخ الاسلام جزائر قليائن برعلامه عثماني كاتبعره (القاسم شوال ١٣٣١ عيد بلدنمبره نمبره) ٩ يخفيق خطبه في يقعد ٢٣ ميرا ميراه نمبره نمبره .

۱۰ تحری واقعد بوبند بواب مولانا بوالکلام آزاد (رمضان ۱۳۳۱ می جلد نبر ۱۱ نبر ۱۱ اگست ۱۹۱۵) ۱۱ مضمون دارالحدیث (رقع المانی ۱۳۵ میلیم میری نبر ۹)

١١\_بديسنيد (شوال ٢ سيسار جلد تمبر ٩ شاره)

ان مضافین کے علاوہ علامہ کی تقریظیں اور القاسم سے متعلق کنٹی تحریری ترکورہ رسالہ میں شائع ہو کی جوابی بوری اوبی شان طاہر کرتی ہیں ان رسالوں کے ویکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وقت بوت القاسم کور تیب دینے کا کام بھی انجام دیا ہے۔
آپ نے وقت بوقت القاسم کور تیب دینے کا کام بھی انجام دیا ہے۔
آپ کے وقت القاسم کور تیب دینے کا کام بھی انجام دیا ہے۔
آکھوو

تقریباً عادار می استان می زیرادارت دسالد المحدد شائع مواراس کے پروپرائٹر مولوی عبدالا حدصا حب تلینوی شخے مولانا عثانی نے بیدا مواردسالدد بوبند سے حضرت شخ البند مولانا محدد حسن صاحب رحمة الله علیہ کی یادگار میں نکالنا شروع کیا تھا۔ برنبر میں بحیثیت ایڈیئر علامہ کامضمون ہوتا تھا۔ بالخصوص خوارت عادات اور ججزات پرایک زیروست اور جہا تدید وادیب کی حیثیت میں آپ کے مضاحن اس میں نکلتے رہے۔ جواسلام اورادب کی خدمت تھی۔

#### اعجاز القرآن

علامہ کی تقینفات میں آپ کا مقالہ ا کا زائقر آن ترج کی فعاصت و بلاغت اورادب کے مضمون پر خاص نظریات وی کرتا ہے اور قر آن کریم کی تغییر تو سرتا یا ادب بی ہے۔ نظمی اور دکایات کو خاص ادب کا نام دینا اگر درست ہے قر آن کریم کے جرت آسوز تصول کی تغییر جوعلامہ کے قلم سے نگلی ہے بالخصوص ہوں کا دراوب ہیں۔ ہے بالخصوص ہوں کا دراوب ہیں۔

#### مكا تنيب وخطوط

خطوط کو میں اہل اوب نے اوب کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔ اس میں مولا تا کے خطوط علوم کے ساتھ اوب کا خصوص پائندر مگ دیکتے جی جن کوان شامانڈ کسی اجماعی شکل میں چیش کیا جائے گا۔

#### شاعري

ان سب حقیقق کے سوائے مواہ ناشعر دشاعری ہے بھی عابز نہ نتھے بلکہ بوقت ضرورت آپ کی چیز سے متاثر ہوئے ہیں تواشعار کی صورت ہیں بعض جگہان تاثرات نے شاعری کا جامہ پھن لیا ہے جن کا ذکر آئندہ اورماق میں کیا جائے گا سننے ہیں آیا ہے کہ آپ کوشروع شروع میں شاعری کاشوتی رہاہے۔

## مركبات اضافى وتوصفي

علامہ کی اردو تحریوں میں ان کے موصوف وصفت اور مضاف الیہ سے ملے ہوئے ایسے مرکب الفاظ الیس کے جویالینا ان کے خودساختہ بین اور ان کی ادبیان اور فطری ذوق کی ترجانی کرتے ہیں۔ عام طور یراس تم کے مرکب توصیلی یامرکب اضافی جملے ان دقیق ولطیف اور وسیع معانی کی ترجانی کے الی تقم کو ایجاد کرنے پڑتے ہیں جو لمی لمی عبارتوں کے بغیراوا ہونے مصافی کی ترجانی کی ترجانی کے الی تقم کو ایجاد کرنے پڑتے ہیں جو لمی لمی عبارتوں کے بغیراوا ہونے مشکل ہوتے ہیں۔ عالب کو بھی بقول ڈاکٹر عبدالرحمٰن بجنوری بھی کرتا پڑا ہے۔ چنا نچے عالب نے جو بہت کی ترکیا پڑا ہے۔ چنا نچے عالب فرام یار وافری ایک ترکیبیں ایجاد کی ہیں ان میں سے چند ہیہ ہیں مثل آ شوب آ گی انس رمک موج خرام یار وافری ایک ترکیبیں حسب ذیل ہیں۔ او شم یا و مہر شیرو و فیرو و فیرو و فیرو و ملامہ کی تصنیفات میں بھی الی ترکیبیں حسب ذیل ہیں:۔

برا بين نيره تنويرد باني فراست صاوق انوار رحمت البيار يوبيت عامد

مصالح بخویدیهٔ اسرارکونیهٔ مفات جمالیه وقهریهٔ نصوص مستقیدهٔ اکثریت غالبهٔ اسهاب عادیهٔ اباحت مرجوعهٔ تارکی منشا به کست کست نظری درنظری اسرار کهریا سیدوجیهٔ همون بشرییه۔

## مولا ناعثاني كاأيك ذومعني اورعجيب لفظ كااستنعال

مولانا عثانی نے "ماکان لبشر ان یکلمه الله الا وحیاً او من وراء حجاب" کی تغییری ایک ایسالفظ تحریر فرایا ہے کہ قیاس کہتا ہے کہ اس سے پڑشتر کی مصنف کا تصور یھی اس لفظ کے استعمال کی طرف نہ کیا ہوگا۔ لغوی اور اونی نزاکت واطافت اسے بی نہ کیس او اور کس کو کہیں۔ فرماتے جین:۔

" باتی مجاب والی صورمت چونکد بالکل ناور بلکدا تدرخی اس لئے عائشتری صدیری ہیں اس سے تعرض میں کیا گیا" ۔ ( قرآن مجدملیومدید یریس ۱۳۳۰ فسر)

راقم الحروف نادر بلکہ اندر کے گئرے کود کیے کر پھڑک اٹھا اور لیقین ہے کہ عثانی صاحب بھی اس کو لکھنے وقت جموم کتے ہوں کے چنانچے لفظ اندر پر آپ نے حرکات بھی نگائی ہیں۔

جس طرح عربی میں طالم سے اظلم اور جائل سے اجہل اسم تفضیل کے صینے میں اس طرح نا در سے اندراسم تفضیل ہے بھتی زیادہ نا درووسری طرف اردوز بان میں اندر کا لفظ عام سنتمل ہے جس کے معنی ''میں'' کے بیں۔اب تجاب اورا تعددونوں کھناجتاع کا متظر ملاحظہ ہو۔ تجاب

#### اندرر بنے کا تقاضا کرتا ہے۔ القدرے ڈور تھے۔

#### محاورون اورروز مرون كااستعال

چونکہ عظامہ کی طبیعت میں ادنی جولانی اور ڈوق اسائی کی تنویر موجود ہے۔ اس لئے محاورہ اور روز مروک زبان میں خوش سائنگی کے ساتھ ہے ساختہ جگہ سے لیتا ہے۔ کی جلے تغییر علی نی سے اور مروک رہائی ہے گئی کے ساتھ ہے ساختہ جگہ سے لیتا ہے۔ کی جلے تغییر ایک تقداور بول جن میں بے ساختہ محاور ہے اور دوز مرے لاتے ہیں۔ کہ متین مضمون ہے لیکن علامہ قرآن کی تغییر میں اسکی تمیز ہے محاورات اور دوز مرے لاتے ہیں۔ کہ متین مضمون ہے لیکن علامہ قرآن کی تغییر میں اسکی تمیز ہے محاورات اور دوز مرے لاتے ہیں۔ کہ زبانی ذوق پھڑک افتاہے اور قرآن کر می کی تغییر کی تقامت و متانت میں کوئی رخنہ بیدا ہوئے ہیں یا تا اس کے منہ جھرد ہے۔ اس میں میں میں میں میں کوئی دخنہ بیدا ہوئے ہیں یا تا اس کے منہ جھیرد ہے۔

٢- آب ان مشركين كيم تجعيث ش نديز يئے۔

٣- چندروز ميں پين چل جائے گا كه ظالمول كاادنث كس كروث جيمنا ہے۔

٣- (كافر) ونياكى چندروز وزندگى اور فانى ئىپ ئاپ بى كۆبلەتتىمودىمىم راكرىملى جدوجىدكرتا ب-٥- چندكنى كة دىيول نے امر بالىمروف كى كچمة داز بلندكى كرنقار فانديس الموطى كى صداكون منتاتھا۔

٢ منسرين نے بہت سے درمياني قصينهايت وروائيز اور رفت خيز يرائ من (يوسف

علیدالسلام کے متعلق )نقل کے ہیں جنہیں من کر پھر کا کلیجہ موم ہوجا تا ہے۔

عدادهر عصلمانون في وهاوايول وياآخر بهت سے كفار كھيت رہے۔

٨ ـ بدحالات د كيوكرمشركين مكه في خوب بغليل بجائي \_

۹۔ تم بے سروسامان کلیل التعداد مسلمانوں میں اتنی قدرت کہاں تھی کرمحش تمہارے زور ہاز و سے کا فروں کے ایسے ایسے منڈ مارے جاتے۔

۱۰۔ بدکفار یہاں ڈیٹیس مارتے ہیں مگروہ وقت قابل دید ہوگا جب بدلوگ محشر کا ہولناک منظرد کھے کر گھبرا کیں گے۔

اا۔ بعض دکام میں (بنی امرائیل نے) اپنے تو ہمرموی علیہ السلام سے بھی کٹ ججتی کی۔
۱۱۔ کتنی ہی بد بخت تو میں اپنے جرائم کی پاواش میں ہلاک کی جا پھی ہیں۔ جن کا نام ونشان صفحہ
ہستی ہے مث گیا۔ آئ ان کے پاؤس کی آ ہث یا ان کرنے انحال کی ڈواس بھٹک بھی سنائی ہیں و ہیں۔
ساا۔ ممکن ہے ان (منکرین) کو بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن عذاب آ گھیرے جو چھم زدن میں

تہں نہں کروالے'۔ (تغیرہ فی)

ندکورہ بالا خط کشیدہ اور ان کے علاوہ بہت سے روز سر سے اور محاور اے عثمانی کے نوک زبان وقلم جیں جو بے سماختہ تحریروں میں تھلتے ملتے ملے آئے جیں۔ انجی محاوروں پر تحرائی اور انجی روز مرول پر کنٹرول اور خوش سلینفکی کے ساتھ اداکے باعث کو کی صحف اوبیت کے کمال سے متصف ہو کھنے کا اہل قرار دیا جا سکتا ہے۔

مولا ناعثاني اورمولانا نذمراحد دبلوي

بیتمام روزمرے اور محاورے مولانا کی تغییری عبارتوں سے لئے مسے ہیں۔ ان میں فورسیجیے اور دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح تغییر میں ان کو کھیایا ہے کہ ایک روز مرہ یا محاورہ بھی ان کی عالمانہ اور مفسرانہ شان کو کرنے نہیں ویتا لیکن مولانا نذیر احمد کے متعلق ناقدین کا خیال ہے کہ:۔

"مولوی تذیرا جرا کشر دفید خیالات کی رو کے ساتھ اس طرح بہہ جاتے تھے کہ واس اوب ان کے ہاتھ سے چھوٹا پڑتا ہے اور بھی وہ تقص ہے جس کی بنا پر نہ مرف او بیت کا فقد ان ہوجا تا ہے ملکہ عالمان شان بھی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ نہا بت جیدہ اور تقدیحت میں بھی وہ غداتی اور عامیانہ اسلوب بیان استعال کرتے ہیں مثلاً اپنی ایک زیروست غربی تصنیف" الحقوق والفرائض" کو وہ اس طرح شروع کرتے ہیں:۔

سن عوف نفسه عوف دبه المحرح الاجتهاد المحرد المحرد المحرد المحتهاد عرف المحرد الاجتهاد المحرد المحتهاد المحته

"ای اثناء بی اتفاق سے جھوکوتی آنے لکی اور مسہلوں تک نوبت پنجی ۔علالت کی حالت میں جھوکوتی آنے کی حالت میں مرکبا۔ تو کئے کی موت مرائم آئی ہستی کو بیٹ خوال ہوا کہ اگر جس اس بیاری کی حالت میں مرکبا۔ تو کئے کی موت مرائم آئی ہستی کو کیوں بھولتے ہو۔ تو گڑھ کہاں ماجہ بھوت اور کہاں گئکو تیلی۔

" یکی دو احمیازی فرق ہے جو ہو ہے جانے کے بعد تعملی کی شکل بھی نمودار ہوکر نذیراحمہ کے نہ صرف بنجیدہ مباحث بلک قرآن ن تریف کے ترجمہ بھی موردالزامات رہا" (جو برسنورس ۱۳۵۱) مولانا عثمانی اورمولانا نذیراحمہ کے توجمہ بھی استعال بھی ہے بات سنمنا سائے آگئی ہے اب قاری مولانا کے دوزمروں اورموادوں کے استعال بھی تھا ہت اوراد بہیت نیز" عناصر خمسہ اردو" کے ایک فرومولانا نذیراحمہ کوخودد کھے لیں جھے یو لئے اور تو لئے کی ضرورت بیس۔

# فصيح وبلغ جملےاورشهرت یا فتہ اقوال

ا بھی ابھی او برعلامہ کیا ہے جملے پیش کے گئے ہیں جن بھی روز مرومحاور وابنا تکھاراورا پی بہاردکھار باتھا۔اب ایسے جملے یا مختصرعبار تیں بدر تظرکروں گا جوابی اسا نیت تھست فصاحت اور بلاغت کرنگ ہیں نظر قریب معلوم ہوتی ہیں اور جومولانا کے مضاعی خطبات یا تصنیفات میں او بہانہ فطرت کے ماتحت ان کے قلم سے قلے ہیں:۔

ا یخرصادت کی فیرے مانی ید تیا می ایک خری سنبدا نے کردای اجل ولیک کی داخران ا ۱ ساس بیسوی مدی بی این علقمی اورجعفر صادق کے جانشینوں نے پھرایک وفعدا پی ۱ ریخ و مرائی (خلیا ماک)

"ا ـ زندگی کے اس طویل عرصہ میں جودومرے لوگوں کے لئے عموماً نفسانی جذبات کی اعتمالی اعتمالی جذبات کی اعتمالی اعتمالی میں ہے اندور کر سے کر متعصب بنگامہ خیز ہوں کے اٹھر اٹھر کرختم ہوجائے کا زمانہ ہوتا ہے کوئی معاند سے معانداور کر سے کر متعصب ورخارق عادت عفائے ویا کہازی کے خلاف نقل میں کرسکتا۔ (ایج: )

سم فلسطین بی صیبوغوں کی فتندسا مانیاں حشر پر یا کردہی ہیں۔ وہ مقدی سرز بین آج والے کی سب سے بوی تفالف سلطنوں کے فرنے بی کی سب سے بوی تفالف سلطنوں کے فرنے بی کے سب سے بوی تفالف سلطنوں کے فرنے بی سے سال محسان بی فرب ای قستوں کو ل رہے ہیں (طیبا ماک)

۵۔اوس وفزرج کی ایک موجی سالہ جنگ کے اثرات کواسلام کی رہائی تا خیرنے ایک آن بیس فتح کردیا تھا۔ (علیہ ہود)

ا مسلم توم سے بیتو تع ہرگز شدر کھئے کہ وہ اگریز کی سنگل اور اضطراری غلامی کے مقابلہ میں اگریز اور ہندوکی ڈیل اور اختیاری غلامی کوئر جے دیے گا۔

ے کل وہ (مسلم لیک) جو بھی بھی محم عامد سلمین کی شرکت سے اسے اپناسی موقف اور صحیح مقام نظر آ رہا ہے اوروہ اس کے لئے دوڑ وجوب کردہی ہے۔ آخر کا محریس بھی تو اپنے آغاز میں جو بھی انجام میں وہ نہیں رہی۔ (بینا مالکنا الزنس طا)

۸۔ ہندوستان بلک و نیاش جو طرز حکومت آج رائے ہاس کی لیبیٹ میں طوعاً وکر ہاسی آ رہے ہیں بہت مشکل ہے کہ دریا کی موجود میں گھر کر تر داشتی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ۹ کیکن کچونو لوگ فاموش دینے تیمی دیتے اور کچھاس وقت بدورد تاک منظرد کھے کر کہ دس کروز مسلمانوں کے قومی اور سامی استقلال کی روح کوئیسی سنگدلی سے مسلمانوں ہی کی چھری سے ذیح کرایا جارہا ہے۔ بالکل فاموش رہنا گوارانہ ہوا۔ (پینام تکند)

۱۰ مسلم لیک جس اصول پرائیشن از ربی ہے وہ شرق اور حقلی حیثیت سے بے غبار ہے۔
۱۱ مسلم کا مقعمدا کی الی تو م کی تفکیل ہے جو وطن نسل رنگ اور چینے سے بالا ہو'۔
۱۱ مسلم کا مقعمدا کی محد کرنے کا واحد فر رہید ہے (دمیندارلا ہود موردیم ہون اسمالی)
۱۱ مسلم کی کستان جس اسمالی وستورا بی اسلی شکل بیس نافذ ندہ واتو حصول یا کستان کا مقعمہ

علات بومائكا (كالسلادون)

۱۱۔ سب سے زیادہ قائل تفریک اشتعال آگیز جموث اور سب سے بدی اہانت آجیز دیدہ دلیری ہیں۔ است آجیز دیدہ دلیری ہیں۔ دلیری ہیں۔ کہ میاں کے دلی کروڈ فرز ندان اسلام کی ستعل آو میت کا انکار کردیا جائے۔ (بیام کاند) کا۔ بعا خوش کوار اور موافق تھی۔ مسافر جنتے کھیلتے آ رام سے چلے جارہ بنتے کہ ایک ایک ایک درکا طوقاتی جنگز میلئے لگا درجا روال فرف سے یائی کے بھاڑا تھرکشتی سے کرانے گے۔ (تعیر جانی میں)

۱۸ ۔ تموزی دور جا کرکٹنی کوخوفائی ہواؤں نے گھر لیا۔ نا ضدائے مسافروں سے کہا کہ ایک ضدا کو پکارو یہال تمہارے معبود کھی کام شدیکے حکرمہ نے کہا کہ بھی تو وہ خدا ہے جس کی طرف تھے اللہ تعلیاں تمہارے معبود کھی کام شدیکے حکرمہ نے کہا کہ بھی تو وہ خدا ہے جس کی طرف تھے بلاتے ہیں۔ اگر دریا جس رہ تھے کے بدول نجات میں اس کی دیمبری اور اعانت کے بغیر تجات کیا تھی تھی جس بھی اس کی دیمبری اور اعانت کے بغیر تجات یا تا تحال ہے۔ (تغیر)

الدقران كريم عام اشعار كي الم منظوم الكراك الم المنظم المرادة على المرادة على المرادة على المرادة على المرادة المرادة

ان جملوں اور مختصر عبارتوں پرخور سیجے اور تقید جدید وقد می کے نظریوں کو سامنے رکھ کر ہجرا تدازہ
الگاہے کہ عاتی کی اردو تحریر ہیں کہ کا اطیف شیریں سلیس وظلفتہ اور دھلی ہوئی زبان رکھتی ہیں۔ آخری
سنجالا لیما تاریخ دہرا تا انتہائی ہنگامہ خیزیوں کے اٹھا ٹھ کرخم ہوجائے کا زبانہ فلسطین میں میں ہونیوں کی
قشد سامانیاں اس کھمسان میں عرب اپنی قسمتوں کو تول دے جیں۔ پیکڑے کتنے سبک اور نفیس ہیں۔
منہ را جس متحدہ ہند وستان اور کا گھر لیس میں اوعام واشتر اک کے ابطال کی کیا بیاری دلیل
وی ہے کہ ذبین کے بردوں پر نفش ہو کررہ گئی ہے۔ ساتویں قطعہ عبارت بیں مسلم لیگ کے صبح
موتف کی معرفت اور ابتدا سے انتہا کے مرسطے تک رسائی اور انتقاب ما ہیں تا کی کیا اچھا تو ٹو اٹارکر
موتف کی معرفت اور ابتدا سے انتہا کے مرسطے تک رسائی اور انتقاب ما ہیں تکا کیا اچھا تو ٹو اٹارکر

انسانی کے بہتے ہوئے دھارے کارخ متعین کرنے ہیں۔ منتخب عمبار تنمیں شوخی تحریر کا خالص اولی رنگ

لکودوصفات میں مولانا کی اضافتی ترکیبیں روز مرے اور محاوروں کے استعال کا انداز آپ نے معلوم کرلیا ہے اس ال کی نثر وال اور عبارتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں بندرت کا انداز کی طرز ترکی ارتفائی منزلیس الاسلام انتقل وافقائی اور و مگر بندرت تصنیفات ہے معلوم ہو کیس کی جن کا ابتدا میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور جن کی عبارتی علم الکلام کے باب میں ہمی گزری ہیں لکی تاریخ وز ماند کی ترتیب سے میلیمہ ہوکیس سے پہلے میں آپ کوان کے ایک پرائے مضمون کا حرف لئے جات ہوں۔ جو وارالعلوم و ہو بند کی وارالحدیث کی تقییر کے سلسلہ میں آپ نے کی طرف لئے جات ہوں۔ جو وارالعلوم و ہو بند کی وارالحدیث کی تقییر کے سلسلہ میں آپ نے مسلمانان ہندکو متوجہ کرنے کے لئے تکھا تھا۔ میمنمون ۲۲۷ عزم ۱۳۳۵ ہو کا کھا ہوا ہے لیکن القاسم رکھ الگان ہندکو متوجہ کرنے کے لئے تکھا تھا۔ میمنمون ۲۲۷ عزم کی تمہید خالص او بی ہے اور جس کو ابتدائی دور کی یادگار کہا جاسکا ہے۔ اکسے ہیں:۔

 آ کے چل کرعلامدای مشمون میں لکھتے ہیں:۔

ادعرب كے ختك ريمتانوں اور با بوكياه يها و ول على خداكى قدرت ديموك ايك في من الى بك على الله الله و كالب ك على جنك موكى الله الله و كالب ك على الله و كل الله و كالله و كالله و كل الله و كل كل كله و كل كل كله و كل كل كله و كله

طامه کی فرورہ الامباری فالص او بیت کا رنگ کی جی اور اوب برائے اوب کا افت بیش کردی جی جی اور اوب برائے اوب کا افت بیش کردی جی جی جی اور اوب برائے اوب کا افت بی برائے اوب کا اندازہ الگا ہ مان ہوجا تا ہے۔ فرورہ مبارتوں کو پڑھنے سے گذشتہ تقید کے احساسات و جذبات میں احتمام موں ہوتا ہے۔ اور بی ایک حوال موتا ہے۔ اور بی ایک حوال موتا ہے۔ اور بی ایک موتل ہوتا ہے۔ اور بی ایک میٹرین نام کی مال مت ہے۔

#### رنگ استعاره

 روح انسانیت کی جانب ہے ہے جو خالص مادہ پرست طاقتوں کی حریفانہ حرص و آزاور رقیبانہ ہوسنا کیوں کے میدان کارزار میں مرتوں ہے پڑی کراہ رہی ہے۔ اس کے کراہنے کی آ وازیں اس قدرور وانگیزیں کہ بعض اوقات سنگدل قائل بھی گھبرااشتے ہیں اور اپنی جارہ اندح کات پرناوم ہوکر تھوڑی ویر کے لئے مداوا تلاش کرنے لگتے ہیں محرطاج وووا کی جبتو ہیں وہ اس لئے ناکام رہے ہیں کہ مرض کے اصلی سب بی کود وااورا کسیم شفانجے لیا ہے۔

جیر کیا سادہ ہیں بیار ہوئے جس کے سبب ای عطار کے الاکے سے دوا لیتے ہیں اس افتہاں میں ایک حسن ہے جوالی ادب کی نگا ہیں بڑا کرنے کے لئے کانی ہے۔ چنا نچہ اخبارات نے اس کونمایاں حیثیت دے کر جھایا۔

علامہ کا یہ خطابہ قطعہ بہت ہی ولچپ ہے جس کے استعادات انداز نے عبارت بیں جان ڈال دی ہے۔ قوت اوب کا تسلسل برابر کام کر دہاہے۔ وہ اثبات مقعمہ کے لئے الفاظ اور طرز کا مناسب مقام الاش کرتے ہیں بوگل اشعار چہاں کرنے کا بھی خاص شعود حاصل ہے۔ وجدان اور ڈول اس تقریر کی او بہت کودل میں جگہ دیے پر آمادہ نظر آتے ہیں وہ اسلامی قانون کے بردو سے کارلائے ہیں مسلسل جدو جھند کے بعد کام یاب ہونے پر نہایت پر جوش قبی کیفیت سے دوجاں ہوگئے ہیں۔

معنوی حیثیت کادقارقائم کرنے کے علی نے جس جوش حیقت کی ترجمانی کوکام ش النے کوئی سے دواس میں کامیاب جیں۔ان کا مقصد ہے کہانسان کے خود بنائے ہوئے اصولوں میں کامیاب جیں۔ان کا مقصد ہے کہانسان کے خود بنائے ہوئے اصولوں میں پسما تدواور پکی ہوئی دور کے لئے کوئی عادو جیں۔اس معنظرب دور کے لئے بیرب کا قانون سیح در مال چیش کرنے سے قاصر ہے کوئکہا منظراب دور کا باصف بھی تو بی بیر پین تظریات اور آئی میں بیل اس کے علاج اس کے بیکس خدائی اس کے بیکس خدائی تھاں کے بیکس خدائی موں۔کہاں تک دانائی ہے اس کے بیکس خدائی قانون میں تمام موجود جیں۔

#### محاكات

عاکات کے معنی کی چڑیا کی حالت کا اس طرح اوا کرتا ہے کہ اس چڑی تصویر آکھوں میں چرجائے بیصورت تھم اور نٹر دونوں ش تصور کی جاسکتی ہے۔علامہ کا ک میں بدطولی رکھتے ہیں اور اول معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیفیت قاری جی اور اول معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیفیت قاری کے دین اور اول معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیفیت قاری کے دین اور بعث محمدی ملی اللہ علیہ وسلم کے دین اور بعث محمدی ملی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب کی حالت کی محاکات حسب ذیل میارت شرفرائے ہیں:۔

"د کیجے دنیا کی فضائس قدر ہمیا کہ اور کی خاتر کی انظر آ رہی ہے۔ شیطائی طاقوں نے کس قدر پر سے جمار کے ہیں۔ اس والممینان کی ایک کرائے می کی طرف نظر بیل آئی نیرودار یک کھٹاؤں نے دن کورات برادیا ہے۔ ان ہی خوفاک ایر جر بیل میں وفعہ کھٹی بھاڑیوں پرایک چک دکھائی دی۔ دست کا بادل زورے کر جااور کڑکا۔ و کیمنے والوں نے دیکھا کے جبل المورک جوٹی سے دنیا کا بادی اور شہنشا واکیرکا می خیراعظم چکا ہوااور کر جزا ہوا باران دحمت کوساتھ لئے خزول اجلال فرمار ہاہے"۔ دخو مدر سادی )

اس اقتباس برنظر ڈالئے اور دیکھے کہ الفاظ اور لیجہ میں کمن قدر شوکت و دید ہدے۔ بلا کی روائی اور تسلسل ہے۔ مبارت سے بول محسوں ہوتا ہے گر کو یا فضائی ارتعاش پردا ہو گیا ہے طلوح آ فیآب اسلام کے وات کی خار کی جہالت اور دعوت رسالت کی کیاا جمی کا کات ہے۔ منعمون و معتی اور کینے سے الفاظ کا تناسب اور او بیت کی شان کو برقر ارر کھنے کے لئے کس معتی اور تعانی شان کو برقر ارد کھنے کے لئے کس قدر تعاون رکھتا ہے۔ پھر اصلیت کے اظہار می قطعاً میالفر بیس ۔ جذیات معجد کی بوری ترجمانی قدر تعاون رکھتا ہے۔ پھر اصلیت کے اظہار می قطعاً میالفر بیس ۔ جذیات معجد کی بوری ترجمانی ہے۔ اسلوب بیان قسم مضمون سے زیادہ فیس ہے میارت کو ذوق سلیم و وجدان قصاحت و بلافت کی افسادت و بلافت کا خوال ہے۔ بھر المعدد کی ایک ایک او بیان لطافت کی خوال ہے۔ بھر المعدد کی ایک ایک او بیان لطافت کی خوال ہے۔ بھر ا

علامه بلي

اس مقام پر قاری کی دلیس کے لئے علامہ کی کی سیرت سے ایک قطعہ عمادت پیش کرتے جیں جس کو بعض او بانے مونہ کے طور پراحظاب کر کے چیش کیا ہے۔

علامة بلى اور علامه على في دونول في آتخفرت ملى الله عليه وسلم كى شان من بحد كها ب مارت كازور شوكت اور تنكسل من دونول كامقابل يجيئ اورخود فيمله يجيئه

حسى حاكات كى ايك اور مثال تغيير حثانى كى اس عبادت عن ملاحظه يجيئ فرود تبوك ميس حضور رسالت ما ب تشريف بياج جانب جي ليكن الاخيش اسينه باغ ميس فروكش جي اس كيفيت كو کن ملکے معلک لفظول میں عثانی محاکات کا جامہ بہا تے ہیں۔

ال مهادت من ابونیش کے جهاد سے بیشد سے حسین ہوی کے حسن ول آ مام سے اکتماب اور کرنے بائے میں جائے وشدو فیرو وقیرو در کرنے بائے میں جائے فوظکوار سامیشیری بائی اور عرب کی فوش ذا گفتہ مجودوں کا خوشدو فیرو وقیرہ اسمان عیش کا عیائی نے کیسا جہا تعشد کمینی ہے۔ اس ولیسی ونظر تو از تضایس ابونیش کے دل میں جمع در اسمان کی جہت کی بجل کا کوئد تا بھر کو ارحمائل کرتا نیز وسنجال اور نے در کے اونتی پرسوار ہو کر رہت کے شیلے اللتے ہوئے اور کرد دخبارا ڈاتے ہوئے میدان جہاد کی فرق جا تا صاحب رسالت کا دور سے فہار کود کے کونور نیوت سے ابون میں کے موجائے کا نسرونگا نامیا کا ات کا ذیر اتصاحب رسالت کا دور

مخاط جامع ومانع نثر نكاري

علامدگی اردومبارتین نهایت می جامع مانع اور چی آلی مولی شری طاموتی میں۔ان کی تقریر ہو یاتخریر جامعیت و مانعید کا پوراپورالحاظ رکھتی ہے۔ جامع و مانع تحریر وتقریر کا مقعمد بیہ وتا ہے کہ جس قدرالفاظ جس مقعمد کے لئے افٹا نگار کی زبان قلم ہے لکتے میں ان الفاظ میں کی بیشی مدعا کوفوت کر دی ہے۔اور تحریر وتقریرے جواظہار مقعمد ہے وہ ان الفاظ میں پوراپور ااوا مور ہا ہوتا ہے۔

علامہ نے عمر جدید کلکتہ موری الا تومیر (۱۹۳۶ء علی ایک مال معمون ویا تھا جس میں دفع وخل مقدر کے طور پر متحدہ ہندوستان کے مسلمان دمویداروں کے ایک ایک اعتراض کو واضح طور پر کاٹ کرد کا دیا گیا ہے کہ آیا کتان عمی فوری طور پراسلامی قالون کی ترویج ہوسکے کی۔ اگر نہیں تو پاکستان بنائے سے مدعا اس احتراض کا جواب دیتے ہوئے علامہ عثانی نے کیا جامع مانع بیان دیا ہے۔ حمارت کا بیقطعہ پڑھئے:۔

" پاکتان ایک اصطلاحی نام ہے بینام س کرکسی کوجی بینلائی یا خوش ہی جی بیدا ہوئی و اسلامی حکومت قائم ہوجائے گی واسلامی حکومت قائم ہوجائے گی فرورت سے کہ اس خطر میں فررا بلانا فیر خلافت داشدہ یا خالص قرآنی واسلامی حکومت قائم ہوجائے گی فرورت سے زیادہ امیدیں ولا تایا تو قصات با عرصنا کسی عاقبت اندیش حقیقت پند کے لئے زیبا مہرورکہا جا سکتا ہے کہ پاکتان ایک ایسا ابتدائی قدم ہے جوانجام کا رقرآنی اصول کے مطابق احکم ایک ایسا ابتدائی قدم ہے جوانجام کا رقرآنی اصول کے مطابق احکم ایک کی حکومت عاول قائم ہوئے رکسی وقت فتی ہوسکتا ہے جس کے قیام کا نام نہاد قومیت حقدہ کی حکومت کے ذریعے بطا برکوئی امکان نیس ا

بیمبارت بجائے خوداس قدر پرمغزاور جامع و ماتع ہے کراس کا ایک لفظ بھی کم وہیں نہیں ہے۔ اس کی ایک لفظ بھی کم وہیں نہیں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں دیا ہے دیا ہے

آخری حہارت کے گلڑ ہے ملامہ کے انہائے تدیر کی کڑیاں ہیں جوبیدواضح کر رہی ہیں کہ متعدہ ہندوستان ہیں کوئی اونی ساتصور بھی حکومت اسلامیہ کا نہیں ہوسکتا ہے لیکن اس کے برنکس پاکستان ہیں اگرفورا نہ بھی تؤکسی وفت اسلامی حکومت کا آئین نفاذ پذیر ہوسکتا ہے لیمن کوئی دوسری باکستان ہیں ایکی نہ ہوگی جو گانون الہی جس سعداہ من سکے سوالحمد للہ کہ مولا تا عثانی کی سعی حاصل سے قرار دادمتا صعدیا س ہوگی اور آئیدہ یا کستان کا گانون اسلامی ہوگا۔

حقیقت بید به کرد افراط و تفریط کی را بول سے نی کر چلتے بیں اینائنلیر بیس رکھتے اور ان کی اس روش کاان کی اد فی تو تیس کمی ساتھ نیس مجبوز تیں۔

## اظهار معایر قدرت الفاظ هیشهٔ قلب عثانی میں تنوبر غیبی

علامہ کواپنے مانی الضمیر کے اوا کرنے کے لئے متاسب الفاظ لاتے پر پوری قدرت تھی۔ ان کی قاورالکلامی کا ایک جمونہ لاحظہ ہو۔ تظریبے پاکستان کی تا سُدی شرماتے ہیں۔ ''جمار استفتل پاکستان ہے وابستہ ہے اور ہم اسے ذعر کی اور موت کا سوال سجھتے ہیں۔ ہماراعقیدہ ہے کہ تقدیر نے ہمیں یا کتان کے تحظ کے لئے انتخاب کیا ہے اور یہ چیزہ کندہ سلوں کو ورشہ میں سلے گی امروز شاید ہمارا غمال اڑائے لیکن ہماری ہی کیمیں میج فروا کے اس ولفریب خندہ کا نظارہ کر رہی ہیں جس کے پروے سے ہماری کا مرائدن کا مرمنیر طلوع ہوگا اس میج امید کے نمود تک ہم نومید یوں کی شب تارکوا پی قریانیوں کے نور سے روشن رکھیں مے اور اسلام کے سیے فرزندوں کی طرح ہرمعیب کو خندہ بیشانی سے برواشت کریں گئے۔

یے عبارت علامہ کے خطبہ صدارت الا ہور سے لی گئی ہے۔ جس شی انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو مسلمانوں کی نظروں بن قائم کرنے کے لئے اس کو ' زندگی اور موت سے سوال' سے سمجما کراوقع ٹی النفس کرنا جا ہاہے۔ پھر آ سے جل کر

" ہاراعقیدہ کرنقدریے جمیں یا کتان کے تحظ کے لئے اجھاب کیا ہے"۔

عقیدہ اور تقدیر کے ساتھ پاکتان کے تحفظ اور وجود میں لانے کو جزوا بھان ٹابت کر کے علی نے کام میں یوری برتی طاقتیں آزاد چھوڑ دی جیں۔

"امروزشاید جارا فراق اڑائے کیکن جاری آئیسیں مجع قروا کے اس دلفریب خندہ کا نظارہ کررتی ہیں جس کے پردے ہے جاری کا مرانیوں کا حبر و منبرطلوع ہوگا۔ اس منع امید کے مود تک ہم تو مید ہوں کی شب تارکوا چی قربانیوں کے تورے دوشن رکھیں گے"۔

سے عہارت کن حسین ہے کہ اس کی رحمنا نیوں اور خو ہرو نیوں کا انداز وا آپ کی آئی میں خود

کری تو نھیک ہے بہال نفتی کی اب کشائی آئی موں کی راہ یُرسکوں بیس ایک سی خواش خور ہے۔

اس عہارت کی تحریف بیس مرف آئی موں کود کھنے کی اجازت ہے اور لیوں ہر مہوت کی اور ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ علامہ نے پاکستان کے متعقبل بیں بننے پر تخافیوں کے ہنے اور و ایوانے

گزواب سے ذیادہ وقعت ندو سینے پر جوجولائی طبع دکھائی ہوہ ان کی قادرالکلامی کا پورامظہر ہے۔

آپ نے یہ کی دیکھا کہ ان کی نگا جیں گو بایا کستان کو سامنے و کھورتی جیں اور اس کی جھک اور ہم نے

تر بیس بلکہ پورے جلوے کود کھ کر کیا کیا چیشین گوئی کر دی جی بھی اہل دل کی ذیا توں سے خواس کی آجیر آپ نے اور ہم نے

مدائی طاقتوں کے اثر اے کے ماتحت نگل پڑا کرتی جیں اور جوشیت قلب عثانی بی توہر دبانی کی خور دبانی کی خور دبانی کی خور دبانی کی خواس ہے۔

ذرائی طاقتوں کے اثر اے کے ماتحت نگل پڑا کرتی جیں اور جوشیت قلب عثانی بی توہر دبانی کی خور دبانی کی ۔

ذرائی طاقتوں کے اثر اے کے ماتحت نگل پڑا کرتی جیں اور جوشیت قلب عثانی بی توہر دبانی کی ۔

ذرائی طاقتوں کے اثر اے کے ماتحت نگل پڑا کرتی جیں اور جوشیت قلب عثانی بھی توہر دبانی کی ۔

ذرائی طاقتوں کے اثر اے کے ماتحت نگل پڑا کرتی جیں اور جوشیت قلب عثانی بھی توہر دبانی کی ۔

ذرائی طاقتوں کے اثر اے کے ماتحت نگل پڑا کرتی جیں اور جوشیت قلب عثانی بھی توہر دبانی کی ۔

عربي اوراتكريزي الفاظ كالبهترين بيوندواستعال

علامہ خانی اگر چہ انجریزی نہیں جانتے تھے لیکن انجریزی انفاظ بکٹرت سے سنائے ایسے برکل استعمال کرتے تھے کہ ان کے مناسب فٹ ہوئے کو آ بیان کے جملوں کے سلیقہ سے انداز ولگا سکتے ہیں۔ "آ ج بھی کوئی جنگ بحض بڑے بڑے مہیب اور ہلاکت باراسلی سے نہیں جبتی جا سکتی فتح و کامیا بی کا اصل مدارتو جوں کے بلندھ مسلم مضبوط کیرکٹر اور بہترین ڈسیلن پر ہے"۔ (خطبہ ڈھاکہ)

كيركثراورؤ سيكن كااستعال سليقدادب كتيور نتار باب-

"مردست مهانی استفاصت می نیش رکھتے کواٹی ماضان طاقت کا پینڈ من کے لیول تک بہتجادی۔ لیول کے اغتذاکا استعمال ملاحظہ ہو۔

"ادهر بهارے ملک میں بنوز (فقت کالم کی بھی کی نیس"۔

ففتدكاكم كالغظ كيساير كل استعال ب-

عربی الغاظ کی پریننگی کی مثالیں بھی دیجھے۔

"اس پرقرآن کریم نے بکوات و موات نہاہت شدوم کے ماتھ متنب کیا ہے"۔

کرات و موات کااستهال یهال کناهی معلوم بوتا ہے۔

"الحريزى عبدكى بديددارسياست كامكن بيداؤك كي تربدكت بول مر باكتان بندك يوركم باكتان بندك يوركم باكتان بندك يودمسلمان جس برائي سياست كانياليزيشن بروئ كارد مجتنا جائية بين اس المرائي وركا بحى واسط ميس ماك بلول المركى وجد يول من كان كري ويسال مربح كل الميت بحى ان سيسلب بويكى ب

عمریت که افساند منعور کهن باشد من از سر لوجلوه و بم وار و رئ را" ارایدیشن انحریزی نفت ہے۔ عثانی کی میر کیب مین 'مرانی سیاست کا نیا ایدیشن' کیسی خوبصورت اور کننی معنی خیز ہے۔

طول ارعربی ہے۔ نیکن کیماچیاں کیا گیا ہے۔

٢- آخريش فارى شعركوبهترين فنشتك في Finiahing Touch)ند كهيئة واوركيا كهيئة \_

## تنقيدات عثاني

علامہ کا مقام تقید اوب اور دیگر علوم میں یہت بلند ہے۔ حقیقت بیں نکا ہیں جاتی ہیں کہی کتاب مقالہ یا مضمون کا لکھنا ہی قدر دشوار نہیں جتنا تقد ونظر کی واوی پر خار میں تعصب سے پاک ہوکر بے لاگ تقید کرنا مشکل ہے۔ تفیدی ایساشعوری احساس ہے جوز تدگی کے ہرشعبہ بیں جاری دسماری ہے۔ میچ تفید کے بخشعبہ بیں جاری دسماری ہے۔ میچ تفید کے بغیر سے ہو تھے تو انسانی کمالات ناکھل ہیں جس شخص کو د تیا بیں اجتمعے برے کھرے کو است و شمن اوروہ اپنی زعدگی کے مختلف مداری اور حیات کے مختلف شعبوں ہیں مسیح وسقیم خیالات اور اپنی روزانہ کی کھاتے ہینے پہنتے اور ڈھتے اور بچھانے کی چیزوں ہیں بہند یدگی کی تو ت بیں رکھتا اس کی زعدگی نہمرف تاقص و مکدر بلکہ بلاکت کا یا حث بن جاتی ہے۔

# تنقيد كفظى اوراصطلاحي معنى

تقید عربی کالفظ ہے جو تفعیل کے وزن پر مصدر ہے جس کے معنی پر کھنے اور کھر ہے کھوٹے میں نرق پیدا کرنے ہیں۔ کی فرر ہے میں فرق پیدا کرنے کے جیں۔ لیکن ٹن تقید کی اصلاح جس تھیدا س عمل کا نام ہے جس کے ذریعہ کسی مصنف کی تھنیف یا شاعری یا کسی مضمون و مقال و غیرہ کی خوبیاں اور جرائیاں ایک ایک کر کے بیان کی جا کیں جنانجے سید غلام می الدین زور 'روح تقید' جس لکھتے ہیں:۔

" فن تقیدای فن کو کہتے ہیں جس میں دومروں کی خرکات واقوال پرانصاف کے ساتھ انسلے صاور کئے جاتے ہیں جس میں دومروں کی خرکات واقوال پرانصاف کے ساتھ الیہ کے جاتے ہیں جس و فلط استحصاور برے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنا دودھ کا دودھ اور بانی کا پانی الگ کردکھانا دہیں معتقدات اور ڈائیات کو ملیامیٹ کرنا مجھے خراق پیدا کرنے کی کوشش کو نقید کہتے ہیں'۔ الگ کردکھانا دہیں بھٹے نے اپنی تصنیف و علم اللادب ' بیس تقید کی تحریف ہے کی ہے:۔

"النقدلغة هوالنظر في الدراهم ليتميز جيد ها من فاسدها و في الاصطلاح هو عبارة عن تعقل التاليف الادبية بالبصيرة لبيان محاسنها وغرائبها وللدلالة على مغالطها و شوائبها

نقد نغت میں سکوں ( دراہم ) پرنظر کرنے کا نام ہے تا کہ کھر ہے اور کھوٹے میں امّیاز کیا جا سکے لیکن اصطلاح میں ادنی تصنیف کوٹوریصیرت کے ڈر بیداس کے کائن وغرائب اور افلاط نیز مخلوط چنے دں کومعلوم کرتے کو کہتے ہیں "۔

تفید کی تعریف کے متعلق الل فن تقید نے بہت کچھ خیال آرائیاں کی میں لیکن صاف اور سادہ تعریف بیک تعیف کے حاس و معائب بیان کر سادہ تعریف بی جو بیان کی گئی ہے۔ پھر تفید میں یا تو کسی تنصیف کے محاس و معائب بیان کر کے اس کی اچھائی یا برائی پر تھم نگا دیا جاتا ہے اور یا صرف محاس و معائب بیان کر دیتے جاتے ہیں اور آخری فیصلہ ناظرین پر چیوڈ دیا جاتا ہے۔

اس تمبید سے تقید کی تفاصیل میں جانا میرا مقعد دیش کین علامہ کی تقیدی توت اور تبعراتی بعیرت کے سلسلہ میں تقید کے متعلق کچھ میان کرنانا گزیم ہو کیا۔

علامد کی ایک منتقل کتاب تقیدی سلسله ین "اعیاز القرآن" بہترین شاہکار تقید ہے۔
اس کتاب میں علامہ نے قرآن کریم کے او بہانہ محکیمان اور تاریخی واخلاقی بہلوؤں پر تقید کرتے
ہو ای قرآن محکیم کو کلام الی ثابت کیا ہے۔ اور دوشن ولاکل سے یہ محلی واضح کیا ہے کہ کلام الی اپنی
او بہت کے یا صف محمی اس قدر بلند ہے کہ و نیااس کا اولی مقابل نیس کرسکتی۔

آ ہے اب علامہ کی ان تقیدی کت آ رائیوں کی روشی میں فورکریں کے عثانی میں پاہے تقید تکارادیب ہیں۔ ان کی تعین انجاز القرآن سے چھوا قتباسات ہدین نظر ہیں۔ لیکن ان کے پیش کرنے ہے جہا اس حقیقت کوفراموش نہ ہے کہ کہی شاھر یاادیب پر بہترین تقیدی جائزوں میں سے ایک ہیے۔ کہ دوشاھر یا ادیب اپ کلام پر مسادی قدرت رکھتا ہو۔ ایسانہ ہو کہ بلندی ولیستی اور نشیب و فراز کی ہے آ ہنگیوں سے جا ملے اور میر کے فقادوں کی طرح کہ بلندش بعنایت بلندو پست مقام ہو ایسان کو کلام الجی کا مورد طعن بن جائے۔ اس خصوص میں علامہ نے قرآن کریم کی ہم آ ہجگی اور مسادی اور ان کی اور شان کو کلام الجی کا دوشن استدلال قرادویا ہے۔ چنانچ آ پ قرآن کی ہم آ ہجگی اور مسادی اور فیان کو کلام الجی کا دوشن استدلال قرادویا ہے۔ چنانچ آ پ قرآن کی کیم کے کلام الجی اور مسادی اور فیان کو کلام الجی کا دوشن استدلال قرادویا ہے۔ چنانچ آ پ قرآن کی کیم کے کلام الجی اور مسادی اور فیان کو کلام الجی کا دوشن استدلال قرادویا ہے۔ چنانچ آ پ قرآن کی کیم کے کلام الجی

" آپ نے بڑے بڑے بڑے بڑے البیان اور عمد ہید نے والے بی ویکھے ہوں ہے۔ کیا کوئی لیکھر

د آپ کی نظر میں ہے جو ہرا کیک مضمون پر کیساں پولنے کی قدرت رکھ سکتا ہو۔ کوئی آوی ہر مضمون

کے بیان پر کیساں قدرت بیس رکھ سکتا بلکہ بڑے بڑے قصیدوں میں ووئی جاراشھار شخب ہوتے

میں۔ اس لئے کہ کس شکلم کو ہر مضمون پر پوری قدرت بیس ہوتی۔ چٹا نچے علیا ئے اوب کا اعتراف

ہیں۔ اس لئے کہ کس شکلم کو ہر مضمون پر پوری قدرت بیس ہوتی۔ چٹا نچے علیا ہے اوب کا اعتراف

ہیں۔ اس النے کہ کس شکلم کو ہر مضمون پر پوری قدرت بیس ہوتی۔ چٹا نچے علیا کے اوب کا اعتراف

ہیں۔ اس النے کہ کس شکلم کو ہر مضمون پر پوری قدرت بیس ہوتی۔ چٹا نچے علی ہوتے

تر بیف میں ذہبیر رضبت ورجا ہیں اچھا لکھ تا ہے۔ جسے نظامی و فردوی رزم و برم ہیں سعدی وعظ و

پند میں تغوق رکھ اے لیکن دوسر فین میں جا کران کی ساری جولا تیاں ختم ہوجاتی ہیں۔

بوستال میں ایک جگہ جگے۔ کی کہائی آگئی وہیں سعدی کی تربان ست پڑگئی۔ بوستان کے پانچ یں باب میں ایک حکمت کو دکھ لوکہ نظامی اور فردوی کے مقابلہ میں سعدی کا کلام سی قدر پسسسا ہے۔ کیونکہ رزمید کلام کلام اسعدی کا فن توثیل تفاکسی مشہور سے مشہور شاعر کا دیوان یا کسی مسلم سے مسلم عالم اور حکیم کی کتاب کیف ما اتفق افھا کر پڑھ جاؤ۔ اول سے آخر تک کیساں زور

قائم ہیں روسکا کین قرآن کواول ہے آخر تک و کھولو کی قدر مضایان کاند کی روہ جو کہ تہا یہ دوائی سلاست آب و تاب اور شمان و قوکت ہے ہمیدرتی ہے اور ہر مضمون کوکس قد رقو ہ اور جزالت و فصاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہیں محاش کا بیان ہے تکاح وطلاق کے واعد کی تعلیم ہے کہیں فرائع کی جاد کا بیان ہے لڑائی کے ہمی فرائع کی جاد کا بیان ہے لڑائی کے بھی فرائع کی جاد کا بیان ہے لڑائی کے نقشے کھنچ جائے ہیں کہیں ساتھ ہے کہیں واقعات ہیں کہی دلول کو رالانے والی چند و فسائح بیان کی جاتی ہیں ہم موقع پراقر اور را بڑتا ہے کہ اس کے مقابلہ ہے بیان کی جاتی ہیں کرور کی ساتی ہے کہ مارے ہے کہیں ووز خ پراقر اور را بڑتا ہے کہ اس کے مقابلہ ہے بیان می کوئی سی بھی ہم موقع پراقر اور را بڑتا ہے کہ اس کے مقابلہ ہے بیان می کوئی سی بھی مواج ہو اس کے مقابلہ ہے بیان می کوئی سی بھی اس کے مقابلہ ہے بیان می کوئی سی بھی اس کے مقابلہ ہے بیان می کوئی سی بھی اور ہر جگر ڈیان پرآتا ہے۔

\_ كرشمدوامن ول في كعد كرجاا عباست" (الإدالان)

آپ علامہ کے قرآن کریم کے کلام رہائی ہوئے پر تخیدانداز پر فور بیجے اور دیکھتے کہ بخشیت الفاظ ومعانی قرآن کریم کول کلام الی موسکتا ہے۔

علامہ کی اس عبارت عمل قرآن کر مجاور شاعری کے فرق پر کتنی کمری تقید ہے۔ نیز ید کے عثانی شاعری عمل المنظم میں است عمل المجاور النشینی کواصل چیز خیال فرماتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کیا گرشعر عمل اثر نہیں آورو شعرشعری نہیں۔ ای سلسله می علامه آ کے چل کر ایک اور تقیدی کئت بیان کرتے ہیں جس میں بیر تابت نر ما رہے ہیں کہ شاعر یا انشا نگار کا کلام یا نٹر کا معیاری پہلویہ کدوہ جس مضمون کو بیان کرتا ہے اس میں اطافتوں کی چاشتیاں مجروج ہے اور اس طرح ہے مضمون بیان کرتا ہے کہ اس کی طرز اوا دوسرے ورج ہے شعرا سے امران مقام حاصل کر لیتی ہے اس سلسلہ میں مولا تا کے نقیدی واو نی وق کی کئتہ اور ہے کے شعرا ہے اس آ تھ ورتب میں مولا تا کے نقیدی واو نی وق کی کئتہ آ رائیاں اور اردو نیز فاری کے شعرا ہے اس آتھ ورتب مرد و تقید نگاریاں ملاحظہ وں ۔ آ پ کوان کی تو ت تقید اور او نی و و آن واز یوں تک فاصلہ طے کرئے میں نہایت آ سانی ہوجائے گی فرائے ہیں:۔

دو دخش ایک شاعراند مضمون کے اداکرنے بیں بھی بہت بیزافرق ہوتا ہے۔ ایک ہی خیال ہے جس کوشاعراند سے دو اگر نے بین خیال ہے جس کوشاعرا کی دیا کرتا ہے دو سراای بین الی اطافت پیدا کرتا ہے کہ پہلے شاعر کا کلام اس کے سامنے نیچ معلوم ہونے لگتا ہے۔ ذوق ملک الشعرا ہے ایک فرل بی انکھتا ہے کہ آ کھ سے آگھ ہے ڈوپ کی اس کی بیار جائے نہاں جنگ وجدل بی مان

ای خیال کوایک دومراشام کمندرام جس کانام بھی شاید کسی کومعلوم ہوا کی لطافت کے ساتھ ادا کرتا ہے خی شیاسوں کونا ماراس کے حق میں فیصلہ دینا پڑتا ہے۔

دل کی نیس تقعیر کمند آنجمیس بیل طالم بیر جائے نداز تمی وه کر قار ند موتا و کیدلوذوق کا کلام کمندوام کے مقابلہ بی کیسا پیکا پڑ کیا ہے۔ ای طرح فردوی نے کہا تھا۔ جہاں را بلندی و پستی توتی عمائم چہ آنچہ بستی توتی فظامی نے اس کے مقابلہ بی فرمایا۔

بناہ بلندی و پستی توئی ہمہ عبید آنچہ ہستی توئی پہلے مصرع میں پناہ اور دوسرے ہیں عبید نے نظامی کے شعر کوفر دوی کے شعر سے بلیغ اور بہت صاف کردیا ہے۔ فردوی نے لکھا تھا۔

زے بارگاہ زافراسیاب ز مشرق بمغرب کثیدہ طناب نظامی کہتے ہیں۔

زے بارگاہے کہ چوں آفآب نے مشرق بمغرب کشیدہ طناب دیکھو"چوں آفآب نے شعرکوکیمامبر الاور الاجواب بنادیا ہے اور" زافراسیاب" کی "ز" کی ضرورت بھی ندری۔اردوش قرکاشعرہ کی ضرورت بھی ندری۔اردوش قرکاشعرہ مرض جبر مراخاک ہو اچھاتم ہے خودمیجا ہوا تی اور جی بجار آ تکھیں

جو ہرنے اس معمون کوس قدرخو کی سے ادا کیا ہے۔

آپ سے اپنا مداوا بھی نہیں ہو سکنا ، کیے بیٹی ہوکہ جب دیکھو ہیں بھارآ تکھیں آکھوں کے ساتھ لفظ دیکھود کھنے کے قائل ہے۔ تائج کہنا ہے۔

شکل تبیں نظر پڑی آیا تبیں پیام بھی عمر ہوئی کہ آیک ی حالت چیٹم و گوش ہے غالب نے اس وکس قدر چست اور لطیف بنادیا کہتے ہیں۔

نے مڑرہ وصال نہ نظارہ جمال مدت ہوئی کہ آشتی چٹم و کوش ہے ذوق نے کہاتھا۔

ہرارلطف جو ہیں ہرستم میں جال کے لئے ستم شریک ہوا کون آسان کے لئے کے اللہ کسی استادے ای مضمون کواس طرح لکھا ہے

چرخ کو کب بے سلیقہ ہے ستمگاری شل کوئی معثوق ہے ہیں پردو زنگاری میں بخن شناس بھتا ہے کدوور اشعراول ہے باعتبار پاکی الفاظ وحسن اوا وخو فی تراکیب بالاتر ہے اور الفاظ معثوق و پردو زنگاری نے اس کے لطف کودو بالا کردیا ہے۔ مومن خال کہتے ہیں۔ خول بہا قاتل ہے رتم ہے مانگا کس نے کرفر شنتے جھے یاں وائے درم ویتے ہیں اس کے متنا بلہ شن و وق کا کلام ملاحظہ ہو۔

مجتی تھی ماہی بریاں کہ وہران قضا واغ ویتے ہیں اے جس کو درم دیتے ہیں ا ظاہر ہے کہ شعراول ہیں داغ درم ویتا اور خوں بہا ما نگمنا تحض اوعا ہے اور دوسرے شعر میں داغ دیتا اور صاحب درم ہونا ٹابت ہے دیکھو یہاں داغ اور درم کامضمون کے کرائسی طرح ادا کیا کہ پہلے کی نسبت شعرنہا بہت بلیغ ہوگیا۔

یہ چند نمونے ہم نے اس لئے چیش کئے جیں کہ میر ثابت ہوسکے کہ بعض شاعرانہ تخیلات اور مفروض وتخترع مضامین کے ادا جس بھی ترکیب کی بندش اور الفاظ کی چستی اور روانی اور دیگر لطا نف ومزایا کی رعابت سے سمن قدر فرق اور تفاوت ہوجا تا ہے۔

پس ہم اجازت دیتے ہیں کہ آج بھی سائے فضیح و بلیغ مل کرائیک ووقعہ کہانیاں ہی ایسی عبارت میں ہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ آج بھی سائے جوٹی سورت کے مقابلہ میں لطیف تر اور تعیج تر بیان کیاس قدر ہوئٹی عطا کرنے کے بعدا کرمقابلہ سے عاجز رہے تو یاس کی ولیل ندہوگی کہ یہ کلام و نیا کے خالق اور مالک کا ہے''۔

یبال تک مولانا کی خاص ادنی تقید کا سلسله تفار قاری اس تحریر سے اس کے ادبی تقیدی شعور اور مذاق کا انداز و بخوبی نگا ہے کہ عثانی ندصرف اردو بلکه فاری اور عربی بس بھی مہری تنقیدی نظر رکھتے ہیں۔ ندصرف او بائے عربی و فاری واردو بلکہ محدثین مفسر مین مشکلمین پر ذاتی تقیدی نظر رکھتے ہیں۔ ندصرف او بائے عربی و فاری واردو بلکہ محدثین مفسر مین مشکلمین پر ذاتی تقیدوں سے ان کی تفسیر اور شرح مسلم مجری پڑی ہے۔

تفسيرفضص قرآني ميں ادبيت كارنگ

المل اوب نے نقص کواوب کی شرح قرار دیا ہے گئی قرآن کریم جی جیتے نقصی آئے ہیں۔ ان سے جرت تھیں تا اور نظات کی درتی کا کام لیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے تمام تصوں بی پوسف علیہ السلام کے قصہ کوا حسن انقصی فر بایا گیا ہے اور یہ پوری مورت جی مسلسل چلا گیا ہے اس لئے مفسرین کی تغییر وال نے بھی تسلسل کی فتل افقیار کرلی ہے مولا نا عثمانی نے اس سورت کی تغییر جی تغییر اور اردواوپ کا پوراختی اوا کیا ہے۔ جو بذات خود ایک قائل قدر علی اور اولی حصہ تغییر جاس آئے۔ کی جس جی زنان مصرکو عزیز کی بیوی نے جس کا مام طور پرز لیتا لیا جا تا ہے دھوت پر بلایا تھا اور جوزن عزیز کوشش پوسف کا طعند و یا کرتی تغییر ہے اس اثام عام طور پرز لیتا لیا جا تا ہے دھوت پر بلایا تھا اور جوزن عزیز کوشش پوسف کا طعند و یا کرتی تغییر ۔ جب یہ جورشی دھوت پرآئی تو ان کے ماشے پہل اور جاتو پیش کئے گئے اس اثنا جی پوسف علیہ و جو کہیں علیمہ و جھان کے ماشنے ہی اور انہوں نے پیلوں کی بچائے ہمتوں کو کا ف لیا۔ علامہ اٹی تغییر جی کیسے ہیں:۔

''بیسب سامان درست کر کاس نے حضرت پوسف علیہ السلام کو جو کہیں قریب ہی موجود
سے آ داز دی کداد حرفکل آ ہے۔ لکانا تھا کہ کال ی کوئدگئی۔ تمام مورشی پوسف کے حسن و جمال کا
دفعة مشاہدہ کرنے ہے ہوش دحواس کھوجینے ساور مدہوشی کے عالم میں چھریوں ہے بہاوں کی جگہ
ہاتھ کا ف لئے ۔ گویا قدرت نے بیا یک ستھل دلیل پوسف علیہ السلام کی نزاہت وصدات پر قائم
فرمادی کہ جس کے جمال ہے مثال کی ذرای جملک نے دیکھنے والی فورتوں کے حواس کم کرد نے
معالیہ یوسف نے آ کھا تھا کر بھی ان کے حسن وخو فی کی طرف ندد یکھا تو یقینا واقعہ یونی ہوا ہوگا
کہ ذرایخا اس کے جمال ہوش ریا کود کھی کر ہوش وخرد کھوجینی اوروہ معصوم فرشنے کی طرح اپنا دائمن
عفت بچانا ہوا صاف لگل گیا۔ چنانچے ذبان مصرافیل دکھوجینی اوروہ معصوم فرشنے کی طرح اپنا دائمن
فورانی صورت کے اعتبار سے فرشنہ مطوم ہوتا ہے کی نے خوب کھا ہے۔

قوم اذا قوبلوا كانوا ملائكة حسناً و ان قوتلوا كانو عفاريتا

احیاد عفت اور یا کدائتی جو چرواور چال دُحال سے نیک ربی تی است دیکھ کر کہا کہ بیآ دی

نہیں کوئی معموم قرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب زلیجا کو موقع طاکہ محدود اس شعرکا خلاص اداکر ربی تی ک

طرف لوٹا و سے گویاس وقت فلمالکن اللہ کم احتدی فید کہ کروواس شعرکا خلاص اداکر ربی تی و

ایں است کہ خون خوردہ و ول یروہ ہے را بیم اللہ اگر تاب نظر ہست کے را

مجت کے ربک و کی کرزلیجا یالکل بی کھل پڑی اور واقعہ کا صاف صاف اظہار کردیا۔ کہ بے

میک میں نے اس کا دل لیتا چا ہتھا گراس بندہ خدانے ایسا مغیوط تھا ہے دکھا کہی طرح نددیا۔

بیخدالتوائی نے شہرکی مورتوں کے جس میں حضرت ایسف علیا اسلام کی کمال عصمت وعفت اور

عایت نزاہت وطہارت کا اقبال ثورت و تیش کرادیا۔ زلیجا کا حال اس وقت وہی تھا جو کی نے کہا ہے۔

ہی دروی حاصل کر سکے اور کچھ یوسف علی السلام کو تھکمانہ و میکوں سے مرحوب کرنا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر آئی کہا دہ جو اگ

منعا هنار تمن نثود دام باز جين کانجا بميشه باد بدست است دام را اقتباس قصه موسی عليه السلام از تفسير عثمانی

بيافتياس اس مقام سے ليا كيا ہے جب كم موكى عليه السلام الى سسرال دين سے معركووا بس تشريف الم جارب بين راست بحول ميك بين كو الموريم الله مي تكتي موكى نظراً في سب علام تغيير بين لئمت بين: \_

آپ ۔۔ فرنسیرعثانی کے ان دوئٹری قطعوں کو کبری نظر سے دیکھا۔ اگر نیس تو پھرامعان نظر سے دیکھئے۔ اورا نداز ولگا ہے کہ مولا تا کی دونوں حبارتوں میں زبان میں جاشی طلاوت سلاست روز مرواور شعروں کی مناسب چسپیدگی نے ادبیت کے تنش ابھار کرر کھ دیے ہیں۔

تفیر بوسف کی مبارت شی موقع کی مناسبت سے رئین ہے کین موی علیہ السلام کے واقعہ میں آو اس قد رسلاست اور بہاؤے کے قدا کی بناہ اس سے نیاوہ کی اور اللہ علام مبارت اور کیا ہوسکے گی۔
مرسید مرحوم کے متعلق انشا پر واز وال کا بینظر ہیں ہے کہ سلیس او و کے سب سے پہلے بائی اور
موجد وہ جیں یہاں ایک مضمون نگار کی ننتی آسان اور جمل سرسید مرحوم کی عبارت بیش کرنا مناسب
ہوگی ۔ مولانا عثانی اور مرسید کی نثر وال کا آپ خود فیصلہ سے کے کہون زیادہ فصیح کیش اور سادہ ہے۔
سیرصاحب کی تہذیب الاخلاق کی عبارت حسب ذیل ہے:۔

''سویلیزیش انگریزی لفظ ہے جس کا تبذیب ہم نے ترجمہ کیا ہے گراس کے معنی نہایت وسیع بیں۔اس سے مراد ہے انسان کے تمام افعال ارادی افلاق اور معاملات اور معاشرت تدن اور طریقہ تمدن اور صرف اوقات اور علوم اور برحم کے فتون و ہنر کو اعلیٰ درجہ کی عمر کی پر پہنچانا اور ان کونہا ہے۔خوبی وخوش اسلوبی سے برتا جس سے اسلی خوشی اور جسمانی خوبی ہوتی ہے اور تمکن ووقار اور قدر دمنزلت حاصل کی جاتی ہےاور دحشیانہ بن اور انسانیت بیس تمیز نظر آتی ہے'۔ (نہذیب، رق) علامہ کے اولی کمال اور نثر نگاری کو بیس جمعیۃ العلما کے مشہور اخبار کی تاقد اندرائے پرختم کرتا ہوں اخبار الجمعیۃ والی کے ایٹر بیٹر آپ کی تحریر کے متعلق لکھتے ہیں:۔

'' فن تحریر میں بھی علامہ شبیراحمد صاحب عثانی اپنے دفت کے امام تھے۔ آپ نے ہزاروں مضامین کیصے اور کتابیں تصنیف فرما تھی۔ عربی اور فاری زبانوں پر آپ کوار دوزبان ہی کی طرح عبور حاصل تھاا ورنب تکان کیستے اور بولتے جاتے تھے''۔ (الجمید ۱۶۸ زمبر ۱۹۳۹ واور پر)

### شاعري

گذشته اوراق بین آپ کی اردو تشریر بقدرضر درت تیمره جو چکاہے کیکن قاری کی معلوہ ت
بیں ہے حقیقت بھی اصافہ کا باعث ہوگی کہ آپ اردد کے شاحر بھی شفے۔ جب آپ کی شاعری کے
متعلق کی کہ کہا جائے تو اس کا بیم طلب ہوگا کہ آپ بیل شعر کہنے کا سلیقہ اور جذبہ بھی موجود تھا۔ بین ا
مجھی آپ کی فطرت میں قدرت نے ود ایست کیا تھا لیکن شعروشا عری سے شفف علائے ویو بند کونہ
میمی آپ کی فطرت میں قدرت نے ود ایست کیا تھا لیکن شعروشا عری سے شفف علائے ویو بند کونہ
میمون رہا اور ندر ہے کا سوال ہی بیدا ہوتا ہے۔ یوں تو اکا برعلا میں قریب قریب سب ہی شاعر ہے
مگران کی شاعری میں مرشد کوئی یا نعت ومعرفت یا ونیا کی بے ثباتی کے سوائے کی کھونیل اور اگر
تغول کا رقب موجود بھی ہے تو اس بیل بھی نقاب اور مثانت کا پہلو باتھ سے چھوٹے تیل یا تا۔

علائے دیوبند کے ادبی کارناموں سے متعلق راتم الحروف نے ایک مستقل تصنیف الا تذکرہ ادبیائے دارالعلوم دیوبند کے نام سے مرتب کی ہے جو کسی وقت ان شاءاللہ جیب کر پیش خدمت کی جائے گی اس میں دارالعلوم دیوبند کے ادبا ان کی اردوفاری حربی خدمات پر سیرحاصل بحث کی جائے گی اس میں دارالعلوم دیوبند کے ادب اور مختفر مواخ پر روشنی ڈائی تی ہے۔ بہرحال اس میں ہے دور قائم کر کے ان کے ادب اور مختفر مواخ پر روشنی ڈائی گئی ہے۔ بہرحال اس تذکرہ میں آب دہاں کے ادب کے متعلق معلومات حاصل کر کیس سے۔

علامہ علی فی شاعری ان کی زندگی کا کوئی خاص عوان ٹیس ہے اور جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ علامہ علی فی شاعری ان کی زندگی کا کوئی خاص عوان ٹیس ہے اور جیسا کہ ابھی ان کے دایو بندگی زندگی شاعری ہے متعلق کوئی تاریخی کو کہ کرائی ثقابت کو بھی ہاتھ سے جانے تیس دیا۔ اس لئے علامہ کی شاعری کے متعلق کوئی تاریخی حقیقت بیش کرنا کہاں کی ابتھا کہاں سے ہوئی اور آ ب نے کیا کہ کھا پروہ خفا میں مستور ہے۔ البت جو کھی منزل کا نشان ملا ہے دواس قدر ہے جیسا کہ حضرت استاذی مواذ نامجہ طیب صاحب مظلم العالی اسے مضمون میں تحریفروائے ہیں۔

"مولانا (شبیراحمه عثانی) نظم اورشعروشاعری ہے بھی عاری نہ ہتھے گواس کا ذوق نہ تھا چند مواقع اليس بهي ييش آئ كرجذ بات ولى كرز جماني آب فظم من فرمائي حضرت فيخ الهندرجمة التدعديه كى وفات ير'' نالدول'' كے نام ہے ايك نظم ككسى جو يہت پيند كى گئ اورا يك بار مبرے متعلق أيك نظم قلم بندفر مائى جس كا واقعديه جوا كه جميرا رشته رام بورجس مولوى محمود صاحب مرحوم اور رام بوری کے بہاں ہو چکا تھا۔ نکاح ابھی تک جیس ہوا تھا کہ میمری المیہ ہے بورا ہے تا یا کے پاس تی ہوئی تقی اور شدید علیل ہو گی۔ حالت تازک و کھے کر خلطی یا غلط بنی سے وہاں سے سی نے انقال کا تاروے دیا جس سے بہاں دیویندیں صف ماتم بچھ کئی۔ تیسرے دن تاریبنیا کہ وہ انقال کا تار غلط تغااس پر بساط شاوی بچیم کی اور تہنیتی جنسے گھرول میں اور مدرسہ میں ہونے شروع ہو گئے۔ تقريباً بيدره بين ون تك جلسه وائ شيريني وتهنيت كاسلسله قائم روار ان مجالس شي مختلف حضرات کی طرف سے مبار کیاو کی تظمیں بھی پڑھی جاتی تھیں۔اس سلسلہ میں حضرت مولانانے بعى ايك جلسه يس نهايت بلغ نقم كسى اورسناتي جس كاواقعاتي شعربيتما

فلطاك تاريرتى ميني تلي سج يوري جس في جلايا خرمن مقسود كو يرق تيال موكر ال المرح بمي بمي كمي خاص محرك كما تحت نظم بمي كمد لينة منظم مي كديد وال كرويد من المقي صرف ضرورت كورب شكور المراه الرطبيعت الساعارى اورعاجز نقى "درراد دراه العام، وك ١٩٥١م ١٥) حضرت مولانا محرطيب صاحب ك مذكوره خيالات متعلامدكى شاعرى يراجمالى اشاره بو چكا ہے۔ آ ہكى الميرمحر مدى وفات سے منعلق غلافر يرمولانانے جواشعار كيے اكر ووسب سامنے ہوئے تو آ ب کی شاعری کے متعلق معلومات میں اضافہ کا سیب بنتے۔ کاش کے مولا نا مدظلہ

العالى علامه كے تمام اشعار تحرم فرمائے۔

حضرت عثاني ني شخ البندرهمة الله عليه كي وفات ير بقول مولانا محد طيب صاحب جواشعار " نالدول" كے نام من تحرير فرمائے افسوں كه وہ بھى كہيں دستياب شدہو سكے البية حضرت شاہ عبدالرجيم صاحب رائے يورى رحمة الله عليد كا نقال برعلامدئے أيك مرشد لكھا ہے جود وروول کے نام سے مطبع قامی میں جمیا تھا اور پھر کتب خانہ اعزاز یہ نے بھی طبع کرایا۔ حصرت شاہ عبدالرجيم صاحب رحمة الشعليدوائ بورضل سهار تبورك رية والعال الله يزركول من وارالعلوم کے اکا بریس ہے تھے۔ آپ کی وفات سے متعلق تعزیق جلسد کی کارروائی رسالہ القاسم رجب يه الا العصطالق ايريل و 191م شي جي ب- يتحري رومداد معزمت استاذي مولا نااعزاز علی صاحب سابق شخ الاوب دارالعلوم نے تحریر قرمائی ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رائے پوری کا انتقال ۹ جمادی الاخری ایس ایسا پھی کو ہوا اور اس روز دارالعلوم دیو بندیش ایصال تو اب کے لئے اسا تذہ اور طلبہ کا اجماع ہوا۔

ا کے روز اجادی الافری کو حضرت مولاتا حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم نے حضرت رائیوری کی یان یادگاریس سے کے سائر معے سات بجے دوسری دفعہ جلسہ شعقہ کیا جس شی افہوں نے جلس کی غرض بیان فرمائی اور مولاتا رائے بوری کے اوصاف کا تذکرہ کیا اور توجہ جالجیت اور ثناعلی الاموات (مردول کی تعریف ) میں لطیف فرق بیان فرمایا۔ بعدازال صفرت مولانا محمد الورشاه صاحب علیہ الرحمة نے تقریم فرمائی مجرا بیاا کی حربی اشعارت نے مجرمولانا محبب الرحمن صاحب نے حربی اشعارت نے مجرمولانا حبیب الرحمن صاحب نے حربی اشعارت کے مجرمولانا حبیب الرحمن صاحب نے حربی قاری اور اردو میں بعدازال حضرت استاذی مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دار العلوم رحمة المند علیہ نے حربی قاری اور اردو میں بعدازال حضرت استاذی مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دار العلوم رحمة المند علیہ نے حربی قاری اور اردو میں مرھے پڑھے ۔ اس دو مداد کے بعدمولانا عزاد علی صاحب دار العلوم رحمة المند علیہ نے حربی قاری اور اردو میں درھنے پڑھے ۔ اس دو مداد کے بعدمولانا اعزاد علی صاحب حربی فررائے ہیں:۔

آپ کے بعد حضرت مولاتا مولوی شیر احمد صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے اپنی اردو کی قطم سائی عربی نفسوں نے مولا نارائے پوری کی وفات کے جمر دحول کو پہلے ہی بے تاب کر دکھا تھا کہ آپ نے افراد ناک مضابین سے جمرے ہونے کی نے افراد درناک مضابین سے جمرے ہونے کی وجہ سے سامین ہے جمای اردوز بان جس ہوئے اور دردناک مضابین سے جمرے ہونے کی وجہ سے سامین پراس کا مجھا بیا اثر ہوا کہ منبط کریہ مشکل ہو کیا اورا کا شرکا ہے جاسہ با دجو د صبط کے بلند آ دازوں سے رونے گئے جدد ہے کہ بی سال رہائے۔ (رسال الله مرجب عرب سامین)

حضرت مولانا اعزاز علی صاحب مرحوم کے فرگورہ بیان سے مولانا عثانی کے مرثیہ کی پوری تاریخ اور اثر کا پورانقشہ آئھوں کے ماشنے پنچ جاتا ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے اس مرثیہ کے منتخب اشعار پیش کئے جاتے ہیں کیونکہ اس مرثیہ کے کل اشعار کی تعدادیا ون ہے۔

## فتخبداشعارمرثيه

یہ کیسی مجلس عم ہے ہے کس کا تذکرا ہو گا قیامت سے بھی شاید حادثہ کوئی بڑا ہو گا تو موت مرشد کامل کا بولو نام کیا ہو گا کے سامع کا کنابوں سے جگرشق ہور ہا ہو گا

مرے دل پر جیں کیوں آٹارو حشت آج کیا ہوگا تمہارے شوروشیون سے گمال ہوتا ہے رہے تھوکو اگر یہ بانتے ہوموت عالم موت عالم ہے سنجل جانا کہاب میں نام کی تشریح کرتا ہوں خاصة تهيدة سامعين كانظارش ول ديا بساب انظاركا كندة عرية تم كري كريز كياجار ا تواضع اور مردت كركوني فخض مجسم بو تووه سرتا قدم عبدالرحيم بامغا هوكا حفرت شاه صاحب حضرت قطب الارشاد مولانا رشيد احمرصاحب كتكوى كے خليف تھے اور منگوه کا قیض ال کے ذریعیدائے بورے جاری تھا۔ ایکلے شعر میں ای کا اظمارے اور خوب ہے۔ جنبول نے رائے پورش بیٹ کر کنگوہ دیکھاہے انیس عل یاد کچھ کنگوه کا جغرافیہ ہو گا في من في كا اين مزار ياك كيت مو یقین ہے وہ تمناؤں کا میری مقبرا ہوگا جب شاه صاحب كانتقال مواتو في البندمولا تأمحمود من صاحب مالنا بس قيد فرنك من تقيد اسے تو عالباً دل آپ كا مجى جانتا ہو كا علے بیل آب اور حمود بھی آئے نہ یائے تھے ندکورہ شعرا تناسلیس ہے کہ در گفتن نمی آید۔ شخ الہند نے بھی ای شم کا شعر حضرت گنگوہی كمرثيدش لكعاب\_

كرے كا كلشن اسلام كى كون اب تكبيانى

كه حامى جم غريبوں بيكسوں كا بھي خدا ہوگا کہ کیا کچھ مال تیرا اے اسیر مالٹا ہوگا تمهاری فکر میں بی کیا خبر مھی وہ فنا ہو**گا** فلك براب الانك كي مغول من وحويدً تا موكا حميس معلوم شايد بيه ند بوكا يا بوا بوكا کول کیا کیا ہوا کیا ہور ہاہے اور کیا ہوگا

سابق بالخيرم في تركيب كوكيا خوبصورتى كمياياب كهجور وكما في تيس ويتا حارا بس تمہاری اک نظر پر فیعلہ ہو گا يه جال وقف منتم موكى ميدول مثق جفا موكا ترے ناوک کا اور میرے جگر کا سامنا ہوگا

یدا عی کام ان ٹوسٹے دلوں کا جوڑ تا ہو گا

تو بلبل کا ای دم غخیہ امید وا ہو گا

شآ ئے مہدی موعوداورتم مجی چلے یال سے آ مے جل كر معرت حاتى لكھتے ہيں بهت اجها جميل سب جهود كرنتها بط جاء كليجه مندكوا جاتاب جب ريسو چرا مول يس تہارے ذکرے جس کے بدان عمی جان آئی تحی زمین والول کے جمع میں شاس نے جب تھے پایا البيت كى بركو حرسة برسالغاظ شراك نے غرض وه توجوار حق مي ميني اوريهان بم ير

وامر الم معرف كريكو الكيابول كيابور بالمواركيا بوكان حال اوستعبل كي خوب تصوري بي-یہ مانا تم وہاں بھی سابق بالخیر ہو لیکن

> خدارا جلد آ کر دکھے لوچھ محبت سے اداےتم جود کھو کے تو ہم نذر تضاہوں کے تماش لوگ و پیمیس کے ہنرہم آ زمائیں کے عبم كركے جس دمتم دان سے كلفقال او كے

بہارا جائے گی پھر میش کے سامان ہم ہوں کے چلے گا دور ساخر اور تسلسل دور کا ہو گا

وئی مینا وئی ٹم اور وئی جام وسیو ہول گے وئی ساتی وئی ہے اور وہی پھر میکدہ ہو گا

اَ حَرَ کے بیرتمام اشعار تعزل کا رنگ رکھتے ہیں۔ شاعر مرید لکھتے لکھتے جذبات میں گھر کمیا

ہے۔ اگر چہ مرید ہے لیکن فدکورہ چھا شعار سے رنگ تعزل کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ مرید کے آخر
میں دعائیا شعار ہیں لکھتے ہیں۔

میمی شاید بن کوئی کام ہم سے بن پڑا ہوگا یعین ہے کچھ کرم ہم پر بخت مصطفے ہوگا کہ کہ دول داخل خلد پریں ہی مادہ ہوگا خدایا ہم ضعیف و ناتواں ہیں اور تکھے ہیں ترے بندے ہیں اور تیرے نی کے نام لیواہیں سجو میں صورت تاریخ یہ بے تصدیراً کی ہے تاریخ ماد و کے شعر پر مرید ختم ہوگیا ہے۔

مرد کیمنے کے قابل بات بیہ کدان دواور بیاس اشعار بین اموار بین کی ردیف کو کتنے مضابی میں دیکھ کے کتنے مضابی مشابی کی میں است کے اس کے مضابی مشابی کی کہ کہ اس است کے ایک اور نہا ہے کہ اس کے ایک کا برقر ایا جس سے مطوم ہوتا ہے کہ نہ شاعری کی طرف کوئی خاص توجی اور نہا کی شرورت پڑی ۔ بیاسی قابت معادم ہوتا ہے کہ نہ شامی کی کا برت ہوتا ہے کہ آب کوتا ریخ نکا لنے کا بھی ملکہ تھا۔

#### رباعيات

شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری کے مرشد کے بعدا کر پھرشعری کان نے علامہ کے الم سوز دروں کی ہے تابی میں نظے ہیں تو وہ عیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تعانوی کی وفات پر غم کے آ نسوبن کر لکے ہیں۔علامہ عثانی کی بید بانچ رہا عیاں ہیں جوانہوں نے مدرسہ جامعہ حسینیہ راعری (مورت) کے تعزیق جلسہ ہیں لکھر پڑھی تھیں اور جو خاتر السوانح مولا نااشرف علی کے آخر میں مولا مدعثانی کے نام پر طبع ہوئی ہیں۔شاہ عبدالرجیم صاحب کا انتقال تیرہ سوسنتیں جری میں ہوا ہے اور مولا نااشرف علی صاحب کا وصال الارجب الاسلام مطابق ۱۹ جولائی سوسال اور و موال الارجب الاسلام مطابق ۱۹ جولائی سوسال اور کو ہوا۔ اس کے عثانی کے مرتب اور در باعیات کا فاصلہ زمانی کیس سال ہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے اپنے مشاخر کو مجیز رنگ یا ہے یا نہیں تاریکی کے بردے ہیں ہے بہر حال سے پانچ رہا عیاں ہو یہ ناظرین شرکوم ہیز رنگ یا ہے یا نہیں تاریکی کے بردے ہیں ہے بہر حال سے پانچ رہا عیاں ہو یہ ناظرین تیں جو ترک سے کم نہیں۔

واحسرة كه شُخْ زمانه نهيں رہا است كا وہ تحكيم ايگانه نهيں رہا جائيں جہال ازالہ شبہات كے لئے اب كوئى اپتا اليا ٹھكانه نہيں رہا

قلب و جگر فگار ہیں قریاد کیا کریں غم بی وہ غم بڑا ہے کہ اللہ کی بناہ الماد حق تظر کا نظارہ کدھر میا فیض رشید و قاسم و محمود شیخ ہند تھا اشتیاق دید خدا دل میں موجزن آخر وطن بنا بی لیا باغ خلد کو رصلت سان کی قلب و جگرسب کے شق ہوئے رصلت سان کی قلب و جگرسب کے شق ہوئے رسین سوائے مبر کے جارہ نہیں ہے چھے

ہوم بیان گلشن برباد کیا کریں درمان راحت دل ناشاد کیا کریں یعقوب کی نگاہ کا ہارا کدھر میا ہم ہے کسول کا آہ سہارا کدھر میا دوح دروال نے چھوٹر دیا انصال تن دامی ہوئے بطفیل شہ زمن درکان جامعہ بھی غرابی قاتی ہوئے مومن دہ ہی غرابی فرماں حق ہوئے مومن دہ ہی جوالے فرماں حق ہوئے مومن دہ ہی جوتا ہے فرماں حق ہوئے مومن دہ ہی جوتا ہے فرماں حق ہوئے مومن دہ ہیں جوتا ہے فرماں حق ہوئے

ان رہامیات میں سوز وقم اور جوش واصلیت کا الاطم برپا ہے۔ درد انھ اٹھ کر کلام میں اضطراب دکھا رہا ہے۔ اور رواں استطراب دکھا رہا ہے۔ ایک مساف اور رواں ہے۔ تیسرے معرب میں ازالہ شہات نے قدرے تعلّ پیدا کر دیا ہے محر حقیقت کا رنگ اس ترکیب ہیں نمایاں ہے۔

دوسری رہا گی فن شاعری کے معیار پرشعریت میں بے نظیر ہے۔ تبسری رہا می میں جن نظر کا نظارہ انکاہ کا تارا بیکسوں کا مہارا خوب کاڑے ہیں۔

تیسری رہائی کے تیسرے مصرع بیں چندا ساء ہیں جن کی تشریح ہے کہ رشید سے قطب ربانی مولانا رشیدا حد کنگوئی اور قاسم ہے مولانا محد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیو بنداورمحود سے شخ الہند مولانا محمود آمن صاحب کی طرف اشارے ہیں۔ جن کے بعد مولانا اشرف علی صاحب کی ہی بارگا علم دحرفان مرجع علماء کرام ہی ہوئی تھی۔

اشعار کے تیور بتاتے ہیں کہ اگر علامہ عثانی گلشن شعر کی یا غیانی کرتے تو اس فن بھی وہ لالہ وگل کھلاتے کہ جن کی شکفتگی اور بہار گلستان شعر کوسدا بہار بتائے رکھتی۔اسباب خواہ مجمہ ہوں لیکن انداز ہ کہتا ہے کہ مولانا کا اور بھی کلام ہوگا جودوسرے علمی مشاغل بٹس دب کرتم ہوگیا۔

ندکورہ بالانتبرہ کی روشی میں بیامر واضح ہو چکا ہے کہ علامہ دیگر علوم وُنُون کی ظُرح اردو ادب میں بھی کمال رکھتے تھے اور آپ ہی کی ایک ایک شخصیت تھی جو تو تتحریرا وراسلوب بیان میں دارالعلوم میں اپنانظیر بیس رکھتی تھی۔ وہ استعارات تشبیبات قصاحت و بلاغت جدت اداز ورکلام مشیلات اور حسن الفاظ سے چمن اردو کے بچانے میں یوری اہلیت رکھتے تھے۔

## عربي ادب

مولانا کے اردوادب کے بعدان کے عربی اور فاری ادب پرتاریخی حقائق کی روشی میں قاری کے سامنے تذکرہ کرنا مناسب ہوگا۔

یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ علامہ عثمانی کی ماوری زبان عربی بیس بلک اردو ہے۔ نہ وہ کسی عربی ملک میں قیام پذیر رہے اور تد کی عربی زبان کی سوسائٹی میں رہ کرعربی زبان میں گفتگو کا سامان ان کومیسر ہوسکا۔ لے دے کران کی مادر علمی لیحنی دارالعلوم دیو بندگی اسکے کودالی ہے جہاں سے انہوں نے عربی تحریر وتقریر کا سلتھ حاصل کیا۔ اورسب سے بڑا جو ہران کا قطری اولی جو ہر ہے کہ وعظم وا دب حکمت وفلسفدا ورد مگرعلوم وفنون کواسے اندرسمولیتا ہے۔ یہی فطری شعورا ور قوت قبول مولا ٹا کے حربی اوب کا پس مظرے ورنہ کتنے ایسے الل علم ہوگز رے ہیں کہان کی علمی قابلیتوں کا لوہاسب مائے ہیں لیکن عربی بول جال اورتحریر جس ایک قدم بھی آ کے جلنے سے عاجز رہے ہیں۔ تاہم یہ بھی ایک اصلیت ہے کہ علامہ کوا تنا اردولٹر پچرے واسط نہیں ہے اجتنا کہ عربی ے مم تو یں شرح مانہ عال سے شرح مای تک منطق بی تہذیب سے لے کر قاضی تک فقد میں نورالا بیناح اورمدیة المصلی سے بداریتک اوران کےعلاوہ اصول فقهٔ قلسفهٔ تغییر حدیث اوب اصول حدیث فرائض معانی و بیان وغیر بادوران تعلیم شاسب حربی زبان می پر معتدر ہے۔ هاسار العن سال فراغت مك عربي زبان على تعليم عاصل كي اور ١٣٢٥ و١٠٠١ عن ١٩٠٨ عند ٩ ١١١١ ١٥ ١٩ ١٥ مكرات دن ك المع في كتب كى درق كرداني ش كزار \_\_ جس مولاناكو عربی زبان کا ذوق ہیدا ہونا لازمی امرتھا۔ فراخت علم کے بعد مولا تا اپنی ذکاوت وفراست کے باعث اكابرديوبنديس شارك جائے لكے تھے چنانچيكى بلنديردازيوں نے آپ كوسلم كى شرح کیمنے کی طرف دا غب کردیا۔ مدری کے زمانہ جس ایتقاسے لے کرا نتبا تک معقول ومنقول کی جیموثی برى اكثركابي يرهاني يودا بدات يدات يان مرف ملم يرهان كالترات اين آب ودارالعلوم دیو بند میں مختص کرایا تھا اور میخصیص مغتی محرشفی صاحب کے قول کے مطابق ۲ سرسا ہے ہوئی۔ مسلم کی شرح میں آ ب کوعر فی لکھنے کی ضرورت بڑی ممکن ہے کہ دوران تعلیم میں بھی اینے فطری ذوق کے باعث عربی لکھنے اور یولنے کی مشق کی ہوجیبا کہ طالب علمی کے دوریس آب کی مناظرانداوراد بباندس مرمول كاچرجار باب مسلم شریف كی میسوط شرح نے مولا تا كوعر لي كاتبى پختہ ادیب بنا دیا جیسا کہ قر آن کی اردوتغییر نے آردو کا۔اور میرا قیاس ہے کہ شرح مسلم ہی وہ

بنیادی کوشش ہے جس ہے موالا تا کو عمر فی تحریر شی بھیرت ہوتی چکی تی۔ البتہ درس نظامیہ میں ادب کی کتابول نفتحہ النیمن سے لے کرمقامات حریری اور پھر دیوان مثنتی اور دیوان حماسہ و فیرہ نے آپ میں عمر فی اوب کا غداق پیدا کرنے کا سامان میلے عی پیدا کرویا تھا۔

مولا ناعثانی کی عربی گفتگواورتقر مریں

"امیراین معود نے سب سے کو ہے ہو کرمصافی کیا اور دعائے کلمات کہتے رہے ہیر رہی الفاظ شکر یہ وفیرہ کیے۔ ہیرسیدسلیمان صاحب نے تقریر کی جس شی زیادہ تر زوراس پرتھا کہ ہم عرب سے اجانب واغیار کا اثر بیٹا تا جائے جی ورمیان میں شوکت علی محد کی کھرتر جمانی کرتے رہے ہیں درمیان میں شوکت علی محد کی کھرتر جمانی کرتے رہے دہ ہوں کی جدہ مولوی عبد الحلیم صدیق نے کھرتقریر کی بعدہ بندہ نے مہدولاتقریر کی احدہ مولوی عبد الحلیم صدیق نے کھرتقریر کی بعدہ بندہ نے مہدولاتقریر کی بعدہ بندہ نے مہدولاتقریر کی احدہ مولوی عبد الحلیم صدیق نے کھرتقریر کی بعدہ بندہ نے مہدولاتقریر کی احدہ مولوی عبد الحلیم صدیق نے کھرتقریر کی بعدہ بندہ نے مہدولاتقریر کی احدہ مولوی عبد الحلیم صدیق نے کھرتقریر کی بعدہ بندہ نے مہدولاتقریر کی احدہ مولوی عبد الحکیم صدیق نے کہداتھ الکرتھ کی بعدہ کی

سلطان ابن سعوداور دیگرعلا کے سامنے مولانا مثانی کی اس عالماند حربی تقریر کا بہت ہی اثر ہوا۔ آ کے جل کرمولانا اپنی ڈائزی ٹیل فرماتے ہیں۔

"اس تنتگوی علاوه دفدین (جمیة العلما اور خلافت) کے مدالس تنگی اور حافظ و بهدوفیره مجی سے میارنگل کرچینی اور حافظ و بهدوفیره مجی سے میارنگل کرچینی نے میراشکر سیاوا کیا کہ آپ نے نہایت مراحت سے خیالات خابر کے سیدسلیمان کے کہا کہ آپ نے اپنافرش بے خوف و خطراوا کر دیا۔ العجمد الله علی فالک حمد آکٹبوا سب مجمع کوخوش مولی ۔ اس ملاقات کی اجمالی کیفیت ام القرق مورد الاؤوالقعد الاسلام یک جمیل او والقعد و کوجو محارب مورد الاؤوالقعد الاسلام یک جمیل او والقعد و کوجو محارب مالی کے موافی کی محمد الله الملک تقریروں سے بہت محارب دائے و خوش ہوئے ہیں۔ شہراح دائی کی تقریر سے بہت خوش ہوئے ایس شہراح دائی کی تقریر سے بہت محلوظ اور حمالہ اور اسمال اور اسمال رائے و فرا سے بہت خوش ہوئے ایس محمد اللہ الملک تقریر سے بہت خطوظ اور حمالہ الملک تقریر المحارب دائے و فرا سے بعض الا اور اسمال مالی کی تقریر سے بہت کا محلوظ اور حمالہ کا دورا سے بعض علما اورا اسمالہ دائی کی تقریر سے بہت کا محلولہ کا کا اورا محارب دائی کی تقریر المحارب ا

علامہ کی عربی تحریر و تقریر پرسید سلیمان کی رائے مولانا کی اس تحریرے تقریر کی فصاحت ووضاحت اور علمی ولائل کی توت کا پید چارا ہے اور یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ تقریر عربی شن ہوئی ہے۔ چنانچہ مولاتا سید سلیمان صاحب ندوی المعارف میں مولانا شبیراحمد صاحب اورا پیے ای سفر مکہ ومؤثمر کا حال لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"کم میں موتر کے جلے ایک ماہ کے قریب ہوتے رہاں میں ہم لوگ شریک ہوتے رہاور اکثر مولانا شہر احد معا حب بھی شریک ہوتے سے ای سفر میں جھے علم ہوا کہ موصوف عربی تحریر وتقریر پر احجی الرح تقریب ہوتے تھے۔ ای سفر میں جھے علم ہوا کہ موصوف عربی تحریر التقریب ہے تھی المرح قادر تھے۔ سلطان (ابن سعود) نے قلافت اور جھیت کے دونوں وفدول کو ایک ساتھ سلنے کو بلایا اور مختلف موضوعوں پر محقات کی مولا تاشیم احمد صاحب نے اس موقع پر فلاف تو تع این اکا بردیو بند کے بلایا اور مختلف مسلک پر ایجی اور شستہ تفتاکو کی اور سلطان اس کو دیر تک سفتے دے "۔ (معارف ہر الدی اید)

مولانا ندوی کی اس عبارت سے بیدونو بیٹی جلے میری مسرت اور میر سے مقصد میں زیادتی
کا امث بے۔ پہلا جملہ بین اس سفر میں مجمعے معلوم ہوا کہ موصوف عربی تحریر پرانجی المرح
قادر شفا ۔ دوسرا جملہ بین مولانا شبیراحم صاحب نے اس موقع پر خلاف توقع اپنے اکا ہرد ایو بند
کے مقائد اور نقیمی مسلک پرانچی اور شستہ گفتگو کی اور سلطان دیر تک سفتے رہے '۔ ان دولوں
جملوں سے زیادہ جوایک او بب اور قائل جو ہرکی زبان سے نظے جیں مولانا عمانی کے عمر لی ادب یہ
اور کیا کہا ج سکتا ہے جو جھے تو ان کی عربی او بیت پرصرف مولانا شددی کے بی جملے کا فی جیں۔

مولانا عثانی کے اس سفر کمکی بادداشت سے ان کی تدصرف عربیت کا پورا فا کیڈیمن ش آ جاتا ہے ملکہ بیکسی کے ووعلا کے ان موتمر کے جلسوں شن اپن فقاست قوت استدلال اور نسانی او بی جو ہر ہے تمام علما رمجھا سکتے تھے۔ مولا تااپنی اس نوٹ بک شن ایک او بی مجلس کا ذکر فرمائے ہوئے کیسے ہیں:۔

"ماعلب المراالكريم كفسه" كالمسلم على الله المراكم الله المراكم المراكم المراكم الكريم الله المراكم الكريم الكريم المراكم المراكم المراكم المراكم الكريم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم الكريم المراكم المرا

كريم أ دى كى تخص مائے نفس كى بجائے عمائين كرتا كونك كريم كى شان توبيہ كدووانے بى

نقس كے عيوب برنظر ذالي باوراى كو طامت كرنا باور فيركى برنست الني بى آب كوزياده نشاند محاب و ملامت بناتا ہے جيسا كه كلام الى بن اس كى تظير ہے (بلك انسان الني تقس كے لئے آب دليل ہے اگر چ بہانے بنائے ) ہى كريم آ وى بہائے بيس تراشتا بلك الني تقس كو بما بھلا كہتا ہے اور (جيسا كراس كى نظير ہے) يقول ضعاوندى كه ) جينك انسان الني دب كاناشكم الب اوروواس كوفود بحى جانتا ہے (كريس ناشكم ابول)

ندگورہ بالا عربی معرع کی تشریح اہل اسان اور مشاہیر علیا کے سامنے مولانا حثانی کی ادبی ملاحیتوں اور علمی کمالات کی غمازی کررہی ہے۔ مولانا زاہد خشک شہتے بلکدان کے ادب میں جیسا کہ چہنے طاہر کیا جا چکا ہے ایک لطیف مزاح اور شستہ ظرافت ہوتی تھی۔ ایک جگہ اور موتمر کمہ کی یا دواشت میں مولانا کیمنے ہیں:۔

"ابن بلید نے میافت کے لئے کہا تو شوکت صاحب نے کہا کہ شماس کے لئے ہروفت تیار ہوں۔ ش نے کہا "ان ہذا ہوا حامنا فی العقل والاکل (بیٹک میر ہمارے عقل اور اکل میں امام ہیں) اس پرسب لوگ نہایت محظوظ ہوئے۔ میں نے کہا

لمانزلنا يبجرو أراينا الاطفال الصغار يقولون مشيراالي شوكت على شف هذاالوجال كبيرقلت "ولفظ الرجال و ان كان من اغلاط العامة الاانه صحيح في حقه قانه ليس رجل بل هو رجال" (درد برسمه)

ہم بجرہ اترے تو ہم نے چھوٹے بچی کومولانا شوکت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور یہ
کہتے ہوئے دیکھا در کیا ہے موٹے آ دی کودیکھویں نے کہا کدرجال کا انتظا آگر چہ غلط العوام میں سے
ہے بہن وہ ان (مولانا شوکت) کے حق میں مجھے ہے۔ کیونکہ وہ ایک مختص بیس جی بلکہ (اسکیلے ہی) کی
آ دمیوں کے برابر ہیں۔

اب آپ ملاحظہ فر اینے کہ مواہ تا کا پہلا جملہ لین ان ھلماھو اعامنا فی العقل و الا کل کیسا پر جہ الحلیف اوب جس الحیف حراج اور منظی لفظوں جس جست المترے حقیقت بیہ کہ مواہ تا کے اس جملہ پر جہ بیدل لفذ پیش کرنے کوئی جا ہتا ہے آپ بی تقید کیا تھے کہ مواہ نا شوکت کی صاحب مواہ بی جو دو وال موتر کہ جس خلافت مین کی طرف سے نتنب موال نا جو کر کئے تھے اور مواہ نا ندوی بھی خلافت بی کی طرف سے خما تھے وار مواہ نا ندوی بھی خلافت بی کی طرف سے خما تھے وہ اگر تھے گئے تھے۔ سے بجر و کہ اور جدہ کے درمیان ایک منزل ہے۔ سے دجال جمل فی کے فقط دیل کی تھے ہے جس کے مین کی آ درمیاں کے جس سے نالبا عرب میں ایک فض پر (رجل) کی بجائے دجال کا اطلاق کرتے ہوں۔

مرحوم کی سیرت وصورت کا ایک جملہ یا چندالفاظ شناس سے انجمااور کیا نقشہ کھینی جاسکتا ہے۔ رہی دوسری عربی عبارت وہ تہایت ہی فصیح 'سلیس اور عربی زبان کا مایہ ناز قطعہ ہے جس میں تعلقتی اور برساختگی کے علاوہ او بیت اور ڈرا تیز مزاح کی جاشی تہتے۔ مار نے پرمجبور کرری ہے یول معلوم ہوتا ہے کہ المل زبان بول دہا ہے۔

اىموتمر كلى دائرى بى ايك اور جكة تحرير فرمايا ب:

"من بسطة في العلم سيرسليمان بيساور بسطلقي المجسم شوكت على بيسي مفات بيل ركمة".

الحين شرش علم من سيرسليمان جبيرا و ركمة بول اور شدجهم من مولانا شوكت على صاحب جبيا مولانا عثانى في العلم و المجسم جبيا مولانا عثانى في العلم و المجسم جبيا مولانا عثانى في العلم و المجسم في ما فا كدون من العلم و المجسم في مناقل من العلم و المجسم في المجسم في العلم و المجسم في المجسم ف

خطبها سنقباليه عربي مين

میرے برادرام نرریاض الحسن مرحوم نے ایک تخریر شل جمعے مولانا علی فی سے متعلق ان کی وفات کے بعداس دریتے لکھا تھا:۔ کے بعداس دفت کا ایک واقد کر بھیجا تھا جب کے مولانا دارالعلوم میں صدرالصدور تے لکھا تھا:۔

"رئے اللافی عن المانی علی جامعداز ہر قاہرہ کے علما پر شینل ایک وقد آیا تھا جس میں ابراہیم جبائی معرکے مشہور عالم اوران کے دفقا خفے۔ وقد نے ہند کے تقریباً تمام مدارس میں ملمی سرگرمیوں اور کتب خانوں کا جائزہ لیا۔ وارائعلوم میں معترت عثانی صدر تنے مولانا حثانی نے خطبہ استقبالیہ عربی میں تحربت ہوگئے۔

# لجنة الاصلاح كى سريرسى

أيك اوروا تدعز يزغركور فالكوكر بيجا تعان

" مؤمر کے اسابی بھی مولانا کی زیر بری ہوئے اصلاح اللمان کا قیام عمل میں آیا جس کا واحد مقصد میتھا کہ دارانعلوم دیو بند کے طلبہ بات چیت بھی عربی زبان استعال کریں۔ چنانچیاس لجند کے اجلاس عام طور پر مولانا بی کی زیر صعادت ہوئے تنے اور مولانا شعبر احمد صاحب کی عربی تقاریر بصد موثر اورائل پایٹ ہوئی ہوئی تھی چنانچہ مولانا کی کوشش سے طلبہ کوعربی ہولئے کی مہارت ہوئے گئی تھی۔ موثر اورائل پایٹ ہوئی ہوئی تھی جنانچہ مولانا کی کوشش سے طلبہ کوعربی ہولئے کی مہارت ہوئے گئی تھی۔ "موثر اورائل پایٹ ہوئی آفریوں کے بعد مولانا کی عربی تقاریر کا پید "الموثر کمن "اور "جنة اصلاح اللمان" وادرالعلوم ویو بندگی تقریروں کے بعد مولانا کی عربی تقاریر کا پید "الموثر کمن الموثر کا ہے تھی کی تقریروں سے جاتا ہے۔

# الموتمر الاسلامي كاليس منظرا وراسلامي بلاك صدارت عرب يا كستان ثقافتي المجمن

مولاناعثانی کی زندگی کے کارناموں میں جہاں اور شریکا۔ جہاں اور میں ہے ایک اموتراسلامی مجی کے اس کا سب سے پہلے خیل علامہ بی کے والے میں پیدا ہوا جس کا مقتصد بیر تھا کہ مولا نااسلامی ممالک میں رشتہ انوت پیدا کرنااوران کو متحد کر کے اسلامی وایک بیرنا چاہتے تھے اور چونکہ آپ ایک ستان عرب تھا تھی انجمن کے معدد تھے۔ اس لئے اموتر اسلامی کی بنیا آپ کے فیمن کو لیس کری ہونی بھی چاہئے۔ مولف ان کے معدد تھے۔ اس لئے اموتر اسلامی کی بنیا آپ کے فیمن کو ایک کا ایک کا سان کے تیمن کو ایک کا سان کے تیمن مولف ان کے متان کے تیمن مول ان (اکست والے ایک کا سات والے ایک کا کھتا ہے ۔

'' پاکستان عرب ثق فتی جمعیت کی بنیا د ۱۹۴۸ء کا اوائل میں رکھی گئی اور موالا تا شعیر احمر عثانی مرحوم اس کے صدر تھے۔اس انجمن کی غرض وعایت یہ تھی کہ کا م بیاک عربی ابان اور عربی رسم الخط کے طالعہ کا ذوق وشوق پیدا کہا جائے تا کہ و تیا ہے اسلام کے سرتھ قربین رابطہ پیدا ہو سکے۔اس جمعیت کی وششہ ل کی بدولت ایک عربک کا لئی تائم : دائیا'۔

اخبار 'جنگ' کراچی نے اسلامی بلاک اور مولان شبیر ''مد سا دب کا وم وفات منانے کے سلسلہ میں حسب ویل خبر شائع کی تھی:۔

'' ڈاکٹر محمود حسین (صدر مجلس استقبالیہ وانتخال العلم یا دور یامہ رَشمیہ ) نے پرلیس کا نفرنس میں بتایا کہ کا نفرنس (موتمر اسلامی ) کے انعقاد کا بہا استحصد شن اللہ میڈ میڈ بیٹ اندھ ٹانی کا یوم وفات مناتا اور دومراان کی زندگی کے سب سے برائے مشن اسلامی بائے کی تعیاب کے نور کرنا ہے''۔

ندکورہ بالا دونوں حوالے اس لئے بیش کئے گئے ہیں کران ہے علوم ہوسک کہ " پاکستان عرب ثقافی جمعیت کی صدارت اور موتمر اسلامی " کراندق سے اسلامی باک بنائے کا مشن مولا نا عثانی کی سعی کا مربون تھا اس موتمر عالم اسلامی کے صدر بھی من نا ہی ہے ۔ موتمر میں آپ نے فاقت تقریب ہی سی کی اور اپنا خطبہ بھی پڑتا۔ وقت ہی تقریب میں سیدعبد الحمید وزیر مملکت سعوویہ کی تقریب معنوں بہ الخطاب الباغ " کے ساتھ معلان نا عثانی کا خطبہ اور قریب کی جھی جھی میں ہوئی ہے اس کو بیش کرتا ہوں موالا نا محمد بخش مسلم بی اے نے جھے بتایا کہ تمام مما لک عربیہ اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر میں اپنی اپنی تقریب کی کی کریا ہوں موالا نا محمد بخش مسلم بی اے نے جھے بتایا کہ تمام مما لک عربیہ اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر میں اپنی اپنی آتی تقریب کی کریا ہوں موالا نا محمد بخش مسلم بی اے نے بھیر کیکن میں ایک عربیہ اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر میں اپنی اپنی تقریب کی کریا ہوں موالانا ہے میں تقریب کی کریا ہوں موالانا ہے کہ بھی تقریب کی کریا ہوں موالانا ہے کہ میں تقریب کی کریا ہوں موالانا ہی میں تقریب کی کریا ہوں موالانا ہی اپنی تقریب کی کریا ہوں موالانا ہی میں تقریب کی کریا ہوں موالانا ہی میں تقریب کریا ہوں موالانا ہوں میں تقریب کی کریا ہوں موالانا ہی کریا ہوں کریا ہوں موالانا ہی ہوئی کریا ہوں کو بی میں تقریب کی کریا ہوں موالانا ہوں ہوئی میں تقریب کی کریا ہوں موالانا ہو میں تقریب کریا ہوں ک

## بيان مولا ناشبيراحم عثاني في الموتمر الاسلامي كراشي

لقد اجتمع الموتمرون على بركة الله من جميع الاقطار الاسلامية ينشدون شيئاً واحداً وهو خلعة الاسلام ولماكان هذاالمقصد متعدد النواحي في تفاصيله و بحوثه فقد انهمك على دراسته نخبة من اعضاء الموتمر ليقدموا الموضوع الى العالم الاسلامي تاماكاملا صالحالان يكون اساساً للتعاون بين رجال الدعوة الاسلامية في انحاء الارض

الله کی مہر ہائی سے اطراف مما لک اسلامیہ سے افراد موتمر کا اجتماع ہوا جوسب کے سب
ایک بی راگ الاپ رہے ہیں یعنی خدمت اسلام اور چونکہ یہ مقصدا چی تفصیلات اور مہاحث کے
افتہار سے متحدد پہلور کھتا ہے۔ اس لئے اس پر بعض مخصوص افراد موتمر نے زور دیا ہے تا کہ وہ
لورے اور کامل اور درست طریق پر مقصد کو مسلمانان مما لک اسلامیہ کے سامنے چیش کر تھیں اور
تاکہ اطراف ارش ہیں دعوت اسلامیہ والوں ہیں تعاون کی بنیاد کا سبب ہو۔

ولكنار أينا جماهير الناس متعطشين الى ان يقرءو اشيئاً من مقررات الموتمر صريعاً قريباً الى افهامهم فاستحسنا ان نقدم اليهم ماياتى ليكن بم في لوكول كى اكثريت كواس بات كابيا سايا باه ووموتمركى تجويزي جوان كى عقلول كے في سان بول جلد پڑھيس اس لئے بم في متاسب سجماكوان كي سائے اً محدود فيالات ويش كريں۔

ان كل اسباب المصائب والنكيات على الامة الاسلامية ترجع جملتها الىٰ شي واحدهو ضعف الايمان بالله والثقة به و فسادالعقيدة فساداً قتل روح الاسلام في قلوب المسلمين فلو ان العقيدة الاسلامية كانت عتمكتة في قلوبهم كما كانت في قلوب السلف الصالح لما انحرفواقيد شعرة عن تعاليم الاسلام ولما غيرالله من حالهم شيئاً ولحقق وعده لهم ولكن لهم دينهم الذي ارتضىٰ لهم وبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدونه ولايشركون به شيئا وان هذا هو جوهرالدعوة الاسلامية بل هو اساس اديان السماوية كلها فعلى المسلمين ان يبدأوباصلاح انفسهم من هذه

الناحية حتى يرسخ التوحيد ويتمكن كل التمكن في قلوبهم و تظهر اثاره الطيبة على السنتهم وجوارحهم فاذابد، وابه فائله كفيل لهم بالمزيد من التوفيق والهداية والامداد (ان تنصروا الله ينصركم) الخ ثم (ان ينصركم الله فلا غالب لكم و ان يخذلكم فمن ذاالذي ينصركم من بعده و على الله فليتوكل المومنون)

لقد كأن رسول الله عليه الصلوة والسلام يحافظ على جوهر هده الدعوة كل المحافظة و ينكر كل شئ ينقص منها او يكون فريعة للاخلال بهامن كل مايصرف الناس عن التوجه الى الله والركون اليه بحيث يفوت الالتفات التام الى المحالق سبحانه تعالى

رسول الدسلى الدعليه وسلم اى جو ہر توحيد كى تبليغ پركڑى محرانى اور كوشش فرماتے تنے اور ہر اس چيز كى كالفت فرماتے جس سے توحيد بيس خلل پيدا ہويا جو چيز خداو تر تعالى كى طرف دھيان اور

#### توجہ ہے مانع ہو کہ اللہ تعالی کی طرف بوری توجہ ہے مسلمان کوروک وے۔

وندكره على سبيل التمثيل مارواه الامام احمد رحمه الله في مسنده
ان رجلاقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيما قاله (ماشاء الله و
شئت) فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (اجعلتني لله
ندا قل ماشاء الله وحده روهذاردمنه صلى الله عليه وسلم على سوء
تعبيره في بيان مقام التوحيد المحض ونذكر ايضاً ماروئ عن ابي
واقدالليثي قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين
و نحن حدثاء عهد يكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها و
ينوطون بها اسلحتهم يقال لهاذات انواط فمررنا بسدرة فقلنا (يا
رسول الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والدى نفسي بيده
الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والدى نفسي بيده
كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم

ہم مثال کے طور پر امام احر رحمۃ الشعطیہ کی اس رواہت کا قرکر تے ہیں جوانہوں نے اپنی سند ہیں ہیں گئی کے ہے کہ ایک فیص نے رسول الندسلی الشعلیہ وسلم سے سی چیز کے بارے ہیں جو آپ نے اس سے فرمایا۔ عرض کیا (جو پجوالشنے اور آپ نے چایا) اس پر آ مخصور صلی الندعلیہ وسلم کو فصہ آیا اور فرمایا (کیا تو نے بجھے اللہ کا شریکے تھیم ایا۔ صرف ماشاء اللہ کہ وہ آ محضور طلیہ الصلو قروالسنیم کی طرف سے اس فیص کی اس فلا تعبیر کا رو ہے جو تو حید خالص سے اسٹ کی تھی۔ الصلو قروالسنیم کی طرف سے اس فیص کی اس فلا تعبیر کا رو ہے جو تو حید خالص سے اسٹ کی تھی۔ اور ہم اس کا بھی ذکر کے ویتے ہیں جوانی واقد لیش سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی الشعلیہ وسلم کے ساتھ بھی کے اس وہ اعتمال کی ایک ہیری تھی اور ان ہیں ہوئے ہتھیا رائع نے ہیں۔ کی ایک ہیری تھی ہیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی ایک ہی ہیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی ایک ہی ہیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی ایک ہی ہیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی ایک ہی ہیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی ایک ہی ہیری کے باس کی خواہوں کی جوابی کی بھی کہا ہم کی جوابی کی بھی کی بھی کہا ہم کی جوابی کی بھی کی بھی کہی ایسے ہی معبود تجویز کا اسرائیل نے موئی علیہ السلام سے فلا ہم کی تھیں گڑا ہے موئی ہمارے لئے بھی ایس کی جو تھی کہا ہم کی تھیں گڑا ہم کی ہمیں کی بھی اسرائیل نے موئی علیہ السلام سے فلا ہم کی تھیں گڑا ہم کی تھی معبود تجویز کا اسرائیل نے موئی علیہ السلام سے فلا ہم کی تھیں گڑا ہم کی تھی معبود تجویز کے اس کی جو تھی کی دور تھیں کے موئی ہمارے کے بھی ایس کی جو تھیں کی دور تھیں کی دور تھیں کی دور تھی کہا ہم کی تھیں کو تھی کی تو تھی کی تو تھی کی تھیں کہی ایس کی معبود تجویز کی کو تھیں کی تھیں کی تھیں کے دور تھیں کے دور تھی کی تھیں کی تھی کی تھیں کی ت

کردیں جیسا کدان کے ہیں موکیٰ علیہ السلام نے کہاتم تو جائل قوم ہوتم اینوں سے پہلے لوگوں کے راستہ پر چلنا جاہے ہو۔اس کور نری نے روایت کیا اور پی کہاہے۔

ونذكرايضا ان دعوة كل الانبياء كانت تبدأبقولهم ياقوم اعبدواالله مالكم من اله غيره و نحن في مستهل دعوة هذا المؤتمر ندعوا المسلمين باول مادعاهم اليه انبياء هم فتقول لهم. يا قوم اعبدواالله مالكم من اله غيره ولا تدعوا مع الله احداً و معهذايجب ان تحفظوا ان امقاط الاسباب الطبيعية رأساوتعطيل الوسائل المشروعة ليس من التوحيد ولا من التوكل الشرعي المحمود في شئ بل القيام بها واعتبارها و انزالها في منازلها التي انزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية واجمع القوم على ان التوكل لاينافي القيام بالاسباب فلا يصبح التوكل الامع القيام بهاوالافهو بطالة وتعطل وتوكل فاسد فالموحد المتركل يلتفت الى الاسباب بمعنى انه لايسقطها ولايهملها و يلغيها يل يكون قائما بها ملتقتا اليها ناظراً الى مسببها و يحريها فلا يصح التوكل شرعاً وعقلا الاعليه سبحانه وحده ولا الخوف الامنه والاالرجاء الالديه ولاالطمع الا في رحمته كما قال اعرف الخلق به راعوذ برضاك من سخطک واعوذ بمعاقاتک من عقوبتک واعوذیک منک، و قال (لامتجأولاملجأ منك الااليك) فاذاجمعت بين هذاالتوحيد و بين البات الاسباب استقام قلبك على السيرالي الله تعالى ووضح لك الطريق الاعظم الذي مضي عليه جميع رصل الله و انبياء ٥ و اتباعهم وهوالصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم و بالله التوقيق.

اورہم یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ تمام انبیاء دون و تبلیغ کی ابتداء یہاں ہے کرتے تھے کہ
"اے قوم اللہ کی عبادت کرواس کے سوائمہارا کوئی معبود قیل "اورہم بھی اس موتمر کی دون کا آغاز
انبیاء کے ای قول کے مطابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ"اے قوم اللہ کی عبادت کرواس کے
سوائے تبہارا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ کی اور کومت بگار و" اس کے یا وجود یہ بھی یا و
رکھنا ضروری ہے کہ اسباب طبیعیہ کے اصل ہے چھوڑ و بنا اور وسائل شرعیہ کو معمل کرو بنانہ تو تو حید

سے ہے اور نہ ہی اسباب کو جھوڑ وینا شرکی تو کل کا نام ہے۔ بلکہ ان قررائع کو قائم رکھنا اور ان کا لحاظ رکھنا اوران کوان کے ان مقامات میں رکھنا جن میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہی خالص تو حیداور عبادت باورقوم كااس امريراتفاق بكرتوكل اسباب كوحركت بيل لان كح كالف نبيس بلك اسباب د نیاوی کومل میں لانے کے بعد بی تو کل سیح ہوتا ہے ورنہ تو وہ تو بیکاری اور تنطل اور فاسد توکل ہے کیونکہ تو حید برست متوکل اسباب کی طرف اس معنی میں متوجہ ہوتا ہے کہ وہ ان کوسا قط نہیں کر رہا۔ اور چیوڑنہیں رہا اور نغوبیں کر رہاہے بلکدان اسباب کے ساتھ قائم رہنے ہوئے اور منوجہ ہوتے ہوئے اس کے سبب کی طرف دیکھتا ہوتا ہے لہذا شرعاً اور عقلاً سوائے ایک خدا کے توکل کسی برکرنا سحے نبیس اوراس کے سوائے کسی سے خوف ند کھانا اورامید ندر کھنی جاہے اوراس کی رحت کی طمع رکھنی جائے جیما کہ اللہ کو تلوق میں سب سے زیادہ بیجائے والے تے فرمایا (میں اے اللہ تیری رضا مندی کی تیرے عصہ سے اور تیری معافی کی تیری سزاسے پناہ جا بتا ہوں اور تیری ہی بناہ میا ہتا ہوں تیری کرفت ہے) اور حضور نے قرمایا (نہ تو جائے نجات ہے اور نہ جائے یناه بے تھے سے تر تیری بی طرف) ہیں اگرتم اس توحیداوراسیاب کو باہم یکجا کرلو مے تو تمہا ما ول الله كى طرف جائے كى طرف متنقيم موجائے كا۔اورتم پراكي شاہراه صاف موجائے كى جس برتمام انبیاء اوررسول چلا کے بیں اور وہی صراطمتنقیم ہے جوان لوگوں کا راستہ ہے جن پراللد نے انعام كياب اورالله عن كم التعالل الوقت ب-

ثم ان من الاسباب المشروعة التي امرائله بالقيام بها كما امرباقام الصلوة وأيتاء الزكوة والصيام والحج وغيرها من العبادات هو ما محض عليه عباده وندلهم اليها يقوله سبحانه (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم) الاية و نبههم على ان اعداد الاسباب الحربية التي تجلب القوة و تلقى الرعب و توقع الرهبة والهيبة في قلوب اعداء الاسلام حسب ما تقتضيه الضرورة في كل زمان و مكان هو عين الدين و محض الاسلام و من لوازم التوحيد قائه تعالى حيث ذكر ارسال الرسل وانزال الكتب في كتابه العزيز قرن معه انزال الحديد وذكر غايته بقول و تبعلم الله من ينصره و رسله بالغيب

پھروہ اسباب مشروعہ جن کے قائم کرنے کا تھے دیا ہے مثلاً نماز قائم کرناز کو آو بناروز ورکھنا اور جن و فیرہ عبادات کرنا جن کی رقبت ولائی ہاورا ہے بتدول کوان کی طرف بلایا ہے جیسا بیاللہ کا قول (اور تم تیاری کروحسب استطاعت طاقت کی اور گھوڑے وغیرہ کی جن کے ذریعہ اپنے اور اللہ کے وقت کا اور کھوڑے وغیرہ کی جن کے ذریعہ اپنے اور اللہ کو شمنول کوتم فرما سکو کائن آیا ہی جوقت کا باس آیے میں اللہ نے مسلمانوں کو تعبیدی ہے کہ سامان جگ کی تیاری جوقت کا باعث ہواور جواعدائے اسلام کے دلول میں رحب ہیںت پیدا کر نے دانہ کے تقاضوں کے مطابق ہر جگہ اور ہروفت میں وین اسلام اور فالعی اسلام اور تو حید کے لواز مات سے ہے کرونکہ اللہ تو الی نے جس جگہ اور ہروفت میں وین اسلام اور فالعی اسلام اور تو حید کے لواز مات سے ہے کرونکہ اللہ تو الی نے جس جگہ اور قرآ آن کر کم میں کتابوں کے نازل کرئے کا ذکر فرمایا ہے وہاں لوہ کے جس جگہ اور کو ایک کی ذکر کیا ہے اور لوہ ہے کہ پیرا کرئے کی غرض بھی بیان کی ہے اور وہ یہ کہ کہ اللہ جان سے کہ سے اور اور ہے کے بیرا کرئے کی غرض بھی بیان کی ہے اور وہ یہ کہ کہ اللہ جان سے کہ اس کی اور اس کے درولوں کی بن دیکھے کون موکر تاہے "۔

وانى ارئ ان ترك الامة الاسلامية الامتثال بهذه الاوامر منذقرون من اكبر اسباب ضعفها وانحطاطها. وانا أن تنجج في مقاصدنا الدنيوية الا بتحقيق التوحيد الخالص ومباشرة الاسباب وتهيأها الى اخرحد الاسطاعة الانفرادية والاجتماعية حسب ما اسلفنا ذكره من طريقة اسلافنا الاولين الاكرمين من الجمع بين ما تقتضيه قدرة الله العاملة الكاملة وهذا هوالذي يجب غلينا ان نعض عليه بالتواجد ولا نغفل عنه ولا نتساهل فيه والله الموافق لارب غيره وصلى الله عير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين (العب الموافق لارب غيره

اور شی تو بی جمتا ہوں کہ امت اسلام کی قیصد ہوں سے ان احکام کو چھوڈ بیلے سے
امت میں کروری اور انحطاط پیدا ہو گیا ہے اور ہم بھی بھی وغوی مقاصد میں کا میاب نہیں ہو سکتے
جب تک کہ خالص تو حید اور اسباب کی بجد امکان تیاری شریں ۔ خواہ وہ تیاری انٹر اوی ہو یا
اجتماعی ہوجیا کہ ہمارے اسلاف کے ذکر میں گزرا۔ کیونکہ ہمارے قابل احترام بزرگ ان
اسباب کو اللہ تعالی کی کال اور شامل قدرت کے نقاضوں کے ماتحت اور اس کی حکمت بالخہ کے
مطابق میں کرتے تھے بی وہ مل ہے جس کو ہمیں جائے کہ مضوطی سے اسکوا بے لئے لاکھمل
مطابق میں اور اس سے تعلقا قابل نہ ہوں اور اس میں بالکل تسائل نہ کریں اور اللہ بی تو قبل و سے واللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و
اصحابه اجمعین۔ (الاب ابنی میں اور ایک)

بياتو تعاحضرت هانى كاعرني مخضر بيان ليكن جو خطيه استقباليه آب في ال موتمر من بره هااور

جوتجویزیں چیش میں وہ اپنی جلہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور خطبہ بیس تو او بیت کا خاص جو ہر چیک رہاہے ملاحظہ فرمائیئے۔

# نطبة مولاناالشبير احمرعثاني رئيس الموتمر الدائم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين واله صحبه اجمعين. اما بعد قاني انتهزهذه الفرصة السعيدة فرصة الفراغ من شئون الموتمر الاسلامي الدائم لاول مرة في تاريخه فاحي العالم الاسلامي من هذالمنبر التاريخي الذي ولدفيه هذاالموتمر الاسلامي الخطير وأسأل الله سيحانه لشعوب العالم الاسلامي اجمع السدادوالترفيق وجمع الشمل و نجاح القصد والاقالة من العثرات كما الى باسم الامة الباكستانية المجيدة لارحب بوفودالموتمر كضيوف اعزاء الذي الباكستان واشكرهم على تكلفهم مصائب الاسفارمن شتى الاقطار لتشجيع الموتمر وتدعيمه وانا معشرالباكستانيين لنعتزيظهورهذا الموتمر في العاصمة الباكستانية كما تعتزبحكومتنا الباسكتانية التي احتضنت هذاالموتمر وشدت في ازره وشجعته اكرم تشجيع لنقيم الدليل الاول على أن باكستان جديدة بمكانتها في الشرق كدولة اسلامية كبرئ تحرص اشدالحرص على تحقيق رسالة الاسلام السامية في هذه الارض ولاعجب في ذلك فان باكستان هي اول امة في العالم تمخض عنها الاسلام وولدت من اسمه و نفخ فيها من ررحه فاصبحت قرة له واصبح روحا لها لانعيش الابه واني قبل توديع ضيوفنا المحترمين احب ان الفت الانظار الى ثلاث حقائق.

ہرتم کی تعریف جہانوں کے پروردگار کے بی لئے ہاوردرودوسلام افعنل الانبیا ووالمرسلین اوران کی آل دامحاب سب پر ہو۔ بعدازاں یہ پہلاخوش نصیب تاریخی موقع ہے کہ ہم ایک موتر اسلامی دائم کے حالات ہے دوجا رہور ہے ہیں۔ اس لئے میں عالم اسلامی کواس تاریخی متبر سے زندگی کا پیغام دے رہا ہوں جس میں بیشا عمار موتمر اسلامی عالم وجود میں آئی ہے اور میں خدائے یاک ہے تم مالم اسلامی کی مختلف شاخوں کے لئے استقامت اور تو تی اور انتشار کواجماع اور

ادادہ میں کا میانی اور لفزشوں سے چٹم ہوتی کی وعاکرتا ہوں۔اورائی طرح صاحب عظمت احت
ہاکتانہ کے نام پر پاکتان کے فزد ملک محترم مہمانوں کی آ مد برخوش آ مدید کہتا ہوں اور مختلف مقامات سے موتم کو کا امیاب بنانے کے لئے سفر کی تکالف اٹھانے پران کاشکر سادا کرتا ہوں اور مقامات سے موتم کو کا امیاب بنانے کے لئے سفر کی تکالف اٹھا کہ اس طرح سے عزت کی تگاہ سے میں جس طرح ہم اپنی حکومت پاکتان کود کھتے ہیں جس نے اس موتم کی مربی کی اور اس کو پروان پڑھا اور اس کی بہترین کی اور اس کو پروان پڑھا اور اس کی بہترین کر بیٹری اسلامی سلطنت ہے جواسلام کی تبلیغ کا اس مرز ہین ہیں بہت نہا وہ شوق کہتے ہیں جس کے الوق ہواداس میں کوئی تجب بیش کہ پاکتائی دنیا میں بہت کے بہترین کہ پاکتائی دنیا ہیں بہت ہیں جس سے اسلام خالص ہوکہ لکا اور اسلام کی قوت بی اور اسلام اس میں برائے کی دورج بیل میں ہور کی اور اسلام اس کی دورج پورٹی کی دیا نہیں اس کے بام پریتوم وجود ہیں گی روح بنا کہ ہم اس کے بام پریتوم وجود ہیں گی روح بنا کہ ہم اس کے بخری ہوری گئی جنانچ پاکتائی تو م اسلام کی قوت بی ادر اسلام اس کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر زعم و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر تیں و جود ہیں دورج بنا کہ ہم اس کے بغیر کی اور کی ہوئی گئی ہوئی کی مورد کی ہوئی کی دورج کی گئی ہوئی گئی ہوئی کی مورد کی ہوئی گئی ہوئی کی دورج کی کو کی کی دورج کی دورج کی کی دورج کی کی دورج کی کی دورج کی کو کی کی دورج کی دورج کی دورج کی کی دورج کی کی دورج کی دورج کی دورج کی دورج کی دورج کی کی دورج کی د

ا. اولا. ان هذاالموتمر اخذ على نفسه ان لايتصادم مع السياسة و ان لايقوم فى اى طرومن الطواره باعمال لتسئ لاى حكومة من الحكومات بل لقد اخذ على نفسه فوق ذالك ان يكون حربا على الحركات الهدامة و ان يكون عونا مخلصا ليسا عدالحكومات الاسلامية من طريق الدين على تحقيق اغراضها السامية وتقريب الطريق لخطواتها و نهضتها

ا۔اول۔ بیموتمراہے او پراس امرکولازم کر لے کہ وہ سیاست میں آپس میں نہیں کرائیں سے اورکسی صورت میں بھی ایبا اقدام نہ کریں مے جوکسی حکومت (اسلامی کے منافی ہوگا بلکداس سے بھی زیادہ بیک تخریخ ہی حرکتوں کے خلاف ڈٹ جائیں گے اور مددگا رکھنس بن کراسلامی حکومتوں کی ویٹی طور پران کے بلندمقا صدکی حقیقت کے مطابق مددکریں مے اوران حکومتوں کی ترتی کے لئے ان کے قدموں کے واسطے واستوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔

۲. ثانيا. سيتعاون رجال الموتمر وانصاره على حصراعمالهم فى المسائل الاسلامية المتفق عليها بين الجميع وعلى تجنب النظريات

التي كثرالكلام والاختلاف فيها والتي من شانها ان تثيرالنقاش و تصدع كيان الموتمر

۲۔ دوم۔ موتمر کے ممبران اور مددگارتمام مسلمانوں کے متنق علیہا مسائل میں محدود رہ کر باہمی تعاون سے کام لیں گے اور ایسے نظریات سے بھیں گے جن بٹس زیادہ بحث اورا ختلاف کرنا پڑے اور جو ہاہمی اختلاقات پیدا کریں اور موتمر کے متفقہ فیصلوں کو پارہ پارہ کردیں۔

٣. ثالثا. نلاحظ ان هناك حقيقة مرة و هي ان العالم الاسلامي قد ابتلي بالاجتماعات والمخطاب والمناهج والتصويحات التي لاطائل تحتها ولاعمل من ووائها والتي لاتثمرالاشيئاً واحداًهو مضاعفة ياس الامة الاسلاميت وسوء ظنها بزعمائها و علماء ها واعتقادها الله لم يبق شيء يمكن فيه انقاذها مما هي فيه ونباء على هذه الحقيقة المرة فارجوان يوطن رجال المؤتمر انفسهم على ان لا يخرجوامنه الابتتائج عملية ولوضئيلة اوناقصة حتى يشعر وابالهم قدادواشيئاحقيقيامن خدمة الاسلام و اني لعلى ثقة بان هذاالموتمر سينجج بعون الله ويؤدى اطبب الثمرات وان المسلمين وحكوماتهم في اقطارالارض سيساعدونه لانه اول موتمر اسلامي من نوعه في هذائعهد

۳-سوم-ہم بیدد کیسے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تطح حقیقت ہے جو بیہ ہے کہ دنیائے
اسلام الی جماعتوں تقریروں طریقوں اور وضاحتوں ہیں جٹلاہے کہ جن کا کوئی فائندہ نہیں ہاور
اس کے پیچے کوئی عمل نہیں ہے اور جو امت اسلامیہ ہیں رہبروں اور علاء کے ساتھ بدگمائی اور
نامیدی کے سوائے کوئی تتج نہیں رکھتی ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز الی نہیں رہی ہے کہ امت
اسلامیہ جس مصیبت ہیں جٹلا ہے اس سے اس کوگوئی چیڑا سکے۔ اس تطح حقیقت کی بناپر ہی امید
کرتا ہوں کہ موتمر کے ایشخاص اپنے دلوں ہیں اس بات کومضیو طرکر لین کہ وہ اس موتمر سے علی نمائی کوئی ہے خواہ وہ معمول ہی کیوں شہوشہ الی ان کہ وہ صوت کریں کہ انہوں نے اسلام کی کوئی خدمت انجام دی ہے اور جھے بحروسہ کہ بیہ موتمر الله کی عدمت کا میاب ہوگی اور استھے تمائی پیدا
کرے گی اور مسلمان اور اسلامی حکومتیں اطراف زہن ہیں اس کی عدوکر یں کے کوئلہ یہ موتمر اس

ز مانہ میں اپنی توعیت کی پہلی موتمر ہے۔

یں نے تو بید خطیداور بیان اوئی سرخی اور حنوان کے حمن یں چیش کیا تھا جس ہے جس علامہ کے حرفی اوب پر قدرے روشی ڈال سکوں۔ لیکن ضرورت ہے کہ علامہ کی حرفی تقریظوں جس سے کوئی منتی تقریظ چیش کی جائے جس سے ان کی اوبیت کا خالص انداز وہو سکے اس خمن جس شرخی المہم می وہ حرفی جائے جس میں انہوں نے سابق تا جدار وکن میر حثان خرح مسلم کی وہ حرفی عبارت پڑھے کے قابل ہے جس جس انہوں نے سابق تا جدار وکن میر حثان علی خان کے نام میاس شرح کو جدید مقیدت کے طور پر چیش کرتے ہوئے کھی ہے اس سلمے جس جس میں وہ تقریظ جو علامہ نے مولا نام میاس شرح کو جدید مقیدت کے طور پر چیش کرتے ہوئے کھی ہے اس سلمے جس جس میں میں ہوتے ہوئے کہ اور کی صاحب کا عرصلوی کے مقامات حربری کے حاشیہ پر تحربر فرمائی ہے۔ پیش کرتا ہوں چو حسیب ذیل ہے ۔۔۔

بسم الله الرحمن الرحيم

صورة ماقرظه الحيرالقهامة والبحر التكلامة زبدة الفضلاء الكرام عمدة العلماء الاعلام فخرالمتكلمين وقدوة المفسرين مولانا الشيخ شبير احمد العثماني متع الله بفيوضه الاقاصي والاداني الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الانسان مالم يعلم والصلوة والسلام على رسوله محمد الذي ارسل الى العرب والعجم واله واصحابه الذين هم بحورالعلم والحكم

اما بعد فان علم الادب صناعة اهل العرب هذه فضتهم والذهب وسنانهم العضب به يمتازون عن جميع العالم وان لم يكن عندهم دينار ولادرهم ولابدمنه لمن ارادالاطلاع على غوامض الكتب وعلومه ويعرج على سماته و نجومه وعلى معارف الاثار والسنن بل في كل علم و فن لكن هبت رياح الجهل على مصابيحه فخبت و توسطت ارض الغفلة بين شموسه فكسفت وصارنهاره كالليل المظلم ولاتستل عن لبله المدلهم ' من علينا العالم البارع التقي النقى والفاضل الفارع الذكى المزين لمسندالتدريس المولوى الحافظ محمد ادريس بان انتدب لتحشية المقامات للامام ابي العالم الحريرى وحمه الله تعالى فحشاها و شرح مشكلاتها و القاسم الحريرى وحمه الله تعالى فحشاها و شرح مشكلاتها و الحمد والمنة و به التوفيق والعصمة

العيد

شبير احمد العثماني عقاالله عنه

ا ١ قوالقعده سنه ١٣٢٥ هج

فدکورہ بالاعر فی تحریروں اور تقریروں سے علامہ کی عربی او بیت پرابل نظر کے لئے کافی بھیرت کا سامان فراہم ہوجا تاہے جس سے آپ کا حربی اوب کا مقام قاری کے سامنے واضح ہوجا تاہے۔

#### فارسى ادب

وہ جوایک فطرت میں اور ہے تھ دت نے مولانا کودی تھی وہ ہر منزل اور ہر وادی میں آپ

کے لئے جملی طور کا کام دے دہی تھی۔ول میں ایک نورطبیعت میں شعور اور دیاغ نورطی نور تھا اس
لئے مولانا ہردل کے مردراور ہر آ تھ کے نور شے اردوفاری یا عربی کوئی ادب ہوسب میں مولانا کی
چک اور بھیرت کام کر رہی تھی۔ اس نور تھا م وادب نے قر آن کر یم اور اردو کی کتا ہیں پڑھنے
کے بعد ساسا بھے ہے 1 سابھ تک دیو ہتد میں فاری کی متداولہ کتا ہیں مولانا تھ یا سین صاحب
ویو بندی مدرس فاری ہے پڑھیں۔ 1 سابھ ہے عربی کورس کی تحییل میں مشغول ہو گئے۔ اس کے

بعد فاری کی منی ایک مختلف کا بول اور منتوی وغیره کا مطالعہ خود کرتے رہے ہوں گے۔ چنانچہ آپ کی تصانیف بالحضوص تفییر بیل جا بجا فاری کے دلچیپ اور لطیف اشعار مضابین کے مناسب چیال ہیں۔ جن ہے آپ کے فاری فوق کا پید چانا ہے مثلاً قرآن کر میم مطبوعہ دید پرلیں کے مفسسی کی تصانیف میں ایت دید الکیری کے ممن بیل کھتے ہیں۔ مقد والی من ایت دید الکیری کے ممن بیل کھتے ہیں۔ اکتول کرا دمائے کہ پرمد زباخیال بلیل چرگفت گل چرشنید و صبا چرکرد اکتول کرا دمائے کہ پرمد زباخیال بلیل چرگفت گل چرشنید و صبا چرکرد بانعی اقوب الید کی تغییری کھتے ہیں۔

جال نہاں دوجہم و او در جاں نہاں سے نہاں اندر نہاں اے جان جال یامنے ۲۷۳ پر

مرز باغ ول خلافی کم یود یر ول سالک بزاران غم بود یاصف۸۷۲ قائده تمبروایس\_

من محردم طلق تا سودے کئم بلکہ تا بربندگاں جودے کئم غرضکداس طرح بہت سے اشعار تغییر کے علاوہ ان کی دوسری تعمانیف جس بھی ہیں۔مثلاً خطبہ صدارت ڈھاکہ جس میں ہم یا الاسلام صف ۳۳ پر۔

عربت کہ افسانہ منصور کہن شد من از مر نو جلوہ دہم دارورین را مطرب از گفتہ حافظ غزل نفز بخواں تا بجو یم کہ زعبد طربم یاد آید محصولانا عمانی کے فاری آوریند اللہ معلوانی کے محصولانا عمانی کے فاری آوریند اللہ معلوانی سے محصولانا عمانی کے فاری آوریند اللہ فاری آورین کی میں کا مل کی محصولات نے جب آپ کی تغییر نے بی ایک فاری آوری کی بہی جلد پارا اول کا علی کی محصولات کے جب اللہ مولانا کو داو بند بھی ورمری جلد گیارہ یارہ اور سے جب کے مولانا کو داو بند بھی دوری جلد گیارہ یارہ اور اس محلولانا کو داو بند بھی کی دوری جلد گیارہ یارہ اس جلد کی ایک داوری موسول جب کے مولانا کی بھی مولانا کی دفات کے باس کرا ہی موسول جب کے مولانا کی دفات کے باس کرا ہی موسول بوئی۔ تیمری جلد مولانا کی دفات کے بعد کرا ہی آئی۔ اس جلد کا آخر بیس مولانا کی دفات کے بعد کرا ہی آئی۔ اس جلد کی آخر بیس مولانا کی ایک مالیہ فاری آخر بیس مولانا کی ایک کائی روانہ فر مائی تھی اور جو حسب ذیل ہے۔

# تقريظ ازبيت الفضل ديوبند ازطرف مولا ناشبيراحمه صاحب مفسرتفسير نثريف

"ارباب بصیرت می دانند که مثلیکه حیات جمد عضری از نفع روح است عیات حیقی روح است و است و حیات حقیقی روح انسانی بدوی ربانی قرآن عظیم است ازی لحاظ قرآن انسانی بدوی ربانی قرآن عظیم است ازی لحاظ قرآن کریم را با پدروح الارواح وقلوب زندگی انفرادی را بدست میآ رند بلکه حیات اجتماعی جم که آن را حیات قوی با پدخوا عداز جمیس روح مقدس مفاد است ایس اقوام مرده از فیض جمیس روح زنده می شوند و حیات یا بند

الل بصیرت پرووش ہے کہ جس طرح عضری جسم کی ذعرگی دوح کے کرم پرموقوف ہائی طرح روح انسانی کی اصلی زعرگی وی ربانی سے ہاوروی خداوندی کا اعلیٰ اور کالل مظہر قرآن کر کی ہے ہاں دوجی خداوندی کا اعلیٰ اور کالل مظہر قرآن انسانوں کر یم ہاں حیثیت ہے قرآن جید کوروح الا رواح کہنا جا ہے ۔ مصرف بیقرآن تنہا انسانوں کے داون کی زعرگی کی روح اعظم ہے بلکہ بیروح اجہا کی حیات کو بھی جس کو ہم قوی زعرگی کہتے ہیں۔ زعرہ کرسکتی ہے لبند امر دوقو میں ای روح قرآن سے زعرہ جو تی اور حیات یا تی ہیں۔

امكان دارد كرة عاد محرف قوص قوص قرآن كريم بي بهره ما عدوي رك ترين وبلندترين ترقيات مادى را حاصل كمند كرس آل را محل ترقى جربيت وياسيعيد ويا بليسيت ميدانم وآل را ارتفاك انسانية في پندارم در محن محرح و هنيق من حيث يك انسان وياجيت انسانها في ترقى و زندگى درحاليك از كلام ربانى دروح قرآنى جدابا شد مكن بست (و كذلك او حينا الميك روحا من امونا الكنت تلوى ما انكتب و الاالايمان ولكن جعلنه نورا نهدى به من لشاء من عبادنا و انك نتهدى الى حسواط مستقيم ) بنايران در برصم احتيان بوده است كه بخرش ايك بنرش ايك بند تروك و ماكل جست و و كلايات و تعليمات قرآنى و ماكن جست و و المان حيات الويان و المان من المناه من الكنت تعليمات قرآنى المناه من المناه المناه من المناه مناه من المناه المناه من المناه من المناه من المناه من المناه من المناه من المناه المناه من المناه من المناه المناه مناه المناه من المناه مناه المناه من المناه من المناه المناه من المناه مناه مناه المناه المناه المناه مناه المناه مناه المناه المناه مناه المناه المن

برابرعد والفاظ قرآن ست وبيتها متوسطات لاتعد ولأتحص

ممكن بكوئي قوم قرآن كريم كتمام فوض سينصيب وكرونيادي اور مادى زياده س زياده ترقيال عاصل كريكتين مي اس كوسرف جوياؤل درعمول اورشيطان كى ترقى يدرياده بيس سجمتنا اوراس کوانسانی ترتی خیال نبیس کرتا۔ در حقیقت کوئی انسان یا انسانوں کی جماعتیں درانحالیکہ وہ كلام ربانى اوردوح قرآنى سے بنازد بين رقى نيس كرسكيس (بم فياى لئے الي علم ے آپ كى طرف قرآن كريم كونازل فزمايا-آپ جانے تى نديتے كد كماب كيا ہے اور ايمان كس چيز كو كہتے میں لیکن ہم نے اس قرآن کونور بنادیا کہاس کے ذریعہ ہم اسپنے بندوں میں سے جس کوچاہیں ہما ہے دیں اور آب تو صرا المستقیم کا راسته و کھاتے ہیں ) اس لئے ہرز مانے میں ضرورت رہی ہے کدورح قرآنی کے ڈرابعدلوگ اور تو بیس نی زندگی حاصل کریں اس کے لئے ڈرائع اور دسائل بھی تلاش کے جائمي - تاكر قرآن كريم كى جايات اور تعليمات زياده سے زياده عام موجاتي اور كوشش مجى كرتى چاہے کہ قرآن کریم کوؤ ہوں اور عقلوں سے اس قدر قریب کردیاجائے کہ انسانیت کا ہر پہلواس کے نورے چک اٹھے اس سلسلہ میں جرز مانے علاء اور فضلائے اسے ووق کے مطابق قرآن مجید کی تنسیروں کے لکھنے کی خدوات انجام دی ہیں چانچہ لاکھوں کی تعداد میں جھوٹی بڑی تغییروں کا ذخیرہ امت كى رہبرى كے لئے ذخيره بوكما ہے۔اكرايك طرف فيخ علاء الزابد حنى كى ايك برار سے زياده جلدول كى تغييرا درابو يوسف قزوى معتزل كى تغيير تين سويا يانج سوجلدول بش مرتب مولى تو دوسرى طرف جلالین ای تغییر ہمی ہے جو اتی مخترے کہ اس کے الفاظ قرآن مجید کے الفاظ کے برابر ہیں زياده تبيس اوران مطول ومختفر تغييرول كورميان اورب التغييري الكعي عي ب

تمناوکوشش این احتر العباد بهم بمیشه این بوده است گدانند جل جلاله مراجم در زمرهٔ خدام قرآن محشور فرماید نظیم در حالیکه محشور فرماید نظیم این بود که باه جود قلته بیناعت و استطاعت مطالب قرآن عظیم در حالیکه در حدود احادیث و اتوان مطرز معقول و دل نشین اداکرده شود که در قلوب بندگان خدائ میریان بسوی معامف و بسائر قرآنی یک کشش خصوص پیداکند مود که در قلوب بندگان خداشد و برای مقعمه تاکهام ایمازه کامیاب شده ام؟ البته از آثار و قرائن

عب المدنعان بهرميدا مدرووا ي مصمدتا للام الداره فامياب معدة ام دابسته الا عادة اين قدراطمينان عاصل ميشود كماين سم محقر بكلي را تكان ويمدونو خته فلله المحمد و المعنة

اس احقر العباد کی بمیشہ بیتمنا ہوئی ہے کہ ضاوتد تعالی بھے بھی قر آن کریم کے خدمتگاروں کے کروہ میں حشر کے روز اٹھائے۔میرا تقطر نیٹھا کہ بادجود قلت بعناعت قر آن کریم کے مطالب کو حدیث اورا قوال سلف کے وائر ہے میں محدودر ہے ہوئے ایسے معقول و کنشیں طرز اور سلیس ورواں عبارت میں پیش کروں کہ بندگان خدائے مہریان کے واول میں قرآن کے معارف و بصار کی طرف کشش پیدا ہوجائے مصرف خدائی کو علم ہے کہ میں اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں البت آ ٹاروقر ائن ہے اتنا اطمیران حاصل ہوتا ہے کہ میں ای مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں البت آ ٹاروقر ائن سے اتنا اطمیران حاصل ہوتا ہے کہ میں اچر کوشش را تگان ہیں گئی اللہ کا فضل واحسان ہے۔

جنوز بدملا حظه تمام تقییر قادر نشده وام چند جاءی مبحه را مطالعه کردم بی ساخته در حق حضرت فاضل مترجم از دل وعامی برآ بد \_ ترجمه بچنال شخفیق و تدقیق و قور و تفرکر ده شده و شان وروح اصل تغییر را در ترجمه آل قدر تخفوظ داشته است که لی اختیار مجور بعرض این کلام میشوم ( نقاش نقش نانی بهتر کشد زاول ) فعوز اهم الله احسن العوزاء و شکره ساعیهم الجمیله

بیں ابھی تمام تر جرتفیر و کوئیں سکا ہوں۔ چندا ہم مقامات کو دیکھا ہے ہے ساختہ فاضل مترجم کے لئے دل سے دعائلتی ہے ترجمہ السی تحقیق اور غور سے کیا گیا ہے اور تفییر کی اصل شان اور روح کو ترجمہ بیں ان توحیٰ واطر بفتہ پر قائم رکھا ہے کہ مجود آب اختیار ہو کر کہنا پڑتا ہے۔ ع (کہ نقاش نقش اول کی نسبت دوسر نے تعش کو زیادہ انجما بنا تا ہے) اللّٰد آپ کو انجمی جزاعطا فرمائے اور آپ کی مسامی جیلہ مشکور بنائے۔

فداوند تقدوس دولت عليدا فغانستان و پادشاه پاك دل روش همير آل التوكل على الله اعلى حضرت محد طام رشاه را از نوائب و برمامون ومعتون بداراد و براكى اعلا ، كلمة وتقوية مفادسلمين بيش از پيش تو نق عطافرها يد اهين اللهم اهين و السلام مع الوف الاحتوام

دعا كوشبيراحمه مناني

از د يو بند مسلع سهار نبور يو پي مند وستان

خداو عقدوی دولت عظمی افغانستان اوراس کے پاک ول روشن شمیر بادشاو التوکل علی الله اعلی حضرت محد ظاہر شاہ کو زمانہ سکے حوادث سے مامون و محفوظ رکھے۔ اور اعلام کامنہ الله او مسلمانوں کے فوائد کی تائید کے لئے مہلے سے بھی زیادہ تو فیق عظافر مائے۔ آھین اللهم امین والسلام مع الموف الاحتوام

دعأ كوشبيرا ترعثاني

ازديو بندسلع سبار شوريوني بتدوستان

مولانا کی فاری انتا پریس اس سے زیادہ اور کھے کہنائیں جا ہتا کہ شاید اپنی عمر میں ان کو

مرف بی تقرید فاری می لکینے کا موقع ملا مودر نداور کو فی فاری تحریر ندل کی۔ مکتوب عثمانی بینام شاہ امرانی

علامہ کی فاری تحریوں میں البت ایک عطاکا سراغ طائے جو آپ نے کشمیر کے سلسلہ میں شاہ ایران کو لکھا تھا اور جس میں آپ نے پر دورالفاظ میں تحریف ایران کو لکھا تھا اور جس میں آپ نے پر دورالفاظ میں تحریف کے دورافظ کے چوککہ شمیر پر ہمارے حریف نے بردوروج تعدید کر ایا ہے۔ اس کے حکومت ایران کوچاہیے کہ وہ اخلاقی حیثیت سے مسلم ملک کی جماعت کرے اور حریف ملک کو پیٹرول کی قطعا مدور دے۔

#### فارى كفتكو

جیبا کداردوم فی اورادب کے من شل گر را کہ موصوف کوم فی اور فاری ش می کا تحکوکا
ای طرح ملک تھا جیبا کداردوش بول چال کا چنا نچرد کھنے والون نے بتایا ہے کہ پاکستان بننے کے
بعد جب کا علی کے مشہور عالم ملائے شور بازار جن کے اگر واقتدار نے شاہ امان اللہ کو افغانستان
سے نکال بھگایا تھا جب پاکستان بننے کے بعد یہاں تشریف لائے تو آپ جہاں لا بورا ہے اور
ایک پیک جلسے میں فاری میں تقریری جس میں راقم الحردف بھی شریک تھا وہاں آپ کرا ہی بھی
تشریف لے کے اور علامہ حثانی ہے آپ کی متعدد ملاقاتی ہوئی اوردونوں شیورٹ کی فاری میں
خوب خوب یا تیں ہوئیں۔ چتا نچہ ملائے شور بازارش الاسلام کی کفتگوے اسے متاثر ہوئے کہ شاید
توک سے اسے متاثر ہوئے ہوں۔ ملائے شور بازار نے صفرے حاتی کی خدمت میں بعض تھے
توک سے اسے متاثر ہوئے ہوں۔ ملائے شور بازار نے صفرے حاتی کی خدمت میں بعض تھے
توک شیل کے رہموال آپ کو قاری لکھنے اور یو لئے کا اگر چہ کم تی ا تفاق ہوا کین اس کے باوجود
وقت علی کے باحث اس زبان میں خوب کھاور یول سکتے تھے۔

واكثر شبيراحمه عثاني

اب تک آپ نے دنیائے اسلام کے ایک تقیم القدر عالم کی تغیر مدیث نقد کلام علم فلفہ و منطق و فیروعلوم اور عربی فاری اردواوب کے تعلق بہت کچھ پڑھا ہے۔ آپ نے ان کے ملی سوائح کے پڑھنے کے بعد جو کچھ آخر جی ریا اور کہنے کے بعد جو کچھ رائے گائم کی ہوریاتو آپ کی اپنی بات ہے لیکن مجھے آخر جی ریا اور کہنے و بیجے کے مطامہ موصوف کاعلمی مقام المشر تی اور مغر فی سلیم یافتہ و دول المبقول جی مسلم تھا۔ اس کا ریا تر ان کی این اسلامیہ میں پری مقیدت کے ساتھ کیا جاتا تھا چنا نے آپ کی وقات کے بعد جب و بناب

یونیورش لا بور میں بی استامیم است و خیرہ کی تقسیم استاد کا جلسہ ہوا جس کو کا نو دکیشن کہا جا تا ہے تو اس وقت کے جلسد کی کارروائی کی رپورٹ اخبار زمینعار موروزہ ۲ دیمبر ۱۹۳۹ واس طرح لکھتا ہے۔

9 او تمبر 1979ء بروز پرزم صدارت مردار عبدالرب خان نشتر کورز باجاب بو عورش باجاب الا مورک کانو و کیش 1979ء بروز مرصدارت مردار عبدالرب خان نشتر کورز باجاب بو عورش باجاب الا مورک کانو و کیشن (تقسیم سندات) کا جلسه اوا جلسه کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے بواسب سے بہلے بیخ الاسلام حفرت ملامہ شبیر احمد عثمانی سرحوم کو قاصل علوم شرقیہ ( وُ اکثر آف اور تنال ( نظل انتخب کی و گری دی تی رجشر ار ( بو تبورشی ) احترام کے طور پر کھڑ ہے ہو گئے اور فانخد خوالی کے بعدان کے لئے دعائے معقرت کی گئی۔ ( زمیندار )

اس ر بورث سے علامہ کی شخصیت کا انداز و لگانا آسان ہوجاتا ہے حالاتکہ آپ کے پچھے عرصہ کے بچھے عرصہ کے بچھے عرصہ کے بچھے عرصہ کے بچھے عرصہ کے بیاں میں میں انتقال ہوا تکر آپ کی وقات میر یا کستان کے ملکی طبقے میں افسوس کی آبک لیردوڑ کئی تحروہ ملک کیرشان حاصل نہ ہوگئی۔

بوں تو دنیا میں زعرہ انسانوں کوڈ کریاں دی جاتی ہیں چنانچہ یا کشائی ہونے ورسٹیوں میں شاہ ایمان اور بعض دیکر مقدر مخصیتوں کوڈ کریاں دی گئی ہیں لیکن کسی ایک اسٹی کوجود نیا ہے آخرے کورخصست ہو چک ہوکسی یوندرٹی کے منظمین کاڈ کری چیش کرنا انتہائی مقیدت اورا حتر ام کا منظر پیش کرنا ہے۔

یہاں اس امر کا اظہار ہے گل نہ ہوگا کہ حضرت شیخ الاسلام کے لئے یہ غورتی کے پاس الاس امر کا اظہار ہے گل نہ ہوگا کہ حضرت شیخ الاسلام کے لئے یہ غورش کے پاس الاس کی فرک ایک آپ کی فضیت اتنی بلند تھی کہ آکٹری نہ کی تاہم وارانعلوم دیو بند نے ایک مابینا نہ الاس کے لئے یہ غورش کے پاس کوئی ہی ڈکری نہ کی تاہم وارانعلوم دیو بند نے ایک مابینا نہ طلامہ کے لئے برامراس حیثیت سے قائل فخر ہے کہ وہ الن یو غورسٹیوں سے ہی یغیر کی خواہش کے ڈاکٹری کی ڈکری لے سکتا ہے اوراس کی فضیلت علی کے قدم جوم کر ڈاکٹری اپنا سرافتار بلند کر سکتی ہے دراسل آپ علم کے اس مقام پر بھی تھے۔ جہاں اس میم کے اعزاد کوآپ کی ہتی سے وابستہ ہونا یا صف فخر تھا اس مقام پر بھی تھے۔ جہاں اس میم کے اعزاد کوآپ کی ہتی سے وابستہ ہونا یا صف فخر تھا اس مید محمد الورشاہ صاحب سے بی فران کی خدمت کرتے مار دواس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم کا تائی اور خادم ہوتا ہے گئیں اس کی خدمت کرتے کر نہا باید کہ تا یک عالم کے تائی اوراس کا خادم بن جاتا ہے۔

مرتے وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم کا تائی اوراس کا خادم بن جاتا ہے۔

مرتے وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم کا تائی اوراس کا خادم بن جاتا ہے۔

مرتے وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم کے تائی اوراس کا خادم بن جاتا ہے۔

مرتے وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم کی شود شمیر احمد قاضلے ورد ہو بین

#### سياست عثاني

سی قائدیا مسلح کی سیاس زعرگی پاسیاس بعسرت پر تھم اشانا جوئے شیر لانے سے تم نہیں۔ یہ وہ پر خاروادی ہے جس کے نوک وار کا تول سے قدم پر گف یا کوزخی اور لبولهان ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح قیادت صالح اور سیاست میجے کے تارول کو چیٹر نے کے لیے معتراب دائش وعقل کی سخت

ضرورت ہے ای طرح کی قائدوسیاس کے گوشہ ہائے گروند پر کاسی تجزید کرنا اور سی جا کرہ ایما تحت
مشکل ہے۔ علامہ شہیرا حمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ و نیائے اسلام کی سیاست وال ہستیوں ہیں ایک
الک ہستی ہیں۔ جن کی سیاسیات کے لیب ہام کاشینے کے لئے جم کی ایک رسا کمندور کارہے۔
بوسلی تاریم صد باریر خاک الگائہ شوقم کہ تو پروازم و شاخ بلندے آشیاں وارم
تاہم" سیاسیات عثمانی" میں جو" تجلیات کے اوراق کا ایک عنوان یا حصرہ میں اس امر کی
پوری کوشش کروں گا کہ علامہ کی سیاسیات پراول سے آخر تک جو پچھ میں بجھ کا ہوں بفتد وامکان ایک
سیر حاصل تیمرو کروں اور قاری کے سامیات پراول سے آخر تک جو پچھ میں بجھ کا ہوں بفتد وامکان ایک
سیر حاصل تیمرو کروں اور قاری کے سامیات تھار پڑ مقمائی ایک ایک گڑی کو جوڈ کرد کھ دوں جو میرے پیش
نظر ہیں اور جن کوش نے ان کے خطبات تقاری مقمائی اور چلے وال ہا سیجنوں ہیں پڑ ھا بایا ساسے۔
نظر ہیں اور جن کوش نے ان کے خطبات تقاری مقمائی اور چلے وال ہا سیجنوں ہیں پڑ ھا بایا ساسے۔

سیاست کی اہمیت اور سیاست دان کی ذمدداری

کے کو آب است ایک جھوٹا سالفظ ہے گراس لفظ کی اجیت اپ والمن جی اس قدروسیس رکھتی ہے کہ و نیا کے جمالک کے قوا عین اوران قوا عین سے جری ہوئی ہے شار کتابوں کی موشکا فیاں سب ای سیاست کی کرشبہ سازیاں ہیں۔ مکوں اوران کے جوالوں 'بوڑھوں' بجی اور و درار چھی یا بری چانوں اور صفتوں کی حفاظت و سلامتی یا بر بادی و ذلت اور ہے مسمتی کا وارو درار اچھی یا بری سیاست اور موقع شاس سیاست وان یا ناقع حاکم واجریا قائد پر ہے۔ بظر نے میں واج کی جگ جی بور ہے کے چھے چیز اوی جی بہر بی کا بہترہ بھی قائل خور ہے کہ اس کی خلاسیاست بھی انگیدند کی بھائے روں پر جملہ نے جرمن کو بر بادی اور فلائی کے کو کس جی وحکاوے ویا۔ آئ جرمنوں کا مک جمن حصوں جی تقدید وار پر چڑھائے جا چھے جی بھل کی اور پر طاند کا تبضہ ہو جائے والی افران کی موجود ہیں اور میں پر ملک جرمن کا محمیا تک انجام و کھوری جی عالم الفیب کے ہوئے کی کومطوم ہے۔ یہ سب پھونلا سیا اقدام مقابلہ جی ڈال کر بہترین سیاسی پاوٹ اور کا اور واس کے گئے اس تھو ملا کر خصوصاً رون کو جرمن کے مقابلہ جی ڈال کر بہترین سیاسی پاوٹ اوراک کے لئے ای قدرکا فی ہے ور نہ تاری جی قدم قدم کی ناملہ سیا کی تفصیلات کا بہاں موقع نہیں مثال کے لئے ای قدرکا فی ہے ور نہ تاری جی می قدم قدم کی ناملہ سیاک تفصیلات کا بہاں موقع نہیں مثال کے لئے ای قدرکا فی ہے ور نہ تاری جی میں قدم قدم

قا کماعظم کوسیاست دانوں کی فہرست شی ایسا چھامقامل چکاہے کہ یا کستان جیسا دنیا شراب بست کی ایسا دنیا شراب سے بدا اسلامی مکسان کی سیاک بیدار مغزی کامنون ہے افغرش سیاست کی ایمیت کی صورت میں مجی

نظراندازیس کی جاسکتی اورای منایرسیاس کا نازک مقام انجاد و پردوخورا نتنا ب کراس که ناس تدیریر قوم اور ملک کی تحقیول کی بختی کا تحصار ب اس لئے قاعم کا انتخاب تجابیت بی احتیاط کا تحقی ب ت که مخلیف کا انتخاب کی است کی احتیاط کا تحقی بات که مخلیف یا و شاویا معدد کی این به کردیا ب کرفتی می احتی کو دست کو دست کا در بادشاه کوتمام ملک کا ای بار مملکت کی ایمیت کو دست محقی می قرآ نی اشار ب نے کس تقدر مساف کردیا ہے۔

اناعرضنا الامانة على السنوات والارض والجبال فابين ان يحملنهاواشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً

ہم نے امانت کو آسانوں زھن اور بہاڑوں کے سامنے ویش کیا ( کروہ اس کی ڈمدواری لیس ) کین انہو اس نے اٹکار کردیا اور اس کا بارا فعائے سے ڈر کے اور اٹسان نے افعالیا۔ بھیٹا وو طالم اور جالل لکلا۔

آ خری کولوبات کی کدابات البیکار بارافھائے ہے آسان وزین اور جہال جیسی عظیم الشان طاقتیں کانوں پر ہاتھ وحرتے لکیں اور انسان نے عش کو برطرف رکھتے ہوئے مشق وٹاز برداری کے مرکب احترائ سے متاثر ہوکراس کوافھالیا۔ اس امرکا احساس معاحب المائت کی کوہوا کدائیان نے بید مدداری کے کرائی جان پرظلم کیا ہے اور ہماری المائت کی ذمدداری کا بوجم الحالے کا اقراد کر کے الی حرکت کی ہے جوکی ٹاوان سے بی ہوگئ ہے جائے ذبان ٹاز سے ظلوماً جھو لا کانقب اس ٹاز برداری کے سلسلہ میں انسان کومطا ہوا۔

جو بارآسان وزین سے نہ افحاسکا تو نے خضب کیا دل شیدا افعا لیا قرمدداری سے بیخامردالی بیں

آیت فرکورہ کی تذہیں جو حقیقت کام کردی ہے وہ یہ کہ کم کاکسی کی فرمداری ہول کرنا تعلق کی عین دلیل ہے ایک فض کی دوست کو ایک لا کوروپید کی دوسرے مقام ہے اپنے گھر پہنچانے کے لئے جی کرتا ہے لیکن وہ اس فرمدواری ہے ڈر کرا نگار کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ پہنچانے کے لئے جی کرتا ہے گئی کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احقیا طریرت کرائی تھی ہے تھددی یا جیت میں اجنبیت یا ہزدنی کا جوت چی کررہا ہے لیکن اس کے برکش جو فض جی امات کا بارا پی گردن پر دکو کرائے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے مائین اس کے برکش جو فض جی امات کا بارا پی گردن پر دکو کرائے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے مائین کہا ڈوں ماند میں امانت کی تھی اوران کا بارا نے کا تھی تھی اوران کی اوران کی اوران سے نووپیکش می اوران کے احتمار پر بارا مانت کا معاملہ دکھا گیا تھی اوران سے کی کو بھی کو سے کی کو بھی کر اوران سے کی کو بھی کر بھی ہوتا تو تینوں میں سے کی کو بھی کے کا کو بھی کر بھی ہوتا تو تینوں میں سے کی کو بھی کو بھی کر بیا دامانت کا معاملہ دکھا گیا تھا۔ اگر صاحب امانت کا تھی ہوتا تو تینوں میں سے کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کہ کو بھی کر بھی ہوتا تو تینوں میں سے کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کر بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی

مرتانی کی مجال نہ ہوسکتی تھی اس لئے ان بینی کی طرف سے تھم عدولی کا تخیل غلط ہدا تحالیہ
"مسبح له السموات والارض اور "سخونا مع داودالجبال یسبحن والطیر"
یسبح له ما فی المسموت والارض کے اعلان کے مطابق آساتوں پہاڑوں اورزشن سے
تقریس وقع کا جُوت مثاب بلکہ اشفقن منها سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ انت الہیکا بارا سان
وزیمن اور بہاڑوں نے محض اس لئے افحائے سے محقدت کی کہ آئیس ڈرتھا مبادا بیا انت ہم سے
ماتے ہوجائے نیز ایسے ذمروادانہ بارا فحائے ہے محقدت کی کہ آئیس ڈرتھا مبادا بیا انت ہم سے
ماتے ہوجائے نیز ایسے ذمروادانہ بارا فحائے ہے تھی دیا بھی رہوبیت کب پند کر کئی تھی البت تود

#### مقامات امانت

امانت كے مراحل پرخوركرنے ہے ہوں معلوم ہوتا ہے كہامانت كے دومقام ہو سكتے ہيں:۔ اسامانت كا پہلا وہ مقام ہے جس ميں احتياط كے تفاضے كى بنا پرامانت كا بارا فعانے ہے بچتا اور شغرہ مول لينے ہے پر بيز كر ناہے بكى وہ مقام تھا جس كو آسانوں بہاڑوں اور ذهن نے الفتيار كيا اور حوصلہ نہ يا كرؤرتے ہوئے جيجے ہث كئے۔

۱-۱۱ است کا دوسرا وہ مقام ہے جس بیل احتیاط ہے بیاز اور بے پروا ہوکر شطرہ سے کھیلنا اور جان جو کھوں بیل ڈالٹا ہوتا ہے چنا نچراس مقام پر کھڑے ہوکرانسان نے پارا مانت الہی کوا پنے ناتواں کندھوں پرا خوالیا وہ جمتا تھا کہ ذمہ داری اور خطرہ سے دوجاں ہوئی کر اروپار جہاں چانا مشکل بی جس بلکہ انجمان ہے اس لئے اس نے آ کے قدم بر حایا اور امانت کی ذمہ واری کو قبول کر مشکل بی جس بلکہ انتخاب کے اس لئے اس نے آگے تدم بر حایا اور امانت کی ذمہ واری کو قبول کر ایا مقام عبود ہے و ظلافت کا تقاضہ بھی بھی تھا بلکہ مردا تھی وجوانمردی کا عبوت بھی اس طرح دیا جا سکتا تھا شاس طرح جیسا کہ سان وز بین نے دیا۔

#### سياست وخلافت

ذکرتوسیاست کی اہمیت کا تھا گربات فلافت تک جا پیچی اور جا پیچی ہی تھی کہ سیاست مالحداور فلافت دونوں کا چولی دائن کا ساتھ ہے کوئک اسلامی فقط رقاہ ہے احکام البہ کے ماتحت دیا جس میزان اعتدال قائم رکھنا اور مہمات کلی اور حقوق انسانی کا واقیعو ا الوزن بالقسط و الا تخصصو و المعیز ان کے مطابق توازن کرنا فلافت باتیابت البیہ ہے لہذا ان اصول وضوا بیا ہے مہزان اعتدال کوقائم رکھنا سیاست صالح کہلائے گا۔ اس کے جب امائت فلافت کا نام ہے اور فلافت میں سیاست صالح کی تخت ضرورت ہے تو امائت کا یاراور و مدواری اور اس کی نزاکت و فلافت میں سیاست صالح کی تخت ضرورت ہے تو امائت کا یاراور و مدواری اور اس کی نزاکت و

الهميت سياست صالحرك الهميت عدوابسة موجاتى بجبيها كراويركها جاجكا بكرسياس كافرض کہ وہ سیاست کی اہمیت کو چیش نظر رکھ کر الل ملک کی عصمت وحقا علت کا مقام پہنچانے اور اس وادی پرخارش قدم رکھے سے ملے سوے اور سمجے کہ میں نے ملک اور قوم کی گتی بڑی و مدداری ا بن كردن برنى بها كروه اين تا توال كندسول كواس بار كه قابل ند يجهي توامتيا طاور دانش مندى كا تقاضاب ہے کہ ذاتی تفع یاحصول شمرت کے لئے لیڈر بن کرتوم کو ہلاک کرنا انتہا درجہ کی بدیختی ہے۔ علامه يخائى عليه الرحمت نے والسمآء رفعها ووضع المبيزان ان لاتطغوا في المعيذان " كَتَعْير عِن جوكم انشاني كى باس عن ايك قول يى كفل كيا ب كدميزان سهمراد . بعض کے نزد میک یہاں میزان عدل وانصاف اور تکافو وتسادی حقوق عباد ہے بلکہ آسان وزمین ميزان عدل كوو پائرے يى جن كے يكتس اور توازن سے دنیا كامرائ اعتدال يذير دبتا ہے اكر و نیاش انساف کامل رک جائے توزین وا سان می قسادل زم آئے بغیر نیس روسکتا چنا نجد د نیامیں جادة انساف واعتدال سے بث كرميزان آسان وزين بن طفاوت كرراى ہے جس كا متيب ظهر القساد في اليرو المبحر بما كسبت ايلى الناس ( خَشَكُ ادرتري شي لوكول \_\_ا عَالَ بدے باحث قساد چوٹ بڑا) کی صورت میں ہاری آ تھول کے سامنے ہے ہیں خلافت اللی یا ساست عظی ایک ال مغیوم کے دو مختلف نام بی اور مرا دعا محی سیاست سے میں سیاست اسلامیہ يا خلافت اللي بيرس من شريعت مطهره كموافق كمي مراج كابعتدال حقوق عباد منبواتنور وفاح مكك مرتى ولا يات أستخلاص وطن آزادي قوم وغير وتمام كلي نشيب وفرازمضمري ...

اگرسیاست کنفوی اورا صطلاحی منی پر آیک سرسری نظر ڈانی جائے توسیاست کی اہمیت اور نیابت البیے کے ساتھ اس کا تو افت قطعی ٹابت ہوجائے گا۔

## سياست كلغوى اوراصطلاحي معنى

سیاست کے فقی می گوروں کی دی ہوال یا گھہائی کے جی لفظ اسکی جوارو میں کرت استعال سے سائیس بن کیا لفظ سیاست سے بی ماخوذ ہے جس کے معنی محوز وں کے محرال کے جی لیکن اب لفظ سیاست کون کر محوز وں کے محرال کے جی ایک مالم ف ایمن قطعاً خطل تھی ہوتا بلکہ جب سیاست کا لفظ کا توں کے سیاست کا الفظ کا توں کے بدوں پرتسویری بنانا شروع کر دیتا ہے۔

بدے سے کراتا ہے تواس سے کی سیاست کا تخیل وہ اٹنے کے بدوں پرتسویری بنانا شروع کر دیتا ہے۔

الحاصل منطق نظریہ کے مطابق اصطلاق اور نفوی معنی جی مناسبت و ربط الذی ہے جنانچہ اصطلاح کی اور نفوی محق جی مناسبت و ربط الذی ہے جنانچہ اصطلاح کی مناسبت و ربط الذی ہے جنانچہ اصطلاح کی اور نفوی محق جی مناسبت و ربط الذی ہے جنانچہ اصطلاح کی اور نفوی کی تداریر کے جن جن کا ابھی اور ذکر ہوا ہے۔

علامه جلال الدين دواني كاللم اخلاق جلالي شي تمدن وسياست كا نعبارف حسب ذيل الفاظ ش اس طرح چيش كرياسية :-

" محما گفتہ اعدائمان مدتی بالطبع ست بعی بھی است بطبع باجھاع مخصوص کرآ نرائدن خوانندوچوں دواجی طبائع مختلف است و ہر نفوس جمول اعد برد طلب نفع خودا کر ابھاں رابطبع خود باکز ارتد تعاون ابھال ہنجم کرد چہ ہر یک برائے تقع خودا ضرار دیکرال نمایدہ مودی بنتاز م کردد بافناء وافساد ہدیکر مشغول شوندیس البتہ تد ہیرے باید کہ ہر یک رائم نچہ تن ادست رامنی کردا نندودست از تعدی ابدیکر کوتاه دار عراآ ل تد ابیر داسیاست عنلی خواند"۔

عمان کہا ہے کہا اس افطری طور پر دنی ہے لین ایک قاص اجماع کا فطر تاکتان ہے جس کو تمران کہتے ہیں اور تھام انسان اپ نفع کے حصول کی قطرت دکھتے ہیں اور تمام انسان اپ نفع کے حصول کی فطرت دکھتے ہیں اس لئے اگران کوان کی مرضی پر چھوڈ دیا جائے تو وہ یا ہم تعادن ہیں کر سکتے کو دکھ ہرائیں۔ اپ نفع کی خاطر دوسرے کے ضرر کے بیچیے پڑ جائے گا تا آ تکہ نزاع تک تو بت بی جائے ہا تا آ تکہ نزاع تک تو بت بی جائے گا تا آ تکہ نزاع تک تو بت بی جائے گا تا آ تکہ نزاع تک تو بت بی جائے گا تا آ تکہ نزاع تک تو بت بی جائے گا اس کے فنا اور پر یاد کرنے کے لئے مشغول ہوجا کیں گے۔ ابدا کوئی الی تد ہیر کرنی جائے کہ جو میں کواس کے تی پر ماضی کردیں اورا کے دوسرے پڑھم کا یا تھ درا ذکر نے ہے یا د

سیاست کی اس تغربیف کے بعد خلافت اور سیاست صالحہ کی قدروں جس صاف توافق و اشتراک پایا جاتا ہے لہذا ایانت البیداور سیاست عظمیٰ کی قرمہ داریوں اور ترزا کتوں کا مجے احساس کا تدیا سیاست دان کی قابلیت واحتیا طرکا خت تھاج ہے۔

ملامده افی کوسلمانان بعدوستان کے معتبل کی خوش بختی یا بیابی آزادی یا فلای کے روح افزا یا روح قرسا حالات کے لئے قیادت مسلم لیک کی راہ می احتیاط اور فرمدداری سے دکھاتے ہیں آسما میارت بی اس کا جائزہ لیجئے۔

علامه كاسياسيات مين مختاط اقدام

ہندوستان کے افن سیاست پر کا گریس کا آفاب عرصہ ہے کے رہا تھا۔ ابتداہ ش ہے
آفاب ہندوسلم دونوں کے لئے ضیا بخش تھا۔ ہرقوم کے قراداس سے اکتماب نور کردہ سے لیکن ایک وہ وقت آیا کہ اس آفاب کا پرتو ہندوتوم پرتریادہ جلوہ گلن ہونے لگا۔ اس وقت مسلم توم کا ایک فروا فی جس نے اس آفاب کے متعالم سی مسلم لیگ کے آفاب کوتریادہ کرے مسلمانان ہندوستان کے سیای افق پر چیکا نا شروع کر دیا۔ لیکن ایک جداج باخی روش ہونے کے باوجود مسلمانوں کی بعض مفتدر جماعتیں تا بنوز ای کا گریس کے سورج کی روشی علی مسلمانوں کی منزل آزادی الاش کرنا چاہتی تھیں کر جماجیر مسلمانان بندا ہے فی توش بختی سلم لیگ کے جہر شیرے وابد کرنا پندکر تے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف قائد کا فی مقتلی ہے لوٹ کا تعلق اور سیاست دان ہستی کی روز افزوں مقبولیت کا سوال تھا اور دوسری طرف مواد تا ایوالکلام آزادا سے سیاست دان عالم کی کا گریس میں شمولیت کا سوال تھا اور دوسری طرف مواد تا ایوالکلام آزادا سے سیاست دان عالم کی کا گریس میں شمولیت کا مسئد ہی پیش نظر تفاء مسلمانوں کا آیک طبق تحت کی شرف تھا ان کو اپنے ایمان کی بھی گر میں تھا ان کو این اور مسلمانوں کو بھی اور میں شمولیت کی اور مسلمانوں کو بھی ہوری لیک میں شمولیت کی اور مسلمانوں کو بھی ہوری لیک میں شمولیت کی اور مسلمانوں کو بھی ہوری سیاسی اور تھی دوران کی آئونس سیاسی اور تھی دوران کی تھی ہوری کی دور میں تھی ہوری کی دوران کی تھی ہوری کی دوران کی تھی میں میں شرکت اوران کی تھی جا ہو سے تعلق کی اور مسلمانوں کی تھی ہوری کی میں تو میں اور میں میں کھیے جی نے میں اور میں کھیے جی نے میں نا میں اور میں کھیے جی نے میں نا میں کھیے جی نے دوران کے تبایت میں کھیے جی نے دوران کی تبایل کا دوران کی تبایل کی تعل میں کھیے جی نے۔

"راقم الحروف خودا كي مت دراز تك اى شش وفي ش رماادري وجه كدفاص تاخير على في المحروب كدفاص تاخير على في المحروب كي حد تك مسئله كي توعيت بر تران وسنت اور فقد حقى كي روشي من فور وظر كيا والله سه دعائي كي اوراستخار المحروب كي بالآخر الكه جيز مير ساطمينان اورشرح صدركا سب في اوروه حضرت امام محد بن حسن شيها في رحمة الله عليه كي اكر محدولا سب في اوروه حضرت امام محد بن حسن شيها في رحمة الله عليه كي اكي تقريح مي وان كي كياب السيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب السيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب السيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب السيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب السيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب المسيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب المسيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب المسيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب المسيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب المسيم الكيم شي موجود مين المعرفة وان كي كياب المسيم الكيم شي موجود مين المين المعرفة وان كي كياب المسيم الكيم شي موجود مين المين الم

آدورہ بالا عبارت سے بیمطوم ہوتا ہے کہ کی دورکی نازک سیاست کی تیاوت اور رہنمائی کرنا ہزاؤ مدداری کا کام ہے اوراس ڈ مدداری شی قدم رکھنے سے جہلے علامہ نے آر آن وصدیت ادرسنت برخور کیا اور نظریہ یا کتان اور لیگ کی تا تید شی قدم افخانے سے پہلے استخارے کے اور پر کملی قدم افخانے سے پہلے استخارے کے اور پر کملی قدم افخایا۔ خطبہ کی آگی فقتی عبارت علامہ کے فقہ کے باب جس پہلے کز رچک ہے وہاں ملاحظ قربائے جس بی امام محدوجہ اللہ کی السیر الکیرے انہوں نے لیگ جس شرکت اوراس کی تا تیدکودلیل بنایا ہے۔

#### كياعلامه سياست دان نديم

بعض الل فكرولكم كوية خيال عدا مواسي كه طلامه سياى آدى ند تفيداس نظريه كااكريد

مطلب ہے کہ وہ سیاست کے بیچھیا ال طرح کے ہوئے نہ تھے کہ دات ون ان کو بھی شغل ہوتو اس معنی ش ان کا یہ کہنا درست ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی نہ تھے لیکن جب طاک کی نازک ذمہ داریاں ادر مسلمانوں کے ہم حقوق کا سوال سامنے آتا تو وہ ہرگز بیچھے نہ ہے۔ اروہ صاحب کلم تھے اور صاحب کلم نازک ہوتھوں پر بغیر جنیش کام نیز سکا۔

٢ ـ وه صاحب لسان تق اور صاحب اسان اسانی جهاد سے خاموش نبین رہتا ۔

۳۔وہ صاحب علم و حکمت متھ اور صاحب علم و حکمت اپنے علم فضل دل اور د ماخ فسیلت و لیافت کوتو می اہم اور تازک تفاضوں کے وقت ش معمل نہیں کرسکتا۔ چنانچ مفتی نتیق الرحمان صاحب کے اس موان کے جواب ش کہ آپ توسیاسیات سے الگ د ہاکرتے متے آپ نے فرمایا:۔

"آپ نے یہ کیا کہا کہ ش سیاسیات سے جیشہ علیمدہ رہا ہوں گذشتہ چند سالوں کو چھوڑ دیجے اس سے پیشتر جمعیۃ العلمائے ہندیس ہماری بھی تو مجھٹا چیز خدمات رہی ہیں۔ہم نے بھی تو مجھ معرکے مرکے ہیں "۔ (علام، ۳۰)

علم وعقل

علامشیرا حرصاحب علی الله بحق عالم بوئے کے ماتھ ماقل سے وہ شریعت کے مواج کو ایک سے اور قاتل سے دو شریعت کے مواج کو بجھتے تھے اور قل سے تو لئے تھے کہ فی بات فر مداری اور خین سے خالی ندہ وہ تی ہے نور ان کو شریعت کی کسوٹی پر پر کھنے کی پوری قابلیت رکھتے تھے بیٹی ایسے فقید دائش مند تھے جن کی شریعت کو خرودت ہوتی ہے۔ بلاشیدہ دام خزالی رازی شاہ وٹی اللہ اور مولا نامحہ قاسم مند تھے جن کی شریعت کو خرودت ہوتی ہے۔ بلاشیدہ دام فرائی مازی شاہ دی اللہ اور مولا نامحہ قاسم ماحب رحمۃ اللہ میں جا اجتمال کی جا میں تھا میں خرود تھے۔ کی سادھ آجو دی نے کیا بات کی ماحب رحمۃ اللہ میں جہاں ہزار میں خم تھا

تو نو ہزار من عقل بھی تھی۔وہ کی مسئلہ کو تھی جذیات ہے بھی بھی اگرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جیسا کہ عام طور پر بعض علا کا دستور ہے۔ جذیات سے ال کرنے کا بیرمطلب ہے کہ سائل کوالیسے علما کے جواب سے اگر عارض تملی ہو بھی جائے لیکن دائی طور پردل شفایا بنہیں ہوتا۔

شفايا في اورتسلي

علامہ عنائی کے بہاں جواب عیں شفا ہوتی تھی۔اطمیران وسکون نصیب ہوتا تھا تحقیق ملتی مسئلہ علی نہ ہوتی تو وہ تھی۔ بن وجہ ہے کہ وارالعلوم و یو بند کے طلبہ کی جب سئلہ تقذیر جیسے اہم سئلہ بن آئی نہ ہوتی تو وہ علامہ کی طرف آئے اور آ ب ان کو محققا نہ جواب دے کرخوش خوش والی کرتے۔آپ ڈا جمیل سے دمضان شریف کی تعطیل میں تشریف لاتے اور وارالعلوم کے طلبہ آپ کی خدمت میں مسائل کے مان اور تعلی ہی تھی جس کو ملل اور تعلی ہی تھی جس کو اور وارالعلوم کے ساتھ حکمت اور عقل ہی تھی جس کو اگریزی میں اسلام کے ساتھ حکمت اور عقل ہی تھی جس کو اگریزی میں اسلام کے ساتھ حکمت اور عقل ہی تھی جس کو اگریزی میں اسلام کے ساتھ حکمت اور عقل ہی تھی۔

اخبارالجمعية والى كالديرائية آرتكل بس لكمة بين:

اور برا درعزيز استاد ذرا دومولا نااز برشاه في معمون شي المعانيه

"اہل پاکشان این شیخ الاسلام اور قرای قائد کے انقال پر افسوں کرتے ہوں مے یہاں مددستان شی ان کے لاکھوں نیاز مندھا حدد ہویتد کے سب سے یوے عالم کی جدائی پرتمزوہ ہیں "۔ مندوستان شی ان کے لاکھوں نیاز مندھا حدد ہویتد کے سب سے یوے عالم کی جدائی پرتمزوہ ہوں ۔ ) (معدد وجان او اور کا اور کی دولان مولانا میں ا

اگرد نیائے اسلام کے لوگوں کی صرف رائیں ہی جیش کی جائیں تو ایک کتاب بنتی ہے اس طرح ان کی سیاست دانی کے متعلق سیاست دانوں کی یا تیں شئے:۔

#### سياست داني

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی سابق نائب وزیر داخلہ ونشریات پاکتنان نے ملامہ کی وفات کے روزریڈ یو یاکتنان سے ان کے حفاق اپنی تقریم میں براڈ کاسٹ کرتے ہوئے کہا:۔

" بھے بعض فی مسائل پرخور وخوش کے سلسلے میں علامہ عثانی کی خدمت میں بار یا بی کا شرف ماصل ہوا اور دستور بتائے کے سلسلہ میں بھی تجلس دستور ساز کے اعداوراس کے باہر تبادلہ خیالات کا موقع ملاجس سے جھے معلوم ہوا کہ مولا نا نہ مرف علم دین اور علوم شرقی میں جمرر کھتے ہتے بلکہ ساسی مسائل کو بھی سجھنے میں دفت نظر اور وسعت کار کے حال تھے۔معمالے کمکی اور امور دین کا وہ تھے امتزائ جواسلام کی خصوصیت ہے۔مولا نا کے قول دگر میں تمایاں تھا"۔ (آبکہ بزری دواہوس)

## شہیدسہروردی کی رائے

یا کتان کے وزیراعظم مسٹر سپرور دی نے علامہ عثانی کے سیاست دان ہونے کو حسب ذیل الفاظ میں تسلیم کیا ہے:۔

"مولانا کی هخصیت زبد و تفوی علی فضیلت اورسیای بصیرت کا اجهام متنی و و علوم دید اور کا نون شرعید کی بدید اتم استحا اور واحد کا نون شرعید کی بدید اتم احساس تحا اور واحد انسان شخصی و موجوده زمانے کے تقاضوں اور المجمنوں کا اسلامی افکار کی روشی پیس مل بتا سکتے ہتھے۔ انسان شخصی جوموجوده زمانے کے تقاضوں اور المجمنوں کا اسلامی افکار کی روشی پیس مل بتا سکتے ہتھے۔ انہوں نے اسلامیان ہندکی جس ایمازی قیادت اور دینمائی کی اے بھی فراموش نیس کیا جا سکتا ۔"
انہوں نے اسلامیان ہندکی جس ایمازی قیادت اور دینمائی کی اے بھی فراموش نیس کیا جا سکتا ۔"
(اخبر دسیوراد اور میروس ایمان میان کا الم فیروس ایمان کی ایمان میروس ایمان کی ایمان کی ایمان میروس ایمان کی دوروس کی ایمان کی ایمان کی دوروس کی ایمان کی دوروس کی کی دوروس کی کی ایمان کی دوروس کی کی دوروس کی دوروس کی کی دوروس کی دوروس

# مولوی تمیزالدین صدردستورساز اسمیلی کی رائے

مولوی تمیزالدین صاحب سابق صدر دستورساز آسیلی پاکستان نے کرایی بی علامہ عنائی کے ایک تعزیق جلسے کا صدارت کرتے ہوئے اپنی تقریبی ان کوزیردست سیاست دان کہا ہے۔ انہوں نے کہا:۔ ''ایک دفعہ بی اور مسٹر لیافت علی ایک خاص اہم سیاس معاملہ بیں پریشان سے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے جب کہ بی بھی شدا یا تو ہم علامہ شیر اجمع عنائی کی قدمت میں پہنچ اور ان سے اس معاملہ بی استعواب کیا مولانا نے بینے می فوراً اس سی کو کہ اور ہم معامل میں استعواب کیا مولانا نے بینے می فوراً اس سی کو کہ کا درکہ دیا اور ہم معلمین ہوکروا ہی لور انہی لور جس سے جمیس بہت خوشی ہوئی۔ (بروایت مولانا تھر بخش مسلم لا ہور)

اگریس علامہ موسوف کے سیاست دان ہوئے پرمتندلوگوں کے اقوال پیش کروں تو مضمون طویل ہو ہے گائی کروں تو مضمون طویل ہو جائے گائی اس کے صرف ندکورہ بالا سیاست دانوں کے اقوال پریس کرتا ہوں۔ آ کے چل کران کی سیاسیات پر جو تیمرہ ہوگائی سے قاری بخونی ایمازہ لگا سکتا کیان کا سیاست میں مقام کتنا بلند تھا۔

#### ملكى حكومت

ان کی اسلامی قانون سازی قانون دانی اور سیاست کے بہترین آئیدار جیں اور اصول کو پیش کیا ہو اس کی اسلامی قانون سازی قانون دانی اور سیاست کے بہترین آئیددار جیں اور جن کو ہم ان شامانشہ آئی مدہ اور اق جس خی کر سے جی سیاس نے دوسال کے حرصہ بی استان کے قیام جس قانون سازی کے لئے اپنی ایک سینی بنائی تی ۔ آپ کا مقصد بیرتھا کہ حکومت یا کشان سے اسلامی قانون کے جراء کا مطالبہ کرتے ہوئے جس قانون کے جراء کا مطالبہ کرتے ہوئے جس قانون کو چی کی جا گھا کہ جہلے سے مرتب کر لیاجائے چنا ہے آپ موجود کرتے ہوئے جس کا کون کی اور کی کون کی اور کی اور کی کا کہ جو کر اور کون کا آئی کی ایک موجود کیا موجود کی اسلام کو نجام و کے کرقانون کا آئی کی اور کے جو کر اور کی اور کی جدان کے بال موجود سے ان امور کے بعدان کے سیاست دان ہوتے ہی بحث کرتے کا موالی ہی بیدائیں ہوتا۔

#### علما واورسياست

ایک خود بی طبقے کی بیرائے جلی آرتی ہے کہ علااور سیاست دومتناد چزیں ہیں محراس خیال کا اگر بنظر انصاف تجزید کیا جائے تو کسی حد تک بدامرسی ہے اور کسی حد تک فلط۔

سی اس کے کہ وہ تک نظر نام نہاد ملاجن کوعلوم شریعت بیل قکر وقیم اور مطالعد سیاست اور نشیب و فراز کئی بیل وسعت تلبی و وہ نی ماصل نہ ہوسیاست ان کے بس سے باہر ہے۔ محریا نہی پر کیا موقو نے سے مالے کے علاوہ وہ طبقہ جس کومفر فی علوم سے واقف ہونے کا دموی ہوتا ہے وہ بھی اپنی فطرت فیرمستقیم اور محد ود دائرہ بصیرت کے باحث تو مول کی جانبی کا باحث سبنتے ہیں۔ لہذا ہے دائے مرف علما بی بیک کے باحث تو مول کی جانبی کا باحث سبنتے ہیں۔ لہذا ہے دائے مرف علما بی بیک کے باحث کی جانبی کا باحث سبنتے ہیں۔ لہذا ہے

لیکن کی حد تک ذکورہ بالا تقیدائی گئے غلا ہے کہ تاریخ اسلام کے بہت سے درختاں اوراق ادرصفحات اس حقیقت کوروش کررہے ہیں کہ ابتدائے اسلام سے لے کرآج تک علاکی ایک جماعت ہیں ہے۔ ایک جماعت ہیں ہے۔ ایک جماعت ہیں ہے۔ ایک جماعت ہیں ہے۔ ایستہ بدومری بات ہے کہ سیاسیات میں حصہ لیتے کے حوانات اوران کی راہیں جدا تھیں۔ بلکہ آج دنیا میں انہی علائے حق کی سیاسی و قدیمی بسیرت کے تیک متائج ہیں کہ مسلمان دنیا کی جدوجہد میں برایر کے شریک نظر آ رہے ہیں۔

جس خوش ہم طقہ کا گوشہ ہم علا اور سیاست کے اجہاج ضدین کی طرف ہے وہ دراصل بورپ کے اس تظرید کا کس ایٹ آ مینداوراک میں پارے ہیں جس نے سیاسات کو پاپائے روم سے الگ کر دیا ہے۔ وہ اس سے بے خبر ہیں کہ اسمام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو زعد گی کے ہر پہلوکا ضامن اورانسانی اجہاغ کی ہر روحانی و یا جی ضرورت کا گفیل ہے اور سی ضابطہ زعری کے ہر پہلوکا ضامن اورانسانی اجہاغ کی ہر روحانی و مادی ضرورت کا گفیل ہے اورای ضابطہ حیات کو لے کر ہمار سے اسماد ف نے دنیا کو ایک کھل انسانی زعد گی بخشی جس نے باطل پرستوں کوئی میں سے کہ اور کو حافظ اور بے شعور وں کو ہست کہ اور کو حافظ اور بے شعور وں کو مساحل کو مالم سکے داوں کو رقم دل گزاتوں کو محافظ اور بے شعور وں کو مساحل کو مالم سکے داوں کو رقم دل گزاتوں کو جافظ اور بے شعور وں کو مساحل کو مالم سکے داوں کو مرتبا دو مطبح بے شرموں کو با حیا غلاموں کو حکم ان اور مسلم مالم کو کندن بناویا تھا۔ بقول حالی۔

مس فام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر وکھایا عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل جھایا بلت دی بس اک آن جس اس کی کایا وہ بکل کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زجن جس نے ساری ہلا دی الفرض بلاتھ سیسے حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ علائے دیدہ وربی مجمعی جس سیاسیات مالی کے الفرض بلاتھ سیسے حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ علائے دیدہ وربی مجمعی جس سیاسیات مالی کے اللہ ہوسکتے ہیں جن کی وسیح تفریق نظرین زمانے کی نبینوں کی دھڑ کون اور تفاضوں کو پر کھتے ہیں۔ یہ بھی اگر چہشکل جس کی وسیح تفریق اور کھی اور کھی کلیات وجر ٹیات پر کہری نظر رکھ تکی ہیں۔ یہ بھی اگر چہشکل جس کہ شریعت فراسے ناوانف اور سیاسیات اسلامی سے نابلہ مفر بیت کی ایکس کی ماہ سے کمی معاملات میں دشیل جواور کی ورجہ تک ملک کوا یک مرکز پر الکر جس کر و سے کہا معاملات میں دشیل جواور کی ورجہ تک ملک کوا یک مرکز پر الکر جس کر دو سے نامکن ہے اوروہ نورو نیا جس کی نیز مسلامیتوں کی جمیان نامکن ہے اوروہ نورو ین حقین کے حالین بی کے ذریعہ بلوہ نما ہوسکتا ہے۔

## حضرت مجددالف ثاني

بیرون بند کے اسلامی شہنشا ہوں اور آزاد خلقا کی مطلق العنا نیوں اور سیاس افترشوں کوچیور کر کر دور اور اسلامی شہنشا ہوں اور آزاد خلقا کی مطلق العنا نیوں کے خلاف فرجی اور سیاسی اقدام علما کی بہت کچو سر کرمیوں کا پید دیا ہے۔ آ ہے سلطنت مغلبہ پرا کی سرسری نظر والے اور دیکھنے کے سلطنت مغلبہ کا کی مسلمان گاہے دیسائی بعض اوقات خالص برہمن غرض اس نے بیمیوں grat (اکبراعظم) مجمی مسلمان گاہے دیسائی بعض اوقات خالص برہمن غرض اس نے بیمیوں

ند ہجی بہروپ بھرے اور زوپ دھارے اور ہندوؤں کو ماکلی اور فدہبی حقوق دیے کہان کی خاطرا پنا وين تك تج ديا- ايق صورت بدلى سرت بدلى تسل بدلى رنك بدلا غرض كدا في سب د نيابدل والى تا آ تکدمسلمانوں کا اسلامی اور دنیاوی مستعبل اسدوستان میں تخت تاریک ہونے لگا تھا۔اس وقت ا یک صدافت کی کرن چکی مینی معترت محدوالف تانی نے اسلام اورا سلامیان مند کے مفاد کے لئے اكبركى بهيلائي مونى كمراه سياست كويلنج كيا-جها تكيرك جارول المرف شيعيت ك جال تعيلي موت يتاه دراكبرك اثرات في ال كي صورت كوفالص بهندو صورت مناديا تعار حضرت مجدد عليه الرحمة كي غیرت ملی نے یہاں چیلنج کیا۔ جہاتھیری سطولوں نے محدد وفتت کوزنجیروں میں جکر کر قید کر دیا اور آ خرکارروحانیت کی طاقت نے ماویت کے ایک ایک پھندے کوکاٹ کر مجینک ویا حق کے سما سے باطل كاسر جمكا - جهاتكير ملقداراوت من داخل جوا اورسياست و تدبب ك دهار اينارخ بدلا مجدوطيه الرحمة كابيده كارنامد بكاكرا بمكومت والت كاس المرح الاسدندا توكفر كاحريصانه مندتهمي بندنه موتااور طاخوت كابية تش فشال يماثرة تحده جل كرابيها بيطنا كهايني ليبيث ش تمام اسلامیان بندکو لے کرخا کنتر بناویتا کیکن قدومت کے نیبی باتھ نے بروقت ایک مروضدا کو كمرًا كياجس كي مسجا ثابول نے مسلمانوں كے لى زہى اور سياى مريض كوسنبالا ديا۔ اكبرجس كے عبد ميں لاند ببيت كاسمندر شاخيں مارد بانغا۔ جها تكيرك زمائے ميں اس كے تلاطم ميں سكون اوراس كي كرى يس يجر ضند بيدا مونى اوربالة خران محدوا شالواروبركات اورميام انداعلات كلمة الحق اورجانفر دشیوں سے اکبراور جہانگیر کے بعد جودابائی دختر مہاراتباود سے بور کے کا فراند للن سے شاہ جهال جبیها تبجد گزارادر پخته مسلمان اسلامی جذبات کا پیکرتلبور ش آیااور بالآخرانبی مجددی تورکی شعامين عالمكيز جيدعالم بأعمل اورخالص متنى بادشاه كي صورت شي بحوثين كدكفركا سمندرجس جوش ے ابھرا تھا اس طرح دب کیا۔مسلمانوں کے افتدار کی ساکھ پھرقائم ہوگئ ورندا کبرے بعد ہی مندوستان شررام راج كي نديال مبتس-

اكبرے كے كر عالمكيرتك علائے جند كے ثا عدار مائن" كے انفاظ میں سلاطين مغليہ كے شہنشا ہول کے درجات ملاحظ فرمائے۔

\* بعمل اور ردمل کی تربیت زماندا کبرے لے کرعبد عالمگیر تک حسب ذیل ہے: ۔

اكبر....اللغبيب

جهاتكير .....ند بيت اورلا فد بيت شي متوسط

شاجهال ...... قد يويت على بكنة وشكيت أورمجد ويت على التوسط عالمكير...... قد ابيت ش يختداورخالص محدول " (طاروندكاشا مار الني منه ۱۲۵)

جس طرح دن کے نور کے بعدرات کی محلمت آتی ہے ای طرح

عیرہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز ہوائے مصطفوی سے شرار بیلی كمطابق اسلام وبدايت كاروش آفآب كقركى كمنا ثوب تاريكيول سي نبرد آزمار بايد خاعمان ولی الملی نے اٹی ہدایت کی روشی سے جندوستان کے تفرستان کی شاموں کواسلامستان کی مبحل كے بنائے كے لئے وقف كردياليكن ايك وقت جندوستان شي دوآ يا جبك سلطنت مغليد كا جماغ انگریز کی سیاست سکھوں کی چیرہ دستیوں مرہٹوں کی نبرد آ زمائیوں کے تپیٹر دں سے کل ہو گیا۔ ہر طرف مسلمالوں کی ہے کی اوران کے بوہ بوے تا شاتوں کی جابی ان کا توحد کردہ بھی۔ولی کے شابجهانی لال قلعه بر بالکل آسنے ساسنے اخرار کا جہنڈا لہرا کرشائی مسجد کی بلند بیناروں کی اسلامی فيرت كوجروح كرربا تفار بهاورشاه تلفرشينشاه منداس كامعمت نواز بيكات اوراس كيجكر إرب شنرادے قلعمعلی سے نکل میکے ہیں۔وہ اب اگریز کے زبروست شائن بنے میں ایک مولے سے زياده حيثيت نيل دكمتا-وه بحيثيت مزم برمرعدالت لاياجاتا بحتى كرمطوت مغليدك سيآخرى يادكار ركون ش نظرينده كرييشك ليموت كاجام لي لتى بياة ووقلع جس ش من وشام بهاري الى بمارين تحيس بادفزال كم محوكول مد بإمال موكرره كيا-اس بهاروفزال كى وونول كيفيتول كومنالب ے ہے جے جس کی نگا ہول نے دونوں تنتے دیکھاورول ترب کررہ کیا۔ بیوی فالب تفاجوا کر ذول کے بعد قلعد کی عظمتوں کو آ کسیس میاز میاز کرد مکتا تفااور بھاور شاہ تلفر کے پاس سلام محبت پیش کرتا تمااوراس كى موت اورقلعد ينكل جائے كے بعد عالب كول يركيا كررى و ديوں بيان كرتا ہے۔ یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط وامان باغبان کف کل فروش ہے یا می وم جو دیکھے آ کر تو یوم علی نے وہ سرور وسوز نہ جوش و خروش ہے واغ فراق محبت شب کی جلی ہوئی ۔ اک جمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خوش ہے

غرض برطرف مسلمان بإمال سياى حيال بين ماست اقتصاد باست عن يربادع تنس فيرمعموم معصوم فيرمحفوظ مستورات فيرمستور شعو يكعاحاكم وفت في كهاية قائل دارب

حطرت مولانا اساعيل صاحب اورحطرت مولانا سيداحه صاحب شهيدير بلوى في علم جهاد بلتدكياا ورجندوستان كيمسلماتول ش اسلاى روح ميونك كران كدلول بس زبي ياره بحرديا مشرق نے کے کرمغرب تک اور شال سے لے کرینوب تک اسلامیان ہند بذبہ جہاد سے سرشار
ہوکرانندگی راہ شرہم بکف ہونے کے لئے تیارہ و گئے ۔ صغرت میر شہرید شدھ کے داستہ کا بل پنچ
جس راہ سے کررتے لاکھوں آ وقی پروالوں کی طرح اس شم الی کے جاروں طرف طواف کرتے
اور جانے کو تیار ہوجائے ۔ عور شمی پوڑھے نیچ اور جوان گھروں سے نگل نگل کراس بجاہداوراس کے
لفکر کے والہانا ور مجاہدا نہ مناظر کا تما شاد کھے اور جہاوا سلام بھی شامل ہونے کی کوشش کرتے ۔
الفرش اس مروش نے کا بل کی سرحد کی طرف سے صوبہ مرحد پر حملہ کیا اور سکھوں سے جہاد کر
کان کے چھے چھڑاو نے جتنا علاقہ تجاہدین کے بس بھی آ بااس شرباسلائی قالون جاری کیا اور حدود
خداوندی کا نفاذ بردوئے کا رآ یا لیکن جباجہ بن کا فشکر بالاکوٹ بھی آبیک جفوظ اور ما مون جگہ پہلے صد سالہ
خداوندی کا نفاذ بردوئے کا رآ یا لیکن جباجہ بن کا فشکر بالاکوٹ بھی آبیک جفوظ اور ما مون جگہ پہلے صد سالہ
چڑاؤڈا لے ہوئے تھا اور آ تکدہ کے پروگرام کے لئے تیار بول بھی محروف ہوئے ہے پہلے صد سالہ
شب بیداری سے ڈیادہ صاحب فشیات خواب بھی مجاسرا وحدت تھا۔ بعض غدار مسلمالوں کی دا ہم انگیس فاک بھی ٹر بوات ہو جاہدین کا شکار ہوکر جائی اور بربادی سے دوجار ہوا تو مجاہدین کی تمام
سے وشموں کے کامیاب شب خون کا شکار ہوکر جائی اور بربادی سے دوجار ہوا تو مجاہدین کی تمام
سے وشموں کے کامیاب شب خون کا شکار ہوکر جائی اور بربادی سے دوجار ہوا تو مجاہدین کی تمام

بیسب سیای اور لی مجاہدے چند ملائے تن پرست بی کی دمائی اورجسمانی کاوشوں کا بہید تھے۔حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب کنگوبی اور حضرت قاسم العلوم مولانا محمد قاسم صاحب بانی وارالعلوم و بویند نے بھی سے ۱۸۱۰ میں برطانیہ کے خلاف علم جہاو بلند کیا۔ کڑیاں جھیلیں اورمسلم حکومت کے ہندوستان جی تیام کے لئے بہت کے جست کے حیث سے الکارٹیس ہوسکتا۔

معرت فی البندمولا نامجودالهی صاحب دارالعلوم دیو بند نے افغانستان جازشام ٹرکی کے سلاطین اور کورفروں انور پاشا عالب پاشا و فیرجم کے پاس اپنے ٹمائندے بھی کراورخود ممالک الملامیکا سفر کر کے ان سے ملاقات کی اور ہندوستان پر شملہ ور ہوئے اور اسلامی حکومت کے قیام کی تدبیر یں افقیار کیس لیکن دائے برحال مسلمانان ایک خادم خاص انیس احمد لی اے (علیک) نے جو جاموی کے لئے بی برطانیہ کی طرف سے مامود تفار جاموی کر کے برطانیہ اور دشمنان اسلام کے ہاتھ مضبوط کر دے ادھرشر بیف کھر کی معمادی اور اسلام کے ہاتھ مضبوط کر دے ادھرشر بیف کھر کی فعادی اور اسلام و شمنی نے شیخ البندکو برطانیہ کے سرد کر دیا اور بالا خرصرت شیخ مالنا جی اسر کر دیے گئے۔ دہائی پر بھی کئی سیاسیات جی خوب میرد کر دیا اور آخر یہ جاہدائی اسر کر دیے گئے۔ دہائی پر بھی کئی سیاسیات جی خوب خوب حصر لیا اور آخر یہ جاہدائی اور ان کے بعد ان کے خاص جائشین معمرت مولانا الورشاہ قربان کر کے دئیا سے دخصت ہو کیا اور ان کے بعد ان کے خاص جائشین معمرت مولانا الورشاہ

صاحب مدر درس دا رالعلوم و بوین معتربت مولاناشیرا تدمثانی شیخ الاسلام یا کستان مولانا عبیدالله مندحی مولاناحسین احدصاحب مدتی وغیریم کمکی سیاسیات شی مصد لینته دسید

فرض علیات رہائین کے سیاسیات سے لیریز کا مناصوں سے ہرجمداوردورکی تاریخی مجری
یزی بیں اس لئے سیاست اور علا کو اجتماع صدین کہنا ہورپ کی اس تھے تھر ذہنیت کے ماتحت ہے
جس نے پایا ہے روم کو فرج ب بیسوی کی چیار دیواری بی مقید کر کے اقتدار کی یاگ کو سیاست اور
فرج ہے کوئنشا دکہ کرا ہے ماتھ بیں لی۔

شربعت اسلام اورسياست

المتخضرت ملى الله عليه وسلم كى زندكى كاخلاصه

اسلام جس مے مرامتعدوہ خاص دین ہے جو آئے نفرست سلی اللہ علیہ وسلم کے ذرایہ بارگاہ خداد تدی ہے قرآنی احکام اور تبوی عمل کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ آٹی نفورسلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تغییر جیں۔ جیسا کہ حضرت حاکثہ صدیقہ دشی اللہ عنہا کے جامع و مانع قول تحلقه

القوان ستعام ي-

چنکہ آئفر ت سنی اللہ علیہ وہلم تمام دنیا کے لئے دمالت ونوت کا پیغام کے رتشریف الائے تھے۔ اس لئے بدا کے حقق فیصلہ کے تمام دنیا کے اس جداور آب وہوا کے لئے محت آور روحانی زعدگی کی ضرور یات اور محیل کے لئے تھوں اور کھل ضابطہ حیات کی ضرورت ہے اور یہ قرآن میں خدائی اگل فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ ان الملین عندالله الاسلام اور من بہتے خیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وجو فی الا محوق من المنظسون لین کہ دین اسلام کے خیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وجو فی الا محوق من المنظسون لین کردین اسلام کے

سوائے کوئی اور دین اب قابل اتباع وقابل قبول نیس تو مانتا پڑے گا کہ بید دین مانتیا تمام زمین پر ایسے والوں کے لئے ایک کھمل نظام زعر گی اور ایک متاسب و معتدل قانون جس میں قیامت تک کی شاوں کا لائح مل اور ضابط حیات ہو چیش کرے گا۔ چتا چی تمام ادبان وطل کی آسانی اور خود ساختہ کی اور آوا نین کا آپس میں ان کے انبیا وکی زعر گی کے ساتھ ساتھ مقابلہ کروتو معلوم ہو جائے گا کہ کس آسانی کی آب ہے سب سے بڑامعتدل اور فطری نظام چیش کیا ہے اور کس نبی نے جامعتدل اور فطری نظام چیش کیا ہے اور کس نبی نے اسے علی سے نزعر کی کے مر ہر شعبہ علی تمون ناور آٹار حیات چھوڑے ہیں۔

شرخوارگ سے آپ نے ذرا آ کے قدم بوحایا ہے محرجنگل میں علید کے بجال کے ماتھ بحریاں چرا رہے ہیں۔ ویکھئے آپ بچا کے جمراہ تجارت میں ملک شام کا سفر کررہے ہیں۔ قدرے تجربہ تجارت کے بعد حضرت خد کیا کے وکیل تجارت کی حیثیت سے ملازم میں۔ کا روبار ص دیانت وامانت کی سی ترجمانی قرما کرفد بجیاے دا دانسانیت لے رہے ہیں۔ حق کد مجیا کے ول كواسية بركات اورانوارر بانى سے موه ليا باورانبول في اس بكيرانسانيت سے نكاح كا پيام بھیج دیا ہے اب آ پ نے آ مے جوانی کی طرف اور قدم بر معایا ہے تاموں اکبر کی کران کے سید اطهریش خیکئے کے آثار نمودار ہوتے دکھائی دیتے ہیں ۔گلہ بانی کا زمت تجارت اور خدیجے مال کوجوانہوں نے آتخضرت کی ملکیت جی دے دیا تھا۔ غریوں بیں تقسیم کر کے تاوت کا تمغہلے یے ہیں قریش کے جرا سود کے فزاع میں عدل وانسان کر کے منصف اور کی کا زبان کو عادی بنا كرقوم بن صادق ادرلوكوں كے مال عن راست بازى وكم اكرانين كالقاب في يك إيل - ذرا آ کے بذھے بیا خلاق سند کے ساتھے جس و حلا ہوا کالبدررومانیت کے حسول جس عار حراجی عبادت شم معروف ہے۔ جالیسوی سال جائد نے عار حراسے کمیت کیا ہے۔اور تبوت کا بدید منیراندے انسانیت کال کامر یکلیث لے چکا ہے۔ یمی عباوت الی می راتوں کو کمرے کمرے یائے مبارک سوالتے ہیں مجمی میں آ فاب رسالت مجور کے پیٹوں اور اونث کے بالول سے بے ہوئے جرے میں بیٹا ہوا تیمر و کسریٰ کو ہدایت نامے بھیج رہا ہے کسی وقت عرب کے وحشی اور انسانیت ے خارج در عموصفت انسانوں کو تحمت وقلسفدالی کا درس دیتے نظر آرہے ہیں اور وہ د کھوامی ب مغدکودرو لیگی اور حبت الی کا جام بھی وی پاارہ میں میراندین عباس جیے منسراور عبدالله بن مسعود جي فقيهو ل ودرس قرآن وفقه دے رہے ہيں اور علي كے لئے علوم كا درواز و كولة تظرآت يركبيل تدن كآواب كمارب بي اوربعي اتساميت كاسيق و رب بي

يى مجدنوى ش امامت مى كرد بي بي اور يى جنك خندق من محاب كے ساتھ خندق كمود نے مل محی شریک ہیں۔ اگر رفیقوں کے پیٹ پرایک چھر بندھا ہے تواس امام الا تبیاء کے پیٹ سے دو بقر بند مع موے ہیں۔ غز وہ بدر اور احد میں اینے رفقاء کی کمان مجی وی کررہے ہیں اور خالد و عمروبن عاص اورسعد بن وقاص جیسے جرنیل مجی ان سے بی ٹرینگ لے رہے ہیں۔فنون حرب میں اس شہنشاہ کو نین کو وہ بدطونی حاصل ہے کے حمر ہونگی جیسے ان کے شاکر دہیں یکران سب باتوں کے باوجودامی ہیں۔ ویکھئے کمریس ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مشغول ہیں این دست مبارک سے کیزوں میں بوئد بھی خودلگا لیتے ہیں جوتا بھی خودگا تھے لیتے ہیں خربیوں بنیموں بے کسول اور را فروں کی خبر کیری بھی کرتے ہیں۔ اور ملح حدیدید بھی کفار مکدے ساتھ مسلمانوں کا ملکی اور سیاس تومی مستعمل سنوار نے کے لئے اسے نور نبوت کی روشنی میں عبد نامہ پرد مخط بھی جبت فرمارے جیں۔ایک یہودی مہمان بستر کونچاست سے طوث کر گیا ہے اس کودست میارک سے دھورہے ہیں علق عقيم اورمهمان توازى كايدمظا برود كي كرونيا ديك روكى بي تبليخ اسلام بس يائ استقلال جس كيا عال كد نفزش آ جائے لوكوں كى كاليال تى جي مرجواب جس دعا كي و ي رہے جي ۔ اللهم اهدقومي فانهم لايعلمون طاكف من يتمركمات بين جس سے جدداطبرليوليان بو ميا ہے۔ دائے ہی کا نے بچائے گئے ہیں تا كدكف یائے دمالت بش چيوكر بيلے ہرنے ہے روك دياجائ كراللدر السائية كراس كجواب يس بدارشاد موتاب كرا مسلمالوا كم ورجد كا ايمان بيب كدرات ساية ادين والى جزول كوبنا دورآب كوز برويا جاتا ب جادوكا حربه بعی آب برکیا میا ہے۔الغرض اس ذکورہ خلاصہ توت کا خلاصہ تیجے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ آتخضرت صلى الله عليه وملم سياست رحمت انسانيت سخاوت شجاعت استقلال بخل محجل عفت حیا جحزیندگی اخلاص خنا فغر میرنتلیم درضا تا آ کلسانسانیت کال کے فردائل اورخدا کی خدائی كے مب سے افغل فموند تھے۔

جب ایسے اکمل داعلی نبی کی سیرت مجموعہ ہے ان تمام صفات کا تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی امت کے لئے تات ماہر مقات کا تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی امت کے لئے تجات دینوی اور قلاح اخروی نیز نظام اور ضابطہ حیات کی ضامن ہوگی چنا نجیا تھی مجموعہ صفات کے باعث یعنول شاعر

حسن بوست دم میسی مد بینها داری آنچه خوبال ہمه داری تو تنها داری آنچه خوبال ہمه داری تو تنها داری آپ نے ذردل کو معرا اور قطروں کو دریا بنا دیا۔ خدا کے نام پر سرنے کو زندگی فرما کر

مسلمان کو جینا اور مرنا سکسلایا۔ کسری وقیصری شوکت مغرور کاطلسم تو زکراونوں کے جرائے وانوں کو بلند کر دیا۔ غلاموں کو جہا تھیری اور جہا تبانی کے آواب منا کر زمانے بھر کا مولی منا دیا۔ تاریخوں سے ہوچھووہ حمیں بتائیں کی کرحق فما حق جو حق پرسٹ مسلمالوں نے اپنے اعلیٰ کرداراور بہترین تربیت اسلامی اور سیاست صالحہ اسلامیہ ہے ہین دلوں کوسکون اور پکل مولی انسانیت کوا بھار کرد کودیا۔ ہری چنداختر نے خوب کہا ہے۔

ممس نے قرول کو اٹھایا اور محرا کر دیا مسمس نے مظرون کو طایا اور دریا کر دیا ذعمه موجاتے بیں جومرتے بیل فل کے تام یہ اللہ اللہ موست کو کس نے مسیحا کر دیا ور الله معرود کا کس مخص نے تو زاطلم معدم کس نے البی تعر کسری کر دیا سات پدول علی چمیابیتا تحاصن کا کات اس کی نے اس کو عالم آ شکارا کر دیا آ دمیع کا غرض سامان مہیا کر دیا ۔ اک حرب نے آ دمی کا پول بالا کر دیا

يه ب خلاصه اس انسان كافل كى زعر كى كا جس معلى يس انسانيت كى معاشرتى 'اخلاقى' الى قدرى بورى يحيل كماتى بلك كردى بي-

اب آپ ای خود بدنیملہ سیجے کراس آفاب نوت کے جاتھین دیدہ وراور مالے رہانی ای سیاست صالح كالل موسكة بين يركبنا كموجوده بمن الاتواى ساسات سعاما عبده برا فين موسكة الماس آ محضور ملى الله عليه وسلم كى عاموش زعى وش خير تني ان طاقتول كاجاع كى جود في زعر على على حاصل موا- چنانچه دنى زعرى كا برشعبه برهم كى زعرى اورخصوصاً على وسياس زعرى كا فموشقمارالغرض

جلال پادشای مو که جمهوری تماشا مو بهامودی سیاست سے توره جاتی بر چکیزی املام ک تاری شی سیاسیات کے دوئن عوالوں کے ماتحت اسلامی سیای قدروں کا آپ بوراجائزہ نے سے جیں۔ وراقر آن کے اوراق کوالٹا کردیمونو معلوم ہوگا کہ قرآن تھیم دنیا کے نظام كوس طرح اعتدال يريك ي كان المحاسم ووس طرح ونيا من حل كى آواز كماته ساتھ ندھ رف سیاست انسانی بلک سیاسیات کا تنات کواپٹی گرفت میں رکھتا ہے۔ اس نے نظام عالم برایک الی کڑی محرانی اوراس کوایک ایسے عاولاندنگام پس جکڑ کرد کودیا ہے کہ سی کوچون وچراکی منجائش بيل اس ساست كقرآن عيم كان آيات شي فوركر كد يموز

الشمس والقمر يحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها

ووضع الميزان ان لاتطفوا في الميزان

سورج اور جائد حساب (نظام) کے ساتھ گردش بیس معروف ہیں اور ستارے اور درخت مجمی (خالق کے آگے) سربنج وجوتے ہیں آسان کو بھی ای نے بلندی پیشی اور میزان بھی ای نے قائم کی تا کہ وزن بیس تم کی بیشی نہ کرو۔

اس آیت کو جار کلووں شر محتمم کرے دیکھا جائے بہلاکٹڑا جس میں سورج اور جا عے کے ایک نظام میں نسلک ہوئے کا ذکر ہے دوسرا قطعہ جس میں سماروں اور درختوں کی ذات واحد کے ما ہے سر بھی و ہونا قا ہر کیا گیا ہے اور تیسراج جس ش آسان کو بلند کرنے اور میزان کے قیام کا اظهار ہے۔ بیتینوں کلزے ایک قانون قطرت کے سامتے انغیادواطاحت کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان تیوں امور تمہیریہ کے بعد انسانی قطرت کو خالق ادات نے جامت کی راہ دکھا کر بتایا ہے كرويكمواكر بدامورايك نظام عالم ك ماتحت محيك فيك رقار يرجل رب جي توتم جواشرف المخلوقات موتماداسب سے بدافر بیندے کہم آسان وزشن کی ترازوش بورابورا توازن اور بیلس قائم ركواورجونظام حيات اورقا تون على بم يتهمين بتاياب سي شرموانح إف شهون ياست ال مشمون كوقر آن عيم نے جيرا كرن كوروسخات بس بيش كيا ميا ہے۔ والليمو االوزن بالقسط و الانحسوواالمبيزان كي آيت عن عم كميذكم الدلكاركرفراياب-اس آ بت شریمی دو کوے ایں۔ پہلے من آ روراور کا نون اٹیائی شکل میں ہے اور قربایا کیا ہے کہ وزن كوانصاف كما تحديث بإبرى اوراحتدال كساته قائم ركودى أفيشوا كالغطاس اقدمواالمصلوة كأتغيرش بيحمرا نشاني كى بيك ثمازكوتنديل اركان كماته تغير تغيركرك ركوع ويحودكائ ادا موجائ اوريابترى كماته يسدين يرعة رجواقيمواش جال استغامت بايتدى سيده كمنبوم ين وبان اس ش استراداوما سنقلال مى ب-احد اقدمو االوزن ش

مجى انساف اوراعتدال استقامت اوراستقلال واستراد كيمسرت وفق منى مغمرين و محمد المعادل السائل المائل المائل المعادل المعدول المع

الشجره كياب كاس ورخت كيال نبياة رئين بيكال فرمايا بيك الكواؤمت.
اى تم كى المياتي اورا تكارى يا منى بيلوقرا آن كريم عن القف جد تظرا تع بيل جن كى ابميت بر زياده زورد يا مقصوه بوتا بيد ينافي اسلام كي ضابط حيات اوردون زندگى يا سياى قوميت كى بنياوى ليمير كو يول بيان قرايا بيد و اعتصموابح بل الله جميعا و الانفرقوا واذكروانعمة الله عليكم اذكنتم اعداء أ فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته الحوالا و يمي بها عليكم اذكنتم اعداء أ فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته الحوالا و يمي بها و اعتصموا امرى شكل ش بهاور يم الانفرقوا سي برتم كي تقريق و تقيم اورتشاج و ترخر بنا اتفاقي اوري بوت سلمانون كوروكا كياب

اسلام کے فلف اجتماع و تھ ان اور سیاست میں کا نجو اس آ سے شی صاف نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ سیاست اور کیا ہوئی ہے کہ وہ تمام انسانیت کوا کی مرکز پر لا کرج ح کرنا جا ہتا ہے اور جو اسلامی سیاست اور اسلامی ضابط زندگی کو تعلیم کر ہے ہیں ان کوائی آ بت میں تھم دیا جا رہا ہے کہ تم زندگی کی سیاست اور اسلامی ضابط کرنا جا ہے ہوتو وہ قومیت اسلامی میں ہے جس کی بنیاد کی مضبوطی اللہ کی ری لیمن اسلام یا قرآ آن کو متفق اور جمت طور پر مضبوط کرنے بعن اس جس کی بنیاد کی مضبوطی اللہ کی ری اسان میں ایک میں ہوگئی ہے۔
اسان بنیاد کو کانہم بنیان موصوص آیک سیسہ کھاناتی ہوئی تھیر سے تبیر کیا گیا ہے۔

المازخودا کی اسلامی براوری کی بهترین سیای اورفوتی اخلاقی اوردومانی توت اورمظاهره کا تام ہے۔وو ایک طرف رومانی منازل کی ارتفائی معرائ پرمسلمان کو پنچاتی ہے جہال قد وسیوں کا بھی سرمواد پر جانا فروغ کی کو کوارائیں۔ چنانچہ المصلوة معواج المعومنين پرخور شيخ ال معراج ش سکون وقرار بھی تعيب بوتا ہےاور۔ فرة عيني في المصلوة (نمازش بحری آ کو کوشندک حاصل ہوتی ہے) پرتد برشیخ۔

وومرى طرف تماز اخلاقى بلنديول ير بهنيائے كى شامن ہے۔ ان الصلواۃ تنهىٰ عن القحشاء والمعنكو والبغى تمازك بهترين تمرات ہيں۔ بشرطيك تماز والبغى تمازك بهترين تمرات ہيں۔ بشرطيك تماز والبغى تماز ہو۔

تیسری طرف تماز سیای پلیٹ قادم ہے جوسلمانوں کوایک میشل قوت بخشق ہے۔ اور تمازی وہ اسلامی رکن ہے جوسلمان میں فوجی سیرٹ چھونک کران کوایک مجاہدات اور جانفروش قوم بننے کی تعلیم دین ہے۔ ور بی ہے۔ ور بی

اورجس ملک میں غریب ومفکس ندرہ گا وہ ملک عقیناً مرفدالحال اور قارع ہونے کی حیثیت سے قابل فخر ملک کیا جا سکتی ہوئی فاقد قابل فخر ملک کیا جا سکتا ہوئی فاقد زوروں کیا جا سکتا ہوئی فاقد زوروں کوسکوں بختے میں مسیمائی کا کام ویتا ہے۔جس سے پکلی ہوئی روحوں کوزندگی کا سامان فراہم ہوجا تا ہے اور بھی اصل سیاست کئی ہے۔

آئے و نیا یس سر مایدداری اور اشتر اکیت کی جال گداز جنگ اور عوم اضطرائی حالت میں امیدو
اطمینان کی کوئی روشی اگر بخشا ہے تو وہ اسلام ہے اسلام ملکیت کا قائل ہے اور مالکول کو ان کی
جدد جد ہے حاصل کی ہوئی جائز مملوکات ہے محروی کا ناور شائی تھم بیس دیتا اور ای طرح وہ سرمایہ
داروں اور مالکول کو قارون صفت مارسنج بنے کا بھی تھم بیس دیتا بلکہ وہ ذکو قاور صدقات کے ذریعہ
داروں اور مالکول کو قارون صفت مارسنج بنے کا بھی تھم بیس دیتا بلکہ وہ ذکو قاور صدقات کے ذریعہ
سے مالکول یا امیروں اور غریبول کو ایک لیول اور سلے پرلانا جا بہتا ہاس لئے اس نے معاف تھم دیا۔
وانفقوا فی سبیل الله ۔ اللہ کے داستے می خرج کی کرو۔

ان لوگول کوموشین کی قبرست میں شائل کیا گیا جوز کو قا وسیتے ہیں چنا نجے قربا یا کیا والمذین هم للو کو قا فاعلون لیتی جوز کو قا اوا کرتے ہیں پھر وہ لوگ جوسر ماہ واروں کی طرح مال و دولت کوجع کر کے رکھتے ہیں۔ ان کے لئے واضح طور پر شمیر کی گئی۔ "ان المذین یکنوون المذهب والفضة والاینفقونها فی سبیل الله فتکوی بهاجهاههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ماکنوتم الانفسكم" وہ لوگ جوسونا اور جا عربی گا ڈگا ڈکر (شم کرکے) رکھتے ہیں۔ اور اللہ کی بیشا نبول کی اور ان کی بیشا نبول کی اور ان کی بیشا نبول کی اور ان اور بیشوں پر ایس کروا نم لگا کے باروان اور بیشوں پر ایس جرم کے ید لے ہی سب کہ کس نے مال کو جو کر کے دکھا تھا۔

آیک اور جگدودات کے متعلق اسلامی تظریر بیسب کر ضرورت سنے زیاوہ تمام رو پیرخرج کر دینا جا ہے جوفالتو ہو۔

ويستلونك عن الانفاق قل العفو

بیاوگ خرج کے بارے بھی ہو چھتے جیں ان سے کہد بینے کہ قالتو مال خرج کرڈ الو۔ ارکان اسلام بھی روز و شدا تک وصعائب بھی صیر قبل اور جست واٹا رکا عجیب مظاہرہ ہے کمکی نوجوانوں کو مکمکی دفاع بھی سخت مشتقت قبل شعدا تک اور قربانی کی ضرورت ہے جس کے بغیر سیاست مکمی وصیانت مکمک کا انصرام ناممکن ہے روز وسیاست مکمی اور دفاع کی بہترین کڑی ہے۔ ج ارکان اسلام علی اتحاد و تظیم الل اسلام کا مجترین اصول ہے جس علی سیاست عیادت
جسمانی عمیادت مانی سفر کے برکات اور دئیا ہے اسلام کو تحد و تنظم کرنے کی پوری سپر ن موجود ہے۔
الحاصل تو حید اسلامی وصدت عمل اور اتحاد و اخرت مسلم کے نئے بحور لہ جز ہے قماز قوتی
مظاہرہ ہے۔ زئو قامحکہ مال ہے۔ روز ہ تکر صحت اور تج ایک مرکزی کمان ہے۔ جس کے ذریعے
تمام و نیا ہے اسلام کی مرکز ہے قائم کی جاسکتی ہے یا جس کو اسلامی بلاک کا مظاہرہ کہا جاسکت ہے۔
شمار و نیا ہے اسلام کی مرکز ہے قائم کی جاسکتی ہے یا جس کو اسلامی بلاک کا مظاہرہ کہا جاسکت صالح اور
میں اپنے اس وجوے میں کہ سیاست اور علاحت اور جو اسلام کی خرورہ بالاحیثیات کا علم
سیاست میحد کے تی دھو بدار وہ علاسے ربائی تی ہو کتے جیں جو اسلام کی خرورہ بالاحیثیات کا علم
رکھتے جوں اور جو زمانے کے تازک تقاضوں اور شریعت احکام و دموز میں مطابقت دکھانے میں
بھیرت رکھتے ہوں کو نکہ سیاسیات صالح دین اسلام کا ایک جز ہے۔ جس کے بغیر سیاست کھل نہیں
ہوسکتی یا جس کے بغیر دین کھل ٹیس ہوسکتا دور کال گیا۔

### علاءى سياست كيمخنكف رتك

جب کی قوم یا طبقہ کا حاکماندافقد ادر برسرا قبال ہوتا ہے قود داہیے ادکام کے اجما شی خود محالہ
ہوتے ہیں۔ کین جب دہ محکوی کی زنجیروں بھی جگڑ دے جا کیں اور ہر طرف سے جور ہوں کے
پھندے ان کے افتیا دات کے گئے کو کو شے گئیں تو الک ہے ہی اور لیک بن جا مطراری حالت
ہوسکت ہے وہ داوں کی اضطرائی مجرا کیل ہے جی بچھ کے قائل ہے۔ ایسے حالات بھی آ واڑیں
سیوں کے بند مجا کوں بھی قید ہوجاتی ہیں۔ اور پچر جرواستیاد جب شدگ کو ہائے ہا پالوہ از ور
سیوں کے بند مجا کوں بھی قید ہوجاتی ہیں۔ اور پچر جرواستیاد جب شدگ کو ہائے ہا پالوہ از ور
سرف کرتا ہے۔ چن نچ تاری کے کا وراق سے اوچو کہ مطاب کی نے ایپ اور فیرول کے ساستے کلہ
والت ہوتا ہے۔ چن نچ تاری کے کا وراق سے اوچو کہ مطاب کی نے ایپ اور فیرول کے ساستے کلہ
حق باند کر کے گئے کئے مطافی کے بھاڑ اپنے اور گرائے ہیں ان کی تی گوئوں کی واسما نمی میں ماری کی ہوئی ہیں
جواب دیں گی اور بنا کی گرائم کی گئے ہوئی کو اور کو ورائ کو روز اس کی شدر کول کی
جواب دیں گی اور بنا کی گئے مکان شیروں کو اورائی کو روز اس کی میں کی شدر کول کی
جواب دیں گی اور بنا کی میدان ہے کہ کی ڈوائز کٹ کو دائر دور کی میں موڑ سے جاتا ہوئا ہے۔
جو دائر ہی جو روز اس کی میدان ہے کہ گی ڈوائز کٹ کو دیا ہوئی کی دوراند عالی دیں جاتا ہوئا ہوئا ہوئا ہوئی اس کی میدان کی میدان ہے جو دائر کی معروز سے جو ان کی دوران کی ایک ان افتا اللہ کی دوران کی اسلاح کا پیز اافھایا۔ اس کی
جو دائر تجد یومرف اس دی میدان ہی کہ کہ کر کے جاری کر دوران کی اصلاح کا پیز اافھایا۔ اس کی

املاح پرمسلمانان بندگی اصلاح موقوف تھی گویا جڑکی اصلاح سے شاخوں کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ چنانچہ اس المریقہ سے انہول نے ہندوستان میں اسلام کون ہونے سے بچالیا۔

معرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ال کے افراد خاعمان معرت شاہ عبدالعزیر شاہ عبدالقادر شاہ رقع الدین علیم الرحمت قرآن وصدیت اوراسلامیات کی اشاعت سے مسلمانوں کی حالت درست کرتے علی معروف رہے۔

چرای فاعدان کے بہدانسان صفرت شاہ محدا سائیل شہید نے اپنی شعلہ ذاتقریدوں سے دیلی کے موفقہ فرمن مسلمانوں کے دلول بیس ایمان کی مشعلیں روشن کردیں اور دومری المرف میمرد موثن جہاد فی سیمل اللہ کے لئے دلی سے آگرہ تک جمنا کی موجوں بیس تیم کرخون کی موجوں بیس تیم کرخون کی موجوں بیس تیم کرخون کی موجوں بیس تیم النے مشتل کرتا رہا اور بھی دلی جامع مسجد کے سنگ مرخ پر بخت گرمیوں کی کڑا کے وجوب بیس نظمے یاؤں گار کا کر جہاد کی تعلیفوں کواسینے آپ کو حادث بیا تارہا۔

مولانا سید شہید ملیدالرحمة نے روحانی طاقتوں سے مسلمالوں بس روح اسلامی میموکی اور بجرتكوار في كرميدان بن اترے بيدوه وفت تھا جبكه مسلمان بالكل وب چكا تھا اورا كريز كا افتدار مندوستان میں موتا جار ہا تھا۔ خیورمسلماتوں کے ول اعلائے کلمۃ انداوراحیا واسلام کے لئے ب تاب تھے۔ گرزمانہ کے حالات نے مجود کرد کھا تھا۔ سیدا حد شہید علیہ الرحمت انگریز سے خلاف جهاد كرنا مقصد (عركى محصة فق تاريخ كاوراق الناب اور ١٨١٨م كى طرف كرون مول كر و مجعة -سيدهبيد ك حاسن والول على اجرخان تواب ثوك اعمريز ك خلاف جهاد ك لئة مركرم تح كرنا كاه اجر فان اليد ويمك كما كريزول كرما من بتعيارة ال دير ميدما حب في ہرچند سجمایا مران کی سجد نے کام در کیا۔ آخرا میرخان کو چیتانا پڑا اور احریزوں کے باتھوں میں بياس موكروه مكت اوروق ش لاكرا كريزول في ان كوده ينتنى دى جوتاري يرهن والول كو معلوم ہے۔اس ونت کے حالات سے اگر چاوگ سے ہوئے تھے مردل کے بخار کوشعرانے کس شکل میں غزل کے رنگ میں لکالا ہے وہ آیک ریسر ہے کی شکل میں میرے استاذ محترم یروفیسر خواجه منظورا حمدصاحب سابق يرد فيسرمسلم يوندورى على كرمدوموجوده يروفيسر كورنمنث كالج لاجور بيش كررب ين جوطك شركرانما بيادني خدمت كاشابكار بوكي فين جيدا يم اسدكاس كورنمنث كالح لا بورك ودسالد قيام ش جوز الوئ قلمبعدة كمنا تعيب بوايديس بن يروفيسرساحب موصوف نے جوفزل کے ریک بی اس دور کے حالات کا نقشہ بخلف شعرائے بیش کیا ہے ان سے

استفادہ کا موقع ملاہے۔اب قاری کویش مخضراً اس تحقیقات کے گلٹن کی سیر کراتا ہوں جس کو بظاہر قاری پڑھ کرا گئے۔ اب قاری پڑھ کرا کیہ عشقیہ غزل سمجے گا۔ گرنیس وہ دراصل سید شہیداور مولا نامحدا ساعیل شہیدرجمۃ اللہ علیما کے دور کے حالات ہیں اور ان کی مجاہدات مرکز میوں کو اشاروں اشاروں میں طاہر کیا ہے۔ لیجے اب ان اشعار میں اس ذمانہ کے حالات کی سیر شیخے۔

ذوق امیر خان کے سید شہید کے گروہ سے انگ ہو کر اگر بیزوں کے ماتھ ال جانے کو اول ادا کرتا ہے۔

گل اس تکد کے زخم رسیدوں میں ال کیا ہے شہیدوں میں مل کیا ان تکد کے شہیدوں میں مل کیا لذت کو تینج عشق کی من من کے بوالیوی آ کر طیخ ساحلق بریدوں میں مل کیا ہو کہ نفتیر میکر میگ دنیا ہوا فقیر کم بیشت پاک ہو کے پلیدوں میں ال کیا مو کر فقیر میک دنیا ہوا فقیر کم بیشت پاک ہو کے پلیدوں میں ال کیا دنی میں اگرین میں اگرین دن نے امیر خال کو بلا کر ذلیل کیا۔ ذوق بول کھتا ہے۔

واہ صیاد اجل اور واہ صیادی کا بچ مستمنع کے ہاسفندیار آبا کہاں رستم کے ہاں اکر بنزوں اور شکموں دورشنوں کے درمیان مسلمانوں کی عجب حالت تنی اس مسلمانوں کی ذری و موت کے قصد کو آبک طرف کرنے اور قیصلہ کرتے کے لئے ذوق مولانا اسلمیل شہید کواور ان کی آلوارکو ذہوت دیتا ہے۔

شدرگ برا پی زندگی اور موت ش ہاگ آ تنظ یار قصہ تو بیہ انفصال کر دوست جادی اور موت شرکت کا دوست کی استان کی دوست کا دوست جہادی اور شرکت کا نقشہ یوں کمینی ہے۔ نقشہ یوں کمینی ہے۔

اللی جلوہ ہے کس بت کا آج معجد علی کہ دم بخود ہے مؤون جدا خطیب جدا ہو اللی جلوہ ہے کس بت کا آج معجد علی کہ دم بخود ہے مؤون جدا خطیب جدا ہجوم افک کے جمراہ کیوں نہ جو نالہ کے فرج سے فیس رہنا کمی لقیب جدا مر بوقت ذرح اینا اس کے ذریائے ہے سے فعیب اللہ اکبرلوٹ کی جائے ہے تحریک و تقریر حضرت میدا ملیسے متام بھیرے اور بیداری

ہر حباب برکی کھل جائے گی تارای آگھ سیکس آگلن کر رخ روش تہارا ہو کیا ترے کھنے جویل قلب عدم سے یک بیک چو کھے سی محر شور قیامت کو تری آواز یا سیمجے داوں میں ترکیک کی بے تالی کا اثر آگریز کے پابتد کرفٹاری اشخاص کو بیغام مصائب کا نقشہ اور مجاہدین شہداکی حالت

رنصت اے زعمال جنول زنجر و کمڑ کائے ہے مڑوہ خار دشت پر مکوار مرا تھجلاتے ہے

رحم جوش کرید پھر چھاتی ابھی جرآ ئے ہے ستارے دعوب میں ہم دو بہر کود کھتے ہیں مجریں جنوں کی سلسلہ جنیانیوں میں ہم ككري ككريدل جويزا بإدواتودا ورسرت ہائے تو گنید بینا کے کلس ٹوٹ سکتے آج کیا قافے کے سارے جزی ٹوٹ مجت

بس كرم سوز ورول بعن جاتي مي محدول اورجكر اللی آگ یہ سینے میں ہے کہ آفت ہے یا کو بیوں کو مژدہ ہو زندال کو ہو تو ید قطره قطره آنسوآ نسوطوفال طوفال شدت ب كس كے موثل في استدست مور أوث كئ ذوق ہم ہو گھے کم اٹسی ہوئی کم آواز

بہادرشاہ ظغراوراس کے ارد کرداغیار لیعنی انگریزوں کے اقتدار کے پہندوں کود کھے کر ذوق

تے جواثر لیاہاس کوو ویوں کا ہر کرتا ہے۔

ہے آئیں کا آج سریاتاج وانسر زمیر یا میں ہوں وہ کشتی شکتہ بحرالفت میں سوار ایک تختدرہ کیا ہے جس کا نکے کر زمریا

ر کھتے تھے جو کشور کسرتی و تیمر زیر پا

یہ چنداشعار محض اس دور کے شعرا کے دل کا بخار طاہر کرنے اور اس زمانے کی حالت کا نعت والله المرائم الله المحاملة المحاملة المرائد والما خالب شيفة اوران كم الماميذ في كم يك سيداحد شهيدرجمة اللدك يورى تصويرات اشعاريس ميني كرركودى ب-

ميرائ منمون كاسلسله يقاكداسلام بش تريب اورسياست جدائيس اور بردورش علاب ربانی ای ای ای قیادت صالحداور سیاست حقد سے سردمزک بازی نگاتے رہے۔ خاعدان ولی اللّٰہی تے اول علم کی معمع روش کی جب بدروشن مجیل من تو انہی کے خاعران کے آیک مرومجابد لیعن شاہ اساعیل شہید کے ایک ہاتھ میں قرآن تفااور دوسرے میں موارجو معرت سید شہید بر بلوی کے ووش بدوش جهاو في سبيل الله بين شهيد موا-اى خاعمان كايرنو حاى الداد الله جيه ولى كاش اوران كماته بانى دارالعلوم ويوبند معزرت مولانا محدقاتم ساحب اور معزست مولانا رشيداحم صاحب محتلوبي پرېژااوران معفرات نے اپنے نورايماني اور تنوم پروحاني سے اپنے دور پس مختلف عنوا نات من تحریری تقریری مجلس رشده بدایت اور مدرسه عالیدوا را العلوم کی شکل ش جها د جاری رکھا۔

حضرت مولانا محدقاهم صاحب جيسے جفائش اور مجاہد عالم كا اثر ان كے شاكر ورشيد معفرت مولانامحودحسن صاحب دیوبندی منظم الحدیث وصدر مدس دارالعلوم بریز ااورایی ساری زندگی احياماسلام اورآ زادى بتريش كزاردى\_

يفخ البندرجمة اللدكي روحاني أورمجابدات فرتدك كايرتوان كخصوص النده حعزت مولانا محداتور

شاہ صاحب سمیری حضرت مولاتا حسین اجرصاحب بدتی، مصرت منی کفایت الشرصاحب وہلوی مطرت مولانا عبیداللہ صاحب مولانا شیر اجر صاحب عثاقی اور و محرشا کردون پر برااوران حضرات نے اپنے اپنے رمک بھی اپنے اپنے اجتہا داور ہسیرت فرہی کے ماتحت کیک تن اس برااوران حضرات نے اپنے اپنے رمک بھی اپنے اپنے علاد بدہ ور کے موقر وجود سے متازر ہا۔ بلکہ حریت و آزادی کے تصورے آگر و بکھا جائے و بھی متان کے لئے بددود بہت ی نازک اورا ہم سیاسیات کا دور ہیں۔ خصوصاً وہ زمانہ جس کی کہ عدوتان کے قسمت کا ستارہ چکا اور دوموسال کی سیاسیات کا دور ہیں۔ خصوصاً وہ زمانہ جس کی کہ عدوتان کی قسمت کا ستارہ چکا اور دوموسال کی سیاسیات کا دور ہیں۔ خصوصاً وہ زمانہ جس کی کہ عدوتان کی قسمت کا ستارہ چکا اور دوموسال کی گرون سے اتر اس کی قدارت میں ہند وہ سے اور حضرت کی بساط سیاست پر حضرت مولانا حسین اجمد صاحب حضرت منتی گفایت اللہ صاحب اور حضرت مولانا شیر اجمد صاحب عزائی خصوصی طور پر میدان سیاست بھی پورے شدہ وہ دسے اتر ہے ہوئے مولانا گا ایک گرون سے اتر اور کھو تھو کی کہ بند وہ سے اتر سے ہوئی کی بساط سیاست بھی تورے بلکہ ہندواور مسلم دولوں کو میدان الذکر ہر دو صفرات کا خیال بیرتی کے ہندوت سیار کی میں اور کا گھریں کے جہندے کے بیجے صدائے آزادی اورا فتیار حریت کا حصول جاری رکھیں۔

دوسری طرف ملک جین مسلمانوں کا سواد اعظم مسٹر محرطی کی تیادت جی مسلم لیگ کے بلیث فارم پر پاکستان کانعرہ بلند کرر پاتھااور ہندوستان کی تنتیم کا مدی تھا۔ جس کا زبروست نعرہ تھا۔ "بث کے دہے گا ہندوستان کے کے دہیں سے پاکستان"۔

یے خیال پیدا ہونا مسلمانوں کی افرادی فطرت کے علاوہ اس لئے ہمی ضروری ہوا کہ مسلم
لیک ادراس کی قیادت برادران ملک بینی ہعدو کی فہنیت اوراس کے بتدریج سیاس افتداراوراس
افتدار شرمسلمانوں پراپی عارضی حکومت کے ووران میں چرود تیوں کے شباندروز مشاہدات اور
تجریات دکھے چی تھی۔ ان کو اعدیشہ تھا کہ اگر ہتدوستان کو مشتر کہ طور پر آزادی کی تو ہتدواتی اکثریت کے بل ہوتے پرمسلمانوں کوفتم کرے رکوویں کے ساس خیال کے موید علامہ شیراحمد مثانی شے ادروہ مسلم لیک کی تعایت میں اپنے پورے تھی اروں کے ساتھ کا گریس کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کو مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقا

لئے میدان سیاست علی اترے۔ بیدونوں جا عتیں پورے ہوں وقروق ہے ہوا آنا تھی۔

کا گریس کے ماتھ مسلمانوں کی مختری توداواور جمیت العلماء ہند کے مقدرعاء اور بعض مسلم سیاک نیڈر تھے اور در مرک طرف مسلمانوں کی اکثر بیت اور سلم لیک تقی ۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب حدثی کا گریس کے موید ہوئے کے سبب سے اور طلاحہ شیر احمد عثمانی مسلم لیگ کے حامی موسد نے پاکھر نیس کے موید ہوئے کے سبب سے اور طلاحہ شیر احمد عثمانی مسلم لیگ کے حامی ہوئے کے اور یہ اتنی دوسرے کے حریف سیاست بن مجلے اور یہ اتنی در روست کھائی فاہرت ہوئی کہا گیا۔ کا متدمشر آل اور ور در سے کے حریف سیاست بن مجلے اور یہ اتنی در روست کھائی فاہرت ہوئی کہا گیا۔ کا متدمشر آل اور ور در سے احمد کی جگ میں چونکہ شخصیتوں کی اتصادم مائی کر رہے۔ اس لئے ایک ماور طلی ہوئی ور اس احتمانی کی جگ میں چونکہ شعمیتوں میں اختمانی اور ذر ہوست محتم ہوئے اس اختمانی کی جندری میں حاصل کی جگ کرنے کا اداوہ رکھتا ہے۔

اختمان شا در حالی کی بھروت کی سیاس اختمانی ہوئی میں حاصل کی جگ کرنے کا اداوہ رکھتا ہے۔

اجروست علامہ حالی کی بھروت اس اختمانی ہوئی میں حاصل بی جو نے ان کی زندگی کے آخری سیاس مورست علامہ حالی کی بھروں کی اور اپنی بساط کے مطابق تھی افرانے کا اداوہ رکھتا ہے۔

اموں تک ان شاہد تیک میں تھروت کی بساط کے مطابق تھی افرانے کا اداوہ ہے۔

خدمات اسلامی ومکی اور سیاسیات عثانی کے مختلف دور دوراول

اگریکی واسلامی خدمات اور سیاسیات مٹائی کے دور قائم سے جا کیں تو ہم آ سائی سے ان کو مختلف حصوں میں تقتیم کر سکتے ہیں۔

مہلا دوروہ ہے جوان کو جگ بلتان کے سلسلہ شی ترکول کی ہدردی کے لئے ہے تاب کر
دیتا ہے اوراکی سرکز اسلامی بینی خلافت علی ٹی کے دشمن کوئیرو آنر مائیوں بیں ان کو مالی طور پرترکوں
کی احداد کے لئے میدان بی لا کھڑا کرو تا ہے۔ بیدوور خلافت کی تحریک کے ایم تازک وور تک
جلا گیا ہے۔ ان کا نظر بید بیہ کے اسلامی افتد اراور اسلامی سیاسی افکار خلافت میں بیتا ہی بیتا ہی مشمر
میں اور مسلمانوں کی حزیت کا دارو مدار خلافت ہے۔

اسلام على مسئلہ خلافت نہاہے ہی اہم اور تقیم الشان مسئلہ ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام اسلام کو چلانے کی اہم ڈ مدداری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی تظریہ کے مطابق بوری احتیاط اور تقوی عمالت اور اقساف سے قرآن وسنت کی سمجے روشی میں

احکام خداوندی کا اجرا خلافت داشده کانازک قریعند ہے جس کی حقیق روح حصرت ابو بحر اور حضرت عرز حضرت عثان اور حضرت على ي زمانه من محابيث كارفر مانتي . بعد ازال خلافت سلطنت میں تندیل ہوگئی اور خلافت کا اصلی تعش ختا جلا کمیا تا آئیکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ز مان میں خلافت راشدہ کاوہ محوشدہ تقش پھرا بحرائیکن مسلمانوں کے اس دور پس بھی جبکہ خلافت کی حقیقی روح موجود ندخی اسلام کوغلبه حاصل ر بااور بوستے ہوئے آخری دور میں سلطنت عمانید میں جن کور کول کے نام سے بکارا جاتا ہے خلافت جس رنگ بیل بھی تھی ان کے خاعدان میں چلی آتی تنمى اورمسلمان ان كابحيثيت خليفه يورااحزام كرتے يتصادر خطبات جعد بس خليفه كا نام ليتے تھے آ فرمصطفیٰ کمال یاش ترکول می افعادراس نے صدراتکورہ کی حیثیت سے خلافت کو ملک سے تکال یا ہر کیا اور مغربی طرز کی ملک میں جمہور ہے تائم کی بین خلافت کے نام کوجو ندہب کے نام پر جلی آ ر ای تھی جلا وطن کرویاستو د خلافت کا علان کمال نے ۳۷ رجب ۱۹۲۲ جمطابق کم مارچ ۱۹۲۴ وکو ری پلک کے علم سے جاری کیا اور بعد ازال تبسرے دن قوی اسمبلی نے اس اعلان کی تصدیق کر دی۔منگل کے روزمنے وو بے خلیفہ عثانی نے اپی معزولی کا تھم سنا اور پھر جلا وطن ہو گیا۔ آئ کل مسلمانوں کا اس معنی میں کوئی بھی خلیفٹریں ہے اور نہ ہی مسلمان قوم کسی ایک پلیٹ فارم یا مرکز م متحد براهم الك اسلامية شراز ومنتشر باور جرايك ايز ايد مك كطبقاتي اورخفي بإ اہے والی مفادیس بہنا ہے۔ حالا تک نظام اسلامی اس امر کا مقتضی ہے کہ ایک خلیفہ کے ماتحت تمام مما لک اسلامی بیس ناتبین خلیفه بول اور مرکز سے جو تھم صاور ہو تمام مما مک اسلامیداس کا انباع كري اور واعتصموا بحبل المله جميعاً ولاتفوقوا كى ثان كے ساتھ مسلمان سيب تجملاكي موكى ديوارى طرح جثان بن كرغيرمسلم اقوام سيدايي طافت كالوبامنواكي محرخدا كواه ہے کہ جب سے مسلمانوں سے اسلامی روح اورا تحادثل کی سیرٹ نکل کی ۔ان میں پھرکوئی محدا بن تاسم طارق ملاح الدين الوبي بإبرا ورمك زيب حيدرعلى اورسلطان منتح على ثيبي ببيدا ند هوا - بيلوك اگرچه مسلختوں کا دائن مجی بھی تہیں چھوڑتے تھے لیکن غیرت اسلامی کے وقت طاہری مصالح کو چور کرمیدان میں اتر آتے تھے۔اس انتشار کا متیجہ بیہ کر قیادت مسلمانوں ہے بھی کی لکل چکی ہادرآج ممالک اسلامی عیسائیت کے تالی بن کردہ گئے ہیں جواسلامی خود داری کو چکنا چور کر وين كي بم من ب- اكرمما لك اسلاميك طاقت ايك مركز بريت بوجائ تومانية ونياش ال كى آ واز من شكوه اورد بدبه يداموجائ ببرحال خلافت كمنام يردنيا كابرمسلمان جان بمى قربان

کرنے کو تیار ہوجا تا تھا۔ ترکوں پر جب مجھی معیبت آئی تو ہندوستان اور یا کستان کا مسلمان بے قرار ہوجاتا تھا۔ ٹرکی بورپ میں واحد اسلامی ملک ہونے کے باعث بھی روس مجھی برطاند بھی ہوتان سے نبرد آ زمار ہاہے۔اوراس کوائی عمر کے عرصہ میں دسیوں دفعہ تریفوں سے جنگ کرنے بر مجور مونا يزاب-علائ ويوبند مئله خلافت كاحساس اور اسلام سياى افكار ع بميث متاثرر ہے ہیں چنا نچہ ۱۸۹۱ء سے ۱۹۹۱ء کے دوران علی جنگ کر بمیا کے نام سے روس اور ٹرکی علی جنك موكى \_زارروس كوس اول اين ملك كى تجارت بدهائے كے لئے ثركى ير تبعندكرنا جا منا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ زار کو تمام ٹرکی عیسائی رعایا کا محافظ تسلیم کیا جائے اور مروثتم پر بھی قیضہ وے دیا جائے۔ ٹرکی اگر جداس زماندیس بہت کرورتھا اور اس کو بورپ کا مرد بیار ( The Sikmanut Europe) كهاجاتا تفاليكن ركى فروس كان مطالبات كومكراد ياروس فركى كوفلاف اعلان جنك كرد بالكين برطانياور فرانس نفركى كاهدك مباداردس طاقتورين كربندوستان يرجعي تعد كر فيد الم ال جنك ين روى في فركى كوكى مقبوضات ير تعند كرايا اورفركى ك بحرى بیڑے کو تباہ کر دیا لیکن انتحادی فوجوں مینی ٹرکی برطانیہ فرانس کی روس سے جنگ ہوئی چونکہ اس جنگ کی تمام لزائیاں بھرؤ اسود کے جزیرہ ٹما کر پمیا جس لڑی کئیں اس لئے اس جنگ کو جنگ کر پمیا كهاجا تاب-اتحادى فوجون في المارك مقام يررويون كوككست دى ريد جنك مختلف اعمازيس ختم موكل كيكن سياى اثقلاب كي موجيل رقبيها شهوسنا كيون اورمعا عدائه يوالهوسيول كي صورتول مي میشد طوفانی رنگ احتیار کرتی ری بیر - چنانچاس کے پی حرصہ بعد بلغاریہ نے ترکی کے خلاف علم جنگ بلند كيا اوردوس في اس كاساته ديا \_ يرجك عديم ايم من مولى مولاتا عبيدالله صاحب سندهی چنده بلال احرا در دارالعلوم دیوبند کے مضمون مس لکھتے ہیں:۔

"الجمد للذك الم المحلوم في المين من ما المن المست من كوم في المراحة المحالية كالمحالية كالمحالية كالمحالية كالمحالية كالمحالية والمحالية كالمحالية كالمحالي

ماحب والديز ركوار في البنداور حضرت مولانا فخر الحن صاحب رحم الله كري قارى اوراردو قعائداى جنك كيسلسله عن كلف مح جوقعائدة كى عن البين يور ي جوش وخروش كا جوت د ي رب اين حضرت مولانا محد قائم صاحب اى موقع يرابيخ تصيده عن روى كا ذكر كرت موت كفين إين ...

فرور روس کو تھا اپی سخت جانی ہے ہے تھے ترک میں لکلا اجل کا اصل فیر فرار سے ند فی جب نجات دنیا میں ۔ تو بھا کئے کے روی سوئے مسار سیر ترکوں کے سامیوں کی تعریف کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

ندان کومرگ کا کفکا ندان کو پاس حیات ندان کوخوف ہے مانع ند شوق وامن میر بلاکس باتھ تو بل جاکس وشنوں کے دل جو ماری باتھ تو بھرمرے پاؤں تک دیں چر خلیفہ وقت سلطان عبد الحمید خان کی تعریف اس طرح قرماتے ہیں۔

وہ بادشاہ ہو ہے اس کے آگے تھم بذر جوآروز ہے تو ہے ہے کہ مرید ہوسلطان ده كون حفرت حيدالحيد خال تبير وه کون کیمر مال مجر کرم محتر شەكوكى اس كاستانل نداس كا كوكى تظير شہ کوئی اس کی ہمایہ شہ کوئی ہم یلہ مقابلون عن ولاور مصاحبون عن مشير کرم ش ایرکرم وین ش ہے مای ویں معالمات میں حاقل محاریوں میں بسیر الورول على بدريا شياعول على بمثير زماند اس کا موافق جہان اس کا مطبع ادحرتو بخت معاون ادحر خداسة يعيير فلک بیاس کے مراحب زیس بیاس کا مرب جہاں ہےاس کی موایت خدا بداس کی تگاہ رعاجوں کی مساوی فقیر ہو کہ امیر مناول على براير سب اين بيائ تر ہے ذین یہ میداکریم مالکیر ظل بیال کے لئے ممرو ماہ تور افتال ذوای ور ش مر ست کے کر لیا تخیر ای کی ہمت مردانہ تھی کہ مرویہ کو كرے ہے قائم مكين دعا يہ ختم كلام مدد یہ اس کی بیشد رہے فدائے قدیم

اس جنگ کی اہمیت کا اعمازہ اس اس سے اور زیاوہ ہوسکتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم ماحب علیہ الرحمۃ نے اس اردو تھیدہ کے علاوہ فاری ٹس مجسی ایک زیروست تھیدہ ای جنگ کے متعلق میروقلم کیا ہے جس کے چھاشعاریہ ہیں۔ متعلق میروقلم کیا ہے جس کے چھاشعاریہ ہیں۔ محمد تھی میں خرج محل شماب برقع لور کے گرد تعلمت شب نہ زروئے یا کش دور

بكش بكش برخ سبزه زود حاور آب که خاک ریزی هجا ست باد را وستور زیار سامیه کل دوش کل چوشد رنجور بخاک سابی زوند و بیاد بودادند چەرىك و بوست تو كوئى بصورت دىيرت به پیکرش شده عبدالحمید خال مستور قاسم العلوم والخيرات مولانا نانوتوى كان قصائدے واضح بے كه علما ديو بندكو خلافت عثانيه كى تائيداور دائے درے قدے تھے وسختے الدادے س قدرشغف تھا۔ليكن اس جس جمي مك تبيس كرتركي سلطنت كاعروج سليمان اعظم كے بعد ختم ہو چكا تھا۔ سلطنت ميں توت اورا فقد ار کے لئے در باراورحرم میں محکاش تھی۔امراکی باہمی رجشوں سے سلطنت میں کروری بیدا ہوتی جلی منی تنی میلے برترک بادشاہ کی نہ کھرنے اعلاقہ سلطنت میں شامل کرلیما تعااب برسلطان سے عہد یں کوئی نہ کوئی طلاقہ ہاتھ سے لکل جاتا تھا۔ ترک کی ساکھ بگڑگی۔ متبوضہ علاقوں کے امیرسلطنت تركى كوكمزورد كيركم بافى موت مك يبلية سرياور بمكرى كعلات باتعد الل مح بمرمرويا اور بلغاربية مرافعايا اوحرروس في مجهملاق ديائ البائية فادت كى يونان من تركول ك خلاف شورش مولى مصركا والى اسية استقلال كالعلان كرجيها فرض ١٣٩١ م تك يعنى عبد الحميدى تخت سین کے وقت ترکی قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔اس زمانہ میں بورب نے ترکی کو مرو بھار' کا خطاب دیا تھالیکن سلطان عیدالحمید نے تخت نشین ہوتے عی ترکی میں دول بورپ کی ما علت کا زورتو ڈااورسلطنت کی اتدرونی اصلاح کے کیلے دستوری حکومت کا اعلان کیا۔ کویا ترکی نے اب سنجالاليار بدحالت وكي كرزاركوس في جونسطنطنيه برنظر ركمتا تفارحمله كرويا اورآنس مي جص بخرے کرنے کا ادا دہ کرلیا محر چرہ ہیں کی ہوستا کیوں کے باعث برطانیے نے بیدد کھے کر کہ اگر روس معنطنيه كامالك موكياتواس كى طاقت بزه جائے كى روس كوآ كے بزھے نبيس ويا۔ بيسلسلماس طرح چلمارہا۔ مہاں تک کر ۱۹۱۱ء جی بلتان کی ریاستوں مینی بلغاریة سربیا اور بونان نے اٹلی کے اشارے برتر کی برحملہ کر دیالیکن ﷺ بیاؤ ہو گیا۔ محر پھر ۱۹۱۴ء میں جنگ عظیم شروع ہوگئی۔

جنك عظيم كالس منظر

اس جنگ میں بورپ کے تقریباً تمام ملکوں کے علاوہ ایشیا کے بھی بہت ہے ممالک نے حصد لیا۔ اس جنگ میں انسانی خون اورا تقعادی تباہی اختیا درجہ کو بھی گئے۔ اس لئے اس کو جنگ عظیم کہا جا تا ہے۔ جو اورا اورا تقعادی رہی اورا انوم رورا اورا کے کیارہ بج ملح ہو کر میتاہ کن جنگ مو کی۔ میں جنگ موکر میتاہ کن جنگ موکی۔

اس جنگ کائیں منظریہ ہے کہ جرمنی کی صنعت وحرفت تیز رفقای کے سانھ بڑھ رہی تھی اور ای کے ساتھ اور ای تھی اور ای کے ساتھ آ بادی بھی ترقی ہے کہ جرمنی کو اپنے مال کے لئے منڈی کی ضرورت تھی اور آبادی کے لئے منڈی کی ضرورت تھی اور آبادی کے لئے شئے ملاقے ورکار تھے۔اس وقت ٹوآ بادیات پر فرانس اورانگلتان کا قبضہ تھا۔اس لئے یہ جنگ رونما ہوئی۔

جرئی نے فرانس کے دوسولوں الساس اور بورین پرہ میں ایک بین بین آنسے کرلیا تھا۔ فرانس ان کو والیس کرتا جا ہتا تھا مگر جرئی تیار نہ تھا۔ چنا نچہ و فول ملکوں نے بعض اپنے ساتھی بیدا کر لئے۔ فرانس نے روس اور انگلتان کواپنے ساتھ طلیا اور جرئی نے آسٹریا اور انگل سے معاہدہ کرلیا۔ جے انتحاد طلاث کہا جا تا ہے۔ اوھر جرئی شرقی ممالک شرکی طاقت بڑھار ہاتھا چنا نچیٹر کی کے ساتھ بھی اس نے وستان تعلقات بیدا کر لئے تقے اور ٹرکی سے بغداور کی ہے ابغداور کے الین بنانے کا شیکہ بھی لیا تھا جس کے وستان تعلقات بیدا کر لئے تقے اور ٹرکی سے بغداور کیا ہے کری طاقت بڑھائی ہے۔ برطانے کواس طاقت کا فیمنے کی اس کے برمن اور برطانے بی بحری طاقت بڑھائی ۔ برطانے کواس طاقت کا بھی کہا تھی۔ اس کے برهن اور برطانے بی بحری دھنی گی آگے۔ ملک آئی۔

### جنك كي فوري وجبه

آسٹر یا کا ولی عہد جس کا نام آرج ڈیوک فرڈی دنڈ تھا ۱۸ جون ۱۹۱۲ یو کومرویا کے ایک شہر مراجو ویس میر کرر ہاتھ اوراس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہاں ایک تفص نے دونوں کو مار دیا۔ عکومت مرویا نے اس کی کا دحددار حکومت آسٹر یا کوشہر ایا اور جرشی کے اسانے پراس کی کا فاقی کا ذمہدار حکومت آسٹر یا کوشہر ایا اور جرشی کے اسانے براس کی کا فاقی کا فاقی کے لئے ڈلیل شرطیں بیش کیں۔ اوھر دوئی نے سرویا کو اکسایا چنا نچے سرویا نے ان شرطوں کو مانے سے صاف اٹکار کر دیا۔ اس برآسٹر یا نے ۱۲ جولائی ۱۹۱۴ وکومرویا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ آسٹر یا اور سرویا کی بید جنگ عالی جنگ میں دوفریق حسب ڈیل طرفداریوں کے ساتھ بین گئے۔

ایک طرف الکلینڈ فرانس روس امریکہ اٹلی جایات جیجیم " یونان رومانیہ جین اور مرویا تھا۔ اور دومری طرف جرمنی آسٹریا ٹرکی اور بلخار بیاتھ۔

اس جنگ پی مخلف محاذوں پراڑائی اڑی گئے۔ چنانچیماذوں کی صورت رہنی۔ ا۔ مغربی محاذب بینیم اور مارن کی اڑائیاں۔ ۲۔ مشرقی محاذب روس اور پولینڈ کی اڑائیاں۔ ۳۔ ٹرکی ہے جنگ۔عراق معرفرکی اور سرویا کی اڑائیاں۔

# ۳- بدب سے باہر جنگ افرانقداور بحرالکالل کی اثر انیاں۔۵۔ بحری جنگ دیشہ اینڈ اور فوک لینڈ کی اثر انیاں۔۵۔ بحری جنگ میں معاق شرکی

ندکورہ محاذ ون کی تفصیل جھوڈ کرہم مرف ٹرکی محاذے بحث کرتا جا جے ہیں۔ نومر ۱۹۱۳ء ہیں اتحاد ہوں نے درہ دانیال ہیں اتحاد ہوں نے درہ دانیال ہیں اتحاد ہوں نے درہ دانیال کی سے دارا نخال فر قسطنیہ پر کر دارائی کو حقد یہ بھا کہ ٹرکی کے دارا نخال فر قسطنیہ پر بھنہ کرلیا جائے اور بچرہ اسووے گر کر کر دوں کو مدو پہنجائی جائے۔ لیکن درہ وانیال پران کو خت محکست ہوئی۔ پھراتحاد ہوں نے جراتحاد ہوں نے جراتحاد ہوں کو بہاں بھی محکست ہوئی۔ ہندوستائی کی تحکست ہوئی۔ ہندوستائی فوجین نوگوں نے اپنی بہادری کے وہ جو ہروکھائے کے اتحاد ہوں کو بہاں بھی محکست ہوئی۔ ہندوستائی فوجین فارس اور نہر سویز کے دائے بر میس فوجین فارس اور نہر سویز کے دائے سے عراق کے صوبہ میسو پر نہیں پر حملہ کرنے کے لئے بر میس فوجین فارس اور نہر سویز کے دائے در میس کو جو ٹرکی کے قیمت ہوئی۔ ہندوستائی حملہ میں ترکی کوئے کے انہوں کے بوجین سویر کی نوع کے در اور ان کا ساتھ بھوڈ کر سامنے تھی اور ان کا ساتھ بھوڈ کر اور ان کا ساتھ بھوڈ کر اور ان کا ساتھ بھوڈ کر اگر بیاد اور بیت سامنے تو کر اور ان کا ساتھ بھوڈ کر اور ان کا ساتھ بھوڈ کر ایکھندس فاتے کرایا۔ اس طرح موالی عرب اور شام ترکوں کے بعد سے نکل گئے۔ چوکہ کے اور ان کا ساتھ بھوڈ کر کے المقدس فاتے کرایا۔ اس طرح موالی عرب اور شام ترکوں کے بعد سے نکل گئے۔ چوکہ کے اور ان کا ساتھ کے بھوڈ کر کے امرکہ ڈیودیا اور لاد ڈ کھوٹر ق ہوگیا۔ اس میک میں ترکیک بھوٹر کر کے اور ان کو اور ان کو اور ان کو اور کہ کوئی کوئی کے بھوٹر ان کے بھوٹر کر کے بھوٹر کوئی ہو کوئی ہو کہ بھی مور پر دوں جارہ فرائی کوئی کا دور کوئی ہوئیا۔ اس کوئی میں ترکیک بھوٹر کوئی اور لاد ڈ کھوٹر قرق ہوگیا۔

جزمن آبددی فیر جانبداد ملکوں کے تجارتی جہازوں کو بھی ڈیوویی تھیں۔اس پر ڈاکٹر فسن
مدر جہوریا مریکہ نے جڑئی کی اس جارحانہ کارروائی کے خلاف احتجاج کیا لیکن جرمن ان حرکتوں
سے بازندآئے۔اس لئے امریکہ بھی برطانیہ وغیرہ سے ساتھ ٹل گیا۔امریکہ کی شرکت سے جنگ کا
نفشہ بی بدل گیا۔ ہرجگہ اور ہرمحاذیر جڑئی کو فلست ہوئی۔ ترک بھی فلست سے دوجارہ وئے۔
بلخاریہ نے ہار مان۔ ئی۔آسٹریانے بھی تاب مقاومت نہ یا کر چھیا در کھوے اور جڑمنی اکیلارہ گیا۔
قیمرکوا پی جابی سامنے نظر آرائی تھی۔ چنانچہ وہ تحت چھوڈ کراسینے ولی عہد کے ہمراہ ہالینڈ بھاگ کیا۔
اور جرمنوں نے ملے کی درخواست دے دی۔ چنانچہ الومبر جراہ ایوکوون کے کہارہ ہے عارض ملے ہوئی۔
اور اس طرح دنیا کی ہولنا ک جنگ ختم ہوگی۔

الاله من اگرچہ جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور ترکوں کا کچوم نظل چکا تھا کے اوا میں جمہ ارشاد
کے انتقال کے بعد سلطان وحید الدین تحت پرآئے لیکن بیتخت شنی برائے نام تھی ۔ جس نوجوان
پارٹی نے جنگ عظیم میں ترکی کوشریک کیا وہ تو قسطنفیہ ہے جماگ گئی اور اب وحید الدین کی ، حتی
پارٹی نے جنگ عظیم میں ترکی کوشریک کیا وہ تو قسطنفیہ ہے جماگ گئی اور اب وحید الدین کی ، حتی
میں ایک برائے نام وزارت بن گئی ۔ جنہوں نے خالف ملکوں ہے سلح کرنی چاہی مگر کزور ہے سلح
کون کرتا ہے ۔ ترکی کے حصر بخرے ہوگئے ۔ تسطنطنیہ ارمیٹی اور مشرقی انا طولیہ روس کوئل کیا ۔ شام
اسکندرون اور موسل فرانس کو ہے دیا گیا اور بغداداور قلسطین کا علاقہ برطانیہ نے فرانس اور اٹلی
عظیم کے بعدروس میں بعادت ہوگئی اور قسطنطنیہ پر قبضہ نہ کرسکا۔ اس لئے برطانیہ فرانس اور اٹلی
نے بی انسلام بھی تھے ۔ النابھیج ویا اور
منام محکموں پر قبضہ کرلیا ۔ ارچی ۱۹۱۹ء میں ان کی فوجیں قسطنفیہ میں واضل ہو کئی اور انہوں نے
منام محکموں پر قبضہ کرلیا اور جیاسٹی ترکوں کوجن میں ترکی کے شیخ الاسلام بھی تھے ۔ النابھیج ویا اور
منظان وحید اللہ بن کوانی خوش کے لئے بطور نظری نو قسطنلیہ میں دستے دیا ۔
منام محکموں پر قبضہ کرلیا اور جیاسٹی ترکوں کوجن میں ترکی کے شیخ الاسلام بھی تھے ۔ النابھیج ویا اور
منظان وحید اللہ بن کوانی غرض کے لئے بطور نظری نو قسطنیہ میں دستے دیا۔

# تر کی کےا نقلاب کا دوسرارخ مصطفے کمال کاعروج

تنطنطنیہ پر تبضہ کرنے کے بعد اٹلی فرانس اور برطانیہ میں اندرونی جھڑے پیدا ہوگئے۔ ادھرتر کی کے علاقہ اناطولیہ میں ایک تتم کی طوا نف الملوکی تھی مصطفے کمال پاشا کوتر کی کی جائی کا شخت قاتی تھا انہوں نے اناطولیہ کوا پتا مرکز بنایا۔ کرئل عصمت انونو جنزل فیضی اور کپتان رؤف کوا ہے ساتھ ملایا اور چونکہ یہ تسطنطنیہ میں کی جونیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے اتحادیوں کے قبضہ کے خلاف پر و پیکنڈ وشروع کر دیا۔ چنا نچہ کاظم قرہ کی چید و بیٹن فوج نے ہتھیا رڈالنے سے انکار کر دیا۔ اتحادیوں کو بخت نا گواری ہوئی۔ اس اثنا میں سلطان وحیدالدین نے مصطفع کمال کوانا طولیہ کی فوجوں کا انہا جزل مقرر کر دیا تا کہ انا طولیہ بینے کر ترکی فوجوں کو منتشر کر دیں اور بیا تحادیوں کے دباؤک وجہ سے ہوا۔ مصطفع کمال ادھر دوانہ ہو گئے۔ رؤف بے جوانیس جہازی سوار کرانے کے لئے آئے سے انہوں نے اطلاع دی کہ یونا نیوں نے سرنا پر حملہ کر دیا۔

اوھرمصطفے نے مختف ترکی افروں کو اپنے ساتھ طالا اور انا طولے کی طوا تف المدوک تم کر کے ایک معوازی تحومت قائم کر کی اور ملک کے طول وعرض کا دور و کر کو فرج آئی گی۔ اتحاد یے نے فلیفہ پر مختلف تم کے دباؤ دے نے فلیفہ وحد الدین نے کمال کو تسطیقے نے بواب دیا کہ ایم ساس محرو و نہ سے بلکہ فلیفہ کو انا طولیہ بلانے کی خوابش کا ہم کی۔ آخر مصطفے نے جواب دیا کہ ایم ساس محتلف نے جواب دیا کہ ایم ساس مصطفے دفت کا نا طولیہ فلیم ہوں گا جب بحک قوم کو آزادی حاصل ند ہوجائے۔ " یہاں انا طولیہ میں مصطفے کمال کو لیڈر تسلیم کر لیا گیا چنا نچ کمال نے کریئز بیشل آسمبلی قائم کی اور بورپ کی تمام سلطنوں کے کام ایک اعلان بھیجا کہ قسطنے نے براتخاد ہوں کے تاجائز بھند کے بعد ترک لوگ فلیفہ اور ترکی حکومت کو گرفتار بھیجے ہیں اس لئے انہوں نے ایک بڑے بیان توجی کی تحران ہے۔ اس لئے کوئی معاہدہ ترکی کی محران ہے۔ اس لئے کوئی معاہدہ ترکی شرائن آئی کی بیار موجی تھیم کر نے کے فیلے کر دہ پہنچا تو صدر و اس نا مسئر لاکڈ جارج اور موجیو تھیمنو جو ٹرکی کو آئیس میں تقسیم کر نے کے فیلے کر دہ پہنچا تو صدر و اس نا مسئر لاکڈ جارج اور موجیو تھیمنو جو ٹرکی کو آئیس میں تقسیم کر نے کے فیلے کر دہ بہنچا تو صدر و اس نا مسئول کے اس مرو بیان آئر مینیا وراتھا و بول میں تقسیم کروے اس فیلے کی کی بندر بھیکی سمجما اور ترکی کے مختلف مصلے لیان آئر مینیا وراتھا و بول میں تقسیم کروے اس فیلہ سے ترکوں ہیں آگ گیگئی اور انہوں نے مصطفے کمال کوان سے شفتے کے لئے مخارکل بنا دیا۔

فوجي كيبنث

مصطفے کمال نے اتحاد یوں اور یونانیوں کے مقابلے کے لئے ایک فوتی کیبنٹ بنائی۔جس میں بکر سمجے ادنان اور رفیق شامل تصاور عصمت آف دی شاف بنایاسب سے پہلے شام کی سرحد سے فرانسیسیوں کو ہازنملی میں روکا اور محکست دے کر چیجے ہٹا ویا۔مشرق میں کاظم قرہ ابو بکرنے آرمینی کی سرحدوں کوشریرارمینوں سے صاف کردیااس کے بعد مصطفے کمان نے علی فواو اور ایٹیا کی طرف سے اور جعفر طیار کو بورپ کی طرف سے قسطتطنیہ کی طرف برھنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اتحادی فوجوں کو وہاں سے نکش جانے کے سواچارہ نہ تھا۔ لیکن اس موقع پر پیری کا نفرنس کے مدیروں نے بوتا نیوں کو سمرنا پر حملہ کرنے کے آبادہ کر لیا اور آسے اناطولیہ پر تسلط کرنے کا مشورہ دیا جس کے صلی بی اور کے صلی بی کی سلطنت کا وعدہ کر لیا۔ اس موقع پر مصطفے نے پھر فون آکھی کی اور رات دن ایک کردیا اور سویٹ روئ سے بھی محامرہ کرلیا۔ چنانچہ چھاہ جس ترک فوج کا ایک اچھا کھر جمع کرلیا۔ چنانچہ چھاہ جس ترک فوج کا ایک اچھا کھر جمع کرلیا۔ چنانچہ چھاہ جس ترک فوج کا ایک اچھا کھر جمع کرلیا۔ چنانچہ چھاہ جس ترک فوج کا ایک اچھا کھر جمع کرلیا۔ چنانچہ کی مقام پر انہیں شکست فاش دی۔

ا۱۹۲۱ء کے پہلے ہفتہ میں یونانیوں نے پھرایک ذیروست جملہ کیا اور آ کے بڑھے گئے۔

یونانیوں کا دیاؤ پڑھ دہا تھا۔عصمت پاشاتے جملے کورو کئے کے لئے کئی جوائی حملے کئے۔ بالآخرانہوں نے مصطفے کونارو یا اور وہ فورا پہنچاور کمان اپنے ہاتھ شی کی مصطفے کونارو یا اور وہ فورا پہنچاور کمان اپنے ہاتھ شی کی مصطفے کونارو یا اور وہ فورا پہنچاور کمان اپنے ہاتھ شی کی مصطفے کونارو یا اور کونی کی پوزیش مضبوط کی یونانیوں نے ۱۹۲ اگست ایا اور کئے گر جملہ کیا۔ جی وہ وون تک محمسان کی لڑائی ہوتی رہی اور کئے وکلست کا فیصلہ نہ ہو گئے۔
ما ۔ آخر چود ہویں روز معرکر ترکول کے حق میں رہا اور یونانیوں کی فوج کے حصلے نیست ہو گئے۔
موسلے اس بیا ہوئی شروع ہو کئیں اور اس طرح کہ یونائی آگے آگے اور ترکی جیجے جیچے تھے۔ آخر یونائی فوجیس وہاں تک چیچے ہے۔ آخر یونائی فوجیس وہاں تک چیچے جیچے تھے۔ آخر یونائی فوجیس وہاں تک چیچے جیچے تھے۔ آخر

فی سمر نا اور تھر لیس بیر فسطنطنیہ سے بوٹا نیوں اور استحاد بول کا کوج
مصطف ابھی مطمئن نہ تھے جب تک سمرنا فی نہ ہوجائے۔ چنا نچ سمرنا فی کرنے کہ تمام
منصوب اور سیاسی ڈ منگ سوی لئے گئے اور ۲۱ اگست ۱۹۲۲ء کی سم کو چار بجے بونا نیوں کی اہم
منصوب اور سیاسی ڈ منگ سوی لئے گئے اور ۲۱ اگست ۱۹۲۲ء کی سم کو چار بجے بونا نیوں کی اہم
کردئے۔ یونانی برحواس ہوکر بھا گے اور ایما گئے ہما گئے سمرنا کی بندرگاہ پر پہنچ جہاں ہوتانی بیزے
اپنی فلست خوردہ فوج لے جائے میار کھڑے تھا کے سمرنا کی بندرگاہ پر پہنچ جہاں ہوتئی ترک
فوجوں نے اب یونا غوں پر جادمانہ حملے کئے اور وی ون کے اندرا تدرائیس ترکی سرحدے برے
بیرہ کروم بیں دھیل دیا اور سرز بین ترکی کو ان کے ناپاک قدموں سے پاک کر دیا۔ اور ستمبر کی ۱۲

تاریخ کو غازی کمال پاشاسمرنا بی نژک واختام ہے وافل ہوئے۔ ایک ظرف سمندر بی بوتانیوں کی فوج ہا گی جاری تھے اور اتحاوی جنگی جہازاس کا تماشاو کی جربازاس کا تماشاو کی جربازاس کا تماشاو کی جہازاس کا تماشاو کی جہازاس کا تماشاو کی جہازاس کا تماشاو کی جہازاس کا تماشاو کی شرائط پر ملح کرنے کے لئے مجبور ہوگئے۔ اے کہتے ہیں طاقت۔ اس کے بعد مصطفے کمال نے بوتانیوں سے قمرا کی اور انہوں نے اپناسفیر قانی کو ان کی شانی اور چناتی پر بیز ہے کا تھا دی ایونانیوں محکومت اس سے قمرا کی اور انہوں نے اپناسفیر قانی کردیں کے چنانچر کی اور برطانیہ مارش صلح سے تفریس خالی کردیں کے چنانچر کی اور برطانیہ ہی عارض صلح پر دیجھا ہو گئے اور اس معاہدہ کے بعد مصطفے کمال کا مقصد اور ترکوں کی دفتے تھی ہوگئی۔

#### ترکی میں خلافت کی بجائے جمہوریت

مصطف کمال نے بیرس پکوکر نے کے بعد سوچا کہ جب تک خلافت کوسلطنت سے جدا جہیں کیا جائے گا اس وقت تک ملک کی دو علی ختم نیس ہوگی۔ اس لئے ۱۲ لومر ۱۳۴اء کوقو کی آسیل نے فلافت اورسلطنت کوجدا جدا کرنے کا معالمہ طے کر دیا۔ کینٹی شی انہوں نے سلطنت کوخلافت سے ملیحدہ کرنے اورسلطان وحیدالدین کومعزول کرنے کی تجویز جیش کی ۔ اس تجویز سے مجر چو تک اسلے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ فلیفہ مسلمانوں کا تم بھی چیوا تو رہے مگر سلطان شدر ہے۔ بالآ خرمسطف کمال نے اپنی قوت سے بیر تجویز معظود کرائی ۔ اور فلیفہ کومعزول کر دیا۔ جب بیر فر قسطند پیٹی اتو مسلفان نے اپنی قوت سے بیر تجویز معظود کرائی ۔ اور فلیفہ کومعزول کر دیا۔ جب بیر فر قسطند پیٹی اتو وہاں کے برائے نام وزراہ تو فی پاشاوز مرافظم کارش کوئی کہ دونوں کے بعد جب اگورہ کی محکومت کی مرف سے مال رہر یکشن کی بناہ جس انہ کی کا افرام نگا یا گیا اوران پرمقدمہ چلانے کی تیاری ہوئی تو وہ اگریز کی میہ مالار ہر یکشن کی بناہ جس انہ بھی اپنے ۔ اور بیشن آئی بیر وسا مائی اور صرت و مایوی میں اگریزوں کے دیرسا بی نام جس انہ بھی ان کے بچا زاد میں اگریزوں کے دیرسا بی ان جس بوریت قائم ہوگی اور جس میں اگریزوں کے دیرسا بی بیا سے ان کی بجائے ان کی بچا تو ان کی بجائے ان کی بجائے ان کی بجائے ان کی بجائے ان کی بچا تو ان کی بجائے ان کی بھر تو کیا کا ان کی کومت کا خاتم ہوگیا۔

میے ترکی خلافت کی مخکش اور انجہام اور مصطفیٰ کمال باشا کی کوششوں سے جمہوریت ترکی کا مختصر خاکہ

# حضرت عثانی کی سیاسیات کاپس منظر (دوسرادور)

ندکورو تاریخی و اقعات کوتھیل ہے پیٹی کرنے کی وجہ صرف بیہے کہ ترکوں کی اس تمام تر سرگذشت اور جنگ میں علامہ عمانی کی خدمات اور سیاسیات کیٹی ہوئی ہیں۔ اور نہ صرف علامہ عمانی کی بلکہ ہندوستان و پاکتان کی مشہور دری گاہ دارالعلوم دیو بندگی سیاسیات کا ایک حصر ترکوں کی جنگ ہے وابستہ ہے۔ آپ نے گذشتہ اوراق میں حضرت مولانا محمہ تاہم صاحب بائی وارالعلوم دیو بند کے وہ صالات پڑھے ہیں جوان کے ان جذبات کوروش کررہے ہیں جوترکی کے ساتھ گہری ہمروی کا پر و سے دب ہیں۔ بی اسلامی ہمدودی اور ترکوں سے محبت کی جلن حضرت مولانا محمہ تاہم صاحب ہے ورافت میں حضرت شخ الہند مولانا محمود حسن صاحب محدث اعظم وارالعلوم دیو بندکو کی جوان کے شاگر درشید شخے۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمر صاحب مدخلہ العالیٰ تعش حیات ہیں تحریر اسے ہیں۔

" قدرت نے حضرت شمس الاسلام واسلمین مولانا تھے قاسم صاحب نافوتی اور حضرت مسلمین مولانا تھے قاسم صاحب نافوتی اور حضرت میں اللہ اسم اربھا کے در دولت تک پہنچا کر " بیخ الہند") کی شرف شاگر دی اور صاضر باشی بارگاہ عطافر مایا۔ یہ بردو حضرات عرص ابوش جہاد تریت کے شالمی تھانہ بھون ( مسلم مظفر تھر ) وغیرہ شی طلبردار دیے شے اور حضرت قطب عالم مولانا الحاج المداواللہ صاحب مہا جرکی قدی اللہ سرہ العریخ کی سرپرتی شیل بڑے یہ دے کارتمایاں کر پچے تھے اور اگر چہ برطانوی در تھی ان دونوں حضرات کو بھی مشل دیگر مجاہدین حریت صفی سے منانا اور اگر چہ برطانوی در تھی ان دونوں حضرات کو بھی مشل دیگر مجاہدین حریت صفی سے منانا جو تی کا زور لگایا تھا مگر قدرت کے خضیہ ہاتھوں نے ان وقوں حضرات کی کھی کھی خوارتی عادات جو تی کا زور لگایا تھا مگر قدرت کے خضیہ ہاتھوں نے ان وونوں حضرات کی کھی کھی خوارتی عادات کرامتوں سے تفاظت کی تھی۔ بہرحال حضرت شیخ البندر جمۃ اللہ علیہ شی ان دونوں بزرگوں اور باخصوص حضرت بانونوی قدی اللہ اسرار ہا کی صحبت اور شاگر دی اور خدمت کی دجہ سے وہ تما م باخصوص حضرت بانونوی قدیر اللہ اسرار ہا کی صحبت اور شاگر دی اور خدمت کی دجہ سے دہ تما اطلاعات جو اس کی دجہ سے انتقاب جو اس کی آئراد وہ جس بیش آئے نے تھے معلوم ہو کر محفوظ ہو گئے تنے جن کی بنا پر وہ جذبہ تریت دائی اسلام شی جگ آئراد وہ کو محسرت بی تھیدائے تھر کی تھی کہ جس کی نظیر بھر ترون اولی عالم اسلام شی

ياكى جانى تقريباً ممتنع بيا - (منتن ديات م١٥١)

الحاصل معرت می البند کو بیرجذیات مولانا ناتوتوی سے درشی ملے ادر انہوں نے بھی جنگ بلقان طرابلس اور خلافت کے زمانہ میں ترکوں کی بے صداعداد کی۔ مولانا حسین احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔

#### علامه عثاني اورجنك بلقان

شخ البند كے بداسلائ ترك حكومت كى الداد كے واقعات الاا و كى جنك بلقان سے متعلق بيں۔ دراصل اس جنگ بي بطانيداوراس كرشركا كى كرى سازش تمى وہ جاتے ہے كہ يونا نيول سے تركول كا تصادم كراكران كى قوت كو يارہ پارہ كرويا جائے بہرحال شخ البندر ترة اللہ عليہ نے درسہ دارالعلوم ديو بندكو بندكرا ديا۔ طلبہ كے وقد بيج اور خود بحى دور سے كے ظاہر ہے كہ حضرت شخ البند كے شاہر ہے كہ حضرت شخ البند كے شاكر دچنانچہ حضرت شخ البند كے شاكر داس سلسلہ على خاموش كو كررہ سكتے شے اور وہ بحى خصوص شاكر دچنانچہ علامہ شبيرا حد هائى رتمة الله عليہ نے كى اس زمانہ على قرار كى الداد كے لئے بہت كركے كيا۔ اخبار احدان لا جور لكھتا ہے۔

"جب انكريزوں نے بہلی جنگ عظیم میں سلطنت عانيكا تيابانچا كرنے كے ريشردوانياں شروع كرديں اور يورپ كی طاقتيں تركول كوتباہ و برباد كرنے پر حقد و شنق ہوكران پر تعلد آور ہوكئیں آو مددوں كرديں اور يورپ كی طاقتيں تركول كوتباہ و برباد كرنے پر حقد و شنق ہوكران پر تعلد آور ہوكئیں آو مددوس جاگ مندوستان میں جذبات فيرت واخوت جاگ الشحاد رتركول كی تمایت كا برطرف غلظ بلندہ و نے لگا فوجوانوں بچوں بورتوں اور مردول نے الشحاد رتركول كی تمایت كا برطرف غلظ بلندہ و نے لگا فوجوانوں بچوں بورتوں اور مردول نے

ترکوں کی معادنت کے لئے مردح کی بازی لگادی اور میدان جنگ بھی ڈٹی ترکوں کے ایک ایک زخم کواپنا زخم سمجھا یہاں تک کہ مشاہیر ہند کا ایک ریڈ کراس کا وفدان مجرد جین ومظلومین کی مدد کے لئے ترکی پہنچا شخ الاسلام (علامہ شہیراحمد حثانی) کے جذب اخوت میں جوش پیدا ہوا اور آپ نے بذات خود چندہ جمع کیا بلال احمر کے کام میں آپ نے دان رات ایک کردیا اور ایک سیچے مومن اور مجاہدی طرح مردانہ وارترکوں کی مدد کی ۔ " (اخبارا حدان ۱۵ ایسرو ۱۹۳۹ پی کا الم نبر ۱)

اخبارروز نامه كراجي لكعتاب:

"مولاناشیراحم صاحب کوش البنده ویزرگ تیج جندعالم باهل کے آسے زانوائے المنده کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ البنده ویزرگ تیج جنہوں نے تعلیمات قرآئی کی روشنی میں مسلمانوں کو ندصرف بید کہ سے دین کا انعام دیا بلکہ اس دور کے خصوص سیاسی حالات کے متعلق اسلامی نقط نگاہ ہے کہ سلمانوں کو ایک سیاسی لائے عمل کی طرف بلایا۔ مولانا شیراحم عثانی بھی اس سے متاثر ہوئے جنگ بلقان کے زمانہ میں (مولانا شیراحم عثانی) نے الجمن بلال احمری تحریک شی ایس حصرانی کے زمانہ میں (مولانا شیراحم عثانی) نے الجمن بلال

دارالعلوم دبوبندا ورجينده بلال احمر

ان مہارتوں کی روشی میں بیواضی ہوجاتا ہے کہ حضرت ملامہ حثانی کی اور تو می خدمات اور ترکوں کی آئیا کی خدای دختانی کی اور تو میں ہوجاتا ہے کہ حضرت ملامہ حیالی ہوگئی کی کوئی ائیا خیس رہی جبکہ راتم المحروف نے میں المور معروف رہے۔ میری خوشی کی کوئی ائیا مہانا مدالقا ہم رسالہ میں مولانا عبیداللہ صاحب سندھی فاضل دیو بند کا ایک ٹوٹ پڑھا''۔اس ٹوٹ میں وارالعلوم دیو بندکی این سرگرم کوشٹوں کا ذکر کیا ہے جواس کے اسما تذہ واور طلبہ نے ترکوں کی جنگ بلتان سے سلم مل این میں۔ بلال احری کی جنگ بلتان سے سلم المرح جوانگرین مام ہوجہ الانسان المراح نوٹ بیاروں کا علاج اور موسائی کی طرح جوانگرین مام ہوجہ الانسان وارالعلوم دیو بند لکھیے ہیں:۔ مداوائی کرتا ہے انفرض مولانا عبیداللہ صاحب نائم جمید الانسان وارالعلوم دیو بند لکھیے ہیں:۔

دارالعلوم کا نوئی جوگذشته تمبری آب ملاحظ کر بیکے بین اب تک مختلف طور پرایک لاکھ ہے زیادہ جیب کرشائع ہو چکا ہے وارالعلوم اور اس کے متعلق مداری کے مدرسین اور طلبہ کے وفو و قصبات اور دیمات تک ہند کے تمام اطراف بین دورہ کر کے دوسما علما و مشائخ اور موام کومتوجہ کرتے دیسے بین محض ان لوگوں کے مواحظ اور اس محاصت کے مسائل جمیلہ ہے ایک بردی مقدار جس کا

تخیبہ تین لا کھرو ہیں ہے کم تیں کیا جاتا مقامی انجہ توں اور اخبارات کے دَرید ہے بھیجا گیا ہے۔
اس کے علاوہ اراکین دار العلوم کی معرفت بھی پھٹے ترزار ( \*\*\* 20) ہے ذیادہ جمع ہو چکا ہے اور یہ
رو بیر عموماً بیشنل بینک کے توسط ہے پریڈیٹ بلال احرف طنطنیہ کے نام ہے پہنچایا گیا ہے۔ ہم
وقو دوار العلوم کے دورہ اور خاص دیو بند بھی جورو بیرج جمع ہوکر براہ راست قسطنطنیہ بھیجا گیا یا اراکین
دار العلوم کی کوششوں ہے جمع ہوکر بھیجا گیا ہے اس کی تقصیل او آئے تدہ ہوگی گواس قدر ذکر کرنا ہوگل
دار العلوم کی کوششوں ہے جمع ہوکر بھیجا گیا ہے اس کی تقصیل او آئے تدہ ہوگی گواس قدر ذکر کرنا ہوگل
شہوگا کے ضلع سہار نپور میں مولا ناظیل احمد صاحب مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور صدرا نجمن
ملال احمرسہار نپورومولا ناشاہ عبد الرحیم صاحب دائے بوری دمولا ناشرف علی صاحب تھا توی دمولا نا
مکی مسعود احمد صاحب گنگونی و غیرہ و فیرہ و غیرہ کے مساحی جمیلہ ہے جس قدر دو پیرج جمع ہوا خریا اور متوسط
الحال لوگوں ہے اتن رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا ناظیل احمد صاحب خاص سہار نپور سے ذاکد
الحال لوگوں سے اتن رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا ناظیل احمد صاحب خاص سہار نپور سے ذاکد
الحال لوگوں سے اتن رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا ناظیل احمد صاحب خاص سہار نپور سے ذاکد

کاغذات پرآئی ہوئی یا دواشتی ریسری اورخین کے طلبہ کے لئے دولت سے زیادہ ایک ہیں بہا سرمایہ ہیں۔ فرکورہ تحریر سے علائے دیو بتداوران سے متعلق انجسنوں اور مدارس سے دارالعلوم کی تحریک پرکل مجموعہ تین لا کھرد بہدکوئی معمولی سرما بیٹیس جوتر کول کی حدد کے لئے بھیجا گیا۔

ان وجوبات کی بنا پر که وارالعلوم دیو بندگو بند کر دیا تمیا نتما اور ایک ایم امرور پیش نما ۔ دارالعلوم دیو بند کے فزائے بیل بھی بخت کی چیش آئی تھی ۔ حضرت استاذ مولا ناسراج احمد صاحب استاذ وارالعلوم ناظم جمعیة الانصاراور نائب مدیررسالہ القاسم لکھتے ہیں:۔

"سال فرشته بن چونکه بنگ بلقان کی وجہ سے ترک مظلوموں کی امداد کی طرف عامہ مسلمین متوجہ سے برشر تعبدادرا کثر دیبات بن بلال احرکی انجمنیں قائم تقیل ۔ وقو و جا بجا پھرتے سے اورخود دارالعلوم دیو بنداوراس کی جمعیت کے اجزااس کا رخیر کے لئے وقف سے ۔ وارالعلوم کی آمدنی ایک مدت تک بندری اورجمیت الانساد کے سفراکے دوز تا مجوں اورجمی ل بن بجائے رقوم اورجمی ل بن بجائے دو مادر بندسول کے مغررہ کیا"۔ (العام دی الجسر العام الله العام دی الجسر العام دی الجسر العام دی الحب العام دی العام دی العام دی الحب العام دی العام دی الحب العام دی الحب العام دی الحب العام دی العام دی العام دی العام در العام دی العام در العام دی العام در العام دی العام در العام دی العام دی العام دی العام در العام دی العام دی العام در العام دی العام در العام دی ا

ان تمام تحریروں کو پیش کر کے داقم الحروف نے جنگ بلقان دارالعلوم دیو بنداور متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مسامی اور ترکول سے ہمدردی کا پورائیں مظرقاری کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مگر یہ سب یا تیس علامہ عثانی کے جنگ بلقان میں مصر لینے کے قد کرو کے عمن میں سامنے آگئیں۔ علامہ کے متعلق جیسا کہ اخبار امروز کراچی اورا خبارا حسان کی اطلاع ہے کہ انہوں نے جنگ علامہ کے متعلق جیسا کہ اخبار امروز کراچی اورا خبارا حسان کی اطلاع ہے کہ انہوں نے جنگ

بقان میں ترکوں کی بہت مدد کی اور ہال احمر کے لئے بیش اذبیق چندہ کیا داختے ہے۔ چنا نچ ضمیمہ افتاسم ذکی الحج وجم میں اسلامی واسلامی میں کی جگہ مولانا عثمانی کانام آیا ہے۔ اس کے دیمے معوم بوتا ہے کہ آں موصوف نے بھی شخ البند کے دومرے شاکر دول کی طرح اور دار العلوم کے بیل القدر استاذکی حیثیت ہے مختلف بید کے دورے کے بیل جوان کے لئے مقرد کئے گئے بول کے مثلا آپ نے ضلع مظفر تکر میں دورہ کیا اور کا ندھلے مظفر تگر سے بی ایک رقم تھن سو پندرہ روپیے کی وصول کی مثلاً آپ والا تک معرفت دوسور و پیے کی وصول کی مان تک معرفت دوسور و پیے کی وصول کی ان کی معرفت دوسور و پیے کی رقم فی ہے۔ ان کی معرفت دوسور و پیے کی رقم فی ہے۔ گویا پائی سو پندرہ کی رقم تو یہ ہے گئی ان اسلامی سے مولانا کی معرفت دوسور و پیے کی رقم فی ہے۔ گویا پائی سو پندرہ کی رقم تو یہ ہے گئین باتی حسابات تیمری قسط کے طور مجالقا سم رہے الا ول اسلامی میں جو سے بیں جواس وقت میرے بیش نظر نیل ہے۔ علاوہ از یں ۱۶ ذی الحجہ میں الول اسلامی سے سال میں بھی بیں جواس وقت میرے بیش نظر نیل ہے۔ علاوہ از یں ۱۶ ذی الحجہ میں الوں اسلامی سے سے الدوہ از یں ۱۶ ذی الحجہ میں الدوہ کی اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔

یرتوم داریاعظم قسطنطنیہ کو بذرایع بیشل بینک بمبئ دواندگی نی جیسا کہ انقائم رمالہ کے صفحات سے
واضح ہے۔ دمالہ القائم ماہ محرم میں اور کے معرمی میں میں اور دارالعلوم سے بلال احر تسطنطنیہ کی یا تجویں قسط کی
رسید دصور پی کا تارینام جمم صاحب دری ہے بیتا دوزیاعظم مارشل محمود توکت کی اطرف سے کیارہ سوتر کی پونڈ
مینینی اطلاع پرشائل ہے۔ جو 18 جنوری کوچار بجکردی منٹ پرترکی سے دواندہ وکر 14 جنوری کوسات نے کر
ہینینیس منٹ پرجم صاحب دارالعلوم دیو بندکوموصول ہوا تھا۔
(خیرداقام عرب سام میں)

جنگ باقان کے دوسال بعد جنگ عظیم چیز گئی اور ترکوں نے جزئی کا ساتھ ویا یہ جنگ ۱۹۱۸ میں ختم ہوئی جس کی تفصیل گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ کیے جی کیکن جنگ کے فاتمہ پر چونکہ برط دیا اللی فرانس نے ترکوں کے ملک کوا بے اپنے حصول جی تقسیم کرایا۔ اس لیے خلافت کی تحریک بنے زور پکڑا اور ہندوستان کے مسلمانوں اور نامائے دیویئد نے اس جس بی بڑھ چڑھ کر حصد لیا اوراس سرے سے اس سرے کہ ملک جس آگ گئی۔

اس مقام تک چنچ کے بعد سیاست عمّانی کوتین حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:۔ ا۔ پہلاحصہ جنگ بلقان وطرابلس اور ترکوں کی سیاس اور مالی احداد۔

۲۔ دوسراحمہ بنگ عظیم ۱۹۱۲ء ہے ۱۹۱۸ء تک جس میں ترکول کی مالی اور سیاسی نصرت کی انجمت کا تعلق ہے۔ انجمیت کا تعلق ہے۔

٣ - تيرادور ١٩١٨ء ع لے كر ١٩٢١ء تك ب جس من جنگ عظيم بند ہونے پر تسطنطنيداور

ترکی ملک کی تقلیم کے بعدے مصطفے کمال کے عروج اور سمرنا نیز تقریس سے بینانیوں کے اخراج اور مسلط فلید سے اعلانے برطانیہ اور فرانس کے اقتداراور تسلط کے خاتمہ تک جس کے بعد خلافت کا خود ترکول کی طرف سے ۱۹۲۳ میں خاتمہ کر دیا اور مصطفے کمال کی کوششوں سے ملک میں انگورہ اسمبلی نے جمہوریت کا اعلان کردیا۔

#### تحریک خلافت اورعلامه تیسرادور توسی

تحريك خلافت واواء

چونکہ ترک خلیفہ خلافت اسلامی کے اہم کردارکوجس حالت میں بھی تھا اور کرر ہا تھا اور ٹام کا خلیفہ کہلاتا تھا اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں میں تقتیم دتسلط کے بعد انگریزوں کے خلاف بخت بیجان بھیل گیا اور مسلمانوں نے ہندوستان میں خلافت کے جلے کرنے شروع کردئے ۔ ان میں سے خاص خاص جلے حسب ذیل ہیں:۔

ا ـ اجنوري والماء كويدارس من بعدارت سينم ليقوب حسن \_

۲-۲۲ چۇرى 1919ء كىكىنوش بىمدارىت مولانا عبدالبارى \_

٣-٢٢ متبر ١٩١٩ ع كالكعنوي آل الثرياسلم كانفرنس كام س-

٣-٢٦ نومبر ١٩١٩ يكود بل بي بعدارت مستفيل حق (مسلمانون كاروش مستقبل)

اس اثنا بین مسٹرگا ندمی بھی خلافت کی تحریک بیس حصد لینے میکے اور ندکورہ ابتدائی جنسوں کے بعد امرتسر بیس مولانا شوکت علی نظر کے بعد امرتسر بیس مولانا شوکت علی نظر بندی سے دہائی یا کرسید ھے جلسکی صدارت کے لئے بہنچ۔

تحریک خلافت کا اثر حکومت پر ۱۹۱۹ء کی ابتدائے تی پڑنے لگا تھا۔ بعد از اں اس تحریک نے اتنا زور بکڑا کہ ہندوستان کا بچہ بچہ انگریز کے خلاف زہر انگلا تھا اور ہر محنص بے دھڑک انگریزوں کے خلاف تقریر کرتا تھا۔

خلافت کانفرنس کا دوسراشا تداراجلاس ۱۵ فروری ۱۵۴۰ وکوجمینی بیس مسترغلام محر بحرگری کی زیر صدارت بوا۔ بعدازان جیکہ مولا ٹا ابوالکلام آزاد طویل نظر بندی ہے رہا ہوئے تو خلافت کے جلسوں میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ شرکت کرنے لگے چٹانچہ انہوں نے کلکتہ میں پراوشل کا طرنس کی جو ۲۹ فروری مطابع کو منعقد ہوئی۔ صدارت کرتے ہوئے انگریزوں سے ترک موالات کاریزولیئوں ہے گئی کیا جس میں ہندوؤل نے بھی بہت ولچیں لی۔ کو یا تحریک خلافت ترک موالات کا ہندوستان میں ہنگامہ پر یا ہو کیا اور اس میں ہندومسلمان دونوں برابر کے شریک ہو مجئے اب خلافت کی طرح بنجے کی زبان پرترک موالات اور خلافت کی رہ تھی۔ انگریزی مال اب خلافت کی رہ تھی۔ انگریزی مال انگریزے تعاون کو ہندوستانی بخت براجانے گئے۔

ان دونوں تحریکوں بعنی ترک، موالات اور تحریک خلافت میں علیائے دیو بند نے رہبری کے فرائض انجام دے۔ ﷺ البند مولا تا محمود حسن کونز کول سے ہدر دی اور ام کریز دل کی حکومت سے بیزاری بہلے ہی سے فلا ہرتنی تکر جنگ بلقان اور طرابلس میں روپریہ سے ترکوں کی امداد نے شخ الہند اورتر کی حکومت کو قریب کردیا تھا۔ پینخ البنداورمسلمانان بندوستان کا سلطنت مغلید کے زوال کے بعدے اور خصوصاً علمائے و بو بند کا نظریہ بید ماہے کہ انگریز ول کو ہندوستان سے نکال کرمسلمانوں ک حکومت کو بحال کیا جائے۔ چنانچداس سلسلہ میں معرت شیخ البندی باہری اسلامی حکومتوں کے ساتھ برابرسلسلہ جنبائی ری اور بالاً خرای جنگ عظیم کے دوران میں بی البند متبر 1913ء میں جج ے ارا دو سے مکم معتقم تشریف لے مجے تھے۔ اور اگست 1910ء میں مولانا عبیدالله سندهی کوجوان کے جال نارشا کرد تھے جرمنی اور ترکی مشن سے جوافغانستان آیا ہوا تھا ملنے کے لئے بھیج دیا تھا تاكهوه اميرا فغانستان يريرطانيه كےخلاف زورڈالے \_مُراتحريز دن كى مى آئى ۋى تمام جالات بہنچار بی تھی چنانچے شریف کمدے در بعد جوتر کوں سے باغی ہوچکا تھا۔ انگریزوں نے فیٹ البند علیہ الرحمة كوكمة معظمه مين كرفي دكيا اور مالناجي نظر بندكر كے ركھا۔ يائج سال كى اميرى كے بعد حصرت شیخ البند ۲۰ رمضان ۱۹۳۸ بر ۱۹۲۰ و کومبنی کے ساحل پرازے اور ۲۷ رمضان ۱۳ جون ۱۳۳۸ بھ تحريك خلافت اورزك موالات في آب كوافي لييث يس ساليا-

> شيخ الهندمولا نامحمود حسن صاحب وشيخ الاسلام مولا ناشبيرا حمرصاحب

شخ البندى على كروائل م يهلي جنك بلقان وجنك طرابل ك سلسله مى معرت شخ اور ال كم شاكردون اورمولا ما عنانى كا حال آب يرد حيك عين كيكن شخ البندك مالنا م والسي ير

مولانا عثانی نے اپنے استاذ کی معیت میں طوفانی دورے کئے اور شیخ البند کی زبان اور قلم بن کر پوری ترجمانی کی۔ چنانچے مولانا سعیدا حمد اکبرآ بادی ایٹے بیٹر پر ہان انظرات میں لکھتے ہیں:۔

" حطرت شیخ البندرجمة الله عليه كم مالئات آف كر بعد آب ( مولانا شيراجم عثانی)
فرواه او كرة خراور ۱۹۱۰ و كرشروع على سهار نيور قازى پورلكمتو بنادس كا نيور فل كر دو الى كر بدر الله الله كر مدالى كر مولان كر مين مين مين معرب شيخ البند كر حمان كي حيثيت سے جو بلند پايه تقريري كيس برب يرب ين ملك كر وشي كوش مين ( مولانا عثانی ) كي عقمت و برترى كا مكر بنها د يا" \_ ( رساله بربان ماه جنورى و 190م)

" خلافت اورجمية كجلسول شرمولا ناشبيراحمساحب آتے جاتے رہے تھا"

(سوارف ايريل و19 ومراه ۱۳۰)

جنگ بلقان کے آغاز الا او سے الا اور بالخصوص الا اور ہے جون والا و تک جب کے دور الا اور ہے جون والا اوتک جب سے کے حضرت فی البندیا فی سال کے لئے مالئا بھی اسرر ہے علائے و او بندکی جماحت بیں سب سے برا شعلہ مقال مقرر صرف مولا نا حثاتی تھے جو خلافت اور جمعیت کے جلسوں بیں علائے و او بندکی نمائندگی کرتے رہے اور یا معترت مولا نا حبیب الرحمٰی صاحب حثاتی جو آپ کے بڑے بھائی سابق مہتم وارالعلوم تھے اور اول تو باہر متوطیع و اور نا علی وقوں الم بائن ہو آ باہر متوطیع و اور نا العلوم بیں الم بی دونوں بھائیوں کا زیادہ الر تھا اور بی دونوں بیرونی جلسوں بیں ذیادہ تر نمائندگی فرماتے تھے۔ صرت شخ بھائیوں کا ذیادہ اور اول بالا کی اسارت بھی ہوگیا تھا ان کی رہائی اور قید سے خلاص کے لئے مولا نا حافظ محد احمد صاحب الحق تقریروں اور تدید و ماحب مولا نا حافظ محد احمد صاحب المحدث و اور تدید و ماحب محدث اور تدید و ماحب محدث و اور العلوم حیات شخ البندیمی تحریر فرماتے ہیں۔

" حطرت مولانا محراحم ما حب مبتم وارالعلوم والع يتدكى المرف عاكي اشتهارشاكع مواجس

ندگورہ تحریر ہے معلوم ہوا کہ حضرات علماء دیویند حضرت بیخ البند کی رہائی کی برابر کوشش کرتے رہا اورا ہے بیخ کے لئے علامہ عثمانی کا ول بھی جدائی بیں جاتا رہا۔ بہر حال مولانا سید سلیمان عدوی مرحوم کے قدکورہ بالا جملہ ہے معلوم ہوا کہ حضرت عثمانی خلافت اور جمعیة کے جلسوں میں شریک ہوتے رہے جبیرا کہ ایجی گزرا کرتح کے خلافت کی بنیا و 1919ء میں پڑی اوراس کے جلے جندمیل ذیل ہوئے۔

ا پېلا براا جلاس امرت مرحل بعمدارت مولا ناشوکت ملی صاحب به

٧\_دوسرااجلال فرورى ١٩٢٠م من بمقام بمنى زيرصدادت غلام فيرمرك -

٣- تيسراا جلاس اجنوري العالم كوز يرصدارت مواه ناعيد الماجديد ايوني بمقام ناميور

٣- چوتما اجلاس ٢٦ دمبر ١٩٢١م بمقام احدة باويسارت عيم اجمل خان مرحم -

۵- يا نجوال ١٤٠ دمبر ١٩٢٣ يو بمقام كياز رصدارت واكثر انساري-

٢-١٩ ماري ١٩٢٣م بعدارت مولانا محطى بمقام كلكتر

عدا يك خاص اجلاس ٢٦ ٢٥ جون ١٩٢٣ و وعلى على عواد

٨ ٢٢٢ د كبر ١٩٢٥ وكويمقام كانبود بعمدارت مولانا ايوالكام؟ زاور

٩ ـ ٩٨ من ١٩٢٦ وكوبمقام د يلي زير معدارت سيدسليمان عروى \_

١٠ ـ ١٩١٤ وهن تين اجلال بمقام لكمتوه ارك وغيره موت.

اا \_ ٢٥ دمبر ١٩٢١ و وبعدارت مولانا محد على بمقام كلكتـ

اس کے بعد خلادنت کمیٹی کے لیڈروں میں تی ورپورٹ کے سلسلہ میں اختلاف ہو کیا اور پھر

سالانہ جلے با قاعدہ ندیوسے۔ سامئی ۱۹۳۱ء کو بمبئی شن اور ۱۷ متیر ۱۹۳۷ء کو اجمیر شن اور ۱۵ و مبر سر۱۹۳۱ء کو بمبئی میں خلافت کے جلسے ہوئے اور پھر کوئی جلسہ ندیوا۔ اور اس طرح خلافت کمیٹی کا کام ختم ہوگیا۔ (ماخود زمسلمانوں کارڈن معمل)

علامه عثاني اورجمعية العلما مندد بلي جمعية العلما كي بنياد

سا الومبر وافا م کو جنب ظافت کا نفرنس کا اجلاس دیلی می منعقد موار تواس می مجلس شوری فی می منعقد موار تواس می مجلس شوری فی میری کا کام انجام دیا کریں۔ چنانچراس معتصد کے لئے والا اور میں جمعیۃ انعلما کی بنیاور کی گئی اور علامہ حثاتی اس کے دکن رکین بن کر رہے معتصد کے لئے والا اور میں بن کر دہے ۔ جمعیت کے جلے حسب ویل سمالوں میں منعقد ہوتے رہے جن میں اکثر علامہ ندم رف شریک ہوئے آ ب نے برجوش اور کا میاب تقریری کیں۔

ار ببلاا جلاس ۱۸ ومبر ۱۹۱۹ و کوبه تنام امرت مربوار

٧\_دومراا جلاس ١٩ تا ٢١ ومبر ١٩٢٠ ويمقام وفي بعدارت في البندمولا تامحودسن صاحب

٣ \_ تيسراا جلاس ٩ الومبر إ ١٩٢١م بمقام لا بور بعدارت مولا تا ايوالكلام آ زاد ..

١٧- چيخا بدا ار ١١٢ د كبر ١٢١٧ و بمقام كياز رصعارت مولانا حبيب الرحن عثاني مبتم واراحوم ويويند

۵- بانجال اجلاس از ۲۰۰ وتمبر ۱۹۲۳ء تا ۲ جنوری ۱۹۲۴ء بعدارت مولاناحسین احمد

صاحب بدنى بمقام كوكناؤا

۲ - چمثاا جلاس ۱۱ تا ۱۷ جنوری ۱۹۱۵ وزیر صدارت مولانا سید محد سیادصاحب بمقام مراد آیاد -۷ - مراتوان اجلاس ۱۲ ماری ۱۹۲۷ وزیر صدارت مولانا سید سلیمان عددی بمقام کلکته -۸ - آشموان اجلاس ۲ تا ۵ دئمبر پر ۱۹۶۶ و بمقام پیثا ورزیر صدارت حضرت مولانا سید محد الور

شاه صاحب محدث ديو بنف

۹ فرال اجلاس ۱۳ می ۱۹۳۰ به بعدارت شاه مین الدین صاحب بمقام امروجه در. ۱۰ دروال اجلاس ۱۳ مارچ کیم ایر بل ۱۹۳۱ و کراچی ش-

اس کے بعد علمائے جمعیۃ کے جیلوں میں ہار ہارجائے کے باعث جلسہ نہ ہور کا۔ بعد ازاں آٹھ سال کے بعد کیار ہواں اجلاس متعقد ہوا۔ اا کیار ہواں اجلاک ۱۲ ای ۱۹۳۹ء دیلی ش ہوا۔ ۱۱ بار ہواں اجلاک کے ۹۴ جون ۱۹۳۰ء کو جون بورش ہوا۔ ۱۳ تیر ہواں سمالا ندا جلاک ۲۳ ۱۳۳۱ مرچ ۱۹۳۳ء لا ہورش ہوا۔ ۱۳ چود موال سمالا ندا جلاک ۱۳۵۲ کی ۱۳۳۴ء سمار تیورش ہوا۔

تدكوره بالاخلافت اورجعية العلماكا كترجلسول على علامة عثاني شريك موت رباورند صرف ان جلسوں میں بلکہ ہندوسلم متحدہ پلیٹ فارموں پر بھی وہ سلمانوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور للف کی بات یہ ہے کہ خلافت کے زمانہ میں ترک موالات کی تحریک کے موقع پر خلافت جمعیة اور کا محریس کے جلے ایک می شہر میں اکشے ہوا کرتے تھے جن کی تاریخ بہت طویل ہے۔ تا ہم دارالعلوم دیو بند کے حلقہ اثر میں اکثر ویشتر علامہ علیانی کی جلسوں میں شرکت اور دھواں وھار تقریروں کا تذکرہ آ تھوں سے دیکھنے والوں سے بھی سا ہے آ بے اب ہم جعیۃ العلما کے دوسرے سالات اجلاس کے پلیت فارم سے جو ۱۹ ۲۰ اومیر ۱۹۴۰ میں معزت شخ البندگی ز رصدارت مالٹا کی اسارت سے واپسی پر نہایت شان وشوکت سے دبلی پس منعقد ہوا اورجس میں یا بچ سوعلما وشریک ہوئے تھے۔علامر عمانی کے ایک زبردست خطبہ کے اقتباسات پیش کرتے میں۔اس خطبہ کا ذکراس کتاب کے آغاز میں مجملا کیا گیا ہے مگر یہاں بھریا وو ہانی کے لئے اتنا ظا ہر کر دینا ضروری ہے کہ حضرت عنائی نے بید خطبہ حضرت شیخ البندی فرمائش برتزک موالات بر لكعا تفااور دبلي كے اس اجلاس بيں يز ه كرسنا يا تعاجس كوعلائے بہت پسند كيا تعار حضرت بينخ البند نے بی خطبہ لکھنے کے لئے تین حضرات لینی مفتی کا بہت اللہ صاحب مولا تاحسین احمد صاحب اور علامه عناني كوفرها يا تعاادران سب من في البندية علامه عناني كا خطبه يندفرها يا جبيها كداس ي بہلے اوب اردوکی بحث میں مولانا محد طبیب صاحب کی حبارت بیش کی جانگل ہے۔

بہرمال چونکہ ہندو اور مسلمانوں وولوں کی طرف سے اگر بروں کے ساتھ تعاون ترک کرنے گی تو کہ ہندو اور مسلمانوں وولوں کی طرف سے اگر بروں کے ساتھ تعاون ترک کرنے گی تو کیک زوروں پر تھی اس لئے جمعیۃ العلما کے اس اجلاس میں بھی اس پر نہ تھی اور شری حیثیت سے فور ہونا تھا۔ چنانچ علامہ عثمانی نے اپنے ولائل شرعیہ پیشکی مائے اور توت تحریر سے اس کی شری جلسہ پر چھا گئے۔ آپ کے اس خطبہ کے کھی افتیاسات ملاحظہ سے جس سے اس کی شری معلومات سیاست اور تحریک میں شرکت کا اعماز وہوستے گا:۔

# خطبهٔ عثانی کے اقتباسات نرک موالات

کی قوم کی فتح وظفر کے دوئی طرح کے سمامان ہو سکتے ہیں۔ مادی یا روحانی انہی روحانی اسلیمن سے ایک وہ ہتھیارہے جس کوترک موالات یا ترک تعادن سے تبییر کیا جاتا ہے۔ بیترک موالات کی تو کہ ان شاء اللہ بھینا موتر ہے۔ بیتر طیکہ قوم متفق ہوکراس کوانجام دے۔ اگر چسیاسی اور قربی حیثیت سے اس میں بہت سے تبہات بھی پیدا کے گئے ہیں کیکن جس قدراس مسللہ پر کلتہ جینی کی جاری حیثیت سے اس میں بہت سے تبہات بھی پیدا کے گئے ہیں کیکن جس قدراس مسللہ پر کلتہ جینی کی جاری کی جاری سے زیادہ جو غلط نہی مجیل رہی ہے دو سے کو اترک موالات ورقی ہوتا جاتا ہے۔ آج کل مب سے زیادہ جو غلط نہی محاملات کا چھوڑ نااس میں داخل نہیں۔

#### تتحقيق لفظ موالات

جس کہنا ہوں کے موالات کے لغوی منی یا ہم ایک دوسرے کوولی بنانے کے ہیں۔ اورولی کے معنی قاموں اللغت میں وکھے لیجے۔ " دوست" کے بھی جی اور ناصر ورد دگار کے بھی جیں۔ اور قریب کے بھی اور ناصر ورد دگار کے بھی جیں۔ اور قریب کے بھی اور تنصرف کے بھی۔ اب و کھنا ہے ب کہ آیات موالات میں ان میں ہے کس معنی کا قصد کیا گیا ہے۔ امام ان جر برطبری رحمة الله علیہ جن کی تغییر کوامام انتہا سر کہنا جا ہے اولیا می تغییر اعوانا و المصاد آ و ظہر آ سے قرما رہے جی جس سے معلوم ہوا کہ موالات ممنوعہ کے معنی معاونت اور مناصر کے جیں۔ معاونت اور مناصر کے جیں۔

مورة مخد کی پہلی آ بت سب جائے ہیں کہ معفرت حاطب بن بلتد کے واقع بیل نازل ہوئی۔ یہ معفرت حاطب وہ ہیں جورسول الفصلی الفد علیہ وسلم کے ساتھ فرزو بر بیل شریک تھے لیکن انہوں نے ایک و نبوی مسلمت کے لئے مدید منورہ سے کفار مکہ کوایک پوشیدہ خط کھا جس میں یہ تھا کہ جو سلی اللہ علیہ والک میں مالات کے مرید منورہ سے کفار مکہ کوایک پوشیدہ خط کھا جس میں یہ تھا کہ جو سلی اللہ علیہ والے کھا جس کی طرح تو اللہ ہے۔ تم اپنے بچاؤ کا انظام کراو۔ واقعہ طویل ہے حاصل بیہ کہ وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہے تھا کہ جو ملی ہے کہ وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہے تھا ہے جا ہے جناب اللہ علیہ واللہ ہے تھا حاصل ہے تھا ہے ہے ہے واسلہ ہے تھا ہوں ہے جناب اللہ علیہ واللہ ہے تھا ہوں اللہ علیہ واللہ ہے تھا ہوں ہور بیافت کی انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے دسول مرکھ کے آ ہے نے ان سے وجہ ور بیافت کی انہوں ہور نہ کفر سے داختی ہوں

ہوں۔ بات مرف اتن ہے کہ کمدیش میرے الل وعیال تھا ہے میراکوئی خاتمان وہاں نہ تھا جوان کی حفاظت کرتا۔ خط کیسے سے میری خوش بیٹی کہ کفار کمہ میرے الل وعیال کے بارہ بش میری کچھ دعاے ت کریں۔ اور بیٹ یفین رکھتا تھا کہ اللہ ضرورا ہے وعدہ کو جواہے دمول کے ساتھ کیا ہے ہوراکرے گا اور میراخط ان لوگوں کوخدا کی مزامے جس بھاسکا۔

ان واقعات کو پڑھ کرآپ ہتاہیے کہ کیا حضرت حاطب کو کفار کے ساتھ واتھ محبت قلبی اور دوستان تعلق تھا۔ کو کی مخص آیک محالی بعدی کی تسبت یہ بیتین نیس کرسکتا البت ایک کھا ہری معاملہ معاونت کا انہوں نے کفار کے ساتھ ایسا کیا تھا۔

جا كىدنى رفى كماتوكراب الى بيا يت اللهولى:

بايهاالذين امتوالاتتخذوا عدوى وعدركم اوليآء تلقون اليهم بالمودة و قدكفروابماجآء كم من الحق

اے سلمانو آمیرے دشمن اورائے دشمن کو بارد مددگار مت مناؤ پینام سیجے ہوتم ان کی طرف دوئی کا حالا تکسد و منظر ہوئے ہیں اس بھائی کے جوتم ارے یاس آئی ہے۔

پس بدابه ی بابه ی باد به اکر موالات صرف مجت بهی تک محدود دون بلکه براییا معامله اور برایی اعاضه والد برایی اعاضه والد برایی اعاضه والد برایی دومرے کی رفافت مترشج بوتی ہے۔ موالات کے تحت میں وافل ہے۔
میں خیال کرتا ہوں کرائی البی صرح تفاسیر کے بعد برایک بجھارا آدی یفین کرے گاکہ ترک موالات اور ترک تعافات یا ترک معاملات ان دولوں میں ان دولوں سے بچھازی دولوں میں ان دولوں سے بچھازی دولی میں ان دولوں سے بچھازی دولی ہے۔ ہماری عرض صرف اس قدر ہے کہ جو تعلقات اور معاملات اور معامل

بلاشبرترک موالات کا تھم ایک دائی اور عام تھم ہے۔ لیکن اس قوم کے مقابلہ شل وہ اور بھی زیادہ موکد ہوجا تا ہے جس نے علائیہ مسلمانوں پرچ حائی کی اور ان کو ان کی بستیوں سے نکالا۔ چنانچہ موروم تحقد کی ہے آ بت کفار کی اس تقلیم کو ثوب واضح کرتی ہے۔

لاينهكم الله عن اللين لم يقاتلوكم في اللين ولم يخرجوكم س دياركم ان تبروهم و تقسطوااليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في اللين واخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاؤلّتك هم الظالمون.

الله تعالی تم کوان او کول کے ماتھ تیکی اور منعظانہ سلوک کرتے ہے بیس روکی جنہوں نے تم الله انعماف من وین کے معالمے بیل اور ان تم کو تمہاری بستیوں سے تکالا۔ بلاشیہ الله انعماف کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ فدا ہو تمکوان او کول کی موالات سے روکی ہے جوتم سے دین کے معالمے بیل اور جنہوں نے تمکوان اور کی موالات سے روکی ہے جوتم مدددی اور جو من اللہ میں اور جنہوں نے تم کوتماری بستیوں سے تکالا اور تمہارے تکا لئے بیس مدددی اور جو لوگ ان سے موالات کریں وہی قالم ہیں۔ (ترک موالات میں ۱۲۱۱ء)

مهاں تک علامہ علی کے طویل خطبہ میں سے مختر عبار آوں کو نقل کیا گیا ہے جس سے اممل مضمون لین کفارے موالات اور مناصرت کی حقیقت واقع ہوجاتی ہے آ کے جل کر مجبور دمفلوب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ تعاون کے معالمہ بردوثنی ڈالتے ہوئے موصوف کیسے ہیں:۔

بے بات ، بہت ذیادہ یادر کھے کے اللے کے جوسلمان آوم اٹی بدش سے کی افراق م کے در حکومت آ کی ہوادر اپنے ہاتھ یاوں فیرسلم محرانوں سے خوب بند اوا جکی ہو۔ اس کی قابل تاسف بچارگی کا خیال فرما کردن تعالی شاندے ترک موالات کے حمل میں تھوڈی کی تنج کش کھی کی ہے۔ چنا نچ فرماتے ہیں:۔

لا يعخد المؤمنون الكافرين اوليآء من دون المؤمنين ومن يفعل الأكب من الله في شي الا ان تطوامنهم تقدّ

مسلمان مسلمانوں کے سوائے کا فروں کو اپنایارو مددگار نہ بنائیں اور جوابیا کرے گا اس کو اللہ ہے کچے مروکا رفیل گرہے کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرتے رہو۔

لین ترک موالات کے وقت ایک محکوم و تعبور توم کو جا کم و قابر توم کے مقابلہ میں این تا و مرد کا بورا بورا موازنہ کر لیما جائے اور جہاں تک ہو سکے کوئی الی صورت ندا تعقیاری جائے جس سے مسلمالوں کی عام بلاکت کا اعریشہ ہوئے۔ (ترک موادے برہ)

#### كفاركے ماتھ خريد وفروخت

اس استثنائی حالت کو بیان کرئے کے بعد کفار کیسا تحد فرید وفر و فت اور دیکر معاطات کے متعلق معرب علامہ لکھنے جین:۔

"السموقع پر یہ می فرامول نہ کہتے کالس کے دشرا (خرید وفروشت) اجارہ (شمیک) وغیرہ معاطات موالات میں داخل بیل ہا اگر کے الکی ہے کی کافر محارب کے ہاتھ کی جائے جس سے وہ مسلمانوں کے مقابلے پر کام لے گا حلا تھیاری یا او ہے کی (جو ہتھیاری یادہ ہے) اس کو ہدار وغیرہ میں ممنوع کھا ہے" (ترک موالات میں)

# كفاركي رسوم ميس شركت

ندگورہ تحریرے کفار کے ساتھ خرید و فردخت کے معاملہ کو صاف کرتے ہوئے ایک اور نہا بہت اہم اور نازک اور شرکی حیثیت سے قابل زیر امر پر مسلمانوں کو توجہ ولاتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں:۔

" بہت سے خیر تواہ بندوسلم اتفاق کے جواقب اور حوام الناس اور بعض لیڈرول کی ان غلط کار بول پر سننب فرہارے بیل جواس اتفاق کے جوش سے پیدا ہوئی ہیں مثلاً قربانی گاؤیس بھیا یا تشہ مجدت مجدت دوم احت کیا جاتا یا قرق ہوگا کا خالات کا کوشالہ میں بھیا تا یا تشہ کہ سندوول کی ارتبیوں کے ساتھ خصوصاً "رام دام ست" کہتے ہوئے جاتا ہے کہنا کہ امام مہدی کی جگہا نام کا تدمی تشریف لائے ہیں۔ یا ہے کہا گر جوت تشم شہوگی ہوتی تو مہاتما گا عرص نی ہوتے یا تو ہاتما گا عرص نی ہوتے کی جگہا نام کا تدمی تشریف اس بھی ہوئے ہوئی تو مہاتما گا عرص نی ہوتے یا تو ہاتما گا عرص نی ہوتے یا تو ہاتما گا عرص نی ہوتے یا تو ہاتما گا عرص نی ہوتے یا تو ہوئی اور ویا ہوئی دو فروہ و فیرہ ہوتے ہیں اور وہا تی مریدا وردوہا تی مریدا وردوہا تی مریدا وردوہا تی مریدا وردوہا تی ہوئی کو موئان نے تمیزی کو دو کتا جب اپنی تو اس کو فائن نے تمیزی کو دو کتا جب اپنی قدرت میں تو بیل اور وہا میں الناروالی میں اور فیام الناروالی وقیدیں افیدی کرنام وشین کوئی بخوا ہے ) امید و حدید میں اور فیام الناروالی کو ایک بہتر ہے کر چر چر کی کی ہوا ہے خیالات مسلاک و ایک بہتر ہے کر چر کی کی کوئی بھی ہوا ہو خیالات مسلاک کر ایک بھی ہوا ہو خیالات مسلاک کر ایک بہتر ہے کہ کہ کی بھی ہوا ہے خیالات مسلاک کی ایک بھی کہ کوئی بھی ہوا ہے خیالات مسلاک کی ایک بہتوں کہ بہلو پرواڈی فی طریق خیالات مسلاک کی ایک بہلو پرواڈی فی طریق خیالات مسلاک کوئی کی بہلو پرواڈی فی طریق سے خالم کر دورہ جا ہوئیں۔

من آنچه شرط بلاغ است یا تو میگویم کو خواه از مختم چد کیر خواه مال (ترک موالات مرا۲)

اس عبارت سے حضرت علی فی اس قبی اور عالماندانفرادی شان کا پیتہ چاتا ہے کہ وہ کسی تخریک بیں ایک روش کو قطعاً پندنبیل کرتے جوشر بعت سے ادھر ادھر ہو جائے اور جس بیں جذبات کے ماتحت کسی فیر اسلای حرکت یا شعار کو کوئی مسلمان افتیار کرے چنانچے تحریک ترک موالات میں مسلمانوں نے اپنی پیشانیوں پر قشقے لگائے اور ایک باتوں میں جنا ہو گئے جوقطعاً حرام تھیں۔ موالات میں مولانا علی کی میشان میں بیشان میں ہوئے جوقطعاً

اورسای مسئلہ ش اس کی حقیقت اور اصلیت کوچی نظر رکھتے تنے جواہ اس سے کوئی راضی ہویا نہ ہو ۔ ہو تحرکیک ترک موالات میں بڑے بڑے ایڈراور مسلمان جذبات کی رومی ہے کر فیرمخاط اقدام سے بھی نہ جو کتے تنے محرطلامہ موصوف ان امور سے بھی بھی متاثر نہ ہوئے۔

ی حال معزت می البند کام می قا کرائے اللہ اللہ آق مے لئے جذبات میں برکر تربیت کے آتا ہے۔ کا حذبات میں برکر تربیت کے آتا ہے کہ میں خالت میں می کوئی بڑی کرنے کو تیارنہ میں جانچہ جمیدہ العلما کے ای سالانہ جلسہ میں اسے خطبہ صدارت میں ہیں ووک کی ترک موالات میں اثر کرنے کے متعلق فرمایا:۔

'' برا دران وطن نے تبہاری اس معیوبت میں جس قدرتمہارے ساتھ ہدر دی کی ہے اور کر رہے ہیں وہ ان کی اخلاقی مروت اورانسانی شرادت کی دلیل ہے۔

اسلام نے احدان کا بعل احدان قراردیا ہے کی نظاہر ہے کا حدان اس کا نام ہے کہ آپ اٹی چیز کی کو
و صویل کی وورے کی چیز اٹھا کروے دینے کواحدان جین کہتے اس لئے آپ براددان وطن (بندو کر اسکھوں) کے احدان کے بدلے جی وہی کام کر سکتے جی جوافلا تی اور شریفان طور پراپنے اختیارات ہے کہ معدود تم جب کر سکتے ہوں جوافلا تی اور شریفان طور پراپنے اختیارات ہیں اس پرتمبارااختیار بیش ہال لئے لازم ہے کہ معدود تم جب کہ معدود تم جب کہ معدود تم احدان کرواور ویڈوں آو جس ال کراکے ایسے نردوست وقمن کے مقالم لے کے لئے کورے موجوا و جوتہ اسے شریب تم امری آزادی کو بال کرد ہے ۔ (عدورہ)

یہ حضرت بی البندگانظریہ کہ بادران وطن سے مرف اسے درجہ بی تعاون کیا جائے کہ حدود البی بی کوئی ما خلت یا اسلام کوکوئی ضعف نہ پنچ یا مسلمان دب کر ندرہ جا کیں آپ کا انتقابی پردگرام بھی بی بی تھا کہ جنگ تقیم کے دوران بی جب کہ برطانیہ پرمصیب کے بادل چھائے ہوئے ہیں امیرافغالستان اور ترکی کے ذریعہ بی درستان پرتملہ کیا جائے اور تیا کی علاقہ کے مسلمانوں کو عام بغاوت پرآ ما دہ کر کے ان طریقوں سے ہی درتان کو حاسل کیا جائے رہی ہے بات کردولت کم مسلمانوں کہ بیا ہی دروائی کی رپورٹ جو کورنمنٹ برطانی کی طرف سے ہوئی یتی کہ مولا نامحود اس اوران کے اسحاب کی یہ جو بہتی کہ برطانی کو کورنمنٹ برطانی کی طرف سے ہوئی یتی کہ مولا نامحود اس اوران کے اسحاب میں دراجہ مہند پرتاب کی ہوئی ہوئی کہ برطانی کی جائے جس کے معلم میں دراجہ مہند پرتاب کی ہوئی ہوئی ہوئی ایک رکھی شے اور آزا آبار میں پورپ چلے کے بتھ اور برطانی کی تخال میں اور ایک میں میں میں کی دورایت و درایت و درایت دونوں ہیں تو اس میں اور میں ہی کی دوایت و درایت دونوں ہیں تھا ہے ہوئی ہی کی معلم سے اور جو انہد کی انتقائی تحریک کی معلم سے کہ معنف نے بھی یکو دیا کے۔

دونوں میں تین سے خلط سے اور جرائی سے کہاری و یو یت کے مصنف نے بھی یکو دیا کے۔

دونوں میں تین (شیخ البند کی انتقائی تحریک) میں میکومت کی صدارت کا منصب راجہ مہندر برتاب دورایت میں رہوں کو انتقائی تحریک کیا دی کومت کی صدارت کا منصب راجہ مہندر برتاب

کے لئے تجویز کیا کمیا تھا۔ اس لحاظ سے ہتدوستان کوسیکولراشیٹ (لافرای ریاست) بنانے کا ب مہلاتصورتھا جوشخ البندنے بیش فرمایا"۔ (مرینادی بندی س)

بھے منظی اجمد صاحب کی قد کورہ دائے ہے جی اتفاق ٹی ۔ کی کھان کا بہ کہنا کہ بی البند کی اتفاق ٹی ۔ کی کھان کا بہ کہنا کہ بی البند کی حرک میں نہیں دھی سائی کی حقیقت ہے دور کا بھی واسط ٹیس دھتا۔ علما اور پانسوس علمائے رہائی کی کوئی سیاست فرہب ہے جرائز جدا کوئی چیز ٹیس کوئی سیاست فرہب ہے جرائز جدا کوئی چیز ٹیس ہے اگر سیاست فرہب ہے خواد ل قواسلام بھی ایسا کوئی تصوری تیں لیکن اگر فرض کے کہا جائے تواد ل قواسلام بھی ایسا کوئی تصوری تیں لیکن اگر فرض کرلیا جائے تو کہ رہتو ل اقبال

جدا ہو ویں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چکیزی
اس کے شخ البندی قدرورفعت کو پر کہ کرفتا گھٹانا ہے کہ ان کی تو یک فریک فرائی ہاکہ میاس کے سے ان کی تو یک فریک ہوئی بلکہ میاس کے ساتھ کی مائے پرنا قدانہ نظرین ڈائی اور بظاہرائی کی تھی ۔ قاشل مصنف '' تاریخ دیا ہے کہ نے مسر طفیل احمدی مائے پرنا قدانہ نظرین ڈائی اور بظاہرائی کی تھی ۔ قالم دیا کہ '' ہمت میتان کو تیکو اسٹیٹ منائے کا میر مہلاتھ ور تھا جو تھے البند نے بیش فرمایا'۔

ذالک بهتان عظیم آل کوریسی بوت کری البندهای المادالله ماحب سیداحد
ماحب شهیدمولانامحراسامیل مساحب شهیدمولانامحرقام مساحب اورمولانارشیداحد مساحب کشوی
مساحب شهیدمولانامحراسامیل مساحب شهیدمولانامحرقام مساحب اورمولانارشیداحد مساحب کشوی
مساحب کی جماعت سے علیحدہ ایک نظام لے کراشے تنے حالا کھران سب کا خشاص اسلام کو
عالب کرنا تعاریس قار کمن کوایک بار پھری البندگی ترکورہ بالاعبارت کی طرف متوجد کرنا چا بہتا ہوں کہ
ان کا مقصد و بن کے غلبہ کے مواقع کے کھرند تھا۔ چنا ٹی آپ جمید العلما کے صدارتی خطبہ بھی بار بار
ان کا مقصد و بن کے غلبہ کے مواقع کے کھرند تھا۔ چنا ٹی آپ جمید العلما کے صدارتی خطبہ بھی بار بار

یے مطرت شی البند کا نظریہ سے بعد اور سرید کھے کہنے کی ضرورت جیس۔ الکشاف حقیقت

مولانا عبيدالله صاحب مندهی کی بندو متان کوواليس كے بعد يه هنداس بوئی ب كردايد مبدد برتاب كوف البندر برتاب كوف است بهاری تو بیل بود جائے تو المحمد مسلمانوں بن كی توم نشاند ستم ندین جائے بلکہ بندو بھی اس بیل شال نظر آئے ای نظر بیر كی فاطر سیامتا شیخ البند نے دان بر بهندر برتاب كوت محمد بنے والی محمد شرائر كے كارد و كیا تھا۔ اگر

شیخ الہند کی سکیم پوری ہوجاتی تو اس کے ماتحت ہیں دستان میں صرف مسلمانوں کا افتد ارہوتا۔ کمان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی اور ہند دمجی سلطنت مقلیہ کی طرح اس میں حصہ لیتنار ہنا۔ سیکولراسٹیٹ اور شیخ الہند و فاحول و لوقو قالا ہاللہ۔

ای نظرید کوعذامد شیم احمد صاحب عثانی نے ایتالائ کمل بتایا ہوا تھا جیسا کہ ندکورہ عبامات سے واضح کے کہ وہ ہندوسلم اتفاد میں مسلمانوں کی کسی ایک بات سے ہرگز متعق نہیں نظر آتے جس میں مسلمان شعار اسلامی سے ایک قدم بھی ادھ وادھ جدبات سے مظوی ہوکر ہٹ جا تیں۔

علامہ نے ترک موالات پرشری حیثیت ہے اپنے خطبے میں جوروشنی ڈالی ہے وہ صرف سیاسی ماحول کے ماتخت ہے بلکہ وہ اسلام کا ایک مستقل مسئلہ ہے جس کے تمام پہلوقر یب قریب آ کئے ہیں بہرحال موصوف کے خطبہ نے بید کا ہر کیا کہ وہ تحر بیک خلافت کے تقاضوں کے پورا کرنے میں جمید العلماء کے پلیٹ قارم اور خلافت کی شبحوں پر کمکی اور لمی سیاسیات میں نہا ہے متاز کروار اواکرد ہے ہیں علامہ کا بیوہ خطبہ تھا جو یا تجے سوعلاا ور پر بکک کے ذیر دست اجلاس میں پڑھا گیا تھا۔

#### جعية العلماك تيسر اسالانه جلسه مين شركت

جید العلما کے ۱۹۲۰ء کا جائی کے علاوہ موصوف ۱۹۴ء کے تیمرے سالات اجلاس میں کمی شافل ہوئے جومولانا ابوالکام آذاد کی ذیر صدات لا ہور میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس میں آپ نے دوز ہردست تقریری کی تا آ نکہ جلے کا رنگ بدل ڈالا۔ آپ اپنی تقریر فرما بیجے تھے کہ مولوی محمد فاخرال آپادی نے مسئلے اور شوک کے بارے میں ہندووں کی ولجوئی کے لئے تجویز ویش کی کہا تے کہ اور خاص طور پر علامہ مثانی اور حضرت کہا گئے گئی بجائے بھیز دیمری کی قربانی کرلی جایا کرے اور خاص طور پر علامہ مثانی اور حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کا نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مخالفت کے باوجود یہ مسئلہ پاس ہوکر رہے گا۔ اس چینے پر حضرت عثانی کی دگ اسلام پورک آخی اور آپ نے اس مضمون کا حوالہ دے کرک آخی اور آپ نے اس مضمون کا حوالہ دے کرک آخی خور علیہ السلاق والتسلیم نے بعض از دارج مطہرات کی خاطر شہد کھانے کا اراد و ترک فرمادیا تھا جس کو اللہ تھا۔ باری تعانی کی طرف سے سیمیا آ بت تا زل ہوئی۔ یا یہا النبی لم تحوم ما ارشاد فرمایا تھا۔ باری تعانی کی طرف سے سیمیا آ بت تا زل ہوئی۔ یا یہا النبی لم تحوم ما اصل الله لک تبتعی موصات از واجعک مینی آپ آئی آئی از دارج مطہرات کی خوشودی کے لئے اس کی اللہ نے مال قرار دیا ہے۔ اس الله لک تبتعی موصات از واجعک مینی آپ آئی آئی از دارج مطہرات کی خوشودی کے لئے اس جس الله لک تبتعی موصات از واجعک میں اسے جس کی اللہ نے مال قرار دیا ہے۔ اس الله لک تبتعی موصات از واجعک میں اسے جس کی اللہ نے مال قرار دیا ہے۔ اس الله لک تبتعی موصات از واجعک میں اسے اس کی اللہ تے مال قرار دیا ہے۔

ائ آیت کا حوالد دے کر اور اس کے پی معظر کو واضح کر کے علامہ موصوف نے جو تقریر کی تھی اس نے تمام اہل جلسہ کو ہلا ڈالا تھا۔ آپ نے اس تقریر ش اپنی پوری عالمانہ بھیرت، اور علمی توت سے بتایا کہ گائے کی قربانی شہد کی طرح طلال ہے کو کی حق حاصل ہے کہ وہ طلال ہے کو اپنے تایا کہ گائے کی قربانی شہد کی طرح طلال ہے کو اپنے اس کی اجازت تددی گئی۔ اس تقریر سے جلسہ کی لئے ممنوع قرار دے در آنحالیہ آنحصور صلعم کو بھی اس کی اجازت تددی گئی۔ اس تقریر سے جلسہ کی رائے عامہ علامہ کے ساتھ ہوگئی اور اس ریز ولیوشن کو اس اجلاس میں رو کر دیا گیا۔ اس اجلاس کی ریس دو کر دیا گیا۔ اس اجلاس کی کیفیت سے رپورٹر اپنا آنکھوں و کھا حال لیمنی مولانا قراللہ خان صاحب ایڈ ینر سنیم اپنے اخبار میں تھے ہیں جس کا ذکر میلے بھی علامہ کی تقریری خوبوں کے سلسلہ ش آچکا ہے۔

''لا ہور میں مولا تا آبوالکلام آزاد کی صدارت میں جمعیۃ علائے ہندگی جوکانفرنس ہوئی تھی اس میں مولا تاشبیرا حمد عثانی کی تقریر تہا ہے محرک آرام تھی وہ جمعیۃ علا کے متاز ترین علامیں شار ہوتے تھے''۔ (اخبار تنبرلا ہوں ہو بہروس ایس کا کہ)

غرهنكه حضرت موصوف جس جلسه بس جس مستلدكو كرا شخت كامياب موت\_ اى مستله كاؤكشى كاذكرد الى كالكباجلاس بسآيا يحيم اجمل خان مرحم اورمولانا محرطى جوبرمرحم كابعى رجحان ترك موالات كرزماندي مي تفاكر بنودك خاطر كائ فرباني كوترك كرويا جائد چنا تھاس کے فیصلہ کے لئے ان معترات نے معترت مجنح البند کو دہلی تشریف لانے کی وحوت دی۔ لکین آ س مخدوم تو بیاری اور نقابت کے یاحث تشریف نہ لے جاسکے بلکہ ایک خط لکے کرمولا یا عثمانی كواينا قائم مقام بناكر بيجاجس يرتح ريفاك شرى حيثيت مولاناشير احدصاحب جوفيعلهوي معده ميرافيعلدتفوركيا جائے - چنانچيمولاناد في تشريف في محدوبال ان اكابرين خلافت سے منتكو موتى - بيكنتكو برك بوي الوكول على مولاناك تاريخي كفتكو خيال كى جاتى باورجوايي لوعیت میں بہت دلیب ہے۔ مولانا محمول نے فرمایا کدا کرا تھادمکی کی خاطر کانے کی قربانی کو مّر ك كرديا جائة توكيا مضما تقديداس مرحضرت عثاني في فرمايا كما كركل كوبنوديد كيفيكيس ك المارے مطلے کی معجد میں مسلمان تمازیر سے بیں لبذا ہماری خاطر اس معجد کوچھوڑ ویا جائے تو کیا آب كوارا كريكيس محدمولانا محرعلى في قرمايا كدية وايك مستقل جيزب جومارت كاشك ميس موجود ہے۔ گائے کی قربانی کی طرح ہرسال اس کی تجدید تیں ہوتی۔ آپ نے یہ جواب س کر فرمایا کدا جماا کر ہنود می خواہش کریں کہ جمارے محطے کی مجدیس اذان ویٹی چیوڑ وی جائے جوکہ يهلے سے تو موجود بيس موتى يلك يا تج ن وقت بيس كے يعدد مكر دى جاتى ہے۔اس كامولانا محمد

علی کو جواب بن نہ پڑا۔ اکا برے ستا ہے کہ موالا نا محی علی نے موالا نا شیر احمد صاحب کے پاؤل پر
اپی ٹو پی رکھ دی جس کو موالا نا نے بیلور عزت اپنے سر پر دکھ کیا اور قربایا کہ اس ٹو پی کی قدر و قیمت
میری نظروں میں آسان سے بھی نیادہ بلتد ہے۔ لیکن آقائے نامدار علیہ العسلاق والسلام کے تھم اور
فرمان کی قدر و قیمت اس سے بھی کہیں تیادہ بلتد ہے جس کے سامنے یو لنے کی مخوائش نہیں۔ جب
جو ہر مرحوم نے کہیں کو بھی موالا نا کی بہل انگاری نہ دیکھی تو کہنے گئے کہ اچھا اس مسئل کوشن الہند کی
خدمت میں بیش کیا جائے گا۔ اس پر موالا نا عثانی نے شنے البندگا کرائی نامہ جیب سے نکال کر بیش
خدمت میں بیش کیا جائے گا۔ اس پر موالا نا عثانی نے شنے البندگا کرائی نامہ جیب سے نکال کر بیش
مر دیا کہ مسئلہ گاؤ کشی میں جو موالا نا شہر احمد صاحب کی دائے ہوگی وہی میری دائے تضور کی
جائے۔ جس پر جلس میں ستا نا چھا گیا۔ اس واقعہ کی کیفیت اجمالی طور پر سید سلیمان تدوی مرحوم نے
بیان فرمائی ہے جس کو میں آغاز کتاب میں مجان کھیے جین :۔

"( فیخ البندرجمة الله علیه) خود تشریف ند لے جاسکے ( بلکہ ) اپنے قائم مقام یا تر جمان کی حیثیت ہے مولانا شبیرا جرصاحب کوئی بہیجا ان مقامات یس سے خاص طور سے دیلی کے جلہ بیل ان کی نیابت یادگار اور مشہور ہے گائے کی قرباتی ترک کرنے کے مسئلہ یس بھی جس کو تکیم اجمل فان مرحم نے الخابا تف حضرت مولانا شیخ البند کی طرف سے مولانا شبیرا جرصاحب نے تہا ہے واشکا ف تقریر فرمائی میں۔ بیرتر جمائی اور نیابت مولانا شبیرا حمصاحب کے لئے نصرف فحروشرف کا واشکا ف تقریر فرمائی میں معاوت اور ارجمندی کی بیری ولیل ہے '۔ (معادف بریل دوال برید)

#### جمعية العلمائ مندكا جوتفاا جلاس

با جلال ۱۹۳ د مبر ۱۹۳ و مبر ۱۹۳ و کو به قام گیا۔ مولانا عثانی کے برے بھائی قاضل اجل و در بریگانہ مولانا حبیب الرحمن صاحب عثانی سابق مجتمع وارالسلوم و بوبندکی صدارت بھی ہوا۔ بیا جلاس اس وجہ سے اور محل اجمی اجم تھا کہ خلافت اور کا تحریس کے جلے بھی ساتھ سماتھ کیا بھی منعقد ہور ہے تھے اور اب تک برطانوی مکومت کا پورا با بیکاٹ تھا لیکن اب آیک پارٹی کا بہ خیال تھا کہ کونسلوں بھی شرکت کر کے حکومت کے سعاملات بھی وخیل ہو کر ملک کی بہتری کی تدبیر یں سوچی جا تیں۔ مثانی خلافت اور کا تحریس والے و واول اس سے متعق تھے کر ہتھیۃ العلما بھی کونسل کی مبری کو بنانی خلافت اور کا تحریس والی میدمولانا حبیب الرحمان حقائی کی سیاست کا شاہکار تھا۔ تا جا کہ اس سے معاملات میں وارادہ مولانا حبیب الرحمان حقائی کی سیاست کا شاہکار تھا۔ آپ کی حاضر و ماغی کا آندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ آپ نے جلسے و وروز پہلے میہ خطبہ کھمتا تھرورے کیا۔ اور کا بیال قامی شروع کیا۔ اور کا بیال قامی

پرلیں میں چین جاتی تغییر عجب مجلت کا وقت تھا ادھر حضرت صدر روانہ ہور ہے تنے اور ادھر تازہ تازہ خلیہ کی گذیاں یا عرص جاری تھیں۔

اس خطبہ کی ایک خوش حتی بیدی تھی کہ مولانا شیر احد صاحب عثانی نے بی اس کو پر حاتی ۔
جس سے جلسہ پر ایک مجب کیفیت طاری ہوگئی تھی۔ محرسب سے بوئی خاص بات اس جلسہ میں مولانا عثانی اور مید سلمان عمودی اور دی گھر لیڈرون کا اختلاف رائے اور مولانا عثانی کی کامیا نی تھی۔ جس کومولانا سید سلمان عمودی نے حسب ذیل عمیارت میں ہیں گھتے ہیں:۔

" العلمائي كي خريس كياش كالحريس اورجعية العلمائي شاعدادا جلاس موت\_جعيت کے اس اجلاس کے صدرمولان حیریب الرحمان صاحب تھے۔ ان کے ساتھ حلقہ دیو بند کے اکثر اسا تذوآ ئے ہوئے تے ان میں مولاناشیراحرصاحب بھی تے۔ کا تحریس اور جمیہ کے بداجلاس ایک خاص حیثیت سے ایمیت رکھے ہیں۔ لین اس اجلاس میں کا محریس کی سیاست میں ایک اہم تهدیلی موتی اور پندسته موتی لال ی آ رواس تعیم اجل خان و اکثر انساری کی رمنماتی ش ترک موالات كي جكه جس شرك وسلون اوراسم ليون كا بايكات بمي تعابية بويز سائة ركمي كي كمان كولسلون اوراسمليون يرتبعنه كري حكومت كوب دست وباكردياجات كويا مقصد بدتها كمتعود يحصول كے لئے طريق جنگ اورالا الى كي منك كوبدلا جائے۔اس تحريك كے ماميوں نے سوراج يارتى اینانام رکھناس وفت گاعری تی ایوالکلام جرعلی وغیرہ جیل میں تنے۔ان کے خالص وروول نے اس كى مخت مخالفت كى اور نوم يخرند بدلتے والے والے كالقب يايا۔ كاتھريس كى طرح جمية بش بعي مكيم صاحب نے اس جویز کویٹی کیااوراس کے فیعلہ کے لئے ارکان جعیہ کا خاص جلسہ وارجویز کے حامیوں کی طرف سے خاکسار نے اور کالنوں کی طرف سے مولانا شیراحرصاحب نے تقریریں کیں۔مولانا شبیراحرصاحب کی اس تغریر کا صرف ایک حصہ بھے یاد ہے جس عل انہول نے فرمایا تھا کہ صنورانورعلیدالصلوٰۃ والسلام خاند کھیکو ہے بعد معترت اہرا ہیم علیدالسلام کی بنیاو پر قائم كرنا جائع من يمرج تكرتريش اومسلم تفدان كويديات كعبرى حرمت اوراوب كخطاف تظرأكناس كعضورة عصرت عائشرض الشاقاني عنبا سارشادفربايا كراكرتمباري قوم تازه مسلمان شہوتی تو یس کعبر کو د ما کر چراس کی بلیادا یا جی اساس پرد کھتا۔ بدواقعہ بیان کر کے مولاتا نے قرمایا کہ ترک موالات کی بدوارت ایمی جاری قوم انگریزوں کی غلای سے تی تی تی الل ہے بياسمبلى اوركوسل كے چكري بركر چكر فلام ندىن جائے بھرحال دوث لئے محتے اور مولانا (شبير

احدص حب ) كى نخالفت كامياب موئى" . (موارف اير ل د ١٩٥٥م ١٠٠١٠٠)

مولانا ندوی کی ا*س تحریرے علامہ عثانی کا مقام سیاست اور*ان کی اصابت رائے نیزعوام و کی مقال میں مقال میں مطالبت

خواص کوائی جانب ملانے میں زور علم وتقریر کے ذریعہ کا میا لی کا بوراا عدازہ ہوجا تا ہے۔

ای تم کی غلفا انداز تقریرول کاعلم مولانا سعیدا حداکبرآ یادی کی حسب ذیل تحریرے ہوتا ہے اور بیمی کہ علامہ جمعیۃ فلافت اور کا تحریس کے جلسوں میں اسلامی تمائندگی شدو مدے کرتے نظر آتے ہیں چنانچا کبرآ یادی صاحب لکھتے ہیں:۔

" ہر معاملہ میں (علامہ عثانی) اپنی رائے مغانی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے ہتے۔ چنانچ شایدلوگوں کو اب تک یاد ہو کہ وہلی کے عظیم الثان جلسہ بیں چنزے مدن موہن مالویہ کے مقابلہ پراور ۱۹۲۲ء میں کیا بیں جمعیة علائے ہند کے سالانہ جلسہ کے موقع پرکونسلوں کے ہائیگا ف مقابلہ پر تحکیم محمد اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں معفرت الاستاذ (مولا ناشیر احمد صاحب) نے کے مسئلہ پر تحکیم محمد اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں معفرت الاستاذ (مولا ناشیر احمد صاحب) نے

#### جمعيت العلمائع مندكا جعثاا جلاس

#### كيار بوال اجلال

العداء كے جعبة العلما كے مالات اجلال كة تحدمال بعدم الا مارچ ١٩٣٩ وكوبعدادت

مولانا عبدالحق بدنی دیل میں شائدارا جلاس بوا۔ ۱۹۳۱ء کے تھ سال بعد تک کوئی سالانہ جلہ نہ ہوں کا کے تکداس اثنا ہی جمعیة العلماء کے افراد یار بارجیلوں میں جاتے دہے۔ بہرطال دیلی کا بہ جلسہ چونکہ آتھ سال کے بعد بور ہا تھا اس لئے بوئی شان سے متعقد بواصرف دا مالعلوم دیو بند کا یک بزار کے قریب طلبہ نے اس میں شرکت کی علامہ حالی نے بھی آس جلس شرکت فرمائی اور حسب دوایات قریب طلبہ نے اس میں شرکت کی علامہ حالی نے بھی آس جلس میں شرکت فرمائی اور حسب دوایات زیروست تقریر فرمائی۔ جمعیة العلماء کے اس اجلاس میں جہاں اور تجویزیں پاس ہو کمیں ان میں چند تجویزیں ہی تھیں کہ آزادی ہند کے لئے انڈین جیش کا تحریس کے ساتھ اشتراک عمل کرنے کی الیسی کا اعلان "کیا جائے۔

٢-وديامند تعليم كنام ساختلاف رائكا المهار

سر کا گریس کاس طرز کمل سے ظہار نارائی کراس نے منعتی کی ی ی کوئی مسلمان بیس رکھا۔
۱۳ کا گریس سے مطالبہ کروہ مسلمانوں کی جی تلفیوں کی تحقیقات کے لئے کی مقرد کر ہے۔
۱۵ داڑیس کی کا گریس کا کومت میں کوئی مسلمان وزیر مقرد ندہونے پراوری فی میں مسٹر شریف کی جگہ دمرامسلمان وزیر مقرد نہ کے جانے پرا کھارافسوں۔ (سلمان کا رفی سنتر اس ۱۹۳۸)

جید العلما کے اجلاس کے بیر یزولیوش کا گریس کی وہنیت کو صاف طور پر بے نقاب کرتے ہیں۔ ترک موافات کو جی جے اور اب شرک بندو سلم فسادات ہو چکے جے اور اب شرک میں بندو سلم فسادات ہو چکے جے اور اب شرک میں بندو سلم فسادات ہو چکے جے اور اب شرک میں بندو میں ہیں در پر دہ بندو تو می ترقی کی خوا بال تھی ۔ ان حالات بی جید العلمائ کا گریس کے ساتھ تعاون کا قدم اشایا تھا گر ہیں کہ مسلم سیاسیات کا دھار انب کی اور درخ پر بہدر با تھا۔ علام عثانی نے اس جدید العلماکو کا گریس کے سلمانوں اور جدید العلماکو کا گریس کے مسلمانوں کور جدید العلماکو کا گریس کے مسلمانوں اور جدید العلماکو کا گریس کے سلمانوں کی سیاست کا رخ مسلمان برخ میں فرمایا اور اعلان کیا کہ مسلمانوں اور جدید العلماکو کا گریس کے ساتھ اشتراک محل سے پہلے بھو شرائط الی منوانا جا ہیں کہ وہ ہیں وول کے تائی مہلم بن کر شرو جا میں اور و دمری بات یہ کرمسلمان بحثیت ایت کی شرکت کریں نہ کہ افزادی طور پر لیکن جدید العلمائی کا گراوں کے خوا بال شے ۔ علامہ العلمائی کا گراوں کی کے خوا بال شے ۔ علامہ العلمائی نے اس ذیر دست اجلاس میں حسب ذیل آئیت پر تقریر فرمائی۔

الملین اعنوا ولم یلبسواایمانهم بطلم اولتک لهم الامن وهم مهتدون جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے ایمان شرکام کوئٹ ملایا ایس کے لئے اس ہے اورونی جایت یافتہ جیں۔' آیت کی حقیقت بتلادی ہے کہ ایمان کے ساتھ قلم کو طائے ہے اس وہدایت خطرے یمی پڑجاتے ہیں۔ علامہ عثمانی نے اس اجلاس بھی بلاشرا تطاشر کست کی خالفت کی۔ حالانکہ کا اور اور جائے ہیں۔ مالاند اجلاس بھی بلاشرا تطاشر کست کی خالفت کی۔ حالانکہ کا اور شاہ اجلاس بھی جو حضرت الاستاذ مولانا تھے انور شاہ صاحب کی زیر صدارت دیمبر کا اور منعقد ہوا تھا اس بھی مسلم لیک کے صدر مسٹر جتاح کے جودہ نگا تن کی تا تید کی گئت ہی۔ کو یا مسلم لیک کے مناقفاتی معلوم ہونے لگا تھا۔

اس اجلاس میں شرکت کی تحقیق کا علامہ کے اپنے خط بنام مولانا منظور احد نعمانی مورند ۲۹ ومبر ۱۹۳۵ ومطابق ۲۶ محرم ۱۳۷۵ جے سے مجل پند چلا ہے۔ حضرت کھنتے ہیں:۔

" قانبا الله الله على اجلاس جمية البندولى كروقع برياد موكاكراً بي في الرا اجلاس كو انتظو المعارض الموري المورى الموالى كري كر على المورى الموالى كري كر على المورى الموالى كري كر على المورى الموالى المري المورى الموالى كري كر على المورى الموالى على المورى على المورى ا

اس تحریر سے اس سالانداجان کی شرکت واضح ہو جاتی ہے نیز ندکورہ عط سے علامہ کی افراد یت اور کا تحریر اور کی اور کہ افراد کے اور کا تحریر کے ساتھ اور تا مسلم میں اور کہ اور انفراد کی طور یہ کا تحریر کے ساتھ اور تا مسلم میں اور کا تحریر کا تاجم میں اور اور مسلم میں کا تاجم میں اور انفراد کی اور کا تحریر کا تحریر کا تاجم میں میں میں میں میں میں اور انفراد کی میں میں میں میں اور انفراد کی میں میں میں اور انفراد کی ایمیر کی گھرائی کے متعلق اپنے ایک خطیس جوراقم المحروف کی ایمیر کی گھرائی کے متعلق اپنے ایک خطیس جوراقم المحروف کی ایمیر کی گھرائی کے متعلق اپنے ایک خطیس جوراقم المحروف کی تام ہے تحریر فرماتے ہیں:۔

"دولی میں آیک جلسہ واجو (بعد مسلم کا) مشتر کہ تھا جس میں بعد متان کے تمام مشہور میں ایک جلسہ واجو اجو رہند مسلم کا) مشتر کہ تھا جس میں بعد متاز لیڈر بہت ہے۔ ادھر جینہ اسلام میں ابوالکلام موتی لال نہر واور کا گھرلی سے مشہور متاز لیڈر بہت ہے۔ ادھر جینہ العلما کے تمام علا مسئلہ ذیر فوریہ تھا کہ کیا کا گھرلی میں شرکت بغیر شرط متاسب ہے نیز اہل اسلام من حیث الجماعت شرکت جا ہے تھے اور ذی اور قدا وکا گھرلی بلاشر طشرکت پر بجود کررہے تھے۔ جلسہ یوی ایمیت رکھا تھا اور دونوں جانب سے برز در تقریب بوتی تھی۔ جلسے کی دن رہا اور آخر

جمیة العلمان فیصلہ کردیا کہ بااشر فاکا تحریس کی شرکت منظور کرئی جائے مولا تاشیر احد معا حب
سے خاموش ندہا کیا۔ جلسی افعی سادہ ساکتا اور پاجامہ سر پر معمولی ٹوئی تحود کیب (حضرت فی البند مولا نامحود الحسن کی کوئی کی آپ نے صدر جلسہ سے اجازت لی۔ پھرائی بارحب اور پر جلال آفریر کی کہ جلسکا رعک بدل و بارتقریر کا کہ وجر دولاکل کی پیٹی الفاظ کی بے ساختی اور سلسل کی وجہ سے تم واور گاند می کو مجود ہو کرنے کہنا پڑا و مولانا آپ دور تقریب جلسہ پراٹر ڈال رہ بیں اور جلے کو مرعوب کرتا چاہے ہیں 'مولانا نے فرمایا کہ 'میں سمادہ اور سلیس الفاظ میں ان ولائل کو پیٹی کرد ہا ہول جن سے آپ کے جال کے تارو پودیجھرتے نظرا دے جین العامل میں اور میں ہو جین العامل و تا ہوجائی ہے۔ جین العامل و تا ہوجائی ہو اور سلیس اور ساتھ ہی دولانا کے تارو پودیجھرت تا ہوجائی ہے۔ جین العامل و تا اور شہر میں مسلمانوں کا آپ کھیں کھول ویں۔ بہ جلسٹ ہم ہوا اور شہر میں مسلمانوں کا آپ کھیں کھول ویں۔ بہ جلسٹ ہم ہوا اور ساتھ ہی مسلمانوں کا آپ اور ساتھ ہی العامل و سے استعفاء و سے کا ارادہ کیا گئی مولانا حسین اجد صاحب کے اصرار پر خاموثی احتیار کی گئی مولانا حسین اجد صاحب کے اصرار پر خاموثی احتیار کوئی کر برابری کوئی ہے کا ارادہ کیا گئین مولانا حسین اجد صاحب کے اصرار پر خاموثی احتیار کی گئی کھی کوئی ہوگا کی گئی کوئی ہوگا کی گئی کھی کوئی ہوگا کی گئی کوئی ہوگا کی گئی کوئی ہوگا کی گئی کوئی ہوگا کی گئی کوئی ہوگا کیا گئیں کوئی ہوگا کوئی ہوگا کوئی ہوگا کوئی ہوگا کوئی ہوگا کی گئیں کوئی ہوگا کوئی ہوگا

الحاج مولانا انعماری شیرکوئی مدظلہ کے گرای نامہ ہے ہی ای امری تائید ہوتی ہے کہ حضرت علی ہندوؤں کے ساتھ آزادی کے حصول کے مائع نہ شخے البتہ فدکورہ دوشرطوں لیمن بحثیت ہا حت شرکت اور ہندوؤں سے حقوق منوا کراشتر اک ممل کے قائل شخے اور اس رائے ہم جیشیت ہا حت شرکت اور ہندوؤں سے حقوق منوا کراشتر اک ممل کے قائل شخے اور اس رائے ہم جیشے قائم رہے۔ بیدورای طرح گزرتا دہا۔ اوحر مسلمان لیڈر بھی ہندوؤں کی مختلف شم کی متحقہانہ کاردوا تیوں سے بلدل ہوگئے تھے۔ دواصل ہندوشلم اتحاد خلافت کی تحریک نے پیدا کیا۔ خلافت کو مرکوں نے ٹود تو ٹر ڈیا۔ اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کے داوں جی بھی مصطفے کمال و فیرہ کے اس طرز محل سے نفرت ہوگئی تھی۔ اوحر ہندو جو اس تحریک شی شریک ہو کر آئی کدو کے لئے سیا می داستے ہموار کررہے تھے۔ شدگی شخص اور خلاف ہندوستان کے مسلم فساوات کی ویوں سے بیزار راستے ہموار کررہے تھے۔ شدگی شندوستان کے مصفف کلوں ہی ہندوؤں سے بیزار موسا حب ہوگئی تھی۔ اور کا اور کا ان ہیر احر مساحب ہوگئی تھی۔ اور کا اور کا ان ہیر احر مساحب ہوگئی تھی۔ اور کا اور کا ان ہیر احر مساحب ہوگئی تھی۔ اور کا اور کا ان ہیر احر مساحب ہوگئی تھی۔ اور کا اور کا ان ہیر احر مساحب ہوگئی تھی۔ اور کا اور کا ان ہیر احر مساحب ہوگئی تھی۔ اور کا اور کا اندی کی دور سے جمینہ العلمان ہی ہندو مساحب ہوگئی کی ۔ جس جس میں موال ناشیر احر مساحب ہوگئی تھی۔ العلمان کی گئی ہیں۔ ۔

"مولاناشبراحمماحب على كاصرار يرحضرت علامه على كفايت الله صاحب على اعظم و صدر جمية العلمائ بنذم شرجناح سه لاقات كے لئے تشریف لے صحے مولاناشبراحم صاحب علی کے دربعہ یہ طے ہو چکا تھا کہ کی عماعت کے آوڑتے یا کی ایک کو دومرے بی مذم کرنے کا موال ندموگا بلکسالی صورتوں پر بحث کی جائے گی کہ جن کے دربعیان دونوں جماعتوں کے اختلاف کی خلیج پائی جائے اورا کیک کو دومری سے ذیادہ سے تیادہ قریب کیا جاسکے '۔ (علامے ان جذبرہ س)

اس تحریرے واشح ہوتا ہے کہ علامہ کا نظریہ سلم لیگ اور جعیۃ انعلما بھی اتحادادادر بھی پیدا کر سے مسلمانوں بن باہمی تعاون کوفروغ دینا رہا ہے۔ معزرت علامہ اینے کو ب موری 19 دیمبر ایسے میں مانوراج رصاحب نیمانی کے خط کے جواب بھی کھتے ہیں:۔

"آپ آج لیون کے حسطتیان وعدوان کا اتم کردہے جی اس کی بنیاد فی الحقیقت ہمارے علا نے اسپنے ہاتھوں سے اس وقت ڈائی جب انہوں نے اسادار شی مسلم لیک کی انتہائی حابت شروع کی۔ اس کے بیدڈ شی شال ہوکرتمام مسلمانوں کواس کی اماد کی کرفوش سے متنبہ کیا بھر پھاوا وش جب لیک طاقتوں وکی او خدا جائے کن جھڑوں شی ہو کراس سے ملیحدہ ہو گئے"۔ (مراسات با بیعاد مردان ۱۹۱۱)

بہرمان زیاوہ تعمیل کی برمقام مخبائش بیں رکھا۔ ۱۹۳۰ء تک مسلم لیگ اپنے شاب پر بینی می اوراس مال کی سالان کا نفرنس میں بمقام لا ہور مسلم لیگ نے یا کتان کے حصول کا اطلان کرویا اوراب کا محریس اور سلم لیگ نے یا کتان کے حصول کا اطلان کرویا اوراب کا محریس اور سلم لیگ آیک اور سیاس یا رفول میں اور سلم لیگ آیک اور سیاس یا رفول میں ہمت العلماء احرار فاکساز مرمدے خدائی خدر حکار بھی کا محریس میں شافی ہوئے۔

## جمعية العلمائي منديس علامه كى خدمات

گذشته اوراق میں آپ کے مائے طامہ کی ان خدمات کا ایک ایمالی تخشہ آپ کے مائے اور آئی ایمالی تخشہ آپ کے مائے آپ اللہ ایک تغییات کا بھی جائزہ تو ان مائے آپا ہے جو جمیعة العلمائے ہمدو بھی کے دفتر میں موجود ہیں اور حقق معنی مردانا کی اس دور کی سیاس ذیر گی کی تغییات کا حق اس مورث میں اوا ہوسکتا ہے جبکہ جمیعة العلمائے دفتر کے تمام دیر کی سیاس ذیر گی کی تغییات کا حق اس مورث میں اوا ہوسکتا ہے جبکہ جمیعة العلمائے دفتر کے تمام دیکارڈے موسوف کی تقریروں جبویزوں وغیرہ کو چیش کیا جائے لیکن بیام العلمائے دفتر کے تمام دیکارڈے موسوف کی تقریروں جبویزوں وغیرہ کو چیش کیا جائے ایک شاء اللہ ای صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ وہاں بھی کر پوری دیر جاتے آپر موقع ما تو ان شاء اللہ دوسرے ایڈیش میں ان تغییات کو چیش کیا جائے گا تا جم اس دور کا ایک ایمانی فا کہ اخبار الجمعیة دیل کے ایڈیش کی سے ہیں:۔

"(علامدهنانی) (۱۹۲۶ء کے جعیة العلماکی ورکگ کیٹی (میلس عالمدے مبررہاور قومی العلمااور میں العلمااور میں العلمااور میں العلمااور

كالحريس كوآب كي تعاون كالخرط الربارية تكميثيول عمده مدادت كفرائض انجام وي"... الجمعية ١٨ دمبر الإ الإ أرثكل كالم نبرا)

# تحريك ما كستان اورعلامه عثماني

جوتفادور

جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بتایا گیا ہے کہ موصوف جینہ العلما کی ورکگ بیٹی (مجلس عالم)
اور جعیہ کے زبروست رکن تے لیکن جعیت کی کا گریس میں بلا شرط اور بحثیت غیر جموی شرکت اور
انظرادی سرگری کے خالف تے لیکن ابتدا میں جعیت کے دیگر افراد کا خیال بیتھا کہ کئی آزادی جس
صورت ہے جمی حاصل ہو سکے جو جائے علامہ شیم احمدصا حب جھیت سان حالات کے اتحمدہ
آ خری ایام میں بہت کبیدہ خاطر ہو گئے تھے۔ چنائی آل موصوف اپنے بینام کلکت میں کہتے ہیں:۔
"ہم سب کو مطوم ہے کہ قد می جعیہ العلمائ ہے دو گئی اپنی اسٹی کردہ مقاصد کے فاظ ہے
کی بری نہی وہ اپنی خدمات اور قربانوں کے احتمار سے آجی خاص تاریخ کردہ مقاصد کے فاظ ہے
کی جاتے ہیں وہ اس کے قرکے چنومال طرز کل پر ہیں ' رینام کلکہ می ایا آئی کہا ہولا ہور)

فدكور و خيال كى بنا پرمولانا في هناي اور عن چندسال پہلے ہے جمعيت كے اجلاسوں ميں مركت ترك كردى تني اگر چيلس عالم كركن رہے۔ جبيبا كدمكالمية المعددين ميں مفتى تيل الرحمن صاحب و يوبندى صاحبزاد و مفتى حزيز الرحمن صاحب رحمة الله عليہ كرموال كے جواب ميں ميناريخي حقيقت واضح ہے اور جس كا تذكر وال سے ميلے آجكا ہے۔

بدکلام واضح کرتا ہے کہ چھرسال کو چھوڈ کرعلامہ موصوف جیشہ بھی خلافت کمی ہندو مسلم مشتر کہ جلسوں اور اکثر و بیشتر جعید العلما اور اسلامی سیاست میں رہ کرمسلمانوں کی سیاست کو انہا رہ اسلامی سیاست میں رہ کرمسلمانوں کی سیاست کو وہن انہار نے میں چھے جیس رہے۔ البتداییا انہا کہ جیس میں رات ون کمی محا ملات کی وہن لگ جائے۔ مولانا محد خیب صاحب کی تقریر کے جملے بتارہے جی کہ علامہ نے ملک کی آزاوی میں کائی حصر لیا ہے اور آپ کی تقریروں سے لاکھول یا شندگان وطن آزادی وطن کی حقیقت سے آگاہ موسے جیس (وفات حاتی پرتھور تی تقریر)

# جمعية العلمات عليحدكي

موسوف جعيت العفمات بالآ فرها مع والمع يتانيات كتوب عام ايم سعيدالدين صاحب بهارى

شن ان کے پوچنے پر کر جمیہ العلمائے ہندوالی شی جناب الاشریک جیں یا آئیں؟ تحریفر ماتے جیں:۔ '' جس کچو مدت سے جمعیۃ العلمائے ہندوالی سے علیحدہ ہو چکا ہوں اور سہار نپورسیشن (اجلاس) کے بعداد هرسے جورکنیت کی دعوت دی گئی میں نے لکھندیا تھا کہ اب میں اس کارکن بنزا

يستديس كرتا" - ( كتوب الله المروا النات المراس المر

اس مبارت سے واضح ہے کہ جمعیت انعلماء کی المرف سے مہار نبور کے مالانہ جلسہ کے بعد رکنیت کی دعوت کوموصوف نے قبول نبیس قرمایا۔ بدا جلاس ۱۳۱۳ جمادی الا ول ۱۳۳۳ جمطابق ۲۳ تا ایم کی ۱۹۳۵ء تک مبار نبور میں موااوراس کے بعد سے آب با قاعدہ جمعیت سے مستعنی موصحے۔

اکر محقیق کی تکاوے ویکھا جائے تو قلادت اور عدم تعادن کی تحریک میں ہندوسلم اتحاد کے موال تا ان کی تحریک میں ہندوسلم اتحاد کے سوائے آپ کا رو تحال مسلم لیک کی طرف رہا۔ چنا نچے مولانا انوکت علی مرحوم جب واجمیل آئے ایک اور مولانا حنائی سے مسلم لیگ کی عدد کے لئے ورخواست کی تو علامہ نے مسلم لیگ کے لئے ایک ہزارد و یہ چندہ کر کے مولانا شوکت علی مرحم کودئے۔ یہ خالی است ایک ایک زمانہ تھا۔

مسلم لیک میں شرکت اوراس کی وجہ

لین خصوصت سے آل موصوف ۱۹۳۱ء على مسلم لیگ على شريك موق في ساليا سے اليا معلوم موتا ہے کہ جدیت العلماء كى ركنيت كى عدم منظورى سے پہلے تى آپ نے مسلم لیگ اور كامرين كے نظریات پر بورافوركيا ہے۔ چنانچ قرماتے جيں:۔

" راقم الحروف خودایک مت دراز تک ای شش ویج ش ر بااور می وجه ب که خاص تاخیر سے ش نے لیگ کی حمایت بی قلم افغایا"۔ (علیصدارے سلم لیک انزلس بر فدس ا)

معلوم ہوا کہ موصوف نے مسلم ایک کی شرکت کا اعلان کا تی دیرے بعد کیا اوراس عرصہ بس ایک دیدہ ورجعری حیثیت سے مسئلہ کے سامی اور شرقی پہلو پر فور کرتے رہے۔ چنا نچے شرق نقطہ نگاہ سے شرکت کی وجہ فقہ کے باب میں امام محمد رحمۃ اللہ کی وہ تحریر کر ریکی ہے جس کا اظہار آپ نے میر خدکا نظر کسے خطبہ جس فرمایا ہے۔

"چونکسال الکیش سے قوموں کی قستوں کا فیعلہ وابستہ تھا اس بنا پریش نے ضروری مجھا کہ اس بنیادی موقع پران مسلمانوں کی مدکی جائے جواستعقال المت اور سلم کی خودارادیت کے حامی ہیں"۔ (سس) موقع پران مسلمانوں کی مدکی جائے جواستعقال المت اور مسلم کی خودارادیت کے متعلق ایک اور مجکہ فرماتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں:۔

"اسلای برادری کا ایک اوٹی جر ہونے کی دیٹیت سے اپنا تھا زہ علم دیم کے موافق موج مجھ کر جو رائے گائم ہوئی ہے اپنے گائم ہوئی ہے اسرار پر بطور مشورہ عرض کر دیتا ہوں ۔ اس وقت بیدرہ تاک منظر و کیکی مشکدی ہے مسلمانوں تی کی جھری و کیکی مشکدی ہے مسلمانوں تی کی جھری سے ذریح کر ایاجار ہا ہے یا لکل خاموش رہتا گاران ہوا"۔

این وجو ہات کی بنا پر مطامہ لیگ کے موقف کی تعایت کے لئے کھڑ ہے ہو گئے۔

ان وجو ہات کی بنا پر مطامہ لیگ کے موقف کی تعایت کے لئے کھڑ ہے ہو گئے۔

### اعلان شركت اوراس كااثر

آپ کی مسلم لیک بین شرکت کا خلفلہ بندوستان بی اس وقت بلند ہوا جب آپ کا پیام
کلکتہ کی اموتر کل بند جمعیة العلمائے اسلام 'کے چاردوزہ اجلاس اکتوبر شام اور ملا اسلام کے اسلام کے جاردوزہ اجلاس اکتوبر شام اور حفیات کے جمن بی اس پیغام کے اثر ات کو بیان کیا جا چا ہے۔ تاہم
بندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس پیغام نے تنہلکہ مجا دیا۔ اس مطبوعہ بیغام
کے چی لفظ بی سید محرقر ایش صاحب میں ناظم کل بند کھتے ہیں:۔

'' بینام نے ایک عالم بے خودی بیدا کردیا عجیب محورت و کیفیت سموں پر طاری ہوگی۔ پار پارنعرہ ہائے تھبیر وعلامہ شبیراحمرز عدہ یاد بلندہ وتے رہے''۔ (بیام مرہ)

اورا يدير عمر جديد كلت تجايي اخيار عن الى يراوث كمعاوه يب:

" پینام سنائے جائے کے دائت اس کا اعمازہ کوئی بیان کرنے وائی از بان بیان بیس کرسکتی۔
اس اجتماع عظیم کے ہر ہر فرد نے محسوس کی اس کا اعمازہ کوئی بیان کرنے وائی زبان بیان نہیں کرسکتی۔
ثفیک ایسامعلوم ہور ہا ہے کہ برسوں اور عراق کی سوگی اور بیاسی زمین پر بیڑی امید بیزے انتظار اور
بیٹی تمنا کے بعد فیرمتو تع طور پر یکیارگی باران رحمت کا نزول ہور ہائے"۔ (صربد یا کان مراق اور ہوا اور اس اس کی صاحب
اسی اثر کا اظہار مکافمہ العدرین میں جعیہ العلمائے ہے دفد ہیں ہے کی صاحب
نے ان القاظ میں ظاہر قرمائی۔

"آپ كاملانات نے ملك ش المحل دال دى ہے"۔ (عادم ٢٠٠٠) صدارت كل مندج جية العلمائے اسملام

اس پیغام کے بعد آپ کوئل ہتر جدید العلمائے اسلام کی صدارت چین کی گئی لیکن آپ ہیں۔ صدارتوں کی ذمداریوں سے علیحد ورب چیانچی سلم لیک کا نفر آس بحر ٹھر کے صدارتی فطب جس کیستے ہیں۔ '' جھے آپ کے ہاں نہ کوئی منصب جا ہے تہ تحسین وآ فرین کے نعر سے ایک اور صرف ایک ہی چیز جھے مطلوب ہے کہ سلم توم وقت کی نزا کت اور سماستے آئے والے سمائل کی اہمیت کواچی طرح مجھے لیا ورجود کا وقیس واست جس حائل ہیں ان کودود کرنے کی کوشش کرئے' ۔ (تعرب بروی مرد)

نیکن آپ کی مرضی حاصل کے بغیری جھیت والون نے آپ کوصدر منتخب کرلیا تھا۔اس جھیت کے روح وروان مولا تا را خب احسن صاحب ایم اے پائی جھیت اپنے ایک مضمون ہیں جوا خبار زمیندار کی اشاعت مور حد 14 جنوری 1979ء ہیں شائع جوا ہے علامہ کی وفات کے بعد مخت الاسلام کے عہدہ کی کھیش کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:۔

" بجید علائے اسلام کی تاہیں وظیم راقم الحروف نے سالہا سال کی وشش وکا وش کے ساتھ الجولائی ۱۹۲۵ وکلکت میں آل ایڈیا الجولائی ۱۹۳۵ وکلکت میں آل ایڈیا جید علائے اسلام کی کانفرنس منعقد ہوئی اور کلکت سلم لیگ کے روشن خمیر بیدار مغز پاہست خلصین صاوقین نے اسلام کی کانفرنس منعقد ہوئی اور کلکت سلم لیگ کے روشن خمیر بیدار مغز پاہست خلصین صاوقین نے کل ہند جمعیہ علائے اسلام کی بنیاور کی اور مولا تاشیح احمر عنائی رحمہ الشعابہ کوان کی پینی منتور کے بغیر صدر جن لیا ہے اسلام کلکت کو بھیا۔"

منتوری کے بغیر صدر جن لیا ہے اسلام کلکت کو بھیا۔"

(دیدار واجوری والے اللہ ملکت کو بھیا۔"

(دیدار واجوری والے اللہ اللہ کلکت کو بھیا۔"

یدے وہ حقیقت جس کے اتحت علام کل جند جعیۃ العلمائے اسلام کے صدر بہلے ہی سے چن لئے میں شخصے تھا درآ پ کو صدارت کے تول کرنے پر باوجووا نکار مجود کیا گیا تھا اور یہ کہ کل ہند جعیۃ العلمائے اسلام کی بنیاد کلکتہ مسلم لیگ کے دوشن خمیر بیدارمغزیا ہمت محلصین صادقین نے رکی تھی۔ کویا مولا خارا خب احسن صاحب کے قول کے مطابق جمیت العلمائے اسلام میں کی غیر مخلص بابددیا نت عفر کا کوئی دخل نہ تھا۔

صدارت بول کرنے کے بعد آپ کی ذمدواریاں وسی ہو پکی تھیں مسلم توم جواہیے وین اور دنیاوی امور میں فرجب کے احکام اور روش ول ووماغ علا کے فیصلوں کے شدت سے منظر ہوتے ہیں۔ علامہ کے پیغام کے بعد فرج در فرج مسلم لیگ بی داخل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے مسلم لیگ بی شرکت کرنے اوراس کی تا تدیش زبردست فوی شائع کیا جوا خیار رہبردکن حدر آیادمور تد ۲۱ کو برد ۱۲۹ واور دیل کے اخبارات میں شائع ہواجس کا آخری مضمون ہے:۔

" مسلم قوم کی مستقل ہے اوراس کی غیر ظوط صاف آ واز ہرا گریا کے دجود سے اتا کام ہو گیا کہ مسلم قوم کی مستقل ہے اوراس کی غیر ظوط صاف آ واز ہرا گریز اور ہندود ونوں کے زدیک ہلیم ہو گئی اور تھوڑی کی عدت میں بدول بہت زیادہ تقصان اٹھائے دنیائے ہندوستان کے اندر ایک تنیسری طافت کے وجود کا احتر اف کرلیا بلکہ لیک اور کا گھر نیس کوسلی ایک کے ہرمعا طبیش ایک بی صف میں ووٹن بدوش کھڑا کیا جائے لگا تو کیا بید قائدہ شری اور سیاسی نقط نظر سے کہ کہ کم ہے"۔ (رہبردکن ۱۹۴۹ کو بر ۱۹۴۵ء)

ال مارت معلی معلی معلی معلی منتاب که چنک سلم قوم کی سی اصال کوقار کوسلم لیگ کی کرنیگ نے ہندواور اگرین کے مقابل سی افائم کردیا ہی لئے موصوف کنود کے سلم لیگ شی ترکت نبا مصرور مندیا بت ہوئی۔
مکالم یہ العمد مین شی علام ترکز کی پاکستان میں اپنی شرکت کا ان الفاظ میں اظبار فراتے ہیں۔
"میں نے جورائے پاکستان و فیرو کے متعلق قائم کی ہوہ بالکل خلوص پری ہے۔ جمیدہ انعلما کے اسلام میں آزاد ہجائی رہیں یا تبدیل جمیدہ انعلما کے اسلام تائم رہے یا ندر ہے میری رائے جب ہی می اسلام میں آزاد ہجائی رہیں یا تبدیل محمدہ انعلما کے اسلام تائم رہے یا ندر ہے میری رائے جب ہی می اسلام میں آزاد ہوائی و بائے پاکستان مفید ہے۔ ہم نے آزاد ہجائی یا جمیدہ انعلمائے اسلام کی وجہ ہے سلم ان کا ترکی کی کہ مسلمائوں کے لئے پاکستان مفید ہے۔ ہم نے آزاد ہجائی یا جمیدہ انعلمائے اسلام کی وجہ ہے سلم ان کا ترکیم کی بائے بائی اورا مسلمائی جد جہدار ٹی جا ہے اور (کائرم ۱۳۱۵)

ان مالات کی روشی میں ایک تحقیق کے طالب کو بیامرواضی ہوجاتا ہے کہ علامہ کار قان کہ سہ ہے سلم ایک کی طرف تھا دوسلم لیک میں کیوں شر میک ہوئے اور تحریک پاکستان کی انہو ل ہے کیوں تا تید فرمائی اور کن دلائل کی روشی میں تا تید فرمائی۔ ادھر مولا بار اغب احسن صاحب کی تحریب واضح کرتی ہے کہ کل جند جدیت علائے اسلام کی صدارت کی منظوری اور جمیعت کی بنیا و کا تاریخی ہی منظر کیا تھا۔

### اعلانات عثاني

الغرض جب آپ كاعملى قدم مسلم ليك كى تائيد كے لئے اٹھا۔ تو آپ نے كل مند جمية

العلمائے اسلام کے نام جو پیقام بھیجااوراس میں جن تظریات کا اظہار قربایا وہ ملک میں طوفان کی ملرح بھیل کئے۔ یہ وہ اعلانات میں جو محاورات کے طور پرلوگوں کی زبان پر چڑ وہ محتے اور مقولے بن محکے۔ پیغام کلکتہ میں دوقو میت کے تظریبہ شراقر ماتے میں۔

ا۔"سب سے زیادہ اشتعال انگیز جموٹ بیہ ہے کہ دئ کروڑ مسلمانان ہندی مستقل تو میت کا انکار کر دیاجائے"۔

۲۔اباس چیز کا کوئی امکان ہی باتی نہیں رہتا کے مسلم اور غیرمسلم دونوں کے احتزاج سے کوئی تو میت متحد وسیح معنی میں بن سکے۔

"-اتی بات میں کوئی شردیں کے مسلمان ایک مستقل قوم میں اور ان کے لئے ایک مستقل مرکز کی ضرورت ہے جوا کثریت واقلیت کی محلو ماحکومت میں کسی طرح حاصل نہیں ہوسکتا۔

۳-آئ مسلم قوم سے بیاتو تع برگز ندر کھنے کدوہ انگریز کی سٹکل اور اضطراری فلام کے مقابلہ میں انگریز اور ہندوکی ڈیل اور اختیاری قلامی کوتر جے دےگا۔

۵۔اس وتت مسلمانوں کوحصول پاکستان کی خاطر مسلم نیک کی تائید و حمایت میں حدود شرعیہ کی رعایت کے ساتھ دھے لینا جائے۔

۲۔ ٹیں بیگمان کرتا ہوں کہ اگر اس وقت مسلم لیگ نا کامیاب ہوگئی تو پھر شاید مدت دراز تک مسلمانوں کواس ملک ٹیں پنینے کا موقع نہ لے گا۔

ے۔ اکثریت میں مرقم ہو گرہم آزادی کا ال تو کیا حاصل کرتے اپنی قو می جستی ہی کوفنا کر بنیات ہیں ہوئی ہی کوفنا کر بنیس کے جولوگ ایسا سیجھتے ہیں وہ آخر تربانیاں کا ہے کے لئے کریں قربانی کوئی مقصد لونہیں ذریعیا ورسیلہ ہے۔ اگر حصول مقصد کی توقع اس ہے نہ ہو جگہ خلاف مقصد کو تقویت میں بنینے کا اعربیہ ہوتو وہ قربانی کس کام کی۔ بقول اکبر مرحوم۔

ناچیز ہے سکوں تو الاطم بھی تہیں کچھ ہم پچوٹیس ہیں ہے۔ کمرتم بھی تہیں پچھ فرایات کا پورانقشہ دماغ میں آجا تا ہے۔ ای پیغام میں ایک زیردست فقہی مسئلہ کومولا تا نے مل فرایا ہے۔ کہ آیا کفارے مسلمانوں کی مددلیما کس صورت میں جائز ہے۔ قرماتے ہیں:۔

#### كفار يدوليثا

"جارے فقہائے حقیہ نے امام محداور امام محاوی رحما اللہ اے کے کرعلامدانان عابدین

(شامی) تک کس نے اس مسلا ہے اٹکارٹیس کیا کہ ایک توم کے مقابلہ پردومرے کفارکو مدود بنایا
ان سے مدد لینا ای وقت جائز ہے جبکہ تھم اسلام طاہر (غالب) ہو۔ بیای لئے کہ مسلما توں کی جانبی اوراموال اسلامی تفظ تظر سے بیکارضائع نہ جائیں۔ صاحب بدائع نے تو بہاں تک کھودیا
کہ استفانت بالکفار علی الکفاران سے معابدہ کرنے کے بعد بھی مناسب تبیں کیونکہ ان کے عذر (بدع بدی) سے کسی وقت مسلمان مامون تبیش۔ علت بیان کی ہے کہ فان المعلماو فہ المدینیة نہیں معلم علیه کونس نہیں عداوت ان کوغدراور بدع بدی پراجواری کے آ مے صرف حالت اضطرار کا استفرام کی کے دورام کا استفرام کا کہ کا کرنے اور کا مطلب اس کے سوائے کوئی اورداستہ یاتی تدرہے '۔ (بیام میں ۱۳۱۸)

فذكورہ فقتى مسئلہ كى روشى ميں كفارے مرد لينے يا كفاركو كفار كے متنا بلہ ميں مدد وسيتے برختفر عبارت ميں جو كچوعلامہ حاتی ہے بہنام میں تحریر فرمایا ہے اس كی روشی میں اہل علم كے لئے وائش و بھيرت كا بوراسامان ہے البت اضطرار كی حالت كا استفنا چی نظر ہے۔علامہ كا نظريہ بميشہ بير ماہے كہ مسلمان التى انفراد بهت كو برحال ميں قائم ركھنے كا خيال ركھيں ۔ چنا نچہ جمعیت العلم اے اسلام كلكت كو الك محمل خيال دكھيں۔ چنا نچہ جمعیت العلم اے اسلام كلكت كو الك محمل خيال دكھيں۔ چنا نچہ جمعیت العلم اے اسلام كلكت كو الك محمل خيال دكھيں۔ چنا نچہ جمعیت العلم ا

"جاری تیرونی و یکھے کہ آئ ہم کوہندوستان بیں بیدون و یکنا پڑا ہے جبکہ مسلمانوں کاقومی اور سیاسی استعلال البت کرنے کے لئے بھی واال کی ضرورت ہے۔ کویاان کواحساس بی نہیں کہ کا میانی خارج از ملت سے ناکامی بھلی لف دشن بی سے شیرت ہوتو ممنامی بھلی یوقا سمجھیں جہیں اہل حرم اس سے بچد دیر والے کے اوا کہد دیں ہے بدتا می بھلی بیوقا سمجھیں اہل حرم اس سے بچد دیر والے کے اوا کہد دیں ہے بدتا می بھلی دیروقا سمجھیں جمہیں اہل حرم اس سے بچد دیروالے کے اوا کہد دیں ہے بدتا می بھلی دیروقا سمجھیں جمہیں اہل حرم اس سے بچد

### حسن اخلاق كي نفيحت

بینام کلکتہ کے آخری موسوف نے لیک اور کا تکریس کے معتقد بن اور سیاست وانوں کو صداعتدالی اور از و تہذیب بی رو کرکام کرنے کی افر ف پورے فلوس اور حسن نیت سے توجد والی ہے۔ قرماتے ہیں۔
''جب ایک جانب سے قائدا تنظم کی جگہ کا فراعظم اور المعون و عیار و غیرو کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں تو الکول المخول المخول المخول المخول المول المخاص کے سینوں بی ریافت الم موالا تا ابوالکلام جاتے ہیں تو و المحول المخاص کے سینوں بی ریافت المحرور تشرین احمد صاحب کے مماتحہ کوئی تاشا استعاد کر المات معالمہ کیا جاتا ہے تو نہ صرف ان کے المات المحدود المحدود

معتقدین بلکہ بزار ہاان مسلمانوں کے ظب وجگر بھی چھلتی ہوجاتے ہیں جن کوان دھزات کے سیاس مسلک اختاد یہ بڑار ہاان مسلمانوں کے ظب وجگر بھی چھلتی ہوجاتے ہیں جن کوان دھزات کے سیاس مسلک سے اختلاف ہے کی جماعت کے کسی بڑے آدی یا کسی عالم دین کوائی طرح ہے آبر دکر تا یا اس پرخوش ہوتا پر کے دو اور کی آوجہ اور تو ت مسلمان کا فرض ہے کہ دہ اور کی آوجہ اور تو ت سے ایک از کیکے حرکات کا انسداد کریں'۔ (مینام کلیس عام ایک از کیکے حرکات کا انسداد کریں'۔ (مینام کلیس عام ایک از کیکے حرکات کا انسداد کریں'۔

اس مبارت مولاتا كى بلندكردارى اوراعلى انسانيت كايد چلاے اور يدهيقت بكمكى اورسیای اختلاقات کے سبب دو اٹی تحریر اور تقریر میں مجی احتمال کی راہ سے نہیں بنتے تھے وہ نظريات كاختلاف كواختلاف نظريات تك محدود ركيت تخداورا ختلاف افكار مس كمخعيت ي تجيزا چھالنے کوشدت ہے محسوس کرتے تھے چٹانچہ آپ نےمسلم لیگ کے حامیوں کو معزرت مولا تا حسين احمدصاحب مظله العالى اورجناب مولانا ابوالكلام آزادجيسي جنيل القدر هخصيتوں كى شان بس مستاخیال کرنے والوں کی برزور قدمت کی ہے ادرای طرح کا کماعظم کو کافر اعظم کیے والے كالحريسيول كالمجى تطعة حوصله افزالى نبيل كى - چنانچ ميرغد كى مسلم ليك كانفرنس كے خطب مدارت میں بھی انہوں نے شیخ الحد بث معنرت مولا تاحبین احمرصاحب مدخلہ العالی کے متعلق تحریر فرمایا۔ \* دبعض مقامات پرجوناشا تسته برتاؤمولاناحسین احرصاحب مدنی کے ساتھ کیا کہا ہے۔ تو عساس برا تلبار بيزارى كئ بدول بيس روسكنا مولاتاكى سياى مائة خواد كتنى بى غلد مواان كاعلم فعنل بهرمال مسلم باوراية نعب أحين كرائة ال كاعزيت اور بمت اورا عملك جدوجدهم جيب كابلوں كے لئے قابل عبرت ہے اكرمولانا كواب مسلم ليك كى تائيكى بنايرير سايمان بين ملك مى تظرآت یا میرے اسلام ش شبه وقو جھے ان سے اندان اور ان کی بزرگی ش کوئی شبہیں کیا کروں علما نے اکھا ہے کہ موس این ایمان میں تر دولونہیں کرسکتا ہاں اپنی سیدکاریوں کے چی نظرایے کوموس كيت بوع ذراشم ك آئى بالبدارة وقدة العاص كرن كاخرور جدارت كرول كار م و دعویٰ تغویٰ خبیں درگاہ خدا ش بت جس ہوں خوش ایبا کہ گاریس ہوں

حضرت عثانى اورمولا نامدني

ندکورہ عبارت شن معفرت مولا تا مدتی کے علم وضل ان کی ہمت و جفائش ان کے ایمان اور ان کی بررگ کا معرب مثانی نے زیروست الفاظش احتراف فرمایا ہے اور اس حقیقت سے الکار

نامکن ہے کہ حضرت مولا تا مدنی فقر دست ہے ایک بے یاک طبیعت ایک مشتب کا عادی فولادی جسم ایک مجاہدانہ تو سے اور ایک روحانی ول لے کر آئے تھے۔ ان کے مقابلہ میں حضرت عثانی جسم انی مشقت کے عادی نہ تھے وہ جیل کی کڑیاں جسیلنے کے قابل نہ تھے۔ اس لئے نہ کورہ عبارت میں وہ ان کے مقابلہ میں اپنے آپ کو کا بل تصور کرتے جی محرد دسری طرف علام علم کے بہاڑ محت کے متابلہ میں اپنے آپ کو کا بل تصور کرتے جی محرد دسری طرف علام علم کے بہاڑ محت کے متابلہ میں اپنے آپ کو کا بل تا ہے وہ ابتاب اور ذکا دس کے آئی ہے۔

بیدو فول حطرات حطرت شیخ البندرجمة الله علی كا كھے كتار اوروارالعلوم ديوبند كے ابیا ناز فرزیم جی جن براس اورعلی كو بمیشر فخر رہے گا۔ بیدو فول حضرات ایک دوسرے كی دل سے قدر كرتے ہيں جن براس اور علی كو بمیشر فضل كے قائل تھے وہ نفول سعادت سے بہت دور جی جوان میں ہا جی آ ویزش كرتے مراسات ورجی كرتے اورافتر ال كی فلیج كورسیج كرتے ہی كوشان رہے۔ دہا سیاس نظریات اورافکاركا اختلاف بیلم ونفش اوروائش و مسل كے خلاف بیس اختلاف نظرو الله والله فالمسل اوروائش و مسل كے خلاف بیس اختلاف نظرو الله والله فلاسے انسانی فلرت كورونتی نصیب ہوتی ہے۔

بیکس دانائے بتایا ہے کہ ایک محصن علم کے دوخوبصورت مجونوں کو مکلے کا ہار بنانے کی ہجائے ان کی پتیوں کوافٹر ان کی باوٹرزاں میں اڑا ویا جائے۔

ان دونون مایہ ناز مخصینوں کو قریب ہے دیکھے اور قریب لائے کی کوشش کیجے۔ میرے
پاس ان دونوں صفرات کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے بعض محلوط ہیں جن میں وہ ایک دوسرے
کوکن الفاظ ہے یادکرتے ہیں۔ مولانا مرنی مرکل اپنے کھؤب موری الارجب الالاليو بنام مولانا
مٹانی میں جومیرے یاس ہے لکھتے ہیں:۔

"اور چونکه خواجه تاشی کی نجمت بنسنله تعالی حاصل ہے اس لئے ہمارا آپس کا جنگ وجدال اور تخالف و فیرو مجمی عدادت اور دشمنی پرمحمول ندہوتا جائے۔ آبک وقت شل ازیں کے اور دوسرے وقت میں ملیں مے۔عدادت قائم اور عداوت قلیم شہوگی"۔

ای کمتوب میں لکھتے ہیں:۔

"الله تعالی نے آپ کوئینکڑوں کمالات ایسے عطافرمائے ہیں جن کے سراوقات تک بھی ہم مالائعوں کی رسائی نہیں جب کہ مجران مشودہ نے زیادہ کنجاؤ کیا تو اس کا تذکرہ ضرور آیا مکر کوئی الی چیز جو کہ آپ کے اخلاق کر بھانہ یا آپ کی شرافت شخص میں اثر رساں ہوتڈ کر ڈئیس کی گئی"۔ ادھر مولانا عثانی اینے جوانی کھؤب بنام مولانا ھائی ٹی تھر تحریر فرمائے ہیں۔ ''اس دفت اپنے عقیدے میں دیو بندگ صعدارت تذریس کے لئے آپ کواحل ترین مجعنا موں۔ چھرآپ سے کیڈ کیٹ کیسے دکھ سکتا ہوں۔

کفر است در طریقت ماکیت داشتن آنین ما است سیند چو آنیند داشتن جوالفاظ آپ کی شان گرامی کے ظاف کھے گئے ہول ان سے کر بیاند مہامت فرما کیں۔
جوالفاظ آپ کی شان گرامی کے ظاف کھے گئے ہول ان سے کر بیاند مہامت فرما کیں۔
بھلاد و میر ہے مند سے بات اگر کوئی بری نکل سے بیدردی ہے کہنا آ ایس ہے مری نکل اب فور کیجئے کہ ان حفرات میں باہمی کیے اجھے تعلقات شے اور اگر باہمی اختلافات شے اب فور کیجئے کہ ان حفرات میں باہمی کیے اجھے تعلقات براثر انداز ہیں ہوتے۔
جمی او و نہایت باکیزگی اور متانت کے دائرہ میں شے اور یہ تعلقات براثر انداز ہیں ہوتے۔

یں نے اس کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ شہیراور حسین آبک ہی شخصیت کے نام اور لقب ہیں اور آ گے احمد میں دونوں مشترک ہو کر شہیرا حمد ادر حسین احمد بن مجنے جیں یا یوں کہتے کہ دولوں منطق کی دلالت مطابقی ہیں۔

## ایک لا ہور کے رضا خانی کا قول

اس موتع پر جھے لا مور کے ایک عالم کا قول یاد آیا جومولانا احدرمنا خان صاحب بر بلوی سے مقیدت رکھتے ہیں انہوں نے مسلم لیک اور کا گریس کی باہمی کھیش اور آ ویزش کے سلسلہ ہیں مولانا مدنی اور مولانا عثمانی کے اختلافات کا ذکر کرتے موے فرمایا۔

"مال بدونوں دیو بندی ایک بی بیں ایک فے مسلم لیک فی اگ ورائے ہاتھ میں لے اللہ میں ایک میں لے اللہ میں ایک میں ایک است میں بیدونوں جما کے بیل"۔
اور دوسرے نے کا محریس کی کو یا ملک کی تمام سیاست میر بیدونوں جما کے بیل"۔

میں آوان کے بہ جملے ن کر پھڑک اٹھا اور تن میہ ہے کہ انہوں نے یہ بلویت کے نقط انگاہ سے خوب کہا۔ گوبات آوید نظر نگاہ سے خوب کہا۔ گوبات آوید نقی محرکہ ہے والے نے دولوں میں موافقت ٹابت کر کے دکودی۔ پھر آپ کو کیا ہوا کہ دونوں میں خواہ مخواہ مختلش ٹابت کرنے کی کوشش میں بچھود وڑ اتے ہیں۔

## دانش د بوبندي

بر بلوی صاحب نے تواہیے خیال سے تدکورہ بات کہدی مراس کی تہدیں میرے دل کوایک جیرت انگیز دازل کیا۔ اور وہ میدے کہ مولانا محمر قاسم صاحب کے باغ کے دو پھولوں کی مہک سے

یا کستان اور ہندوستان کی قضا مجر تی اور دونوں مگوں کی سیاست کا سہرا ان دونوں کے سرر ہا۔ یہاں بھنے کراس یات کا افسوس کے بغیرتیں رہاجا تا کہ اصلاح ساحب نے حضرت مولانا مارٹی مرفلہ العالی کے خطوط کا جو مجموعہ شائع کیا ہے اس میں وہ خطوط بھی شائع کئے ہیں جن سے حضرت مولانا عثمانی کی عظمت اور ان کی شخصیت ہوا کیک کونہ ضرب پڑتی ہے۔ ہیر ہے تزدیک بیدیات دائش مندی سلامتی طبع نیز صلاح کا رکے خلاف ہے شرب پڑتی ہے۔ ہیر سے تزدیک بیدیات دائش مندی سلامتی طبع نیز صلاح کا رکے خلاف ہے شرب پڑتی ہے۔ ہیر مارٹی کا رک خلاف ہوا ب دوں فقط من خرص ان کا جواب دول فقط شوقی اختیار کرتا ہوں ورامش ان خطوط کو شائع کر کے مولانا عثمانی کی عظمت کو تو کیا نقصان پہنچا تے حضرت مولانا عثمانی کی عظمت کو تو کیا نقصان پہنچا تے حضرت مولانا عثمانی کی عظمت کو تو کیا نقصان پہنچا ہے۔ حضرت مولانا عثمانی کی عظمت کو تو کیا نقصان پہنچا ہے۔

علامه عثانی نے وارالعلوم و بوبند کی لاج رکھ لی

علائے دیوبند کا سر فخر سے اس وقت بلند ہوجاتا ہے جب میں بیدد یکنا ہون کے مولا ناشبیر احمد ماحب الني كول ش الله تعالى في كتان كي في التيدة ال كراب كام ك لنة ان كوكر بسة كرويا اور یا کستان کی تخلیل کے لئے کام کرنے کی ان کوتوفی اور جست بخشی۔ انہوں نے دارالعلوم والو بند کی لاج رکونی۔اوران کے دم ہے دیے بتد کے فرزعاس قابل بن محے کہوہ یاکتان میں آج اینا مندوکھا عيس وه ونيائے اسلام كاس سے بوے مك يعنى ياكتان كے سلم فيخ الاسلام بے اوران كى وفاحت برسادے باکستان اوراسلامیان جنداور عرب ممالک عرصف ماتم بچیم تی رسرکاری اوارے اور منضى كاروباراس روزمعطل كروئ محديدي يجكى زبان يرآه آه كانظ مفرزمينداراخبارك تما تنده في الاسلام كى وفات برنا مورك أيك معمولى وكاعماركوهسرت وقم ش دُوبا موا و كيوكر مزاج يرى كى أو كين لك آج ياكتان ك يز مواذ ناصاحب كانقال بوكياب يرسب كيدتا جي اور ثمرات تصان خدمات كے جوملامد حمة الله طبيد في كتان كے لئے انجام دى تھيں ہم مولانا كى وفات ير مكى اور غير مكى حكومت اوريلك كے بيانات كوان شامالله بيلى جلد من بيش كري محرب برحال ياكستان اكيفيى تقذير باامردني تعاجس كودتياكى كوئى طاقت وكريس كتي تعى اورعلامه شبيرا حرهاتي كوالله تعالى نے ملاص اس کام کے لئے جن لیاتھاجن کوکوئی ہاتھ شریعت کی روشی دکھانے سے بناتیس سکا تھا۔ بس تمام پاکستان کی تحریک کا بیفلامدے آپ بی کی شخصیت سے وابنتگی کا اثر تھا کہ آپ کے جلیل القدر شاكرومنتي محشفي صاحب وبوبندى تعليمات اسلاى يعدة كيمبرسنة اورآب ى كاحدة فعاك مولانا اختشام الحق صاحب نے سركز يى بيمقام حاصل كيا اور اب بھى حكومت كى تظرول مي وبوبنديت كابال بعارى بهاوريرسب كخدم ستحاني كى بمكات كالتجديد

### يرمرمطلب

میں مولانا عمانی قدس اللہ سرو اور مولانا مدتی مدھلے یا ہی روابط میں کہاں ہے کہاں چلا کیا۔ ہیں تو بیلکھ رہا تھا کہ علامہ عمانی نے لیک اور کا تھر لیس کے جانبداروں کو دونوں طرف کے لیڈروں کی عظمت اور عزت کا خیال کرنے کی شدت سے تاکید فرمائی۔

پیغام کلکت کا فلاس آ ب کے سامنے آپ کا بہ پیغام کل ہند جمیدۃ العلمائ کلکتہ کے اجلاس منعقدہ اکتوریس پڑھا گیا جس نے تمام ہندوستان میں تبلکہ بچا دیا اور ہندوستان کی مسلم اکثریت نے اس کوخوش آ مدید کہا۔ اس پیغام نے جمیدۃ العلمائے ہندو دنی کو جواب تک شرقی حیثیت سے اسلامیان ہندگی نمائندہ چلی آئی تھی ہخت متاثر کیا۔ اس پیغام سے ہندوستان کے محام مسلمان مسلم ایک میں جوق در جوق شامل ہو گئے ہے ہا و کہر ہوا اور کو بڑے دن کی تعلیلات میں کپورتعلہ کا نی بیند ہوئے پرشی علامہ عثمانی کی موال ہو گئے ہوئے اس وقت مکالمۃ الصدرین پرنظر جانی فرما رہے تھے۔ اس افتا میں آپ کی برے تیاک سے ملے۔ اس وقت مکالہۃ الصدرین پرنظر جانی فرما رہے تھے۔ اس افتا میں آپ کی اور سرت میں اور کانی تعداد میں خافوط تھا در اس زمانی بینام کلکتہ کے بعدا کم موافقین کے موافقیت کے جمید ہوئے موجود ہیں۔ اس ڈاک میں اور سرت میں اور کانی تعداد میں خافی تھا ہوا تھا کہ ساہٹ کے عمید ہوئے میں۔ اس ڈاک میں کام فرف میں افتان ساہٹ بڑگال کا مجمی تھا ہم کہ بعد ہم کیا جمید میں کھا ہوا تھا کہ ساہٹ کے مسلمان عوم کا کاگر لیس کی طرف میں اور کانی تھا ہم کے بعد ہم کیا۔ میں ہم شام ہو مینے ہیں۔

بہرمال جعیت العلمائے ہندویلی اس پیٹام سے مناثر ہوئے بغیر ندروسکی۔ چنانچدان خطوط میں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدهمانوی کے دو محط اور مولانا منظور احمد لعمانی الجریغر الفرقان کا ایک کمتوب ادران کے جوابات قائل دید ہیں۔

اس پیغام کے بعد دارالعلوم دیو بندکی دوڑ پردست شخصیتوں کے نظریات میں اختلاف ہو جانے کے بعد ہما عتب میں اختلاف ہو جانا گا ہرتھا اس کئے مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب سید ہاروی جو علامہ حثانی کے ارشد تلاقہ و شل سے جیں اور جمعیت العلمائے ہندوالی کے اس وقت ناظم اعلی مجمی ہے وہ کی غرض سے کم دعبر هیں اور جمعیت العلمائے ہندوالی کے اس وقت ناظم اعلی مجمی ہے وہ کی غرض سے کم دعبر هیں اور جمعیت العلمائی تیک نیک اور خلوص ول سے علامہ عثانی کی عمیادت کو آئے اور اس امر کے خواہاں ہوئے کہ جاول خیالات کے ذریعہ جماعت دیو بند کے سیاسیات میں ہم آئی اور موافقت پیدا کریں مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب نے عرض کیا:۔

کے سیاسیات میں ہم آئی اور موافقت پیدا کریں مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب نے عرض کیا:۔

در جمیں کھو آپ سے حالات حاضر و پر نیاز مندانہ کر ارشات کرتی ہیں۔ مسئلہ پرشری حیثیت

ے تو ہم آپ سے کیا مختلو کرتے بدورجہ او ہمارا نہیں البتہ کے واقعات ایسے بیان کرنے ہیں جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ شایدوہ آپ کے علم بھی شد آئے ہوں۔ ممکن ہے کہ ان واقعات کوئ کر حضرت والا کی جورائے قائم شدہ ہے اس میں تقیم ہوجائے۔" (مالمة العد بنامی ہے)

اس کے بعد مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کا تھا دیلی ہے کا ذی الحجہ ۱۳ الے کا لکھا ہوا علامہ حالی کے پاس بہنچا کہ حضرت مولا ناحسین احمد صاحب کا ادا دو ہے کہ دہ جعیت انعلمائے ہندگی ایک تصوصی مجلس مشاورت جعرات کے دورو دیو بشد لا تھی اس لئے بیسب حضرات بھی تفکویش حصد لیس تا کہ علائے دیو برکد کے سیاسی افکار جی بجنی ہوجائے چنا تچہ اس پروگرام کے مطابق کے وہم جھر جھر کے دن مولا ناحمد صاحب مقتی تیزی الله علیہ مولا نا احمد سولا ناحمد ما دب معد لی مفتی تیزی الرحمٰن صاحب اور مصاحب مولا ناحمد اور مصاحب مولا ناحمد المولان صاحب مولان کا حدالہ خولان صاحب اور محل کے اور سیاسیات پر تباولہ خیالات مولان عبد الحرام کے دولت خانہ پرتشر بقب لانے اور سیاسیات پر تباولہ خیالات مولان کا مرحب کی اور اس کو خوج کرا دیا گیا۔ جس کا نام مکالمہ تا الصدر بن کے نام سے مصور ہے۔

### مكالمة الصدرين

 مں باہمی تبادلہ خیالات کو مقرآ پیش کرتے ہیں۔

# مولا ناحفظ الرحمن صاحب

مزان پری کے بعد کلام کی ابتداء مولانا مفتا الرحن معاحب نے کی جن کی گفتگوکا تجزیہ حسب ذیل ہے:۔
ا ۔ کلکتہ جس جعیت العلمائے اسلام محومت کی مالی امداد سے قائم ہوئی اور آزاد ہجائی کی معرفت میں کا مانچام پار ہا ہے۔ آزاد ہجائی ایک متلون حراج انسان میں اور سرکاری آدمی ہیں۔
معرفت میکام انجام پار ہا ہے۔ آزاد ہجائی ایک متلون حراج انسان میں اور سرکاری آدمی ہیں۔
معرفت میکام انول کے لئے نظریہ پاکستان مراسر تفعمان دوسے۔

علامهعثاني

جھے آزاد سجانی ہے کوئی بحث نیں۔ آزاد سجانی مسلم لیگ بی رہیں یا نہیں۔ بیں نے پاکستان کے متعلق جورائے گائم کی ہے وہ خلوص پر بی ہے۔ جعید العلمائے کلکتہ ہمی رہے یا تہ رہے میری رائے تب ہمی بہی رہے گل کہ مسلمانوں کے لئے پاکستان مفید ہے اگر مان ہمی لیا جائے کہ جمید العلمائے کلکتہ سرکار کے اشارے حاتم ہوئی ہے تو کیا ہیں ہو چے سکتا ہوں کہ کا گریس کی ابتداء کس نے کہتے ۔ اس کا بانی ایک ہندوستان کا وائسرائے تھا لیکن بعد ہیں بیا یک مخلف ہما عت بن گی ۔ کیا ہمارے مسلم بزرگ موانا نا شرف فی صاحب کے متعلق ہمی بیا نواہ نہ محلی کہ ان کو چے مورو پیا کورنمنٹ برطانیہ ہے ملے جی اور کیا آپ لوگوں کے متعلق بیشہرت نیس کہتے کہ مسلمانوں کا فائدہ کو نساراستہ اختیار کرنے ہیں۔ اس لئے جمیس ان با توں ہے ہمندوک سے دو پید کے کہ کھار ہے جیں۔ کیا ہیا یا تھی سے کہذا ہمی مزید گفتگو سے مب کرفور کرنا جا ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ کو نساراستہ اختیار کرنے ہیں ہے لہذا ہمی مزید گفتگو سے مبلے تیں جی دیا اور کیا آپ ایک ایک جی سے لہذا ہمی مزید گفتگو سے مبلے تیں جی جی دیا جات کرتا جا ہتا ہوں۔

سوالات حضرت عثماني

جوفارمولا جمعیت العلمائے ہندنے یا کتان کا تم البدل فاہر کرکے ملک کے سامنے پیش کیا ہے اس فارمولا کوآپ حضرات نے کم از کم کا تحریس مے متوالیا ہے یا بیس؟ اور کا تکریس نے اس کو تسلیم کرلیا ہے یا بیس؟

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب:۔ ہمارا بداصول میں ہے کہ ہم جنگ آ زادی کی شرط کے طور پر ہندوؤں ہے کوئی چیز منوائی اس میں پھے عقررات ہیں۔

علامه عنانى: دوسرى بات يمعلوم كرنى ب كرآب كى تعتلواس مغروضد برب كداكريز

حکومت ہندوستان ہے چکی تی ہے یا جارتی ہے یا بید مان کر کہوہ ابھی موجود ہے اور سروست جا نہیں رہی کو یا یا جو کچھ لیما ہے ای ہے لیما ہے۔

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب:۔ بیتو ماننا ہی پڑے گا کہ انگریزی حکومت ابھی ہندوستان ہی میں ہے اور جو پچھے لیما ہے اس سے لیما ہوگا۔

علامہ عثانی: بہتیسری بات ہے ور بافت طلب ہے کہ آپ حضرات جو انقلاب اس وفت حیاہتے ہیں ووثو بھی انقلاب اس وفت حیا ہے

مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب: \_اس وفت تو آئینی اثقلاب ہی زمر بخث ہے \_

علامہ عثانی: بس اب بحث کارخ متعین ہوگیا کہ جو کھے لینا ہے انگریزی حکومت سے لینا ہے اوراس آ کئی انقلاب میں مسلمانوں کے لئے وہ راستہ مقید ہے جو جمیعۃ العلمائے ہند نے تبویز کیا ہے یا وہ راستہ جومسلم لیک اختیار کررہی ہے۔

مولاً ناحفظ الرحن : \_ پاکستان بنے میں مسلمانوں کا نقصان اور ہندوؤں کا فاکدہ ہے۔ کیونکہ بنگال میں مسلمان ۱۳ فیصدی اور فلاں صوبے میں استے اور قلال میں استے اور آسام میں اکثریت فیرسلم دل میں ہے۔ مسلم اکثریت کے صوبوں میں یہ فیصدی فیرسلم اقلیت والت تعلیم بخطیم ہر حیثیت ہے مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کو آرام سے بیشنے نددے گی۔ حیثیت سے مسلمانوں کو آرام سے بیشنے نددے گی۔ حیثیت سے مسلمانوں کو آرام سے بیشنے نددے گی۔ علامہ جائی کی سام مولا کا کی مسلم اکثریت کے صوبہ کا پاکستان ہے گا؟ مولا ناحفظ الرحمان: \_ ترام ہی مسلم اکثریت کا پاکستان ایک ہے گا۔

علامہ: ۔ تو صوبحاتی اعداد دشار کی گفتگواس موقع پر برکار ہے جمیں یا کستان کی مرکز می حکومت کا تناسب دیکھنا ہے۔

مولانا حفظ الرطن: پاکستان میں مجموعی تعداد مسلمانوں کی چوکروڑ ہوگی اور غیر مسلم تین کروڑ ہوں مے۔ علامہ: یہ مید غلط ہے مجموعہ میں مسلمان تقریباً سوا سات کروڑ کیکن ہم سات کروڑ تسلیم کئے لیتے ہیں اور غیر مسلم جو تمن کروڑ سے کم ہیں ان کو تین کروڑ مانے لیتے ہیں اس طرح سات اور تمین کی تسبیت ہوگی۔ آپ کے فرمانے کے مطابق ساٹھ اور جالیس کی ہوگی۔

#### جمعية العلماء كافارمولا

علامہ نے فرمایا کہ یاکتان کی مرکزیت میں تو آپ کے قول کے مطابق مسلم اور غیر مسلم ور غیر مسلم ور غیر مسلم ور چید مسلموں میں سائھ اور جالیس کی نبیت ہے اور جینہ العلمائے دبلی کے قارمولے میں مرکز میں جالیس فی صدی وومری اقلیت ہے اور بیر فیرمسلم سب

مل کرمسلمانوں کے مقابلہ میں ساٹھ فیصدی ہوجا کیں مے تو متعدہ ہندوستان ہیں مسمانوں کا نقصان ہوگایا یا کستان ہیںاب دونوں نظریوں کا آپ خود فیصلہ کرلیں۔

مولانا حقظ الرحن: \_اسموقع يرعيساني جار مصاتحه مول كم

علامہ: عجیب بات ہے کہ جب یا کتان کا فارمولا سامنے آتا ہے تو عیسائی مسلمانوں سے علیمہ فیرمسلم بلاک میں شار کئے جاتے ہیں اور جعیۃ العلمائے وہل کے فارمولے میں عیسائی مسلمانوں کے ساتھ شار کئے جاتے ہیں۔

حعرت مولا تاحسین احمد صاحب: برجیب میں سے ایک کا غذ نکال کر پڑھتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کو دوحصوں میں تقلیم کرنے کی تجویز انجمریز کی ہے اور مسلم لیگ ان کے اشاروں پر جلنے والی جماعت ہے۔

علامہ شیر اجہ علی فی ۔ انظریہ پاکتان ہند داور اگریز دونوں کے تالف ہے۔ لارڈ و بول
وائسرائے ہنداگریز کے سب سے بڑے نمائندے نے اپی تقریر کلئے کا مرس جیبر جس کی اور
کا مرکز اور اس کی تکومت ایک ہی ہوئی چاہئے ۔ پہلی مرتبہ بیقر مرککائے کی امرس جیبر جس کی اور
دوسری مرتبہ نیچر جس کی اور تبیسری مرتبہ راولپنڈی کے دورے پر کھا کہ اس ملک کی تقیم نہیں ہو
سکتی۔ اس سے پہلے لارڈ لنتھ کو نے بھی سامان میں ای تنم کی تقریری تھی۔ ہندو چاہتا ہے کہ
اگریزوں کے ڈیرسایہ سلمانوں پر حکومت کریں اور اس طرح اگریز اور ہندو کی فیل غلامی جس ہوا افتیار خود ہے رہیں۔
پاافتیار خود ہے رہیں۔

مولانااحدسعیدصاحب: بیا محریز کہتے کی جی کرتے کی جی بیر بیر ہے۔ بیتوان کی جالیں ہیں۔ علامہ: کیکن دلیل بیل اوسب سے بزے قسداری کا تول چی کیا جاسکتا ہے۔ معرمت مولانا مدنی: بیا کتان کی صورت میں اگر روس نے جملہ کر دیا تو سرحد کے مسلمان پس جاکیں گے اور ہندوستان کا دفاع کیے ہوگا؟

علامہ عثمانی:۔ ہندوستان اور پاکستان کے باہمی مفاوے جیش تظر دونوں کی باہمی کوشش سے نیز دونوں کے معاہرے سے دفاع ہوسکتا ہے۔

مولا تااحرسعيدساحب: \_حضرت معابدول كوآج كل كون يوجمتاب\_

علامہ:۔جب کا تحریس سے بلامعامدہ آپ سب کھ کرنے کو تیار ہیں تو معاہدہ کی صورت تو معالم ہوں کے مورت تو بہر حال اس سے قوی تر ہوئی جائے میں معاہدات علی کی طاقت تھی کہروس اور برطانیہ نے ل کر

جرمن اور جايان كوكس طرح چيس ڈ الا۔

وفد جمعیت: امیمااگر پاکتان بن جائے تو تین کروڑ کی مسلم اقلیت ہتدوموبوں بیس رہے گی اس کی حفاظت کا کیاا تنظام ہوگا۔

علامہ: - ہمارے بہاں بھی ہندوا قلیت ہوگی اور تین کروڑ ہندودُ ل کی وجہ ایک دوسرے کی حفاظت کس کی حفاظت کس کی حفاظت کس طرح ہوگی۔ آخر اکھنڈ (متحدہ) ہندوستان میں دل کروڑ مسلمانوں کی حفاظت کس طرح ہوگی۔

مولا تا احد سعید صاحب: ۔ انجمریزی حکومت کا خشا پاکستان بنا کراور ہندوستان کو تقسیم کر کے کلڑے کرنے کا ہے یا جمع کرنے کا اوراس کا فائدہ کس طرف ہے؟

علامہ عثانی: کہ می اگریز کا فائدہ گلزے کرتے میں اور بھی جمع کرتے میں ہے اس کی حال بن کی خال میں کے نظیر ملاحظ فر اسے کہ برطانیہ نے کرکی اور عرب کے گلا سے کھڑے ہے ۔عراق شام ابتان خجد کمن مب کو علیجہ وعلیجہ وصوں میں منعم کر دیا اور اب روس کے خطرے کے یا صف عرب لیک بنا کم مرب کی ایک بنا تا جا جنا ہے۔ اس کو وقد نے تسلیم کرلیا۔

مكالمة العددين سے مل نے كوا تاب بي كيا ہے ميراخشا سوائح لگار ك حيثيت سے يہ كرآپ علامه كي ساكس ہے كاس سے انداز وكر يكتے جي كدوه ساست كى مقام بر شك دومرى طرف جمية انعلماء كو وعظيم الشان معزات جي جن كاظم ز بداور كروار بحى نها يت بلند ہاں لئے ميں باجى تقابل ميں پر نائيس جا بتا ۔ آج مندوستان كے مسلمانوں كے لئے مولا تا ابوالكلام صاحب آزاد معزت مولا ناشين اجماعات مولا تا ابوالكلام صاحب آزاد معزت مولا ناشين اجماعات معزات كا اختلاف اجتمادى ہوتا ہو روست بيں اور جرمسلمان كے لئے باحث فخر جيں ۔ ابت ان معزات كا اختلاف اجتمادى ہوتا ہو اوراجتماد ميں اور جرمسلمان كے لئے باحث فخر جيں ۔ ابت ان معزات كا اختلاف اجتمادى ہوتا ہے اوراجتماد ميں اور جرمسلمان كے لئے باحث فخر جيں ۔ ابت ان معزات كا اختلاف اجتمادى اوراجتماد ميں اور جرمسلمان كے لئے باحث فخر جيں ۔ ابت ان معزات كا اختلاف اجتماد كا ان كا كا كا بخاب ديتے ہوئے فرا يا:۔

"مرے حاشہ خیال میں بی بیش آسکا کہ بیض داتی مفادے لئے ایما کریں ووایٹ نزدیک جوئی بچھتے ہیں کررہے ہیں اورای کوایٹے استاد کا مسلک بچھتے ہیں۔ باتی بیلازم نہیں کہ جوان کا خیال ہے ودواقع میں بیٹے ہو"۔

ای خیال کا اظهاراس مکالمه ی مولانا احد سعید صاحب نے فرمایا:۔ "بهرمال بداختلافی مسئلہ ہاس می اختال خلاکا دولوں طرف ہے۔ ذرا کی کو تو نری

فرما تعین-"(ملالیس۲۵)

مولانا عمانی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:۔

"ميراتو واى خيال ب جوفقهائ كرام في مقلد ك عقيد عد كمتعلق لكهاب كداينا الم جو مسئله بيان كر الم الم و مسئله بيان كر الله الم المحتمل الخطا (المار المام في جوكها وه تعميك مسئله بيان كر الله المام في جوكها وه تعميك المحتمل المصواب (علد بهال تعميك بهال تعميك موفي احتمال المصواب (علد بهال تعميك موفي احتمال المحتمل المحتمال المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمال المحتمل المح

مكالمة الصدرين مين مولانا محد طا برمرحوم جواس كے مرتب بين لكيتے بين كديد مكالمه نهايت خوشكوار فضا ميں ہوا اور جب يه حضرات رخصت ہونے كے تو علامہ نے قر ما ياكه "بيسلسله كفتكو آخرى سلسلة نبين ہے پھر جب جا بين كفتكوكر سكتے ہيں۔

مولانا محمط ابرساحب مرحوم آخر بس لكية بين:\_

''علامہ مٹانی کی معلومات شرعیہ جہاں بے پٹاہ ہیں دہاں سیاس عذاشت بھی اس سے پکھی کم ''بیس۔ بید حقیقت ہے کہ سیاس لوگ جب اس مکالمہ کو سفتے ہیں تو پاکستان کی دضاحت اور مسئلہ کے اس انداز پرعش عش کرتے ہیں''۔ (مرب)

باطنی جائزہ

مکالمۃ الصدرین کے اس حصہ کوختم کرنے کے بعد میرے دل جس بیات القاء ہوئی کہ امت کا اختلاف کئے مقام پر جہال خیش صاف ہوں دھت ہوا کرتا ہے علیائے ویو بند کا بیا ختلاف میرے نزدیک دھت تھا اور وہال تین شخصیتوں سے اللہ تعالیٰ جنگف کام لے رہے تنے جو یہے:۔

ا حضرت مولا نا جسین اجم صاحب متحدہ ہندوستان کا کروارا نفتیار کئے ہوئے تئے۔

ا دھنرت مولا نا جم صاحب مسلم لیگ کی تعایت جس یا کتان کی فیجی تا کیدے لئے کر ہے تھے۔

ار حضرت مولا نا جم طور پر مسلم لیگ کی تعایت جس یا کتان کی فیجی تا کیدے لئے کر ہے تھے۔

ار حضرت مولا نا جم طور پر مسلم لیگ جس قد رہ نے آئیس وارالعلوم کا اہتمام و سے کہا کہ میں جس کے دونوں جماعتوں کے ساتھ تھے کر رکھا تھا۔ البت ان کی یا طبقی کیفیت اور د لی ربحان لیگ کی طرف تھا۔ جس کو ایل جس کے تقدرالعلوم ویو بند جس لیگ کی طرف تھا۔ جس کو ایل جس جنونوں سے بچھ لیے تھے۔ اس لئے میہ کہتا کہ وارالعلوم ویو بند جس سب کا نگر کی خیال کے تقدر سرائیل ہے اور دھرت کے ایک الامت مولا نا انٹر ف علی صاحب تھا توی

بھی حضرت تھا نوی کی جماعت کے مرد تنہے۔

## لیک میں علامہ کی سر گرمی

و فت آیا کہ تحریر کی چہار دیواری سے نکل کرعلامہ عثانی اپنی بیار ایوں کے باوجود میدان عمل بیں آئے۔مولانا منظور احمر نعمانی نے اپنے خط مورخہ ۱۰ ذی الحجہ ۱۳ سامیے بیس حضرت عثانی کی خدمت بیں ایک طویل خط لکھتے ہوئے تحریر فرمایا:۔

" نضرورت ہے کہ اس مسلکی واقعی ضرورت محسوں کر کے اس کوا پی توجہ اور کوشش کا خصوصی مرکز ہنا یا جائے۔ ہی دے جو ہزرگ لیگ کی تمایت جی خبر کا یقین رکھتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ نیگ کے دائی سے متاثر ہے کہ نیگ کے دائی سے متاثر ہوں۔ کہ نیگ کے لئے وہ اتنا زیادہ کا م عوام میں آ کر کریں۔ کہ عوام سب سے ذیا دہ ان سے متاثر ہوں۔ جناب والد یا تو حضرت مدنی کی طرح لیگ کے کام کے لئے کمر بستہ ہوں اور کم سے کم ہوں۔ جناب والد یا تو حضرت مدنی کی طرح لیگ کے کام کے لئے کمر بستہ ہوں اور کم سے کم آ نے دالے صوبح اتی استحال کی دنیا میں آ نے دالے صوبح اتی استحال کی دنیا میں آ ہے حضرات کا اثر ورسوخ

ہواوردین کی ہاتوں کے لئے وہاں امکانات پیدا ہوں''۔ (مراسات یا بیس استان کی ہاتوں کے مولانا منظورا حرفعانی کا مطالبہ معقول اورواجع ہے کہ علامہ عثانی میدان کل جی آ کر طوفانی وورے کر کے لیگ کے اندرویٹی جذبات بیدافر ما کی چنانچاس کتوب کے جواب جی علامہ نے گر فرمایا:۔
'' برخص آئی وسعت اور طافت کے موافق ہی کام کرسکتا ہے اورا کرانڈ جا ہے تو کسی ضعیف ومعذور کے تھوڑ ہے ہے کام جی بہت برکت و سے سکتا ہے چر جب کوئی شخص عوام جی بہاتر ہوتو اس کی معمولی کی آیک کیا خاص فا کدہ لیگ کو اس کی معمولی کی آئی قاص فا کدہ لیگ کو بہت کر میں میں بہت ہوئے موفائی دوروں کا بالمقائل کیا خاص فا کدہ لیگ کو بہتے سکتا ہے اورا کر بیست مول تا مدنی کے طوفائی دوروں کا بالمقائل کیا خاص فا کدہ لیگ کو درجہ جی ان شاء اللہ ایک ورجہ جی اثر انداز ہوسکتا ہے''۔ (مراسلات صورت )

# فليل حركت ميس مزيد بركت

معذور کے تعوذ سے کام پی بہت ہرکت دے مکما ہے '۔ ای دفت کی سیاست بی ایک ہرتی قوت کی رود در اور تی تھی اور سے قابل انکار حقیقت ہے کہ دوسر ہے صاحبان جس مزل کو مدتوں میں سطے کرتے مولا نا علی آن اور سے قابل انکار حقیقت ہے کہ دوسر ہے ان کوخصوصی کاموں کے سلے کریے تھے۔ قدرت نے ان کوخصوصی کاموں کے لئے ریز روکررکھا تھا۔ اور جب وہ اس کام کے لئے اٹھے تو ان کی تھوڑی می حرکت میں ہوئی ہرکت ہوتی تھی تو ان کی تھوڑی تو کرکھا تھا۔ اور جب وہ اس کام کے لئے اٹھے تو ان کی تھوڑی می حرکت میں ہوئی ہرکت ہوتی تھی تو کی تو میں اور بھی قدرت کا ان سے کام لینے کا انداز مولا تا تھی طیب صاحب نے اس حقیقت کو توب بھی کرکھیا ہے تی بات فرمائی ہے کہ میں اس میں سے میں اس میں میں سے میں اس میں سے میں اس میں میں میں سے میں اس میں میں سے میں سے میں اس میں سے میں س

ادقین طور پراستغناه ورناز کی کیفیت کا غلید زیاده تھا۔ کام کے سلسلہ جس جب تک کے دومرول کی طرف سے طلب اور کائی طلب ٹا ہر نہ ہوتی تھی متوجدت ہوتے تئے '۔ (دمال دراحوم کی دواہم و)
ان دوجملوں جس تی تو ہے کہ موصوف نے علامہ کی شان استغنا کی تصویرا تار کر رکہ دی ہے بہر مال چونکہ قدرت نے پاکستان کی تائید کے لئے ان کو خصوص اور دیزرد کرد کھا تھا اس لئے باوجود ضعف و باری ان کو حوصلہ بخشا اور شکنا ہے جود ضعف و باری ان کو حوصلہ بخشا اور شکنا ہے جم یو بیان سے نگل کر آ ہے میدان مل جی افر ہے اور وہ کام کیا کہ میدان سے سامت کے بڑے بڑے ہیں:۔

"آ فریس سیای الا تول بان سے جوجم کا م انجام پائے یہ کی ٹی الحقیقت ان کی زندگی کا آیک شام کا رقعا ہے بات تو الگ ہے کدان کی رائے سے بہت سے آگا بر کو اختلا ف تھا۔ اختلا ف رائے آپی جگہ ہے اور اس شی ہر خض اپنی جمت سے بجود ہے لیکن عزم وقتل کی جو طاقتیں مواد نا (شیر احمہ صاحب ) محدوج سے پاکستان بنے سے بہلے اور پاکستان بنے کے بعد ظاہر ہو کی و دمرے آئیس طلاف تو تع بجعت میں کرتے ہوئی انہوں نے پاکستان بنے کے فلاف تو تع بھر حق تاری سنجالا۔ قد رت نے تھا آئیس وہاں کی مرکزی شخصیت بنا دیا اور اس سے وہ کا مہل جومرکزی شخصیت بنا دیا اور اس سے وہ کا مہل جومرکزی شخصیت ان کے اور اس سے وہ کا مہل اور عیری کی مول کی لوعیت بجداور بھر میں کہ اس کے اس کے اس کی لوعیت بجداور بھر میں کہ بہران کے اس کے اس کی لوعیت بجداور میں کہ بہران کے اس کے اس کے اس کی لوعیت بجداور کی مہاں کے لوگ ان کی دائے ہوئے تھے کر ان سے جذبات اور صدتی وظری کی مران کے جداور کے کا حیلہ سے حضرت علامہ کی شخصیت ایک دین کا جو کام ہوا بھا ہم اس کے اس کا سید کھر نے مانا ہوا تھا اور بیرونی مما لک میں بھی اس کا مران کا مران کے خوجہ تھے ہیں۔ (رسالہ دار العلوم می مراز ترین شخصیت تھی۔ اس کے اس کے موسیل کا مران کے خوجہ تھے ہیں۔ (رسالہ دار العلوم می مراز ترین شخصیت تھی۔ اس کی بول تو آپ نے لیک شروعی کا سیاست بھی انتقاب بیدا کرویا تو آپ نے لیک میں اس کا کے میں اس کا کہ بیدا کرویا تو آپ نے لیک

کی کا نفرنسوں اور جمعیۃ العلمائے اسلام نے جلسوں بھی صدارتوں نے کام انجام دیے اور دورے
کرنے کے لئے باہر تدم ٹکالا مرکزی اسمبل کے انتخابات بیں سلم لیگ کی کامیر بی کے بعد صوبائی
البکٹن کے لئے تخت معرک درجیش تھا۔ اس سلسلہ بی ہے ادمبر (۱۹۲۵ء کومیر ٹھو میں ایک زیر دست مسلم
لیگ کا نفرنس منعقد ہوئی اور اس کی صدارت علامہ عثانی نے کی اور ایک زیر دست خطبہ دیا جس میں
آب نے مسمانوں کومسلم لیگ کے تن میں ووٹ دینے کی تلقین کی اور ایک اور مایا۔

"دموجوده اليشن ميں جونمائندے کہ آقوم کی طرف سے جائیں سے ملک ہندگا آئندہ مستقل دستور بنانے شن النے کا وقت اللہ اللہ وقاس کے دوئی تلمذ پیری دستور بنانے شن النی کا دخل ہوگاس کے دوٹ دینے دالوں کوقر ابت پارٹی کا دین دوئی تلمذ پیری مريدی اور مقيدت وغيره کے تمام تعلقات سے تعلی نظر کر کے اپنی تقلیم ذمدداری کوا چھی طرح محسوس کر اينا جا ہے۔ آئ شخصينوں کی جنگ کی بین اصول کی جنگ ہے"۔ (عدر برخوں م

آ کے چل کر علامیای خطبہ پی فرمائے ہیں:۔

"اصل بنیادی اختلاف نیک اور کا تحریس میں بیہ کہ کا تحریس کی ساری جز بنیاد تو میت متحدہ پرے سال کا دعوی ہیں اور کا تحریف میں اور پورے بندگی تلوط حکومت میں چونکہ مندود ک پرے۔ اس کا دعوی ہے کہ بندوسلمان ایک قوم جی اور پورے بندگی تلوط حکومت میں چونکہ مندود ک کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لئے ایسے نظام حکومت میں جہاں ہر چیز کا فیصلہ تحض رائے شاری ہے ہوتا ہوتا ہونودی کروڑ مسلمانوں کی اقلیت کی وجہ سے جمیشاور ہرچکہ ان کے تم وکرم پر دہنا ہوگا"۔

اب مسلم نیگ کا کہنا ہے کہ جب دوقو ہی جدا جدا ہیں تو آ زادی ان ہیں سے ہرایک کا حق
ہان ہیں سے ایک ہیشہ دوسر سے کے رحم وکرم پر کیوں دے خصوصاً وہ غیورقوم جس نے اس دوسری
قوم پر آٹھ سو برس تک حکومت بھی کی ہے اور آئ بھی وہ زشن کے ایک بہت یوے جھے پر حکمران
ہے۔اس لئے ہم کم از کم بیرچاہیے ہیں کہ آئ کل کے اصول کے موافق جن صوبوں ہیں جس قوم کی اگریت ہو۔ وہاں اس کی آزاد حکومت ہوجو مسلم اشخاص یا مسلم بھا عتیں بھوا ور مسلمان کو ایک قوم کی ایک تو موسی کا تحریس کے موافق جن ان کو ووث وین ان کو ووث دینا ہوگا۔ان کے مقابل جوان کو دوشت قوم میں ما تا ہے اور دونوں کی ایک تو میں ما تا ہے اور دونوں کی ایک خوم میں ہو جو میں کی کے مقابل جوان کو دوشت تو تو میں ما تا ہے اور دونوں کی الگ انگ آزاد حکومت جا ہتا ہے وہ کی ایک حریس کی ایک جو میں ما تا ہے اور دونوں کی الگ انگ آزاد حکومت جا ہتا ہے وہ کی کی المرف دے گا۔ (علیہ برزم ہونوں)

آ مي جل كرعلامد في مسلم نيك كوا تدين اورعام مسلمانون كوهيحت فرمائي: -

" پاکتان حاصل ہوئے تک کا مدور میانی زمانہ ہماری بخت آ زمائش کا زمانہ ہے۔ ہم کو پاکتان کے بعد کے لئے قرآنی تعلیم وزیبت کا ابھی سے درس حاصل کرنا ہے۔ آپ کومعلوم ہے كرقرآن كريم في الارض العنى الدائل المحكومت كى كياغرض وغايت بنائى بـ سعة الذين ان مكناهم فى الارض واقامو الصلوة واتو الزكواة وامرو ابالمعروف ونهواعن المعنكر ولله عاقبة الامور جم ال وقت فيرالله كى غلامى شريح بوع بوع جس تدرآ زادي برعويا بن كرت رين ركونًا احتساب اوردوك أوك تيل - آزادى بلغ كه بعدية زادى ندرب كريا بكرا كم بيت يرى غلاى (الله كي عوديت) كاعملي ثبوت دينا بوكا" -

میں تمام فرمدواران قائد بن کوایک اوٹی خادم دین کی حیثیت ہے نہایت پرزورطریق پردموت دیتا ہوں کہ خودا ہے ملان کر دہ الفاظ کے مطابق قرآنی احکام کی سرا دعلانیۃ پابندی فرمائیں۔ کلام کے خاتے پرایک ضروری تعبید کرتا ہوں دہ بیرک ہے بورے جوٹن ولول اور عزم واستقلال کے ساتھ مسلم لیک کوآ سے پردھانے ابھارنے سنوارنے اور نکھارنے ہی سمر گرم دہے "۔ (خلید برخوص ۱۷)

خطبة صدارت صوبه ينجاب جمعية العلمائ اسلام لاجور

صدارت کرتے ہوئے علامے نے زبردست اور غلظہ انداز خطبہ دیا ہو ' ہمارا یا کتان' کے تام سے موسوم ہے۔ اس میں بڑے بر مسلمان حکام ہیر مشر وکلا پر وفیسر علیا موافقین کا فیمن اور عوام ہوسوم ہے۔ اس میں بڑے بر سلمان حکام ہیر مشر وکلا پر وفیسر علیا موافقین کا فیمن اور عوام ہے شار مسلمان موجود ننے سب نے متفقہ طور پر شلیم کیا کہ نظریہ یا کتان کو سمح معتی میں ہم نے آج مسلمان موجود ہیری وفقا ہمت علامہ نے بید خطبہ خود پڑ حااور رات کے تقریباً دو ہے جہم ہوا۔ اس میں اس خطبہ کی دور لا ہور کے اخباروں میں اس خطبہ کی دعوم تھی ۔ حسب ویل حیارتیں خطبہ کے فتلف صفحات سے پہنی خدمت ہیں۔ علامہ فرمات ہیں :۔

ا۔ 'جداگاند تومیت کا عقیدہ تو ہمیشہ ہے مسلمانوں کے دلول بیں مشمکن رہا ہے اور کا گھرلیں
کے چند سالہ شور وغل ہے پہلے کوئی اس پر نظر ٹائی کی ضرورت بھی تہ بھتا تھا چنا نچے شنخ الہندر حمۃ اللہ علیہ ہے آخری پیغام صدارت بیں جو جمعیۃ علائے ہند کے اجلاس دبلی کے موقع پر حضرت کی وفات سے نو دن پہلے پڑھا گیا۔ ہندو مسلمان کے دوتو م ہونے کی تصریح موجود ہے'۔ (خلیس یام)
۲۔ '' مکہ بین جہال کفار کا غلبہ تھا ایسا موقع کہال میسر تھا (کہ اسلامی مرکز تائم ہوسکے)
آزاد حکومت تائم کرنے کے لئے ایک آزاد مرکز ومتعقر کی ضرورت تھی۔

ای نقط نگاہ کے ماتحت شہریٹر ب کو جو بعد ش مدینة النبی بن کیا مرکز توجہ بنایا کیا۔ اور

مشیت الہیدے زیروست ہاتھ نے آخر کارا ہے رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ججرت سے مدینہ طعیبہ میں ایک طرح کا یا کستان بناویا۔ (۱۳۱۳)

۳۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگا ہے کے بعد اسی بری طرح ہم کو کلا گیا کہ مت تک موت کی ہے۔
ہوتی سارے ملک پر طاری رہی ۔ کچھافاقہ ہوا تو چاروں طرف مایوی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی ۔ بہبی
ہنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے سامنے خلافت اسلامیہ کے قروال نے ایک نی اور زوردارتح یک
کھڑی کر دی ۔ تح یک خلافت کا سیلاب اس جوش وخروش سے اٹھا جس کی نظیر اس سے پہلے ک
تاریخ میں نہیں ل سکتی۔

## علامه كي پيشين كوئي

۳۔کیابعدے کہ جسے مدینکا یا کتان انجام کارٹی کمد پڑتی ہوااور سارے بزیرۃ العرب کواس نے یا کتان بنادیاای طرح بہندی یا کتان بھی اللہ کے فعل ورحمت ہوئی تر ہوتا چلاجائے۔
۵۔ ہمارا ہندوستان ہے کٹ جانا ہی مسلمان سے کٹ جائے کے مراوف نہیں سمجھنا چا ہے مسلمانوں کے یا ہی تعلقات کے داستے میں چغرافیائی حدود یندی کوئی شے نیس۔
پاسٹے مسلمانوں کے یا ہی تعلقات کے داستے میں چغرافیائی حدود یندی کوئی شے نیس۔
الدا کھنڈ ہندوستان کی صورت میں ملک کی مراسلم اقلیت کا تحفظ کی طرح ہوگا۔
اقلیت بہرمال اقلیت ہے۔ اب اگروں کروڑ میں سے سات کروڑ مسلمان ہی رام راج کی تیاری

کرنے دانے ہندووں کی گرفت ہے آزاداور محفوظ ہوجا تھی تو کیا بیفائدہ کی چیز قبیل' ۔ ( م ۲۷ ۴ ۲۷) اور کس قد رخوبصورت عبارت جی علامہ عثاقی یا کتان کے متعلق چیٹیین کوئی کرتے ہیں کہ جس کا آج نداق اڑایا جارہا ہے وہ کل حقیقت بن کررہے گا۔ ملاحظہ ہوحسب ذیل عبارت:۔

ک۔ 'جاراعقیدہ ب کہ تقدیم نے جمیں یا کتان کے تحفظ کے لئے انتخاب کیا ہے اور مید چیز آ کندہ لسلول کو ور شہیں ملے گی امروز شاید جمارا قداتی اڑائے لیکن جاری آ کنھیں میج فردا کے اس ولفریب خندوکا نظارہ کررہی ہیں جس کے پردہ سے جاری کا مراتیوں کا مہر منیر طلوع ہوگا میچ امید کی مود تک جم نومید یوں کی شب تارکوا پی قربانیوں کے نور سے روشن رکھیں گے اور اسلام کے بیچ فرز ندوں کی طرح ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے۔ (خلبد بورم، مارے)

ندگورہ بالا انتخابات کے علاوہ اس خطب شی علامنے بنے دالے پاکستان کی اقتصادی اور سیاس حالت مرجی سیرحاصل تبعرہ کیا ہے جود کھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آھے کی کرعلام اس خطب ش کھتے ہیں:۔

"سرزین پاکتان بی قرآن کریم کے ساک اصول کی بنیادوں پراسلام کی حکومت عادلہ قائم ہوگی جس بی تمام افلیتوں کے ساتھ منصقاتہ بلکہ فیاضانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ ؤمدواران لیک کے اعلانات پرافتہار کرتے ہوئے جھے اس قدروضاحت کرنے کی اجازت دی جائے کہ بیاطل اور پاک نصب العین ممکن ہے بندر تک حاصل ہوتا ہم ہردومرافقدم جو افعایا جائے گا ان شا واللہ پہلے قدم سے زیادہ مسلم قوم کواس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (عدیم ۲۵۱۲)

خطبہ کی حسب فریل عبارت سے علامہ کی ہمت اورا متقلال کا پت چاتا ہے اور خلوص کا بورا رنگ حصول یا کتان کے متعلق چکتا نظر آتا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

"اس موقع پر ہمارا تو می نعرہ وہی ہوگا جورومیلکھنڈ کے آخری ہیرو صافظ رحمت خال نے اسپٹے تاریخی خط میں شجاع الدولہ کولکھاتھا کہ

"اگر صلاح دولت کیشال مسلم ہمرنگ است بارک اللہ وگریستیز د جنگ است بسم اللہ"۔ جوال مردال منابند از کسی روی ہمیں میدال جمیں چوگال ہمیں موی حافظ رحمت خان کا قول بیش کرنے کے بعد علامہ کلمیتے ہیں:۔

" حالات کا آخری بنتجہ کی بھی ہوادراس منزل کے قطع کرنے بھی کی بھی مصائب کی طرف سے
بیش آئیں گر بندی مسلمان اب جا گئے کے بعد بھرسونے کا اورا شخنے کے بعد بیٹے جانے کا اراد ہیں رکھتا۔

سینے بیس ول آگا ہ جو ہو بھی م شکرونا شاوی مستخول تو ہے بیدار تو ہے نخد شدی فریادی میں جرچند مجلول مضافر ہے اک جو گراواں کے اعمد ہے اک وجد تھے اک رقس آو ہے ہیں ہی بربادی

وہ خوش کے کروں گالل اے یا تید تنس میں رکھوں گا ہم میں خوش کے وہ طالب آوہ مرا میاد ہی جلاد کی (خلیدا مورس ۲۵۱۵)

یماں تک پاکٹان اور مسلم لیگ کی تائید بیل علامہ کے پیغامات اور صدارتی خطبوں کا انتخاب بیش کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ آپ نے پاکستان کے نظریہ اور مسلم لیگ کی امداد ونصرت میں کیا کہ کہ کیا اس کے مطاوہ آپ کے کا مداد ونصرت میں کیا کہ کہ کیا اس کے متعاق مولا تا محمد میں صاحب کے مضمون کا دہ حصر بیش کرتا ہوں جو انہوں نے انہوں نے ۲۴ ماری ایمان کے مدود اور خاص رائے رہے انہوں نے کہ مولا نا محمد میں دیا ہے۔ واضح رہے کہ مولا نا محمد میں دیا ہے۔ واضح رہے کہ مولا نا محمد مادر علامہ عمانی کے معمد مادر علامہ عمانی کے مام لوگوں میں سے تھے۔ وہ لکھتے ہیں:۔

حضرت تفانوي كي علامه كومبار كباد

"و تحکیم الامت حفرت موادنا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیه في (جوكه جميشه سے جہا مسلمانوں كى ترتی اور اسلائ مملکت كے لئے جدوج بدكو پند قرما ياكرتے تنے) جب جمية العلماء اسلام كے قيام كى اطلاع بائى تو حفرت شخ الاسلام موادنا شبير احد صاحب مثانى رحمة الله عليه اوران كر دفقائے كاركون مرف مياركواو دى بلكتركيك باكتان كاكام كرنے كے لئے مضبوط كيا۔

ميرته كانفرنس

میر شدین ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی جس میں نواب محد اسامیل خان صاحب چودھری خلیق الر ماں اور دیکر علا اور ذیکا اور ذیکا بکٹرت شامل ہوئے۔ شیخ الاسلام (علا مدعمانی) نے صدارت کی۔ میر تھے کمشنری کے حالات ایک دم میں مسلم لیگ اور تحرکیک پاکستان کے حق میں بدل مینے '۔ (انظاب البرائی البرائی البرائی)

لا بهور كانيور كانفرنس

کانپور جل مولانا حکیم سعید الرحمٰن مہتم مدر سبجا مع العلوم کانپور نے ایک سدروزہ کانفرنس کے انتظامات کے جس جس جل اوجود اپنی علالت کے شیخ الاسلام حضرت علامہ شیر احمد صاحب نے شرکت فرمائی ۔ ای طرح مداری کی عظیم الشان کانفرنس کی صدارت کے لئے شیخ الاسلام کودعوت اگی اور ای طرح حیدر آباد سندھ ہے ہی لا ہور بی ہجی زیردست کانفرنس ہوئی اور علامہ نے زیردست خطبہ صدارت دیا۔

# بمبئي كانفرنس

مویہ بمبئی میں ایک عظیم الشان کا نفرنس کی صدارت بھٹے الاسلام علامہ عثانی نے کہ جس کے انتظامات چندر کیر صاحب مسٹر عبدالقاور اور مسٹر عبدالعزیز صاحب ایدود کیٹ نے سے بمبئی کا خطبہ صدارت افسوس کیل نہ سکایا چھیا جیس یاز بانی تقریر صدارت کا کام انجام دیا گیا ہو۔

# بجنور سہار نیور مظفر مگر کھنو کے دورے

ان صدارتوں اور ہندوستان کے عنظف حصول بھی تقریروں اور دوروں سے پورے ملک بیں علامہ کی خدمت بیں دعوتی خطوط اور صدارتی گزارشیں مسلسل آتی رہیں اور آپ کسی نہ کسی شکل بین مسلم لیگ اور نظریہ پاکتان کی حایت قرماتے۔ چنا نچاس سلسلہ بیں بجنور سے جو بو پی کا ایک خاص اور مشہور ضلع ہے اور جس کے ایک قصبہ شیر کوٹ بیں اس راتم الحروف کو بھی رہنے کا لخر حاصل ہوئی یہاں کا تحریس کا بہت اثر تھا علامہ دہاں بھی تشریف لے سے اور خراصل ہوئی یہاں کا تحریس کا بہت اثر تھا علامہ دہاں بھی تشریف لے سے اور زیروست تقریر فرمائی اس کے علاوہ سہار ہور فتح پور بسو و مزد کا نیور اور کا نیور کے دور سے سے ضلع مظفر گراور لکھنتو بیں بھی تقریر ہیں ہوئیں ۔غرض کہ جہاں تک تحریری اور تقریری طور پر بن آیا۔ مظفر گراور لکھنتو بیں بھی تقریر ہی ہوئی سے خرض کہ جہاں تک تحریری اور تقریری طور پر بن آیا۔ علامہ نے ہاو چود ضعف و بیاری پاکتان کی تا تیہ بیں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ۔گویا قدرت نے اس علامہ نے باوجود ضعف و بیاری پاکتان کی تا تیہ بیں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ۔گویا قدرت نے اس وانت کے لئے خصوصی طور برآ ہے وہمت عنابیت فرما کر سے تقیم الشان کا م فیمائی اسے ا

دبل كنوش المهواء اورعلامه

و بلی جس بھی علامہ کی تقریر ہیں ہو گئی۔ ۱۹۳۱ء کی عالیشان اور عظیم الشان کونش جس علامہ عثافی نے نصوصیت ہے شرکت فرما کرا کی ذیر دست ملکی خدمت انجام دی۔ دیکھے والوں نے دیکھا کہ اسکانفرنس کے اجلاس جس کی دید ہے علامہ کو جائے تیام ہے جنیخ جس دیر ہوگی لیکن اس وقت تک قائدا عظم مسٹر جم علی جناح نے کارروائی کو ملتو کی کر دیا جب تک علامہ نہ بھنے کے اور اس جلسہ کے ایک تقدراوی نے بیان کیا کہ جب معٹرت عالی کوئشن جس چیچھ تھا کہ ورتک استقبال کے ایک تقدراوی سے بیان کیا کہ جب معٹرت عالی کوئشن جس جیچھ تھا کہ بھنے تھا ہے۔ ایک تقدراوی مقتدرات کی ایک کوئشن جس جیچھ تھا کہ جائے ہوئے تھا ہے۔ ایک مسلم اور انتقاب کوششوں کا یہ تیجہ نکلا کہ ایک میں سرگرمیوں اور انتقاب کوششوں کا یہ تیجہ نکلا کہ انگریزی حکومت یہ مائے پر مجبور ہوگئی کہ جندوستان کے مسلمانوں کی واقعی تمائدہ جماعت مسلم ایک ہونے کے بعد صوبائی اور مرکزی انتقابات ہوئے

جس جس سلم لیگ کوز بروست کامیانی ہوئی اور انگریزی حکومت کو لیگ کی نمائندگی تسلیم کرنی پری۔ اس اثنا جس بے بعض وجوہ کی بنا پر تکال لیا اور کھی آزادی کے مسئلہ جس یا کتان کا مطالبہ شدت ہے دہرایا گیا۔ بالآ خران تمام تغییلات کے بعد جو ہندوستان کی سیاست ہے متعلق ہیں اور جود وسری کما بول شی مقصل موجود ہیں۔ کا گریس اور انگریزی حکومت نے پاکستان کے مطالبہ کو تسلیم کرلیا۔ 1979ء ہے 1978ء کی جگ عظیم کے بعد برطانیہ کے انتخابات خمل بیس آئے اور ملک نے لیبر پارٹی کو نتخب کیا جس کا لیڈر مسٹر چھل تھا اور جو ہندوستان کی آزادی کا سخت مخالف تفاد ناکام ہو چکا تفاد مسٹر اٹیلی کی کا بیند نے بہر حال ہوں جو ہندوستان کو دو حصول بیس تغییم کر دیا جس کی متفوری شاہ برطانیہ نے بھی دے دی ایک جعمہ مندوستان کو دو حصول بیس تغییم کر دیا جس کی متفوری شاہ برطانیہ نے بھی دے دی ایک حصہ منظوری کا پیغام برطانیہ کا خاص تما کندولارڈ ماؤ تھ بیٹن لے کرآیا دراس نے برطانیہ کے فیصلہ کو پاکستان کی تام سے موسوم ہوا اور دوسر ابھارت کہلا یا۔ ہندوستان کی اس آزادی اور پاکستان کی منظوری کا پیغام برطانیہ کا خاص تما کندولارڈ ماؤ تھ بیٹن لے کرآیا دواس نے برطانیہ کے فیصلہ کو شعرف پارلیمنٹ بیس بھک آلی افرائی اور بیا تھا میں بھی دیتھا اس نے بہلے نام و دفتان بھی شامل کو ایک ایسان بھی شخص کا اس سے بہلے نام و دفتان بھی نہ تھا اس خاص کی ایوور کی کا دواس نے بہلے نام و دفتان بھی نہ تھا اس نے سے بہلے نام و دفتان بھی نہ تھا اس نے سے بہلے نام و دفتان بھی نہ تھا اس اللان سے مسلمانوں بھی سرے کیا جوزی کی منائی اور محسوں کی گئی۔

باؤ ندرى كميش يا باكستان اور بهارت كى حد بندى

پاکستانی لیڈروں کا مطالبہ بیرتھا کہ ہندوستان کے ان صوبوں کا جن بیس مسلمانوں کی اکثر بہت سے پاکستان بنایا جائے اورا بیصوب پانچ جیں یعنی سرحد سندھ بنجاب بنگال آ سام لیکن کا گریس نے اس جی ترمیم چی کی اور کیا کیان صوبوں کے ان حصول کو جہاں غیر مسلموں کی اکثر بہت ہے۔ ہندوستان جی شامل کیا جائے اس فیصلہ کے لئے باؤنڈری کمیشن کا تقرر ممل جس آ یا اور قائمانی میں بیٹر کا تحریس نے تالش کو تبول کرلیا۔ اس کمیشن کا صدر دیا کے کلف مقرر ہوا۔

برستی ہے صوبہ مرحد جہال مسلمانوں کی غالب اکٹریت تھی۔ وہاں کاگریس کی وزارت تھی۔ کاگریس کے رہنے والوں کی رائیس معلوم کی جھی۔ کاگریس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صوبہ مرحد شن وہاں کے رہنے والوں کی رائیس معلوم کی جائیں کہ آیا وہ ہندوستان میں صوبہ مرحد کورکھنا جاہتے ہیں۔ یہ معالمہ یا کتان کے مسلمانوں کے لئے نہا ہے بی نزا کے کا معالمہ تھا۔ بالغرض اگر صوبہ مرحد ہندوستان کے تن میں رائے و ب و بتا نے نہا کہ تو اسلم نے اکتان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ۔ بھی صورت حال سلم نے اسلم کے کہ تا کہ التقار خان کا اثر ہوا ور قان کی اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان کی وزارت ہود ہاں سلم لیگ کی کامیانی کی کیا شکل ہے۔

صوبهمرحدى رائے شارى اورمسلم ليك كى كاميابى

موقع کی زاکت نہاے ہی مقابلہ جائتی ہی ہی اگی شریف نے قاکدا خطم کولکھا کے صوبہ سرحد کے ریفریڈم (رائے عامہ کے حصول) کے لئے علامہ شیر احمد صاحب عثمانی کا دورہ کرنا نہا ہت ضروری ہے کوئکہ ملک میں ان کا فرجی حیثیت سے بہت کچھاٹر قائم ہو چکا ہے۔ چنا نچان حالات کے فیر نظر قائد المام علی ان کا فیری سے اس میم کومر کرنے کی درخواست کی اور علا مداس می حالات کے فیری نیز وائم المرض میں صوبہ سرحد کے دورے کے گئے کمریست ہوگئے۔

مسلم ليك كوسل د الى

واقعات کی تربیت بیرے کہ اجون کوجب پاکستان کا اعلان ہوا تو 9 جون کو دہلی میں مسلم
لیک کی توسل کا اجلاس ہوا۔علامہ بھی شریک ہوئے اس کوسل میں پاکستان کے متعلق غور کیا گیا اور
بیک مرحدا ورسلبٹ کا ریفر عزم جیننے کے لئے تد ایر عمل میں لائی تئیں اا جون کو علامہ کی ملاقات مجر
قائم اعظم سے دہلی میں ہوئی اور قائم اعظم نے سرحد کی دائے عامہ کو پاکستان کے حق میں حاصل
کرنے کی درخواست کی۔

باكتنان ميساصلاحي نظام

علامدنے اس موقع برقا کداعظم کو یادولایا کہ ہم لوگوں کی تمام جدوجہد مرف اس لئے ہے کہ آپ کے وحدہ کے مطابق پاکستان کا نظام وقانون اسلامی ہوگا۔ای وعدے کی میں پھرتجد بد جاہتا ہوں۔اس پرقا کداعظم نے نہایت واضح الفاظ میں جواب دیا کہ مولا ٹا یقیناً پاکستان میں اسلامی قانون رائج ہوگا اور آپ مساحبان ہی اس مسئلہ کو سلے کریں گے۔

صوبه مرحدكا دوره

اس تجدید وعده کے بعد علام عمّانی سرحد کے دورے پر ۱۵ جون کے بعد بخت کری کے زبانے میں روانہ ہوئے۔ اس مقام پر واقم اور بخاطب و فول کو فور کرتا ہے کہ علامہ جو باقیا مشقت جسمانی کے عادی نہ تنے الی کرور کی اور بھاری کے عالم میں انہوں نے جفائش محنت اور مشقت وصعوبت کو برواشت کر کے بوری جانفشانی کا جوت دیا۔ چتا نچہ آ پ اس کری کے خت مہید میں سرحد پہنچ اور آ پ نے اپنی زعمی کے کاس آخری دور میں بیٹا بت کردیا کہ میدان علم و حکست کا مرؤ میدان مشقت و مجابدہ میں بنفشل خدا کم نیس ہے۔

#### يثاور

آپ نے پیناور میں ولولہ انگیز تقریر کی اور مسلمانوں کو واضح کیا کہ کا تحریس کا پروپیکنڈا
مسلمانوں کے لئے تبائی اور یہ باوی کا سامان پیدا کررہاہے اگر صوبہ سرحد پاکستان میں شامل نہ ہوا
تو مسلمان قوم کی تبائی آ تھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ آپ نے فریا یا کہ پاکستان میں اسلامی
قانون ہوگا اور مسلمانوں کواسے ملک میں اپنی سرخی کا قانون جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے
یکھس ہندوستان میں شمولیت کا بی مطلب ہوگا کہ وہ ہندوکی غلامی کا جوا ہمیشہ کے لئے اپنی کردن پر
یکھس ہندوستان میں شمولیت کا بی مطلب ہوگا کہ وہ ہندوکی غلامی کا جوا ہمیشہ کے لئے اپنی کردن پر
یکھس ہندوستان میں شمولیت کا بی مطلب ہوگا کہ وہ ہندوکی غلامی کا جوا ہمیشہ کے لئے اپنی کردن پر
یکھس ہندوستان میں شمولیت کا بی مطلب ہوگا کہ وہ ہندوکی غلامی کا جوا ہمیشہ کے لئے اپنی کردن پر

#### ايبثآ باد

علامہ نے ایسٹ آ باد کا بھی دورہ کیا اور دہاں کے مسلمانوں کو بھی پاکستان بیں شمولیت اور ووٹ دینے کی ایل کی۔

كوبإث

ای طرح آپنے کو ہائے جس بھی تقریر کی اور وہاں کے مسلمانوں کی رائے عامہ کو پاکستان کے جن جس ہموار کیا۔

#### بنول

آپ ہوں تشریف لے مجھے اور وہاں بھی اپنی جوشلی تقریر سے مسلمانوں کو کر مایا اور یا کستان کے ساتھ الحاق کی تلقین کی۔

## مردان اور مانسمره

آب المهروم في تشريف في الدوبال محى تقرير قرمائي يس كابهت الإمااور تمايال الرمسلمان

ーなく

قبائلى علاقے اور بستیات

ان کے علاوہ علامہ دورہ کرتے ہوئے قیا کلی علاقوں میں مہنچ اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی

ی ستان کے حق میں ابھارا۔ نیز بہتیات کا بھی آپ نے رخ کیا اور ان میں بھی اسان می انداز اور پاکتانی حقیقت کی وضاحت فر مائی۔ غرضکہ علامہ کی اس جھاکشی کومن جانب اللہ نہ کہتے تو اور کیا کہتے اس خیال کواگر آپ کی تمام سیاست پرووڑ ایا جائے تو اس کا میں مطلب ہے کہ پاکستان کی تخلیق میں علامہ کا کردار اور کا رنامہ نم ایت ہی تحقیم الشان ہے۔

اس دورے میں آپ بیٹاور میں ریفرغرم تک صوبہ مرحد میں رہے۔ مقابلہ نہایت ہی زیروست تفار کا تکریس بیاری تکی سرخ پوش پارٹی زیروست محاذ بنائے بروست تفار کا تکریس اینارہ بید پائی کی طرح بہاری تھی۔ مرخ پوش پارٹی زیروست محاذ بنائے ہوئے تھی۔ کا تکریس کا پورااٹر صوبہ پر محیط اور چھا یا ہوا تھا۔ وزارت کی مسند پر کا تحریس کا وزیر واکٹر خان جلوہ آرا تھا۔ سرخ وشوں کا لیڈر سرحد کا گاندھی صوبہ پر اقتد ارد کھتا تھا ان حالات میں پاکستان اورسلم لیک کی میابی مجزوے کم زھی۔ قائد الله علم تک تھیرائے ہوئے تھے۔

مولوي محمتين صاحب اين مضمون مل لكين جين: \_

"سرزین سرحدی حضرت شخ الاسلام (مولانا شیراحمد صاحب) نے یا دجودا پی علائت اور پراندسانی کے ایک طویل دورہ کیا جس بی گری کی حدت کے باوجود بسااوقات موٹراریل اور مختلف سواریوں کے ذریع سفر کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے بخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر پاکستان کے مسئلہ کو دوتو کی نظریہ سے اختلاف رکھنے والول نے جس طرح موام کے سامنا کرنا پڑا۔ مگر تھا اور جس کی وجہ سے مرحد کے باشند کا نگریس کے جال بیل پیش کردہ گئے بھاس جال کے تارہ پود بھیر نے کے لئے شخ الاسلام مرحوم جسی عظیم الشان شخصیت کی ضرورت تھی ۔ اس مہم جس تارہ پود بھیر نے سے لئے شخ الاسلام مرحوم جسی عظیم الشان شخصیت کی ضرورت تھی ۔ اس مہم جس آب نے سرگری ہے حصر لیا۔ جس کی وجہ سے سرحد کی قضا بہتر ہوئی اور پاکستان کے تن بیس مجام اس کے درجی نات تبدیل ہو جس کی وجہ سے سرحد کی قضا بہتر ہوئی اور پاکستان کے تن بیس مجام سے کے درجی نات تبدیل ہو جس کی وجہ سے سرحد کی قضا بہتر ہوئی اور پاکستان کے تن بیس مجام درجی باسلامیہ جمہور بینم برس مارچ الموام

۸ جولائی بی ۱۹۱۶ سے صوبہ میں ریفر غرم (رائے شاری) شروع ہوا اور ۱۸ جولائی کو نم ہوا
اور بالاً خراللہ تعالیٰ نے نہایت نازک مرحلہ پر یا کتان کو کا میا بی بخشی اور کا تحریس اور سرخ پوش
ایڈر مزر تنکتے رہ گئے۔ ذالک فضل الله یو تیه من یشاء حالات بتارے ہیں کہ پاکتان پر
محض فضل رئی تھا ورزی کا فیمن نے تحالفت میں کوئی کسرا تھا ندر کھی تھی تحرسب فکست سے دوجیار
ہوئے غرضکہ صوبہ سرحد یا کتان کا حصہ بن کہا۔

## عثانى اورجناح ملاقات

صوبه سرصد كار ففرغهم بإكستان كحل جن تتيجه فيزجو كينت كے بعد علامه مسترجناح سدو بل

یں مے اور الہیں اس کا میانی برآپ نے مبار کباودی۔ قائد اعظم نے جواب میں فرمایا:۔
"اس مبارک باوے کمشن آپ ایں۔ شن خواہ سیاست وال کی لیکن آپ نے برونت مدو
کر کے ند جب کی روح اوکول میں چونک دی"۔ (بروایت بیکم صاحبہ عنائی)
گر کے ند جب کی روح اوکول میں چونک دی"۔ (بروایت بیکم صاحبہ عنائی)
گر کے ند جب کی روح اوکول میں تعیمی حدود اور منزل

پاکستان کااطلان تو ہوئی چکا تھا۔ اور ۱۵ اگست بے ۱۹ مطابق ۱۲ دمضان ۱۲ سامے شب
قدر کی مبارک ساعت میں پاکستان وجود میں آ چکا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کی ذمہ داری
قائم اول گورز جزل کے سپر دکر دی۔ ۱۲ یا کا اگست بی ۱۹۴ یا کو حدود پاکستان اور بھارت کا
تعین ہو چکا۔ دیکر کلف نے شلع گورداسپور تک کو پاکستان سے خارج کردیا اور اس طرح سازش
کے ماتحت تھیر رہی ہندوستان نے فوتی طافت سے قبد کرلیا۔ بہرمال۔

الله الحدد برآل چیز که خاطری خواست آخر آمد زیس بردهٔ نقدیم پدید اس منزل مقصود پریخی کرایمازه لگایئ که ملامه کی اس مخترست دفت کی حرکت بخس اتنی برکت

ہوئی ہے کہ دوسروں کی عمروں کی طویل جدوجہدوہ مقام پیدائد کر سکی اخبارا مروز لا ہور لکھنتا ہے:۔
"مولانا کی زعدگی اوران کے کارنا موں سے پاکستانی حوام انہی طرح آگاہ ہیں کیونکہ ان
کے جمر صلمی ان کی راست بازی اور حق کوئی وحق شناسی نے کروڑوں ہے دوستانی مسلمانوں کوراستہ
سمجھا یا اس حقیقت سے کوئی بھی افکارٹیس کرسکتا کہ قائدا مظیم کی سیاسی بھیرت اور قالونی مبدارت
کے ساتھ دساتھ مولا ناشیر احمر مثانی کے تحرد نی اور فیض روحانی نے مسلمانوں کو وہ وہ ت

الميول فيصديول كاماسة چنديرس على في كرايا" - (اخيدام ودعاد ميراه اويانهام ودواره)

اخبار فرکور نے میں بدی بات کی کرعلامہ کے فیض کے باصف قوم کومد ہوں کا راستہ چھرمال میں مفے کرنا نعیب ہوا۔ اخبارا حمال لا ہور کے ایم یقریزی صاحب اینے آرٹیل می لکسے ہیں:۔

سن سے ما سیب ہوں عون مان وہوسے میں بریس کے مسلتے ہوئے سیلاب کورو کئے کے لئے علامہ "جب کا گریس کے ہام پر ہندوا میں ملزم کے مسلتے ہوئے سیلاب کورو کئے کے لئے علامہ عثانی مسلم لیک کے ہمواج تو جوائی احتاد اور ہر الحریزی کی جس راہ کو سلے کرتے ہیں وہ سرے لیڈروں کوسالہا مال محرالوردی کرتی پڑی اسے آپ نے چھاتنوں میں سلے فرمالیا'۔ (۱۳ دبروی اید) مولا نا لعمراللہ قان عزیز ایڈیٹرا خیار تعیم اسے مقال میں لکھتے ہیں:۔

"اس بین کوئی شربین کرتر میک پاکستان کوسلمانوں بین تغیول منانے بین اور بھی کئی مناصر کارفر مانے محراس تحریک کو تہ ہی تفاذی بھٹے والی ذات تنہا مولا ناشبیرا حمد مثانی کی تھی۔اگر وہ بھی اوھرند آجاتے تو عام مسلمانوں کو یہ یقین ولانا مشکل تھا کہ بہتر کیک ندجی درجہ رکھتی ہے۔اس مقصد کا اعتبار قائم کرنے کے لئے مولانا شبیراحم عثانی کی حمایت سب سے زیادہ کارآ مدانا بت موئی''۔ (تنیم سومبرو الفائم مراکا انبرا)

جنگ طرایلس اور باقتان خلافت اور جمعیة العلما کے بنگامہ خیز اجلاسوں سے لے کر پاکستان کے عالم وجود میں آئے تک علامہ عثانی کی علمیٰ ٹرین ساسی خدمات کا جائز و نگائے کہ ان کی خدمات ندمسرف ہندوستان و پاکستان بلکہ دیجراسلامی مما لک پر بھی محیط ہیں۔

این سعادت بزور بازو نیست تأنه بخشد خدائے بخشده

#### استقلال

اوریہ میں ویکھے کرتر کی پاکستان کے سلسلے میں انہوں نے جفائشی محنت ہمت جرات اور استفلال کا جومظا ہر کیا وہ بھی اس بات کا جوت ہے کہان کے اس عمل میں خلوص کا بے بناہ جذب کا رفر ما تھا۔ حالا نکہ آب کو عا کہا نہ وہ کا کر فر ما تھا۔ حالا نکہ آب کو عا کہا نہ وہ ان کے استفلال کا دیم کی جس میں دی گئی۔ گر پاکستان کی ہما یہ شانہ و ل نے جو کام کیا وہ ان کے استفلال کا ایک نا قائل انکار کا رفامہ ہے اور معاصرین کے اس خیال کی زبروست تر وید ہے جو جمیشہ ہے کہا کرتے ہے کہ آب میں استفلال نیس چنا نچا ہے آب کرائی نامہ میں حضرت مولا ناھیں احمد صاحب مرفلہ کو ترفر ماتے ہیں:۔

"رہا میرا عدم استقلال ہے وہ پروپیکنڈا ہے جس کا ڈھول دسوں برس سے میرے ماسد بڑھے دوروشورسے پیف دہ جی ۔ اگرعدم استقلال کے بید حق جی کداکیکام کواچھا بجھ کرا فتیا رکرنے کے بعد محض کم بھتی اور کسل کی بنا پرچھوڑ دیا جائے تو ش ستنی ہوں کہ آ ہاس کی چندنظائر چین فرما کرمیر کے میں امارہ کی اصلاح و سید فرما کمیں اورا کرعدم استقلال سے بیمرا دہیں تو کم اذکم سیدافطا کف محضرت جنید بغدادی دھمۃ انٹدکا بیقول ضرور محضر رکھیں۔

الصادق يتقلب في يوم واحدمائة مرة والمرائي يثبت على حالة واحدة مائة سنة

سچاآ دی دن چی مورتبه بدل بهاوردیا کارایک بی حالت پرسوسال تک قائم رہتا ہے۔ بماند مائے دیکھئے آپ خود سیاسیات کے کئے تعلیات واطوارش سے گزرے ہیں کیا اے عدم استقلال کہیں گا ہے نے فوائد قرآن کی تھیل شروع کی فرصت مندہ وئی ندکر سکے شی قربخوا آپ وغیر سبتقل مزان نہیں بھتار عام اور بیاد پردینگنڈا کرنے والے شایدہ کا ستقلال کا سیح منہد کمی اواند کرسکیس ۔

## يا كستان مين آمد

وستورسازاتمبلی پاکستان کے جلسے

طلامہ متعدہ ہندوستان میں سلبت (بڑگال) کی طرف ہے صوبائی انکیشن میں مرکزی
ہندوستانی قانون ساز آسمیلی کے ممبر ختن ہوئے تھے۔ اس حیثیت ہے آپ پاکستان کی مرکزی
اسمبلی کے ممبر بھی ہے۔ ۱۰ آگست کی ۱۹۹ می گئی سے غیر شخصم ہندوستان کے گورز جزل ماؤنٹ
ایمبلی کے ممبر بھی ہے تی ختن شدہ دستوریہ پاکستان کے جلے ہوئے شروع ہوئے۔ مسٹر لیافت علی کی
بیٹن کے تھم سے تی ختن شدہ دستوریہ پاکستان کے جلے ہوئے شروع ہوئے۔ مسٹر لیافت علی کی
تحریک اورخواجہ تاظم الدین کی تائیدیراس اجلاس کے چیئر مین مسٹر منڈل خیر مسلم ہنائے گئے۔ محر
میر مدارت عارضی اور وقتی طور پرتن سے چنانچہ بعدازاں دوسرے اسکے دن کے اجلاس میں دستوریہ
کے بریڈ پڈے دن متفقہ طور پرتنا کہ اعظم جن لئے مجے۔

تلاوت قرآن كريم اورعلامه

دستورید کے پہلے اجلاس کا اقتاح علامہ نے قرآن کریم کی حسب ذیل آیات سے قرایا۔
قل اللهم ملک الملک تؤتی الملک من نشآء و تنزع الملک میں نشآء
و تعزمین نشآء و تلل من نشآء بیدک النعیر انک علیٰ کل شی قلیر
کہ دیجے (اے رسول علیہ العملاء و والسلام اے ملک کے الک و جس کو جا بتا ہے ملک عطا
کرتا ہے۔ اور جس سے جا بتا ہے جس لیتا ہے جس کو جا بتا ہے والت دیتا
ہے تیرے تل ہا تحدیمی فیرے قربر چری ہوتا ور سے کو جا بتا ہے والت دیتا

اس کے بعد بھیشد ستوریہ کے اجلاس کا افتتاح قرآن کرم سے بونادستورین کیا۔

ابل ياكستان كي خدمت

بإكستان بناتو آبادكاري كممتله في تمام كلك كواتي لييث بس في ليارعلامه في براس مخض كي

خدمت کی جوآب ہے کوئی تمنا اور درخواست لے کر گیا اور دات دن لوگول کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ لوگول کی حکومت پاکستان ہے۔ خارش کرتے خود تشریف لے جاتے اور کام کرائے۔ المریکا کی م

یوں تو آپ نے بینکڑوں کو آباد کرایا کیں اپنے آپ نادقات کوئی مکان حاصل نہ کیا۔ جب آپ کراچی تشریف لانے اور بینے ان بی تشریف لان کے بیشر کی سے بہلے مشرائوب کھوڑو کے بالا خانے پر چند ہفتے قیام فرمایا۔ پھر جیک لائن میں مشرقی سے بہال تشمیر سے اور بعدا زال نادقات مسٹرا سے بیم قریبی کے بہال مقیم دے۔

آپ بیلک میں حدسے زیادہ متبول ہو بچکے تنے اور حکومت بھی آپ کی دل سے قدر کرتی تقی بیمی وجہ می کہ کی دل سے قدر کرتی تقی بیمی وجہ می کہ ڈائر بیکٹرر فیر بو پاکستان کی درخواست برآپ اس کے بڑے مشیشن بنے پر بھی اس کا افتتاح فرمارے جیس بھی کوئی کارخانہ والا آپ کے دست مبادک سے اپنے کارخانے کی ابتدا کی درخواست برآ ہے ہی اور بھی کی انجمین کی۔

علامہ عثانی کالوئی کراچی آپ کی ہرداس یہ بی کا بیجہ تھا کہ کراچی پس آباد کاری سوسائٹی نے ایک کالوئی علامہ مثانی کالوئی''کے نام پر آباد کرائی۔

علامه عثاني بإئى سكول

۱۹۳۸م یا ۱۹۳۹م شی مفتی دشیدالدین صاحب مراد آیادی نے ایک اسکول کرا چی صدر میں اور ایک اسکول کرا چی صدر میں اور ایک اسکول علامر حلی فی کالونی میں مولانا کی حیات عی میں آپ کے تام پر قائم کئے۔

بإكستان عرب ثقافتي الجمن كي صدارت

۱۹۲۸ منفعد المراور كرا من المراجى على الك و عرب باكتان تقافق كمينى الك كل برس كامتعد المراور كرا منفعد المراور كرا من المراور المراور

إسلامك اليجويشنل سوساتني

ميسومائن بحى كرائى بن قائم كى في جس كم مدوعلام الديكرارى عبدالرس محمدا حب قريش بنائے يحدس كامقعداملائ نظريات كى اشاعت الدين في قلداس مدائى كا كام الجى تك بخونى جارى ہے۔

## جعية اخوت اسلاميد كي صدارت

ایک اور انجمن جعیہ اخوت اسلامیہ کے نام سے قائم ہوئی۔ اس کی صدارت بھی علامہ کو سردگ گئی اور اس کے نائب معدر مستر تیزالدین جود حری خلیق الزمان پر دفیسر نی اے طیم اور ڈاکٹر عرصیات بنائے گئے۔ اس انجمن کا شاعدارا جلاس علامہ کی زیرصدارت ہوا جس میں معرضود یہ عرب شام افغانستان فلسطین لوگا ایران لیمیا طلیا بھی عراق اور شرق اردن کے نمائندوں نے شرکت کی ۔ اور پورے جوش وخروش سے اس کے اجلاس ہوئے جن کا ذکر پہلے ہوچکا ہے۔

رئيس جامعةعباسيه وخيرالمدارس

وزرتعلیم بہاولیورمسٹرحس محود کی ورخواست برآپ نے جامعہ کی سر پرتی تبول فر مائی ای طرح مدسہ فیرالمعدان کے بانی مولانا خیر محرصا حب کی ورخواست برآپ نے فیرور مدرسکی بھی سر پرتی تبول فر مائی۔

مستلهتمير

یاکتان میں آگر آپ کو مسئلہ کھی ہے تحت دلی رہی۔ اس سلسلہ میں جیک لائن میں آپ نے تقریر فرمائی اور جرومین کی الداد کے لئے آپ نے تقریر کے تابد بن اور جرومین کی الداد کے لئے جیجا۔ مولانا فلقراحر حیاتی کو ڈھاکے حرفر مایا کہ وہ بھی کھیر کے لئے چندہ جنع فرما کی انہوں نے دس براررو پہدوبال سے بھیجا۔ علاوہ ازیں علامہ نے ڈاکٹروں کا بھی ایک وفد الداوی ترتیب ویا تاکہ وہاں جا کر جانہ بن کی مرجم بی کریں اور بحرومین کی جدروی میں کوئی وقیقہ اٹھاندر کھیں۔

### نزغيب جهاد

جمرود (سرحد) بی معفرت سید شہید بر یلوی رحمة الله علیه کی بھاعت کے معتقدین رہتے ہیں ان کے ایک بوٹ کے معتقدین رہتے ہیں ان کے ایک بوٹ کیا ہمولا تافعنل اللی صاحب تمرفندی کوجومولا تاک پاس آ یا جایا کرتے سے معلامہ نے جہاد کے لئے تیار کیا اور آپ نے اپنی بھاعت کے ساتھ وہاں جہاد کیا۔ جس کا متیے نہایت بی شاعراد تکار اور جماعت کو بوی کا میانی ہوئی۔

### جہادکافتوی

علامہ نے سمیر میں جہاد کا فتوی دیا اور اس فتوی کی تمام ممالک اسلامیہ کے علما واور شیوخ نے موافقت کی علاوہ ازیں مولانا مودودی کو دلائل سے مطمئن کیا کہ شمیر کی جنگ اسلامی جہاد ہے اور بالآ خرمولانا مودودی نے آپ کے دلائل کے سامنے ہتھیارڈال دیئے اور بیرماننا پڑا کہ ملکی مصلحت کے خلاف جانا دائشمندی کے لائق نہیں۔

دستورسازاتمبلي مين تشمير يرتقر بر

اس کے علاوہ آپ نے دستورساز اسمبلی میں تشمیر کے متعلق ولولہ انگیز تقریر فرمائی اور آپ کی تقریر پر حکومت نے ایک مقرر کی جو تشمیر کمیٹی کے نام سے موسوم ہوئی ۔۔

وفات قائداعظم

قائداً عظم کی وفات پرآپ نے ایک تھنٹہ تک زبردست تقریر فرمائی اور توم کے مردہ دلوں کوسنجالا۔ آپ کی تقریر ریڈیو پر تمام ملک میں کونج رہی تھی اورا گلے روز پاکستان کے اخباروں میں شاتع ہوئی۔

#### وستورسازي

پاکتانی گورنمنٹ کی طرف ہے ایک سب کمیٹی بنیادی قانون بنانے کے لئے ترتیب دی گئی علامہ بھی اس کے دکنے ترتیب دی گئی علامہ بھی اس کے دکن نظے۔ سرظفراللہ نے کہا کہ بیس نے سب کے آئین ویکھے لیکن بیس بیر کئے بغیر بیس رہ سکتا کہ علامہ شبیراحمرعثانی ہے پہترکسی نے آئین مرتب نہیں کئے۔ اور جودفعات انہوں نے بنیادی طور پرتر نیب دی ہیں وہ حدے زیادہ قابل تحسین ہیں۔

#### اسلامي قانون سازي

آپ نے ہندوستان ہے مولانا مناظر احسن کیلائی اور مسٹر عبدالحمید صاحب حیدر آبادی مشہور قانون دان کو بلایا اور دات ون اسلامی دستور کے بنیادی اور جزئی اصول اور قوانین بنانے کا کام سرانجام دیا۔ چنانچہ آج بھی وہ دفائر مولانا احتشام الحق صاحب کے پاس موجود ہیں۔ان شاء اللہ تعالی بہلی جلد ہیں اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔

#### قراردا ومقاصد

علامہ جب ہے یا کتان پیچا ہے کی پوری کوشش بیری کہ پاکتان کے قانون کے متعلق کم اذکم میرے سامند دستور آرا کن دست ہو کم اذکم میرے سامند دستور آرا کی بید پاس کردے کہ پاکتان کا آئندہ دستور آرا کن دست ہو گا چنا نچاس کے لئے آپ نے پوری قوم کو بیدار کیا۔ ملک کے لوگوں کی آ واز بلند کرائی۔ اراکین دستور ساز پر زور دیا۔ مسٹر لیافت علی کو فیمائش کی اور اسی مقصد کے لئے ڈھاکے ہیں تین روز

کانفرنس فروری و ۱۹۳۰ یو بھی منعقد ہوئی اور وہاں ایک زیروست خطبہ صدارت دیا۔ ان تمام امور
کے تنائج بھی پاکستان کے لئے آئندہ وستور کے لئے مسٹرلیافت علی مرحوم نے حضرت علامہ کے بنائج بھی بنائے ہوئے اصولوں اور مضمون کے مطابق وستورساز آسیلی بھی قرار داد مقاصد کے نام سے تجویز چیش کی جس کی تاریخی تائید علامہ عثانی نے کی جس کا کئی بار پہلے کتاب بھی تذکرہ آچا ہے اور بھی و مقصد تھا جس کی خاطر تقدرت نے علامہ کو تحریک پاکستان کے لئے کھڑا کیا تھا۔ آپ کا در بھی خوال تھا کہ تاکہ میں تذکرہ آپیا تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ تاکہ و زاگر ہماری کوششوں سے پاس ہوگئی تو آئدہ اللہ تعالی اپنے کی اور السے بندے کو قدرت سے بھی دے گا جواس قانون کو سادے ملک جس تا فذکرا سکے۔

## علامه كاحكومت كوجيلنج

قراردادمقا مدکی تجویزے پہلے آپ نے و حاکے کے خطبہ میں حکومت کواس طرح کا چیلنے دیا جیسا کہ علمائے تن اپنے اپنے زمانے میں تن کو بلند کرنے کے لئے جابر حکومتوں کو دیتے رہے جیں۔ چٹانچے کھتے جیں۔

" خوادارباب اقتدار المار ما ته كوى برتاؤكري الماسكوسي وست برداريس موسكة كرملكت باكتان عن اسلام كا ده دستورد آئين اورده فظام حكومت تفكيل يذمير الموجس كى رو ساس بات كامور انظام كيا جائے كرمسلم قوم الى زندگى اسلام كا نفرادى واجها كى نقاضوں اور اسلامى تعليمات كے مطابق جوقر آن دسنت سے ثابت ہول مرتب ومنظم كر سكے"۔ (ص ٢٠)

مملکت یا کستان کے لئے حضرت عثانی کے مرتب کردہ بنیادی اصول آپ نے ڈھاکے کے خطبہ میں ملکت یا کستان کے اسلامی آئین کی تجویز کو یاس کرانے ک تجویز کے ساتھ ساتھ دہ بنیادی اصول بھی چیش کئے جیں جن پرکوئی حکومت چل کرفلاح وکا میا بی کا راستہ حاصل کر سکتی ہے۔ علامتے مرفر ماتے ہیں:۔

"ساری المت اسلامید مخدو کیان جوگرائی قدرت کی آخری عد تک و وقوت فراہم کرے جس سے ابلیسی لفکروں کے حوصلے پست جوجا کی فلارے کہ اس چیز کی تحییل والعرام موتوف ہے اس پر کہ ہماری میب سے بڑی اسلامی مملکت یا کتان میلیا ہے قیام کی اسلی فرض و عایت اور بنیادی امول کو بحد نے جا ہمارے فرز دیک حسب ویل ہوئے جا ہمیں۔

(۱) الله تعالی کوسارے ملک کا مالک اصلی اور حاکم تفقی مانے ہوئے ہیں کے نائب ایس کی دیئیں۔ حیثیت سے ای کی مقرد کردو حدود کے اندر بوری سؤلیت کے خیال کے ساتھ حکومت کا کاروبار چلانا۔

(ب) بلاتغریق ند بهب ولمت دنسل وغیرہ تمام باشندگان پاکستان کے لئے امن وانصاف قائم کرنااوردوسری اقوام کوبھی اس مقصد کی طرف دعوت دیتا۔

(ج) جملم معابدات كااحرام كرنا يوكى دومرى قوم يامكنت سے كے محتے مول \_

(و) غیرمسلم باشتدگان پاکستان کے لئے جان و مال اور تد بہب کی آ زادی اور شہری حقوق کے تحفظ کے ساتھ دند بہب اسلام کی حفاظ سے اور تفویت کا بندو بست کرتے ہوئے سلم قوم کوان قوا نین الب یکا پابند منانے کی انتہائی سی کرنا جو مالک الملک نے ان کے قلاح دار بن کے لئے نازل فرمائے ہیں۔ منانے کی انتہائی سی کرنا جو مالک الملک نے ان کے قلاح دار بن کے لئے نازل فرمائے ہیں۔

( ) تمام ہاشتدگان پاکستان کی انفرادی صلاحیتوں کی کامل حوصل افزائی کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات میں مناسب اور معتدل توازن قائم کرتا اور تا بحدا مکان کسی فرد کو بھی ضرور بات زندگی ہے محروم نہ ہوئے دینا۔

(و) خصوصیت کے ساتھ ریا (سود) مسکرات (نشدا دراشیاء) تمار (جوا) اور ہرتم کے معاشرتی فواحق کے سد باب کی امکانی کوشش کرنا۔

(ز) توی معاشرہ کو بلند خیالی کے ساتھ ساتھ سادہ اور سخر ابنانے کی ہر جائز کوشش کرتا۔ (ح) مغربی طرز کی چے در بچے عدالتی بھول مبلیوں سے نکال کرموام کے لئے امکانی حد تک ستااور تیزر فارانعماف عاصل کرتا۔

(ط) ان پاک اور بلند مقاصد کے لئے آیک آیک مسلمان کو بعقدر ضرورت و نی وعسکری تربیت و بے کراسلام کا مجاہداور پاکستان کاسیابی مناوینا۔

یہ ہیں وہ زریں اور بیارے بنیادی اصول جوعلامہ نے اپنی مکومت کے لئے ہیں کے ہیں جوان کی اسلامی قانون دانی اور سیاسی بیدار مغزی پرروشن دلیل ہیں۔

وادالعلوم اسلاميد

آخری ایام بی آپ کی بیانتهائی کوشش رہی کہ یاکتان بی ایک مرکزی ارالعلوم دیوبند کے خوے کا قائم فرا کیں۔ اس سلسلہ بی کراچی اور یاکتان کے مقدرا شخاص اور علا کوآپ نے دووت وی اور ممبر سازی کا کام شروع فر ایا۔ مخلف جلسوں بی وارالعلوم کی تفکیل پرمشور سے کے کے کیکن ای اثناء بی موت کا پیغام آپنچا اور آپ بیش کے لئے ہم سے رخصت ہوگے۔ ان لله و انا الله و اجعون هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و صلی الله علی خیر خلقه محمد والله و اصحابه اجمعین.

عمرانواراكس شركونى يوفيسراسلاميكالج لامكور٥١١مت عدون